

### دَارُّالِافْمَا عَامِعَهُ فَارُوقِیهِ کراچی کے زیریِّگرانی دَلائل کی تحرِیج و حَالہ جَات اَورکہ پیوٹر کتابئت کیساتھ

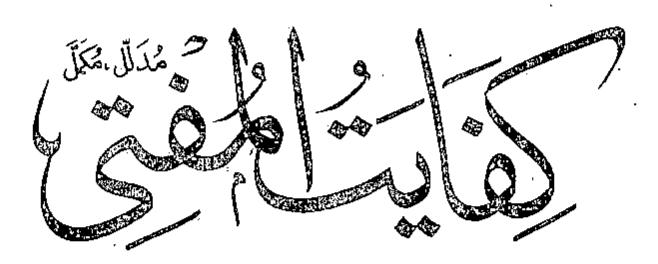

مُفَى عَلَمُ مُصَرِّتُ مُولَانا مُفِّق مُعَى أَلِمُ مُصَرِّتُ مُولَانا مُفِق مُصِّكَ كِفَالِيَتُ اللَّهُ دِهُلُوتِي اللَّهِ عِلَيْهِ

(جلداقال)

كِتَابُ لايمَان وَالكُفُرِرُ كتَابُ لعَقائِد

الركو بازان كراچى عن المازين المازين

### كاني رائث رجسر يشن نمبر

اس جدید تخریخ جا در تیب وعنوانات اور کمپیوٹر کمپوزنگ کے جملہ حقوق با قاعدہ معاہدہ کے تحت بحق دارالا شاعت کراچی محفوظ ہیں

باا هتمام : خليل اشرف عثاني دارالا شاعت كراجي

طباعت : جولائی ابنیء تشکیل پریس کراچی -

ضخامت: 3780 صفحات در ۹ جلد تكمل



ادارة المعارف جامعه دارالعلوم كراچی اداره اسلامیات ۱۹۰-انارکلی لا مور مکتبه سیداحمد شهیدٌار دو بازار لا مور مکتبه امداد میدنی کی مهیتال روز مکتان مکتبه رحمانیه ۱۸-ار دو بازار لا مور

بیت القرآن اردو بازار کراچی بیت العلوم 26 نا بھر وڈل ہور تشمیر مکڈ پو۔ چنیوٹ بازار فیصل آباد کتب خاندرشید ہیں۔ مدینہ مارکیٹ راجہ بازار راوالپنڈی بونیورٹی بک ایجنسی خیبر بازار بشاور

# وعرض ناشر

مفتی اعظم ہند حضرت مفتی کفایت الله دھلوی رحمتہ الله علیہ کا نام نامی کسی تعارف کامحتاج نہیں۔ ہندو پاکستان کا کوئی دارالافتا کا سیکے فقاوی جو مجلد ہیں ''کفایت المفتی ''کے نام سے طبع ہوئے ہیں ہے مستعنی نہیں۔ آ کیے فقاوی دیں علمی صلقوں میں سند کا درجہ رکھتے۔اب تک بیمشہور فقاوی قدیم لیتھو کے انداز سے طبع ہور ہے متھا اوراس میں حواشی درج نہ ہونے کی وجہ ہے اس سے فائدہ اٹھانا مفتیانِ کرام وعلماً کے لیے ایک مسئلہ بنا ہوا تھا اور وقت کے ساتھ ساتھ اس سے استفادہ کم ہوتا چلا جارہا تھا۔

اللہ نغالی جزائے خیر دے جامعہ فارو قیہ شاہ فیصل کالونی کراچی کے ذمہ داران کو جنہوں نے اس علمی ضرورت کو پورا کرنے کاارادہ فر مایا اوراپنے دارالافتا کے ذریعہ اس '' کفایت المفتی'' ۹ جلد کی کمل تخ تنج کر کے ہرفتوی پر دلائل اور حوالے درج کردیئے اور ہرمسئلہ پرعنوان قائم کیا۔

الله تعالیٰ کے فضل وکرم سے دارالا شاعت کراچی سے دینی موضوعات پر مععد دخقیق کتب شاکع ہوئی ہیں جن بیں فقہی کتب کا بھی ماشاء الله قابل قدر ذخیرہ ہے۔ اتفاق سے احقر اس کتاب کی کمپوزنگ شروع کرانے سے قبل مختلف علماً سے مشورہ کررہا تھا کہ اس بیں افادیت کے نقط نظر سے کیا گیا کام کرایا جائے کہ ایک روز ''مولا ناز بیرا شرف بن حضرت مولا نامفتی محدر فیع عثانی مظلم'' نے دورانِ مشورہ بتلایا کہ جوکام آپ شروع کرنے کا خیال کررہے ہیں وہ تو دارالافتا جامعہ فاروقیہ بیں ہوا ہے آپ تحقیق کرلیں کہیں محنت ڈبل نہ ہوجائے۔

تحقیق کرنے سے معلوم ہوا کہ بیرکام ہو چکا ہے۔ احقر نے جامعہ کے ذمہ دار حضرات سے رابطہ کرکے مختلف تجاویر پیش کیس اللہ تعالیٰ جزائے خیرعطافر مائے ان حضرات کوان سے مشورہ کے بعد ''رئیس الجامعہ استاذ الاسا تذہ حضرت مولا ناسلیم اللہ خان صاحب دامت برکاتہم'' کی اجازت سے یہ معاہدہ تحریری طے پا گیا اور اس طرح کفایت المفتی مکمل کو نے کام کے ساتھ وجودیں لانے کے بجازیا ہے۔

ہم نے ہرممکن کوشش کی ہے تھیجے ، کمپوزنگ ، کاغذ طباعت وجلد بندی کا معیارا چھا ہو۔امید ہے کہ آپ پیند فر ما نمینگے ۔اللّٰد تعالیٰ ہماری کوششوں کوا بنی بارگاہ میں قبول فر مائے ۔آمین

### ہمارے ادارے ہے شائع شدہ فقہی ذخیرہ

فأوى رهيميه الفاعلة تبجه يداكيباز كبوز كدارتن حضرت مفتى عبدالرحيم الاجوري هطرنت مفتى محدثي فناوي دارالعلوم ديوبند ٢٠ خضے حديد والعائد الراعل قباطئ أفياوي وارالعلوم ويوبند كأمل العصر والجلد معزية مني ويزار فنهما وبديمتكم پېشتى زېور بدلل تکمل ترتبيب المياظران تفاأوي صاحب · خواتین کے لیےشری احکام فِيَا وِيْ عَالْمُكِيرِيْ اردِو ﴿ الْجَلِدُمْ عِيشِ لَفْظُ مِنْتَ يَحْمَتِنَ سَمَّا فَيَا مِثَالِمُ السلامي قانون نكاح به طلاق به وراخت منتي نفيل الرحمٰن، بلال مثاني مولا نامنتي محرثتي عثاني ہمارے عائلی مسائل مفتى ببندالشَّكور" صاحب مولا نامفتي تمرشفن تبكم الققند اسلام كأنظام اراضي ويشرب ولانا ونتي رشيدا حرصاحب وللج قانون وراثث مولا نامفتي محمه شفيع مسأئل معارف القرآن معفريت قادئ محدطيب ساحب ا دارهی کی شرعی حیثیت مولا نامضتي محمر شفيقاً انسانی اعضاء کی پیوند کاری حيلية ناجزه لعني عورتول كاحق تنتيخ نكاح حضرت فعالوي يراؤيد ببنك فنذيرز كو ة اورسود كامسئله سولانا مفتى محرفتي ا كفايت المفتى حديد مدلل كمل جنرت مفتى كفايت الله د الوكا مولا ناسفتی محمد شفع<sup>یر</sup> مولا ناسفتی محمد شق حضور محسوالات اورصحابه كيجوا بات تصيف للذحدوج ر فیق سفر لیعنی سفر کے آ داب وا حکام سرلانا منتی فیر شفق 🕆 ا صحابہ کے موالات اور آنخضرت کے جوابات سیف الذصور ح مولا بالحمرهنيف كنيكواني معدن الحقائق شرح كنز الرقائق الشيح النورى شرح قدوري مولا أامحد جنيف كنشوال

### تغين الهدابيجد بداردو

بيمية زندگي

جس میں متن ہدار پر جمہ وتشریح سلیس زبان میں عنوا نات و پیرا گراف کے ساتھ جدیدا نداز میں ، خوبصورت کمپیوٹر کمپوزیک مطلبہ واساتذہ کے لیے بہترین تشریح زرطبع

طالب دعا خليل اشرف عثاني

## فهرست عنوانات

| :     |                                                                                                         |  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|       | پيداباب                                                                                                 |  |
|       | دارالا سلام اور دارالحرب                                                                                |  |
| ٣٣    | دارالحرب میں مینک کی مآماز مست                                                                          |  |
| 4     | کبیااب ہندو سنان دار الحرب ہے ؟                                                                         |  |
| بهاها | ا دارالحرب کے کافروں ہے سود لینا                                                                        |  |
| 70    | دارالحرب میں قائم ہمہ ممپنی ہے ہمہ کرانا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                            |  |
| 11    | دار الحرب میں جمعہ و عبیدین اور سود کا تخلم                                                             |  |
| 44    | ا منارو سنان دار الحرب ہے یادار الا سلام راجع قول کی شخفیق<br>منان                                      |  |
| 4     | و مفاریت سود لینااوراس کو غرباء میں تفکیم کرنا                                                          |  |
| #     | اً · ارالحرب ہے بچرت اور مسلمانوں کا آپس میں سود ئیا کاروبار                                            |  |
| m2,   | ا بندوستان دار الحرب ہے                                                                                 |  |
| ,     | ار الحرب كى تغريفِ اور ہندو سنان ميں مسلمانوں كى ذمه داريان                                             |  |
| ٣٨    | ، ارالجرب مین سود لینااور دارالحرب کے شرائظ<br>س                                                        |  |
| #     | ; ندوستان میں سور لینے کا تحکم                                                                          |  |
|       | دوسر لباب                                                                                               |  |
|       | اسباب نبجات                                                                                             |  |
| ۳۹    | نجات کے لئے ایمان شر طب                                                                                 |  |
| ۲۲    | ہنے پور اکر م ﷺ اور قر آن پاک پر ایمان ایا نانجات کے لئے شرط ہے ہوں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |  |
| ٣٣    | كافر جنت كى خوشبو بھى نىين پائے گا                                                                      |  |
| 44    | کافر ، زانی ، سود وغیر ہ کے معصوم بے اور بالغ مجنون جنتی ہیں                                            |  |
|       | تيرلاب                                                                                                  |  |
|       | موجبات كفر                                                                                              |  |
| 40    | قرآن مجید کاانکار کرنے اور اپنے آپ کو کافر کھنے والا کافر ہے ۔                                          |  |
| 11    | ر شمأ اول کو سجده کرنے والے کے جنازہ کا حکم                                                             |  |
|       |                                                                                                         |  |

| صفحه | عنوان                                                                                              |  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ۲۰۰۱ | شرعی قانون وراثت کاانکار کفر ہے                                                                    |  |
| ,    | رسالت و قرآن مجید کے منکر کو جنتی سجھنے والے کی امامت درست سیں                                     |  |
| مد   | غیرالله کی بو جا کرنا کفر ہے :<br>- خیرالله کی بو جا کرنا کفر ہے :                                 |  |
| ,    | الله تعالی کے نام کی تو ہن کفر ہے۔                                                                 |  |
| 4    | بت کو تور ناامیان کی علامت ہے                                                                      |  |
| ۸۸   | پیر کوخد اسکے والے کو متوزن بنانالور اس سے میت کو عشل دلوانا                                       |  |
| 4    | " بهم خدا اور سول ﷺ كا حَلَم سْيس مانتے "بيه إلفاظ كهنے والے كا حَلَم                              |  |
| وم ا | "ہم شریعت کے پابند عیس رسم ورواج کے پابند ہیں" بیدالفاظ کہنا                                       |  |
| ۵.   | "يالنّه نؤنة براظلم كيا بهمنا                                                                      |  |
| ,    | " خداک ایسی تبیسی "کلمه کفر ہے                                                                     |  |
| ۵۱   | شرعی فنوی کے منگر کا تعلم                                                                          |  |
| ۵۲   | ر سالت کامنگر بمیشه جهنم بی در ہے گا                                                               |  |
| ٥٣   | کیامندر جہذیل جملوں کا عتر اف کرنے والا مسلمان ہے؟                                                 |  |
| مهم  | ا چند مسائل کی شختیق                                                                               |  |
| ۵۵   | " مو من کا قرے بہتر ہے ''منے کا محکم                                                               |  |
| 4    | ئی بیشنے کی تو مین کرنے والا کفر ہے۔                                                               |  |
| 1    | " میں خمیں مانوں گاجیا ہے رسول اللہ بیٹھ تھے کہیں "                                                |  |
| ۲۵   | عالم دین کی تو مین کرنا                                                                            |  |
|      | چو تھاباب                                                                                          |  |
|      | مسئله از تداد                                                                                      |  |
| ۵۷   | سر تذردین اسلام میں واپس آسکتا ہے .<br>تا یہ سے شا                                                 |  |
| "    | مرتد کے اسلام ہیں داخل : وینے کاطریف                                                               |  |
| 4    | کیاملاز مت حاصل کرنے کے لئے اپنے کو ہندو ظاہر کرنے والے کو مسلمان ما تناچاہے ؟                     |  |
| ′    | . من پر دین تبدیل کرنے کا بہتان لگانا                                                              |  |
| ۵۸   | کنوال بناتے میں ہندوئی مدر کرنے والے کو منع کرنا<br>شریع مالیوں کے موروش میں میں اور شریع کرنا     |  |
| 7.   | نی علیہ السلام کو معاذ الله ، بر ابھلا کہنے ، شریعت کی ہوجین کرنے اور اپنے آپ کوسکھ کہلوانے کا تھم |  |

| ص فحد | عنوان .                                                                                                     |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 4.    | بغیر عذر کے گواہی کو متو خر کرنا                                                                            |  |
| 71    | مرید کے قبول اسلام کے بعد اس سے تعلقات ختم کر نادِ رست نہیں                                                 |  |
| -     | نیند کی حالت میں الفاظ کفریہ کہنااور جا گئے کی حالت میں درود شریف میں لفظ محمد ﷺ کے                         |  |
| 45    | يجائے ففظ زید کمنا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                   |  |
| 79    | اسلام قبول کرنے ہے تمام گناد معاف ، و جانے ہیں                                                              |  |
| , ,   | - میں دیاوی غزض کے لیتے کلمیہ گفر کہنا                                                                      |  |
|       | يانچوال باب                                                                                                 |  |
|       | أبل كتاب                                                                                                    |  |
| ٠     | کیا ہوجو دہ زمانے کے یہووی او نصاری اہل کتاب ہیں:                                                           |  |
| 4     | يهودونساري كانفيته اوران ہے اكات كالحكم.                                                                    |  |
| 4     | يهودو نصباريٰ کے ذليل اور لعنتی ۽ وينے کا مطلب                                                              |  |
| ۱ ا   | قرآن بريم كي ايك آيت كامطلب                                                                                 |  |
| "     | ا ځيا موجو د ه عيسانۍ و پيودې انبل کتاب مين ؟                                                               |  |
| #     | موجوده الجيل اور توراة پراعتراش کا تحکم                                                                     |  |
|       | چھٹاباب<br>متفرق مسائل                                                                                      |  |
| < p   | جنگلی لو گول کو مسلمان کر نا                                                                                |  |
| . "   | ں و وں و سلمان تربا<br>کتاب " تصایر تھ پر کاشِ "کو ممنوع قبرار دینے کے لئے کوشش کر ماباعث تواب ہے           |  |
| ,     | ماب میں طار طایرہ ہوں وہ ہوں مراز ہے ہے جو من رمایا من واب ہے۔<br>مسلمان ہونے کے بعد ہندوؤل سے تعلقات رکھنا |  |
|       | ہمان ہوئے سے بعد ہمدور کے حقاقات رستا۔<br>باپ کے خوف سے زبان ہے اقرار نہ کرنا۔                              |  |
| ميء ا | ہاپ سے ہوت سے رہاں۔<br>سیاسی اختلاف کی وجہ ہے کسی کو کا فر کہنا                                             |  |
| "     | معيان العقائد<br>كتاب العقائد                                                                               |  |
|       | يهلاباب: الله تعالى                                                                                         |  |
| ده    | الله تعالیٰ کے کئے جمع کا صیغہ استعمال کرنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                             |  |
| ,     | حدیث" لا تبخر ک ذرة الاباذن الله " پر اعتر اض کاجواب                                                        |  |
| 44    | کیاا ہنڈ نغمالی جمعوث یو لئے پر قادر ہے؟                                                                    |  |
|       |                                                                                                             |  |

|          | 20 Company of the com |  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| جعه غجمه | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| .44      | غواب میں المتاری کور کیجنا ثامت ہے ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 1        | خواب میں اللہ نتمالیٰ کو دیکھنے کا دعویٰ کرنے والے کو پیوں کی بوجا کرنے والوں سے بدیر کہنے کا مطلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 44       | الله بقعالي كوعالم الغبيب بنه مستحضے والے كاليمان كالحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| "        | الله نغال ي طرف بحول ي نسبت كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 4        | الله بغمالي كي صفت خلق (پيدا كرئے كي طاقت ) تميشہ ہے ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| "        | القدانغان قدرت کے باوجو د بعض کام نمیش کرتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 4        | كيالله نغالي مسجودة وفي عين مخلوق كامختاج المسيحة المستراث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 49       | الفظ" النَّد "اسم ذات ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| ,        | ند كورها غتقاديات كأختلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| <br>     | دوسر لباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|          | انبياء عليهم السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| ۸۰       | كيالنبياء عليهم السلام الني قبرول تين زنده بين ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| ,,       | ا نبي عابيه الصلوة والسلام بشرين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| ΑI       | آدم عذبیه السلام کی طرف گناه کی نسبت کر ناغلط ہے است میں علیہ السلام کی طرف گناه کی نسبت کر ناغلط ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| ۸٢       | اس عالم کی امات جو پادر گی ہے میں جول رکھے اور نبی علیہ السلام و صحابہ کی تو بین پر خام و ش رہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| ٨٣       | ا بندو کا تبی علیه السلام کی تو بین کے بعد معافی ظلب کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| ٨۵       | حضور نیچ کی پیدائش عام انسانول کی طرح ہو گی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| d        | ا<br>گیا حضور ﷺ کی تمام دعائلیں قبول ہو گی تھیں ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 4        | "<br>" کیا حضور ﷺ نے دیاوی کا مول میں امت گواختیار دیاہے ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 11       | حضور ﷺ کی و فات طبعی نہوئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| AY       | تبی علیہ السلام سے سایہ کی شخفیق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| A.A      | میں۔<br>میں علمیہ السلام کے دوبارہ زمین پر آنے کونہ ماشنے والے گمراہ ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 4        | مضور ينفي عالم الغيب شين نخص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| "        | کیا حضور علی تا تعربین زنده بین ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 4        | ر بار ة القبور لور إيصال ثواب مستحب ہے:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| // ·     | اولیاءِ الله کی گرامتیں پر حق میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| <u> </u> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |

| تسفحه    | عنوان                                                                                                          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸9       | میسنی عابیہ السلام کی نو بین <i>کفر</i> ہے                                                                     |
| ,        | ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                          |
| 9.       | نې پر شیطان قانه سنی <u>س پا</u> سکنا                                                                          |
| 4        | غیرانڈ ہے مدد ما نگناشر ک ہے                                                                                   |
| ,        | نبي عليه السلام كأبييثاب وبإخانه بإك قفا                                                                       |
| <i>"</i> | کیا حضور ﷺ کے سرمیں جو کمیں پڑتی تھیں                                                                          |
| 91       | كياني عليه السلام كانور الله ك نورت فكايب ؟                                                                    |
| *        | ند کور هاشعار کا تحکم                                                                                          |
| 91       | نامناسب اشعارے کئے قر آن کریم ہے دلیل دینے والا جاہل ہے کا فر نہیں                                             |
| ٩٣       | نبی علیہ السلام کو" پیارے نبی بیمهنا ہے او بلی شیں ہے                                                          |
| ,        | گاڑی کانام معاذِ الله " نبی ﷺ "رکینا                                                                           |
| 4        | نبی عابیہ السلام کو بشر سنجھ ناعین اسلام لعلیم ہے ۔<br>اس میں مالیہ السلام کو بشر سنجھ ناعین اسلامی لعلیم ہے ۔ |
| 94       | حضور ﷺ عالم الغيب نسيل تتحيير                                                                                  |
| "        | کیا حضور پینے اپنی رائے ہے شریعت میں کی بیش کر سکتے تھے ؟                                                      |
| ".       | غیر اسلامی حکومت میں حضور ﷺ کوہر ابھلا کہنے والے غیر مسلم کو معاف کرنا                                         |
| •        | غیر اسلامی خکومت میں حضور بین کے گستاخ کو معاف کرنا<br>میسر اسلامی خکومت میں حضور بین کے گستاخ کو معاف کرنا    |
| #        | غیراسلام حکومت میں حضور کوبراہھا کہنے والے کے قاتل کواگر قمل کردیاجائے تودہ شہیدہے                             |
| .90      | مندرجه ذیل عقبدہ قرآن وسنت کے خلاف ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                      |
| 94       | انفظ" محمد" پرپاؤل رکھنائے اوٹی ہے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                         |
|          | درود شریف میں کس نصیلت کی وجہ ہے تضور نظی کو حضرت ایراہیم علیہ السلام کے ساتھ<br>تندیر سیات                    |
| 1        | تشبیه وی جاتی ہے ؟                                                                                             |
|          | کیادرود شریف میں حضور ملیہ السلام کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تشبیبہ<br>رید در میں برید میں معاملات    |
| 4        | سلسلہ نبوت جاری رہتے ہیں ہے ؟                                                                                  |
|          | ''اگر حضور ﷺ بوری امت کے حالات منیں دیکھ رہے توہم ایسے اندھے تی ہے<br>من سکت میں "کل تربید                     |
| 9<       | ہناہ ما تکتے ہیں "کلمہ تو مین ہے ۔<br>" دینہ سؤٹ ایجمہ عمل کہ تا یعہ " بعد " اس عزز سر خلم ہ                   |
| 4        | " حضور نظی اجھے برے ہر عمل کوو کھتے ہیں۔ "اس عظیدہ کا حکم ہے                                                   |

|       | كفاية المفتى جلك اول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه  | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9<    | حضور ﷺ کے حاضر ناضر ہو نیکوباطل دلیل ہے تاہت گڑنا ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9%    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4     | حضور ﷺ کے غالب الغیب ہونے کے بارے میں امام اعظم رحمتہ اللّٰہ کا قول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| , "   | كياحديث قرآن كي طررح ہے ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ,     | ا کیا حقور بیگنا کاہر فعل مذہب ہے ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4     | ند ہے۔ ناناکس کاحق ہے ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 99    | . حضور ﷺ کی روح کو ہر جگہ حاضر ناظر کہنے والااہلسنت والحماعت ہے خارج ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1     | ''سر شن جی کو نبی اور گیتانامی کتاب کو آ-انی کتاب کهناہے شبوت ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1     | خضور ﷺ كوالله تعالى كے بورِ كا تكڑ ااور حاضر ناظر كہتے والا كا حكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1-1   | " حضور عليه السلام كوالله نغالي نے بركار خاہت كر دياہے "كينے والے كأخلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4     | " ہم جس کا کھا کیں گئے اس کا گا کیں گئے "کہنے والے کا حکم"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| # -   | كيا حضور ينظفه نبي مختار منه ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4     | كىيالىلە جھوٹ يولنے پر قادر ہے ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ý     | کیا حضور پیچنے اپنی قبر میں زند و ہیں ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.7   | مضور ﷺ گوعام انسانون کی طرح نه سمجھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1-74- | معراج کاجو نول شمیت اور بغیر پروہ کے ہونا ثابت ہے یا تمیش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1-0   | آیت " ما گان لائبهی لاآید " کاشآن نزول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.    | کیا جنٹیور ﷺ کے تمام آباؤاجداد مسلمان تھے ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.9   | نجى عليه السلام، ملك الموت، تحوث پاك اور شيطان هر حكمه موجود شيل بيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| #     | کیا تصنور نظیم کو مثل چیژاس کمناشر عاد پرست ہے ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| -4    | حضور ﷺ کو مثل چپڑائی کہنا گلمہ تو بین نہیں ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4     | اگر لفظ چہڑا ہی تو ہیں ہی لفظ ہے تواس سے توبہ کرنے کاطریقنہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| /     | مضور ﷺ کو مثل چپڑاتی کہنے والے کی اِمامت کا جگم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4.    | التلام ا |
| 1-9   | کیا ہندو ستان میں آئے والی ہندوؤں کے تمام پیشوااللہ تغالی کی طرف سے بھیجے گئے ہتھے ؟<br>کیا خواب میں شیطان نبی علیہ السلام کے علاوہ دو سرے انتہاء کی صورت میں آسکتاہے ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| -          |        |                                                                                     |  |
|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|            | عنوان  |                                                                                     |  |
|            | 1-4    | سسی ولی کے بارے میں سید کمنا کہ '' پینمبراس پر رشک کرتے ہیں "ورست نہیں              |  |
| ī, ~       | 13.    | واقعہ معراج کی طرف منسوب غلط تصیرہ پڑھنا گناہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |  |
| -4         | 4      | " میں آسان پر عیسیٰ علیہ السلام کی عمیادت کے لئے گیا تھا" کہنے کا تھم               |  |
|            | 111    | "بى بزرگ كو" دونوں جہاتوں كاسورج "كينے كائتكم                                       |  |
| •          | ,<br># | اولیائے کرام کے تمام الهامات تشجیح نہیں ہوتے                                        |  |
| P.         | "      | كياحضور ﷺ كابيابيه تفا؟                                                             |  |
| . 50       | 117    | دل ہے حضور پینٹے کوبند ہندماننا                                                     |  |
| جملة -     | ۱۱۳    | حضور ﷺ کانام مبارک من کرا تگویٹھے چومنا ثابت شیں                                    |  |
| <b>3</b> - | /,     | مضور ﷺ کے ہال مبارک اور او لیائے کرام کی جادر کی زیارت کرنا                         |  |
|            | #      | حضور علیہ السلام کو حاضر ناظر نہ ماننے والے کی امامت در ست ہے                       |  |
| ٠.         | 1      | معراج میں شیخ عبدالقادر جیلائی کا حضور علیہ السلام کو کندھادینے والا قصہ من گھڑت ہے |  |
|            | ١١٣    | حضور عابيه السلام كيول ديرازو غير ه پاک شفي                                         |  |
|            |        | تبير لاب<br>عار لاب                                                                 |  |
|            |        | نبسرلاب<br>ملائكه عليهم السلام                                                      |  |
| <i>:</i> . | ۵۱۱    | شب برات میں روزی تفتیم کرنے والے فرشتے کانام اور اس کی کیفیت                        |  |
| J          | . 4    | کیاملا ئککه اور عقول مجرد دالک ہی چیز ہیں                                           |  |
|            |        | چوتقلباب                                                                            |  |
|            |        | معجزات وكرامات                                                                      |  |
|            | ווץ'   | نبی عابیه السلام کامر دون کوزنده کرنا ثابت شیس                                      |  |
| j          | 11     | كياحضور ﷺ كاسايه زمين پرپڙ تاتھا؟                                                   |  |
| ٠,         | 4      | چاند کودو ککڑے کرنا حضور ﷺ کا منجزہ ہے                                              |  |
|            |        | قر آن مجید میں حضرت ﷺ کے مردوں کوزندہ کرنے کی نفی کیوں کی گئی ؟جب کہ آپ کے          |  |
|            |        | ا اتیول نے مر دول کوزندہ کیا                                                        |  |
| ,          | "      | کیا کرامت کامنکر کافرہے ہج                                                          |  |
|            | ١١٤    | کیانی علیہ السلام کے قدم کی وجہ ہے پھر کانرم ہونالوراس نے قدم کی نفش آنام عجزہ ہے ؟ |  |
| 47         | //     | "عرش کے اوپر ہمار القب حبیب الرحمٰن دِکار آگیا" کہنے والے کا تحکم                   |  |
|            |        |                                                                                     |  |

|        | ===       |                                         |                                                                                                                                                                                                                                 | كفاية المفتى جلد اول                                                                                        |
|--------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | صفحه      |                                         | <sup>عو</sup> أواك                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                             |
| ,      | 114       |                                         | <br>ور ه کرامات درست نهیس                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                             |
|        | 119       |                                         |                                                                                                                                                                                                                                 | مندر جه ذیل مجرزات نابت ہیں یا '                                                                            |
|        | 11        | *************************************** | ہو تاہے گئیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                | کیانی ہروات مجمز در کھائے پر قادر                                                                           |
|        |           |                                         | يانجوال باب                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |
|        |           |                                         | ر آن مجید اور دیگر کتب کا ساوییه                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |
|        | ٣٢١       | 3,                                      |                                                                                                                                                                                                                                 | بيت المقدس، تي عليه السلام اور قر                                                                           |
| <br>   | 4         | *************************************** |                                                                                                                                                                                                                                 | موجوده دور میں کہلی آسانی تباول پ                                                                           |
| ;<br>; | - #       |                                         |                                                                                                                                                                                                                                 | الله الله الماول كومنسوح نه ما نيخواك                                                                       |
|        | 149       |                                         |                                                                                                                                                                                                                                 | متر آن مجیدا ففنل ہے یا حضور عایہ ال                                                                        |
|        | 4         |                                         |                                                                                                                                                                                                                                 | قرآن کریم کے قریب اس ہے ہانا                                                                                |
|        | 4         |                                         | مرینڈھنا تخت ہے اوئی ہے                                                                                                                                                                                                         | جس چاریائی کے نیچے قرر آن دواس                                                                              |
|        | #         | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |                                                                                                                                                                                                                                 | ادب کا کیا معتی ہے ؟                                                                                        |
|        | //<br>IPN |                                         | اویلی ختیال ننه کرینے والے کا سم                                                                                                                                                                                                | ا قرآن کزیم ہے باند،جگہ پر آبھنے کوا                                                                        |
|        | 177<br>// | -                                       | نے کا عمنن                                                                                                                                                                                                                      | قر آن بحید کے ہو سیدہ اور اُق کو جوا۔<br>سر ایسی                                                            |
|        | #         |                                         | م رہیں کی طرف بیچھ کرنے کا سم                                                                                                                                                                                                   | در بچول مین رکھے ہوئے قرآن ڈ                                                                                |
|        | 124       | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ند آوازے پڑھنا مکروہ ہے:                                                                                                                                                                                                        | ا نمیازی کے فریب فراک کریم کوہ<br>ا جہ میں سے میں اس ماہ جرایت                                              |
| <br>   | 144       |                                         | م                                                                                                                                                                                                                               | مران جميد بيايو سيده اور ان کام<br>ما از آز تر ما او ان کام ما                                              |
|        | 4.        | **!************                         | بن مجهان حربان بر مان برائی در منظم و غییر دینے مقدم کر کھا جائے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                           | قر آنی آیات دالے اور ال کور دی .<br>معرف علاق آنامیک تمامی تاریخ                                            |
|        | 4         |                                         | ر از برده به در در از در ا                                                                                                                  | ا جو الدوري من محاصر المارية حرية العربية عليون<br>المواقع الدوري محاصر المراجع المراقع كر                  |
|        | ۱۲۹       |                                         | وبوئ کی بات کوتر جیج دینے والے کا تحکیم                                                                                                                                                                                         | ا افر آن دوی به یک سرختا ساده مین م                                                                         |
|        | ,         | *****************                       | ر رون في المستقبل ال<br>المستقبل المستقبل ا | مر ہی دیدیت سے ماہ ہاں<br>قر آن کر بیم کی تھاریت ہے جا صل                                                   |
|        | 1         |                                         | ں شائع کر نا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                | ر آن کریم گواجزاء کی صورت ب <sup>ی</sup>                                                                    |
|        | #         | ••••••                                  |                                                                                                                                                                                                                                 | نْرِ آنَ مَرِيمِ كَوْ مُخْلَفُ رِيَّا لِمِي اللهِ السِيمِ<br>مَانَ مَرِيمُ كَوْ مُخْلَفُ رِيَّالِمِ السِيمِ |
| ١      | ۳٠        | **;************************************ | _                                                                                                                                                                                                                               | با) قصد سیاره با تھو ہے گر جانے                                                                             |
| -      | 1         |                                         |                                                                                                                                                                                                                                 | بندى رسم الخط مين قر آن شائع                                                                                |
|        |           |                                         |                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                           |

| تسفحد      | عنوان                                                                                                                                   |  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ]#1        | ' غیر مسلم ہے قرآن مجید کی جلد بوانا                                                                                                    |  |
| ,          | قرآن مجید کے پوسیدہ اور اق کا تھکم                                                                                                      |  |
| 4          | قر آن کریم کے عاادہ مزید جود ک بارے بتائے جاتے ہیں ان کو نایا ک چیز کے سماتھ تشبیہ دیا                                                  |  |
| 17"        | قرآن مجيد كوخالق كهنا                                                                                                                   |  |
| 4          | قر آنی آیات والے اخبار ات کور دی میں استعمال کرنانا جائز ہے                                                                             |  |
| ,          | قر آن مجید کی تلاوت کے دوران کسی کی تعظیم کے لئے کھڑا ہونا۔                                                                             |  |
| سرسرا      | قر آن مجيد كوبي وتضوج صونا خائز نسير                                                                                                    |  |
| 1          | قرآن مجيد كارّ جمه كرناجائز ٢-                                                                                                          |  |
| 4          | تر آن مجیدے ترجے کوبغیر و ضوماتیو لگانا.                                                                                                |  |
| 4          | تَر آن مجید کار جمیہ غیر مسلم کے ہاتھ فرو خت کرنا                                                                                       |  |
| #          | قر آن مجيد كوغير عربي رسم الخط مين لكهنا.                                                                                               |  |
| <u>-</u> # | کاغذ پر لکھی ہوئی آیت کوبغیر و ضوجیونا<br>مدینہ میں                                                 |  |
| "          | قر آن مجید کی پیشی ، و نی پر انی جلدون کا تحکم                                                                                          |  |
| - //       | ا قر آن شریف کی تلادت پراجرت لیناجائز شیں<br>ا بر مدید باری سی مرجعا                                                                    |  |
| #          | تااوت پراجرت لینے والے کی امامت کا حکم                                                                                                  |  |
| 4          | المامت کی اجرث لیماجائز ہے                                                                                                              |  |
| #          | قر آنی آیت "لایمسه الاالمطهرون" کامطلب                                                                                                  |  |
| مهاها      | موجودہ آذراذوا تجیل کے مضامین تبدیل شدہ ہیں                                                                                             |  |
|            | چھٹاباب                                                                                                                                 |  |
|            | خلیفه، امام ، امبر                                                                                                                      |  |
| 120        | حدیث شریف مین مد کور دیار دخافیاء کامصداق گون مین ؟<br>ان حدید اندازی در در مور وفعیا در از در بین من در سری اید حدید مینود .           |  |
|            | '' هومنرت علی کو خلفاء میں افعنل اور صدین کی خلافت کے بارے میں خضور ﷺ نے<br>' - بارین خبیر نے میں بہترین میں میں مرکز کا                |  |
| /          | آ چھے ابر شاد خبیس فرمایا بیسکنے والا کی امامت کا مقلم<br>ماہ ماری لیرمین فرمایا بیسکنے والا کی امامت کا مقلم                           |  |
| 172        | ا مام اورولی میں فرق<br>ردیون "علا میروز کر میں میدادیون کی میزنون فرا "میں میدال جیا کی آفیہ کو                                        |  |
| /          | بوسٹر "علمائے الل حدیث واحناف کا متفقه فیصله" میں سوال وجواب کی تضدیق<br>اشتهار" اعلان علام برائے رفع اتمام" میں درج عقائد والے کا تقلم |  |
| 11         | المستهمان اعلان علام برائے رس المهام المان ورق محفا عدورہ ہے ہ                                                                          |  |

| صفحه     | عنوان                                                                                    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100      | آیت "وادلیالا مرمعم" کوہندوستان کے موجودہ حکمرانوں پر محمول کرنے والا کی امامت ناجائز ہے |
| الما ا   | حرام کو حلال سیجھنے اور خلاف شرع افعال والے کی بیعت کرناناجائز ہے                        |
| . ,      | یعت وامارت کے معتقد پر طعن کر نااور ایک امیرکی موجودگی می دوسر سے کابیعت کروانا          |
| y        | باره خلفاء والى روايت درست ہے                                                            |
| //       | يزيدين معاويه كو كافرياملعون كينے دالے كانتكم                                            |
| الها     | صوبہ میں ایک امیر کی موجود گی میں دوسر المیز ، نانانا جائز ہے                            |
| 1        | صوبہ میں ایک امیر کی موجود گی میں دوسرے ضخص کاللات کادِعویٰ باطل ہے                      |
| "        | صوبے کے امیر کی اجازت کے بغیر اس کے سی ضلع میں امیر کا تخاب درست سیں                     |
| ,        | امیر صوبہ کے عطاکر دہ لقب کے علاوہ دوسر القب اختیار کرنا                                 |
| <b>ا</b> |                                                                                          |
| "        | مختلف پارشان ایک امیر منتخب کرین تووه شرعی امیر جوگا                                     |
| ,        | کن امور میں شرعی امیر کی اطاعت ضرور بی ہے ؟                                              |
| 174      | شریعت کے مطابق فیصلے نہ کرنے والے امیر کو معزول کرنے کا تھکم                             |
| 4.       | عقل اور خواہش یاشر بیت کے مطابق فیصلہ کرنے پر آخرت میں سز اوجزاء                         |
| <b> </b> | اسلام میں سائنسی ایجادات کا استعال مطلقاً ممنوع شیں                                      |
|          | سا توال پاپ                                                                              |
|          | تقديرو تدبير                                                                             |
| اسم      | وسليه اور نقذير كاانكار كرنے والے كالحكم                                                 |
| 1.       | انسان اپنے افعال میں خود مختلاہے نہ کہ مجبور محض                                         |
|          | سطفول باب اختلافي مسائل، فضل اول مسند عيدميدل د                                          |
| امر      | يوم ولادت كي صحيح تاريخ اور يوم ولادت منانے كا حكم                                       |
| 11       | عید میلاد النبی ﷺ منانا قر آن وحدیث اور معله کرام و ضوان نته عظم کی تقلیمات کے خلاف ہے   |
| 4 ساا    | عبيد ميلاد النبي ينظيم منانابد عت ہے                                                     |
| 11       | عَيدِ مبلادِ النبي ﷺ مح دن طِلوس، جلسه اور عوام مين شيريني تقيسم كرنا                    |
| 4        | محفل میلادالنبی کو سجانے اور معطر کرنے کا تھلم                                           |
| 15.      | ا كيارين الا إلى مين وعظو تبليغ كے لئے مجالس منعقد كرناخير وبركت كاباعث ہے ؟             |
|          |                                                                                          |

| •      |                                                                                          |  |  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| صفحه   | عنوان                                                                                    |  |  |
| ١٥٠    | مروجه میلاد کی ابتداء کب ہوئی ؟ کیااس کا ثبوت قر آن وحدیث ہے ؟                           |  |  |
| "      | میلاد میں قیام کے ثبوت کے لئے پیش کر دہ حدیث ہے استدلال درست نہیں                        |  |  |
| 4      | آیت "و مااهل به لغیر الله" میں ذیج کے وقت کا عتبار ہے یاذیج سے پہلے کا ؟                 |  |  |
| 101    | واعظ کے ارشاد پر حاضرین کابلند آوازے درور پڑھنا                                          |  |  |
| "      | "درود شريف نبي عليه السلام خور سنت بين اور براجنه والي كو بهجائة بين "شهنه كالحكم        |  |  |
| ,      | و حضور ﷺ یاغوٹ پاک کے نام کی نیاز و ینالور نیاز دینے والول کے کئے اسے کھانے کا تھکم      |  |  |
| 101    | میلاد نثر بیف کب اور کس نے ایجاد کی ؟                                                    |  |  |
| 100    | موجوده دوربیس عید میلادالنبی کی حشیت بنه ہی شیس                                          |  |  |
|        | قصل دوم : جاسه: ميرت                                                                     |  |  |
| ,      | عید میلادالنبی ﷺ منانے کی نیت سے جانبہ کرنابد عت ہے قر آن دحدیث ہے اس کا تبوت نہیں       |  |  |
| "      | "امام مهدی کے زمانے میں امام مهدی ایک طرف اور سارے علماء ایک طرف ہوں گے "بیہ قول غلط ہے. |  |  |
| ١٥٣    | قر آن وحدیت میں عبیر میلا دالتی کا نبوت نہیں ہے                                          |  |  |
| 4      | صحابہ و تابعین و غیر ہ کے دور میں عبید مبلادالنبی نہیں منائی گئی                         |  |  |
| 4      | کیا حضور ﷺ نے مسلمانوں کو منظم کرنے کا کوئی طریقہ بتلایاہے؟                              |  |  |
| "      | پنجگانه نمازی، نماز عیدین اور جج بلاشبه مسلمانوں کو منظم کرنے کا بہترین ذرابعه پی        |  |  |
|        | شعائراسلام ہے توجہ ہٹا کر دو ہری باتیں اسلام میں پیدا کر نابد عت ہے اور ایسے             |  |  |
| 1.     | ، امور برزوپیه خرج کرنااسر اف ہے                                                         |  |  |
| #      | مسلمانوں کو منتظم کرنے کاوہ ی طریقنہ معتبر ہے جو قرآن و سنت سے ثابت ہوں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔     |  |  |
| 104    | ا جاسه سیرت النبی می صدارت کا فرومشر ک کیے حوالے کرنا                                    |  |  |
|        | قصل سوم :مسئله قيام                                                                      |  |  |
| . ځاما | صحلبہ و تا بھین کے دور میں نہ میلاد تھی نہ میلاد کا قیام                                 |  |  |
| 1/2    | تيام کی ابتد اء اور اس کا تنگم                                                           |  |  |
| 101    | ميلادو قيام بدعت إدربدعت كينے والول كودہانى كهنادرست شين                                 |  |  |
| 109    | میلاد شریف میں قیام ثابت شیں                                                             |  |  |
| "      | میلاد میں کھڑا ہوتا ہے اصل اور دوسروں کو کھڑا ہونے پر مجبور کرنا گناہ ہے                 |  |  |
| 14-    | محفل میلاد میں کھڑے ہو کر سلام پڑھتے پراصرار بدعت ہے                                     |  |  |
|        | <u> </u>                                                                                 |  |  |

| صفحه  | عنوان                                                                                                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.   | میلاد شریف میں قیام اور اس کو حرام کہنے والے کی امامت کا تقلم                                           |
| 144   | مياه وشريف ميں قيام اور نبی علبه السلام كانام س كرانگوشھے چوسنے كا تحكم                                 |
| 4     | " سیلادِ شریف میں حضور ﷺ خودیا آ کی روح آتی ہے " یہ عقیدہ قیر آن وحدیث کے خلاف ہے                       |
|       | قصل چهارم مسئله علم غیب                                                                                 |
| אדו   | محفل مبلاد منعقد کرنابد عت ہے                                                                           |
| #     | المعضور المحضل میلادیین تشریف خبین لاتے<br>- اور اللہ علی میلادین تشریف خبین لاتے                       |
| #     | ا مسئله علم غیب                                                                                         |
| f     | ا ایصال نواب کے لئے دن مقرر کرنادر ست نہیں                                                              |
| 4     | شرک وبد عت کی تغریف                                                                                     |
| לדן   | منبت کی و جہت یار سول اللّٰہ کہنااور "السلام علیّک ایکھاالنبیّ "کواس کی دلیل بتانا<br>محفول من معیدین ک |
| 174   | المستحفل میلاد میں نیام کرنا۔<br>المار المار فی سردار اللہ التاری                                       |
| 1     | یار سول الله میاغوث کهنااور ان سے مدور مانگنا.<br>سمیار جویں شریف دیکا نے اور کھانے کا حکم.             |
|       | ا سیار ہو یں سر بیت پیاے اور تھائے کا ہم.<br>ان نماز میں حضور بیٹی کا نصور آنا                          |
| 11    | ممارین موروج و مور ما<br>محفل میلاد میں صالاۃ و سلام اس خیال ہے پڑ مسئاکہ حضور علیہ السلام کی روح مبارک |
| 1 174 | تشریف لاتی ہے شرعاً ناجا کڑے ۔<br>تشریف لاتی ہے شرعاً ناجا کڑے ۔                                        |
| 14.   | مسئله علم غیب                                                                                           |
| 147   | ا                                                                                                       |
| ,     | حضور ﷺ کو حاضر ناظر سمجھ کر آپ ہے مدد طاب کرنے والا مشرک ہے                                             |
| 1     | حضور ین شخ کے بارے میں ذاتی علم غیب کا عقید در کھناور ست شیں                                            |
| 1<4   | الفظ يار سول انتذ كهنا اور مسئله علم غيب                                                                |
| //    | المجانے پر فاتحہ پڑھئنا ناہت شیں                                                                        |
| 115   | عليم الامت اور ان كى كتاب نشر الطيب پزيد والے كو كافر تهنے والے كا تحكم                                 |
| 7     | مشله علنم غيب                                                                                           |
| 4     | ا انتحد ان محد الرسول الله برا تنو شخصے جو منا غاہت شمیں اور نہ چو ہے والے کو کا قریاد ہانی کہنا<br>ا   |
| #     | هم بن سے بعد و عالور قبر پر اذاك دینا ثابت شمیں                                                         |

| صفحه     | عنوان                                                                                                                                                          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الالد    | اولىياء الله بعد د ما تكنا جائز نهيس                                                                                                                           |
| 170      | مصیبت کے وقت حضرت جننید بغداوی کو پکارنے پر نجات کا قصہ من گھڑت ہے                                                                                             |
| ,,,,     | حضور عظیم کے بارے میں کلی علم غیب کااعتقاد ر کھنا کفر ہے۔                                                                                                      |
| 127      | حضور ﷺ کوعالم الغیب نہ جانبے والے ہے وعظ نہ کروانے کی قید لگانانا جائز ہے                                                                                      |
| ,,,,     | کسی صحابی کی جو تی کی وجہ ہے باوشاہ کی سر کے در د کا صحیح ہونے کا قصبہ من گھڑت ہے                                                                              |
| ,        | اوراس جوتی کو مشکل کشا کہناشر ک ہے                                                                                                                             |
| ,        | حضور علیہ السلام کے عالم الغیب ہونے کے لئے معراج کے قصہ کود <sup>ای</sup> ل بتانا                                                                              |
| ,        | من گھڑے قصمیان کرنے والے واعظ کے وعظ میں شرکت سے بچناچاہئے                                                                                                     |
| ,,       | علماء كوبر ابھلا كنے والے كاو منظ نەسنىنا چاہئے                                                                                                                |
| 197      | حقیقی مدد گاراللّٰہ بغالی کو جانبتے ، و ئے غیر اللّٰہ ہے مدد ما تَکنے کو جائز کہنے کا حکم                                                                      |
| '   '    | بر اہر است اولیاء اللہ کی ارواح ہے مدد ما نگنادر ست نہیں                                                                                                       |
| <i>i</i> | "اغتَّنى يارسول الله"كما                                                                                                                                       |
| , ,      | یا شخ عبدالقادر شیئاً لله کهناور اولیاء الله ہے مدد ما نگنا جائز خبیں                                                                                          |
| "        | غیر اللہ سے مدو ما نگنا جائز نہیں                                                                                                                              |
| 194      | ہرونت پارسول اللہ کہ نااور اس ہے منع کرنے والے کو کا فرکہنا ہے۔<br>:                                                                                           |
| [9X      | مندرجه ذیل عقائد قرآن وسنت کے خلاف ہیں                                                                                                                         |
| 177      | نبي عليه السلام كوعالم الغيب اور حاضر نا ظر سمجھنا                                                                                                             |
| ,        | یار سول الله دیکار نے پر جصنور علیہ السلام کامد د کرنا                                                                                                         |
| <b>"</b> | محبوب سجانی الله تعالیٰ کے نصلے کو ثال دیتے ہیں اور مشکلات حل کرتے ہیں                                                                                         |
| "        | افر لیاء الله اور الله تعالیٰ ہے مدو ہا نگنائر ابر ہے ۔<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                  |
|          | مندر جدبالاعقائد كواہلسنت والجماعت كى طرف منسوب كرنادرست نہيں                                                                                                  |
|          | مندر جبہالا عقائد کے مندمائے والے کو غیر مقلد ، وہائی ، مجدی اور کافر کہنا                                                                                     |
| "        | فصل پنجم مجلس شهادت                                                                                                                                            |
| 4.1      | مجرِم بے پہلے دس د توں میں مجالس کر انااور ان میں شر کت ناجائز ہے۔<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                      |
| ' '      | ر بر بر بر فصل ششم مسئله ساع موتی                                                                                                                              |
| . //     | فصل ششم مسئلہ ساع موتی ا<br>مردوں بے سینے سے بالسے میں معقوبین عداویو مسئلہ ساع موتی ا<br>فصل محقق اور اس کا موجود کون تھا ؟ ہندوستان میں یہ فرقہ کبرونما ہوا؟ |
| 7.4      | نیانی قرقه کی ابتداء کب ہے ہو گی اور اس کا موجود کون تھا ؟ ہندوستان میں یہ فرقه کب رونما ہوا ؟                                                                 |

| صفحه   |                                                                                           |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| معظم   | عنوان                                                                                     |
| 7.7    | علمائے دیوہ ند کوومانی کہنا                                                               |
| ,      | میلاد شرِیف میں قیام ہے منع کرنے والے کو کافر کہنا صحیح نہیں                              |
| 4      | مروجداغراس پزرگان ہے منع کرنے والا کافر نہیں ہو تا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    |
| 4      | میوجود ودور کے وہابول (سنت کی انتاع کرنے والول) کومسجد سے رو کتاجائز تہیں ،               |
| ,      | عَلَمَا عَ دِ بِعِهِ عَدِ كُوكًا فَرِسَتِ وَاللَّا ظَالَمَ ہِے                            |
| 4.     | اليي مساجد مين جانا جائز نهيس جمال علاقے الل حق كو كافر كماجا تا ہو                       |
| ۲۰۶    | علمانے دیو۔ عبہ سب کے سب پر ہیز گارومنٹی ہیں.                                             |
| 744    | عالم کی تو بین کرنا گناہ ہے۔                                                              |
| ii     | "نماذيين حضور ينظيناً كاخيال آنا گهريشه كاخيال آنے ہے براہے "كہنے والے كائتكم             |
| # .    | ٠٠ د ایوبنادی اور غیر مقلد کو کافر کہنے والے کی امامت کا تحکیم                            |
| #      | دُ صول کے ساتھ <b>تول</b> ی سنبانا جائز ہے                                                |
| /      | علمائے دایوبند کوومالی اور کافر کہنا درست شیں                                             |
| #      | تقوية الايمان، صراط مستقيم وغيره قابل عمل كتب بين                                         |
| T:4    | جينورين كوعالم الغيب اور الله تعالیٰ كی سنان کے سامنے پيھار نے زياوہ ذليل كهماور سنت نہيں |
| /      | و بابی ، رضاخانی ، غیر مقلد ، قادیانی اور رافضی و غیر ه کلمه گوی پی یا نهیس               |
| -      | وہا یول کے بیجھے نماز پڑھنا                                                               |
| .4     | حنفیوں کے ہال حدیث ہے بالاتر فقہ ہے بیبات درست شیں                                        |
| "      | علمائے دیو ند کووہایی، مقلد اور غیر مقلد کہنا                                             |
| #      | سیرت تمین اور اس کے بانی کویر ابھلا کہنا                                                  |
|        | بشرك ويديعت كي تز ديد ، رسومات قبيحه ہے روكنے اور علمائے ديو ، ند كو                      |
| . ۱۲۶۳ | حق بخانب ستحضف والے کی امامت در ست ہے                                                     |
| المال  | تېرېزاذان كودرست نه سيحھنے والالبلسنٽ والجمهاعت بين ہے ہے                                 |
| 1      | _"بہشتی زا <i>ور "معیر کیاب ہے۔</i><br>فی میر                                             |
|        | فصل مشتم احترام إدلياء                                                                    |
| Y10.   | معین الیدین اجمیری کی تعریف پر سجان الله وغیر و کهنا                                      |
|        |                                                                                           |
|        |                                                                                           |

ř.

| صفحه | عنوان                                                                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | فصل تهم : نذرد نیاز اور فانخه                                                                                            |
| דוץ  | پیران پیر کے نام پر بحراذح کرنے اور اس کے کھانے کا حکم .                                                                 |
| . 4  | سی بزرگ کی قبر پر چادر باچڑ هاواچڑ هانا حرام ہے                                                                          |
| 114  | گیار ہویں میں غرباءو مساکبین کے علاوہ پر ادری کو گھلانے کا تحکم                                                          |
| . /  | حضور مَنْظَةُ كَا كَعَانِے بِرِ فَاتَّحَه بِرُهِ هِناكَ روايت ہے ثابت نسيں                                               |
| //   | کتب فننہ میں گیار ہو ہیں کاذ کر شیں اور غیر اللہ کے نام کابحراحرام ہے                                                    |
| ,    | مراد بوری ہونے پر کسی مزار پر صاحب مزار کی نیاز کھانے اور کھلانے کا تھکم                                                 |
| ,    | شداءاوراولیاء کی ارواح کو حاجت رواسمجھنااوران کے وسلے ہے مرادیں مانگنا                                                   |
| . #  | کیامروجہ مبلاد میں شریک نہ ہونے والااور نماز چھوڑنے والابرابر درجہ کے گناہ گار ہیں ؟                                     |
| 4    | نماز عبیرین کے بعد معانقتہ اور فرنس نمازوں کے بعد مصافحہ کرنا مکروہ ہے                                                   |
| YIA. | مروجه گیار ہویں برعت ہے                                                                                                  |
| 719  | اولیاءِاللّٰہ کے مزار کے سامنے حلو دوغیر ہر کھ کر فاتحہ پڑھنا ثابت نہیں                                                  |
| /    | گیار ہویں، فاتحہ اور حفاظت کی خاطر بچہ کو گلے کاز اور پہنا نادِر سبت نہیں                                                |
| 4    | اً أُولْياء النَّدے محبت ، و ظا نَف کاپڑ ھنااور النَّد کے نام کاصد قد دینللر کت افعال ہیں                                |
| 4    | الصال ثواب كالشجيح طريقه                                                                                                 |
| 441  | غوث پاک کامقام ''هو'' تک تینجنے کا قصہ اور لفظ''هو'' سے گیار ہویں ، فاتحہ وغیر ہ کا ثابت خلاف شرع ہے                     |
| 4    | ا ایصال ثواب کے لئے دن مفرر کرنادرست شیں ،البتہ مفرر کرنے سے کھانا حرام شہیں ہوتا                                        |
| 4    | سوم، چہلم وغیر ہ کے جواز کے لئے علماء کے تعل کو دلیل بنانا                                                               |
| ۲۲۳  | ا شب ہر ات اور گیار ہویں کی نیاز ہے اصل ہے                                                                               |
| 4    | مزار پر ہاتھ اٹھا کر فاتحہ پڑھنا۔                                                                                        |
| 1/   | تیجہ ، چہلم ، گیار نویں وغیر ہ کے لئے دن مقرر کر نابد عت ہے ، کیکن اس سے کھانا حرام نہیں نو تا                           |
| 1/   | ووسروں کو گناوے منع کر نااور تخود گناہ کر نا''انا مرون الناس بالبر اللیۃ "کے خلاف ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ٣٢٣  | ایصال تواب کیلئے دن اور و ظائف متعین کرنا ہے شوت ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                  |
| 1    | مبلاد میں قیام کو واجب اور اس کے جھوڑنے والے کو فاسق اور وہائی کہنے والا گناہ گارہے                                      |
| 1    | شب برات کی افضلیت اور آسان ہے نداوالی خدیث ثابت ہے یا نہیں                                                               |
| 777  | کھانے پر فاتحہ پڑھ کر دریا میں ڈالنا تھا تزہے اور اس کو بھید سمجھنا غلط ہے                                               |

| -              |                                                                                                                                                                                       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه           | غنوان                                                                                                                                                                                 |
| ۲۲۲            | شب برات کے موقع پر نیاز ، فاتھ وغیر ہ ثابت نہیں                                                                                                                                       |
| 4              | میلاد میں ذکر ولادت کے وقت قیام شرعاً درست حمین                                                                                                                                       |
| 774            | قَرِ ٱَنَ كَرِيمُ اور وَ طَبِيْعِهِ وَغِيرِ هِ بِإِ هُوا كَرِ كَهَا فَا كَعَالِمَا جَائِزَ مُهِيلِ                                                                                    |
| ŕrq            | بری اور عرس شریف پر کھانا تقسیم کرنابد عت ہے                                                                                                                                          |
| , <b>7</b> 44- | چهلم اور گفانے وغیر و پر فاتحہ دلانا بے اصل ہے                                                                                                                                        |
| ! "            | قبرون پر غلاف چڑھانا، مبلہ کر نااوراهل قبورے مرادین ہانگنا جائز شین                                                                                                                   |
|                | فصل دہم ، مسئلہ سجیرہ تعظیمی                                                                                                                                                          |
| الإلا          | تحيده لغظيمين كأعلم                                                                                                                                                                   |
| 1              | بزرگ کے ہاتھوں کو ہوسہ وینااور جھک کراس کے گھٹنے کوہاتھ لگانے کا حکم                                                                                                                  |
| . /            | على بخش ، رسول مخش وغير هنام ريڪئے اور يار سول اللّٰه کينے کا تحکم                                                                                                                    |
| 1              | تېر کے سامنے تحیدہ لغظیمی اور تحییرہ عبادت کا حکم                                                                                                                                     |
| ۲۳۲            | مر شدیادالدین کو تحدہ بعظیمی کرنا جائز تنہیں۔<br><b>نواسنے باپ ؛ بدعات اور اقسام شرک</b><br>بد عنہوں کا کھانالوران کے بیجیجے نماز پڑھنے کا حکم میں میں میں میں میں میں میں میں میں می |
| 1177           | مواسط ہو ہو ہے۔ اور ان کے بیجیے نماز پڑھنے کا علم میں میں میں اور افسام مسرت                                                                                                          |
| 4              | آخز ہیر کی مبالس منعقد کرنے والے کے ایمان اور امامت کا حکیم                                                                                                                           |
| 4              | مولود شريف منابالوراس مين قيام كرنا ثائت تهين                                                                                                                                         |
| مُعم           | وس محرم کو تھچڑہ ویکانا، شریت پایانا، نیاکپڑائیننالور سرمہ لگاناہے اصل ہے                                                                                                             |
| , ,            | محرم کے پہلے وس و نوں میں کھانایا کپڑلوغیرہ تقسیم کر نالور سبیل لگانابد عت ہے                                                                                                         |
| צייוץ          | بدعت کی کتنی فتسیس ہیں جمہ میں جب است                                                                                                                                                 |
| j              | آ متالند سرور عالم کے نام ہے ممارت ماگراس کا حترام کر نابہ عت ہے                                                                                                                      |
| . #            | مفرے آخری ہدھ کی رسومات اور فاتحہ کا بھلم                                                                                                                                             |
| ٢٣٤            | مجرم کے مخصوص ایام میں حلیم بھاکر تفسیم کرنابد عت ہے                                                                                                                                  |
| 1              | تعربیه بنا کراسکی تعظیم کرنا، تعزییه منت مرادین مانگنالور سیند کو ٹناوغیر ہسب امور حرام ہیں                                                                                           |
| 4              | هضر منه امير معاديةً برغصب خلافت كالزام إنگانااور ميه كهناكه يزيد كو ولي عهد، نايا تجفاد رست شيش                                                                                      |
| 754            | " يا شيخ عبد القادر جبيلاني شيئاً لله " كاو ظيفه پڙ هنانا جائز ہے                                                                                                                     |
| . //           | تېرول پر ټېږلوب کے بارر کھنا نا جائز ہے                                                                                                                                               |
| 4              | قبر پر چادر چڑھانایا قبر کے پاس شیرین وغیرہ تنقسیم کرنابد عت ہے                                                                                                                       |
|                | <u></u>                                                                                                                                                                               |

| صفخه  | عنوان                                                                                                                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۳۹   | تعزية كوبر ابھلاكت كائحكم.                                                                                            |
| ,     | جعلی اور مصنوعی قبرینانا گناہ ہے                                                                                      |
| 1500- | بار ہ رہیج الاول کو و کا نمیں بند کرنے گا تھیم                                                                        |
| ,     | تعزیه داری کی رسم ناجائز ہے                                                                                           |
|       | ر جب کے مہینے میں نبی صاحب گاروٹ بناناشر عی حکم نہیں بابحہ بد عت ہے۔                                                  |
|       | یوم صدیق اکبر منانے کی خواہش پر کہنا کہ اس فقرے سے میرے دل کویے حد تکلیف ہوئی                                         |
| . 4   | اور اوم صدیق شر عیت گی نظر مین                                                                                        |
| 565   | خواب میں کسی بزرگ کا کہنا کہ میبری قبر پر پختہ گنبد بناؤاور قبر پر گنبد وغیر مینانے کانشر عی حکم                      |
| ۲۲۳۳  | بانج محرم الحرام كوشان اسلام و كھانے كى غرض مے جلوس كى شكل ميں تعزبيد دارى كرنا                                       |
|       | الله نغالي كي ذات كو حضور ﷺ كے ساتھ شكل وصورت ميں تشيبهد دينااور                                                      |
| 777   | یہ کہنا کہ احمداور احد میں فرق صرف میم کا ہے ۔                                                                        |
| 1     | حضور ﷺ اور اولیائے کرام کو حاضر ناظر کہنا.                                                                            |
| ,     | سر ود سنناحرام ہے اس کو حلال سمجھنا گفر ہے                                                                            |
| ۲۳۵   | حضور ﷺ کے لئے اللہ تعالیٰ کی صفات ثابت کرناشر ک ہے                                                                    |
| 777   | آیت "انماالمثر کون نجس الایة " کے نزول کے بعد مبشر ک کے ساتھ کھانا کھانے کا بخلم                                      |
| عم ٢  | نماز میں جضور ﷺ کاخیال آئے نوگائے ، بھینس، گدھےوغیرہ کاخیال آنے ہے بدتر کہنا                                          |
|       | "الله تعنالیٰ کی ذات کو زمان و مرکان ہے پاک جا ننااور ہر طرف ہے دیدار الہی کو<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 4     | جق جا ننابد عت ہے '' کہنے والے کا حکم                                                                                 |
|       | تشهد مین "السلام علیک ایھاالنبی "اس خیال سیخ هناکه حضور ﷺ                                                             |
| 4     | خود سلام منتے ہیں شر کیہ عقیدہ ہے                                                                                     |
| 777   | شکن با تول سے شرک لازم آتا ہے ؟اور ان ہے پچنے کاطریقہ                                                                 |
| 11    | نماز میں کسی ترزگ یا حضور نظیمی کا خیال آنے کا حکم                                                                    |
| 749   | جس مسجد میں شر کیہ افعال ہوتے ہوں اس میں نماز پڑھنے کا حکم                                                            |
| 70-   | محرم میں شیر کابت بناناشر عاُنا جا نزہے                                                                               |
| 4     | ہت کی عبادت کرنا کفر ہے                                                                                               |
| 1     | غیر الله کی نذر کرنالور منت مانناحرام ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                          |
| L     |                                                                                                                       |

| صفحہ       | عنوان                                                                                                                                    |  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 70.        | بنوا با گومرادین بورې کر نیوالالوران کی تعظیم کو حلال سمجھنا کفریب                                                                       |  |
| //         | مت کے منہ میں ڈالا جانے والا گوشت جرام ہے                                                                                                |  |
| 4          | "مٹی کے شیر میں مبعاذ اللہ حضور تیجا گی روح ہے "کہنے والے کا جنگم                                                                        |  |
| ý          | شر کیبر سم کو مٹانااور مِٹانے کی کو مشش کر نا تواب کا کام ہے۔                                                                            |  |
| <b>#</b> . | ہوں کی حمایت کر نااور اِن کو قائم رکھنے کی کوشش کرنا حرام ہے                                                                             |  |
| 101        | حضرت خسین کی شہادت ہے پہلے وس محرم کے دن ہونے والی رسومات                                                                                |  |
| 4          | د س محرم کو حلوه ، تھچٹر ہ پکانے اور فائتیہ د لوانے کا حکم                                                                               |  |
| "          | نو محزِ م کو ہنر کبڑے پہنناہ فاتھ دلولنااور تعزِیوں پر مہندیاں چڑھانانا جائز ہے                                                          |  |
| "          | التج رمنَك كَيْ محفل مين قلابازيال وغير و كھانالور كلِّي كوچوں ميں نوحه كرنا جائز شپيں                                                   |  |
| 4          | کیاا بیس اور دبیر شعراء کے مر ثیول کا مضمون سیجے ہے ؟                                                                                    |  |
| 4          | دین محرم کی روزے کا تقلم                                                                                                                 |  |
| 4          | غریب آدمی لال بیت کے ساتھ محبت کااظہار کس طرح کرئے ؟<br>                                                                                 |  |
| 1/         | " تعز اول اور مهندی و غیر دے شو کت اسلام ظاہر ہوتی ہے" یہ خیال غلط ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                |  |
| #          | ر جنب کو کو نلاے اور شب برات کو حلو دو غیر و پیکانابد عت ہے                                                                              |  |
| 707        | تعزیہ بنا کر جلوس نکالہنااوراس ہے مرادیں مانگنا جرام ہے                                                                                  |  |
| 705        | مِقْرِرہ تاریخ کو کسی ہزرگ کا میلیاد منانالور فاتحہ خوائی کڑ <b>ن</b> ا جائز ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                      |  |
| ۲۵۵        | ایصال تُوْاب کاشر کی طریقه کیاہے ؟                                                                                                       |  |
| //         | ایصال تواب کے لئے دن مقرر کرناہے اصل ہے                                                                                                  |  |
| //         | مجمعی غذا کوابطنال تواب کے لئے خاص گرنے کا حکم<br>* سیار میں میں ایک میں میں میں ایک اسلام کا حکم میں میں میں میں میں میں میں میں میں می |  |
| ý.         | کمیاصحابہ ، تا بھین اور آئمکہ اربعہ کے زمانے میں حلوے گیرسم بھی ؟                                                                        |  |
| 4          | فَقْمَاءِ کے کالِم میں شب برات کے حلوے کاذ کر جمیں ہے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                |  |
| #          | اگر کوئی متحب کام فرخ سیاواجب سمجھا جانے لگے تواس کو چھوڑو یناضروری ہے                                                                   |  |
| ړه.∠       | سنتول کے بعد فاتحہ خواتی اور ورود کی ہا قاعد دیا ہتدی کرنابد عت ہے۔<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                               |  |
| 4          | اولیاء کے نام کا جھنڈا نکالنلد عت ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                 |  |
| 4          | اولیاءوشراء کی زیارت کرنالوران ہے مرادیں مانگئے کا حکم<br>پیش گوئی پر پیننداعتقادر کھنے کا حکم<br>پیش گوئی پر پیننداعتقادر کھنے کا حکم   |  |
| 701        | البيش کونی پر پخته اعتقادر کھنے کا سم                                                                                                    |  |
|            |                                                                                                                                          |  |

| صفحه | عنوان                                                                                       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| YOA  | قر آن و حدیث کی روے زمین و آسان ساکن ہیں یا متحرک ؟                                         |
| "    | بارش بادلول ہے برستی ہے یا آسان ہے ؟                                                        |
| 709  | جنات کی پیدائش انسان ہے پہلے ہوئی یابعد ہیں                                                 |
| ۲۶.  | كيابيد درست ہے كه زمينيں سات ہيں اوران كونيل نے سينگول پرامخايا ہواہے ؟                     |
| "    | کیاز مین گول ہے ؟                                                                           |
| #    | جاند میں روشنی آنے کو مغرب کے وقت کے لئے دلیل بنانا                                         |
|      | ستماب "ہزار مسئلہ" قابل اعتماد شیں ہے                                                       |
| וויץ | گائے کے سینگ پرزمین کا ہو نادر ست ہے یا شیں ؟                                               |
| ,    | گیار ہواب باب                                                                               |
|      | زات پات ، <sup>نسل ،</sup> قبیله                                                            |
|      | حضرت صدیق اکبر ، عمر فاروق ، عثان غنی رصنی الله عنهم کی اولاد کا صدیقی ، فاروقی اور عثمانی  |
| ודץ  | کملاہاورست ہے                                                                               |
| #    | صدیقی اور فاروقی کہلوائے جانے والے کا پنے کو قریشی کہلواناور ست ہے                          |
| 4    | چاروں خلینوں کی اولادیں نضر بن کنانہ کی اولاد میں ہے ہیں                                    |
| זלץ  | ہند دلڑی کے مسلمان ہونے پراہے مسلم برادری میں نہ سمجھنادرست نہیں                            |
| 1.   | پہلے تین خلیفوں کی اولاد کو سید کمنادر ست ہے یا شیس نج                                      |
| דדד  | گندگی وغیر ہ صاف کرنے کا پینیہ اختیار کرنے والے کو حقیر سمجھناد رست نہیں                    |
| ř    | ا حدیث" قد موا قریشاالحدیث" خابت ہے                                                         |
| דאר  | کیا ہو فاطمہ کے علاوہ بقیہ بوہاشم سید ہیں ؟                                                 |
| 4    | ﴾ جن لوگوں کے لئے صدقہ لینا حرام ہے ان کو سید برکار نانا ضرور ی شیں                         |
| 740  | ووسرے مسلمان کوذلیل سیخصے اور مسلمانوں میں فتنہ بریا کرنے والے کا حکم                       |
| 1    | سید ہونے کی وجہ ہے اپنے کو دسر ول تھے ہیں ااور دوسر ول کو ذلیل سمجھنا                       |
| דלץ  | شیخ ، سید ، مغل اور پیشان کواعلی اور دو سری قومول کو ذکیل سمجھنادرست نہیں                   |
| "    | اعلیٰ ذات والے غیر مسلم کو گھٹیا بیننہ والے مسلمان پرتر جیحدینا                             |
| "    | ا علیٰ بااد نیٰ قوم والے غیر مسلم کاجو بھااستعمال کرنا                                      |
| ,    | غیر مسلموں کا جو ٹھااستعال کرنادر ست ہے بشر طیکہ ان کے منہ سے کوئی نیجاست گئی ہو ٹی نہ ہو ۔ |
| L    |                                                                                             |

| صفحه           | عنوان                                                                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 744            | آیک برین میں غیر مسلم کے ساتھ کھانا کھانے کا تھم                                                        |
| ,              | غیر مسلم سے مسجد میں جھاڑ ذولوانا                                                                       |
| 779            | كيااصلى قوم كو چفور كر لفظ "فقير" ئ نسبت بيان كرناسلف صالحين مين رواج تفا ؟                             |
| 4              | لفظ "فقیر" ہے مشہور ہونے دالے مسلمانوں کو حقوق سے محروم کرنادر ست نہیں                                  |
| 4              | ا ہے اصلی قبیلہ کی طرف نسبت کر نادر سبت ہے                                                              |
| <u>1,77</u>    | مسلمان کوایسے افظ ہے مخاطب کرنا جس ہے اس کی حقارت ظاہر ہو درست نہیں                                     |
| rel            | سادات کے سلسلہ کی ابتداء کمال سے ہوئی ؟ اور سید کملائے جانے گیاوجہ کیاہے ؟                              |
| 747            | صحابه کوانضار کالقب ملنے کی وجہ اور کیا سحابہ ہیں پیننے کی طرف نسبت کرنے کارواج تھا؟                    |
| <b>F&lt;</b> P | میراس قوم آپام علیہ السلّام کی اولا و میں ہے ہے                                                         |
| #              | حضر نت ایر اجیم علیہ السلام کو آگ میں تھینکے جانے کے وقت کسی کازنا کرنا ثابت تہیں                       |
| 1              | کیڑا بنے کا پیشہ اختیار کرنے کی وجہ ہے اپنے کوانصاری کہلوانا                                            |
| 74,7           | نو مسلم بھنگیوں کے ساتھ کھانالور اِن کاجماعت میں شامل ہونے کا حکم                                       |
| 1              | تریش اورا نصار میں ہے فوقیت کس کو حاصل ہے ؟                                                             |
| 740            | سرز ک پر جھاڑود ہے والے نومسلموں کومسجد سے روکنے اور ان کے ساتھ کھانے کا حکم                            |
| 1              | سڑ کوں پر جھاڑو وینائس کواسلامی پر اور ی ہے خارج نہیں کر سکتا                                           |
| ۲۷۲            | سن مسلمان کا بعض غیر مسلموں کواعلیٰ اور بعض کواد فیٰ قرار دے کراعلیٰ والوں کے ساتھ کھانے پینے کا تحکم . |
| r< A           | اعلیٰ مسلم اقوام کالد فیٰ مسلم اقوام ہے تعلق ر کھناخلاف شریعت نہیں                                      |
| "              | سسی مسلمان کے لئے علم دین حاصل کرنے کی ممانعت نہیں                                                      |
| 4              | گھٹیا مسلم اقوام کاد بن ور نیاوی ترقی کرناشر عا جائزہے                                                  |
| 4              | والی اور بزرگ د نغیر د گھٹیا قوم میں بھی ہو سکتے ہیں                                                    |
| 4              | یہ غلط ہے کہ گھٹیاا قوام کو مراتب ولایت حاصل نہیں ہوتے                                                  |
| ý              | كياكتاب" غايات النسب" وراس ك ضميمه ك مضامين صحيح بين ج                                                  |
|                | بارهوال باب                                                                                             |
|                | معاصى اور تؤبه                                                                                          |
| <del> </del>   | حقوق العبادِ معاف كروائع بغير توبه قبول نهين ، وتى                                                      |
| 4              | مجبوری کی وجہ ہے کچی توبہ کرنے والے کی میعن جائز ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                 |

| صفحه                                  | غنوان                                                                                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۸۰                                   | حقوق اہلّٰدے توبہ کے بعد الن کی قضایاد صیت کر ناضر وری ہے                                       |
| PAI                                   | کبیرہ گناہ کرنے والے کو کا فر کہتے والا گناہ گار ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔         |
| TAT                                   | ا باربار گناہ کر کے باربار توبہ کرناا چھانہیں                                                   |
| 4                                     | صرف گناہ کے ارادہ ہے گناہ شیں لکھاجا تا                                                         |
| #                                     | گناہ ہے تیجی توبہ کرنے ہے گناہ معاف ہوجا تاہے                                                   |
| TAT                                   | فیطرتی طور پر معذور شخص بھی گناہ کرنے کی وجہ ہے گناہ گار ہو تھتے ہیں                            |
| . 4                                   | گمراه شخص کی توبه قبول ہے                                                                       |
| ,                                     | لڑائی کی وجہ ہے مولی کا مخالفین پر کفر کا فنوی لگانا                                            |
| YAM.                                  | ا تنتنی عمر تک پیچ معصوم ہوتے ہیں ہ                                                             |
| #                                     | زا نیے کازناہے کمایا ہو امال توبہ ہے حلال نہیں ہوتا                                             |
| 740                                   | نابالغی کی حالت میں گئے ہوئے گنا ہوں پر بکڑ شہیں ہے                                             |
| ray.                                  | گناہ ہے توبہ کرنے کے بعد پھروہی گناہ کرنابہت براہے                                              |
| 1.                                    | بغیر ظاہری اسباب کے آئندہ کی تاریخ میں کسی چیز کاوعدہ پورانہ کرنا جھوٹ نہیں ہے                  |
| 1                                     | ہ جیر گنا ہوں کی عبالات کر نیوالا توبہ کرنے والے گناہ گارے بہتر ہے                              |
|                                       | تير هوا <i>ل</i> باب<br>منته                                                                    |
|                                       | مختلف فرقے                                                                                      |
| . PAC                                 | . فصل اول : فرقه شيعه                                                                           |
| #                                     | شیعوں کا فینتہ اور ان کے ساتھ کھانا کھانا ، رشتہ کر نااور تعلقات رکھنا                          |
| #                                     | شیعہ اساعیلہ کاسنیوں کی مسجد میں نمازیں بڑھنے کا حکم                                            |
| #                                     | کیا شدیعه اساعیاییه سنیول کی مسجد میں قرآن مجید سن سکتے ہیں اور اپنے طرز پر نماز پڑھ سکتے ہیں ؟ |
| `                                     | مسجد میں شیعه اساعیلیه کوز دو کوب کرنا                                                          |
| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | مسجد میں حنق المذہب امام کے بیچھے شیعول کانماز پڑھنااور تلاوت ووعظ سننے کا تھم                  |
| r^9                                   | شیعہ کاسی لڑ کی ہے نگاح منعقد شیں ہوتا.                                                         |
| 4.                                    | مشیعه کاسنی لڑ کی ہے، نکاح منعقد نہیں ہوتا<br>مفد روزی سے جو میں کروا                           |
| - ۹۲                                  | رافصیت اختیار کر کے حضرت عمر کو گالی دینے والا مرتد ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      |
| #                                     | مرتدكے ساتھ كيسار تاؤكياجائے ؟                                                                  |

| 3.00        |                                                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| المحتجد ا   | عنوان                                                                                 |
| 79.         | برادری کے مرتد کے ساتھ لعلقات منقطع کرناضروری ہے                                      |
| 1           | کیا سر تذکور اور کی ہے خارج کرنا ضرور کی ہے؟                                          |
| #           | رافضی کے ساتھ سنیوں کا نکاح منعقد شیں ہوتا                                            |
| #           | شيعوں کے ساتھ سنی مسلمانوں کا زکاح جائز شیں                                           |
| 797         | کیا شیعوں پر سید کااطلاق کرناور ست ہے ج                                               |
| 497         | كياشيعه مسلمان بين ؟                                                                  |
| 4           | کیااذان میں اشحد الن ولی الله کرنا خلفائے نالفہ پر تبراہے ؟                           |
| 4           | مسلمانوں پر منی عن المبحر کرنا فرض ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔             |
| 190         | سيد ناامير معاويةٌ اور علمائے حقائبیہ کو گاليال ۽ ہے والارافضي اور گمراہ ہے           |
| 197         | ند کوره شعر که بادر ست شین                                                            |
|             | ایک مقدمہ" بزیداور عبدالر جمن بن ملحم وغیر ہ مسلمانوں کے پیشوا ہیں "میں               |
| 4           | مفتی صاحب کا گواہی دیناغلط ہے                                                         |
| 4           | مقدمهٔ جو نپور میں شمادت کی نقل کی طلب                                                |
| 4           | أ شيعه بنبي اميه كون شيخ ؟                                                            |
| ¥           | ر شیدا حمد گنگوہی کے مذکورہ فنوی "و قوع کذبہاری کے معنی درست ہو گئے "کا کیا مطلب ہے ؟ |
| 494         | كيا كربلا كي لژائي جهاد تفا؟                                                          |
| <b>79</b> ^ | یاد گار خبیعی میں شر کت حرام ہے                                                       |
| ħ           | یاد گار حسینی کی تکذیب کرنا تواب کا کام ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔        |
| 4           | اللسنت والجماعت کے جلسہ یاد گار حسین میں شرکت کاشر عی تھکم                            |
| # .         | جانبہ یاد گار تحلینی کے خلاف کو مشش و سعی کرنا تواب کا کام ہے                         |
| 74          | حسین کو قتل کرنے والوں اور یزید کو گالیال دینا جائز شین                               |
| 799         | تعزيهِ نكالنافِماتم كُرِينا جائز ٢                                                    |
| 4           | شیعه کا کفن و فن مسلماتوں پر ضروری ہے یا نہیں                                         |
|             | فصل دوم <sup>د</sup> فر قبهٔ دهر میه                                                  |
| ۳۰-         | زمانه کوالله ما بنادر سبت شبیس                                                        |
| ۱-۳-۱       | مولانا شبلی کے عقائد کیا تھے ؟                                                        |
|             |                                                                                       |

| صفحه   | عثوان .                                                                                                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -      | فصل سوم: فرقه خاکسارال                                                                                                            |
| 7.4    | ئد كوره عقائد كاحامل دائره اسلام ہے خارج ہے ۔                                                                                     |
| ,      | مذکورہ عقائدوالوں کی حمایت کر نیواا اِدائرہ اسااِم ہے خارج ہے                                                                     |
| ų      | مر تد کا نکاح باطل اور مسر کی ادائیگی ضروری ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                |
| 4      | تحریک خاکسارال میں شامل ہونے والے غلطی پر ہیں                                                                                     |
| i      | فوجی پر بیٹس کے لئے تحریک خاکسارال میں شامل ہوناعقل کے خلاف ہے                                                                    |
|        | اپنے ساتھ بیلچہ رکھنے کاشر عی تھیم                                                                                                |
| , F    | "سلف کااجہ تاد کافی شیں ہے " <u>س</u> نے والے کا تحکم                                                                             |
| 4.4    | لاعلمیٰ کی وجہ ہے تحریک خاکساراں میں شمولیت ہے ارتداد لازم نہیں آتا                                                               |
| ; P.4  | تحریک خاکساراں میں شامل ہونے والے کاایمان خطرے میں ہے                                                                             |
| , ,,   | تحریک خاکسارال کے متعلق حضرت مفتی اعظم کی رائے                                                                                    |
| ٣٠٧    | تحریک خاکسارال کے عمقائد مسلمانوں کے لئے خطر ناک ہیں                                                                              |
| r-9    | تحريک خاکسارال پر مختصر تبصره                                                                                                     |
| ٠ ١٣١٠ | تحریک خاکساراں غیر اسلامی تحریک ہے اس میں شامل ہونا جائز نہیں                                                                     |
| ·2 #   | تحریک خاکساراں میں شامل لوگوں کواہی ہے علیجد گی اختیار کر ناضروری ہے                                                              |
| β      | تحريک ميں شموليت پراصرار کرنے والے غلطی پریں                                                                                      |
| "      | تحریک خاکسار کے جلبے جلوسوں میں شرکت ناجائز ہے اور اس نے منع کرنا تواب ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                     |
| "      | تحریک خاکسار کی مد داور تعریف کرناناجا ئزیے<br>خریب برین دونا در بین                                                              |
| ۲۱۲    | تنجریک خاکسار میں شائل ہو ناجائز شمیں<br>سند ۔ «مینی » سری میں میں اور میں                                                        |
| 4      | کتاب" تذکرہ" کے مضامین کفروالحادیر مبنی ہیں                                                                                       |
| *      | تحریک خاکسار کار کن بینے دالے کی امامت درست شیں                                                                                   |
| *      | اسلامی حدود میں رہتے ہوئے جماد کی ٹریننگ سیکھناضروری ہے۔<br>میں میشرقی میں میں میں ایرین میں ایک میں این میں اس میں اس میں میں اس |
| אוויין | علامہ مشرقی کے عقائدے میں اری کااعلان کرنے والے خاکساران مسلمان ہیں پائٹیں ؟                                                      |
| #      | ایسے لوگوں کو کافر کہنے والے کا حتم<br>تجے سے زئری رسمان آنہ میشہ تزیمونی ۔                                                       |
| ria    | تجریک خاکسار کاباتی علامه مشر تی کا فر ہے                                                                                         |
| "      | مرتد کے تھم پر جانیں قربان کرنے والے شہید ہیں یا نہیں ؟                                                                           |

| نوانات   | ۲۸ فهرست                                        | كفاية المفتى جلداول                                       |
|----------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| صفحه     | عنوان                                           |                                                           |
| ۳۱۵      |                                                 | تحریک خاکسار کے مفتولین کو شعید سمجھنے والے کا حکم        |
| ۲۱۲      | 1                                               | ۔<br>علامہ مشرقی اور اس کے مدو گاروں کی غد آبی امداد حرام |
| #        |                                                 | علامه مشرتی کے مذہبی عقائد کی حمایت کرنے والے             |
|          | مل کرنے کا تھکم                                 | تاامہ مشرقی اور اس کے رضا کاروں کے ساتھ اتحاد ع           |
| 711      |                                                 | علامه مشرقی کافراوراس کی انتباع کرنے والے گمراہ جی        |
|          | : فرقه قادیائی                                  | فصل چهار م                                                |
| 719      |                                                 | حصرت عيسىٰ عليه السلام آسانوں پر ذندہ بیں                 |
| ,        | •                                               | قر آنی آیت "من بعدی اسه احمد " کامسداق بلاترود ح          |
| h        | •                                               | حضورﷺ کے بعد نبوت کاد عویٰ کر نیوالامر دوداور گم          |
| ٣٢-      |                                                 | مرزاغلام احمد قادیانی کے ند کور دا قوال کی تصدیق کر۔      |
| "        | کے اقوال کی تصدیق کرنے سے نکاح فاسد ہو جائے گا. |                                                           |
| 444      | ***************************************         | مر زائیوں کے فیحہ کا حکم                                  |
| ı i      |                                                 | مر زا قادیاتی اور اس کے مانے والے کا فر میں               |
| 777      | •                                               | قادیانی یا نکوا چھا سیجھنے والول کے ساتھ میل جول ہر       |
| <i>"</i> | جھنے والے اسلام سے خارج ہیں                     | قادیا نیون کے عقائد جانے کے باوجودان کو مسلمان            |
| 444      |                                                 | ایک فتوی کی نقسدیق                                        |
| 440      |                                                 | علائے رہائین مر زاغلام احمہ کو کافر مجھتے ہیں             |
| "        |                                                 | مرزاغام احمد کی تضدیق کرنے والے کا فرہیں                  |
| ,        | ••••••••••••••••••                              | قاد نیول ہے ہر قشم قطع تعاق ضروری ہے                      |
| #        | ***************************************         | قادیا نیوں کے ہاں کھانا کھانے والے کی سزا                 |
| "        | ······································          | کیانسلی مر زائی اہل کتاب کے محکم ملیں ہیں ؟               |
| "        | لوہ تند ووک کالو تار ہتا ہے والا عمر اوسے       | غلام احمد قادیانی کی نفسدیق کرنے والااور اپنے آپ<br>تاریخ |
| ۳۲۲<br>  | ها                                              | تبلغ <u>کے لئے</u> قادیا نیوں کو چندہ دیناجائز نہیں       |
| 44       | ر کت کا هم                                      | قادیا نی کا کلمہ پڑھ کر مرنے دایے جنازہ میں ش             |
|          | »····                                           | اسلامی انجمن میں قاویا نیول کو ممبر بنانا جائز شیں        |
| "        | عائزہے                                          | جس المجمن میں قادیانی ممبر ; وںاس میں شر کت نا            |

| =   | صفحه  | عنوان                                                                                                                                                              |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ſ   | 444   | کیا قادیانی مرتد ہیں ؟                                                                                                                                             |
| •   | 1 / " | فصل پنجم فرقه مودودی                                                                                                                                               |
| _   | ų     | کیا جماعت اسلامی والے گمراہ ہیں ؟                                                                                                                                  |
|     | ,,    | جماعت اسلامی رکن بینمانطا ترہے                                                                                                                                     |
|     |       | فصل ششم : فرقه مهدوبیه                                                                                                                                             |
| •   | 429   | فرقبه مهدوبيه كافتظه حرام ہے                                                                                                                                       |
|     |       | فصل ہفتم : فرقہ حرال (سندھ)                                                                                                                                        |
|     |       | سنسی انسان کو خدا شیختے اور بیت اللہ کے علاوہ دوسر کی جگہ جج کرنے والے اور                                                                                         |
| -   | 4     | قبر کو محبدہ کرنے والے ملحد اور زیدیتی ہیں                                                                                                                         |
| · . | η     | مذكوره افعال كرنے والے لوگول ہے رشتہ كرنا جائز شيں                                                                                                                 |
|     | 4     | کیا پہلے سے منعقد شدہ نکاح کو قائم رکھاجائے ؟                                                                                                                      |
|     | 44.   | مسی پیر کوامام الرسل سمجھنااور بیت اللہ کے علاوہ کسی جگہ جج کرنا کفر ہے                                                                                            |
|     | ц     | ا کفراور خوف کفر مین فرق                                                                                                                                           |
|     |       | چود هوا <b>ن باب</b><br>توریس                                                                                                                                      |
|     |       | تقليد واجتهاد                                                                                                                                                      |
| ,   | 773   | ا غیر مقلدین کی لیامت، ان کاو منظ سنبااور ان ہے تعلقات کا حکم                                                                                                      |
| ٠,  | 477   | تقلید والول کو مشرک کہنے والے کی امامت در ست نہیں                                                                                                                  |
| -   | 7     | ا غیر مقلدین کے ساتھ کھانا کھانا جائز ہے۔<br>اوا مدان میں اوا الدور معرب میں میں تریبی                                                                             |
|     | ۲۳۳   | ابل حدیث مسلمانوں اور اہلسنت والجماعت میں ہے ہیں ان کے ساتھ نکاح کرنادر ست ہے۔<br>غیر مُقلدین کو کا فر کہنے والے گا بحکم                                           |
|     | 4     | میر معلکہ ین تو کا سر مصفوا ہے گا۔<br>اہلحدیث عورت کے عنسل دینے کی وجہ ہے میت کی نماز جنازہ ندیز مطانا                                                             |
|     | •     | ا بھندیت ورت ہے سن دیے ن وجہ سے میت کی مار جبارہ مد پر تھا ہا۔<br>جنازے میں اہائدیث کے شامل نہ اوپے کی وجہ سے میت کو جنتی کہنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|     | 4     | مبعادے میں ہوند بیت سے میں مربعہ ہونے کا دجہ سے جیت ہو ہی ہما<br>گیااہ الحدیث حضر ات کا بیسہ مسجد میں خرچ گیا جا سکتا ہے ؟                                         |
|     | li,   | سیا، حدیث سر است میں ہوری کری سیام معالب<br>امام کے بیچھے قرابت اور سینے پر ہاتھ باندھنے کا حکم                                                                    |
| •   | ۳۳۳   | کہ اے یپ رہا ہرری کی طابعت کا ایک ایک ایک کیا ہے۔<br>کیا حضور ﷺ نے پوری عمر رفع یدین کیا ہ                                                                         |
|     | ,,    | ی مراجع کے پرون مراز کی میاد<br>تراو تا گار کعت کی صبیح تعداد کیاہے ؟                                                                                              |
|     | "     |                                                                                                                                                                    |

| صفحه        | عنوان                                                                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٣٢         | اہل حدیث کارعویٰ کہ ان کا گروہ ہی جنتی ہے باطل ہے ۔۔۔۔۔۔۔                                                  |
| 440         | غیر مقلدامام کی وجہ ہے جماعت کے وقت اکیلے نماز پڑھنے کا تھم                                                |
| ,           | حنْق کے لئے غیر مقلد کے بیجیچے نماز پڑھنے کا تھکم                                                          |
| ,           | غیر مقلدین کو کافر کہنے والا گناه گار ہے                                                                   |
| ]<br>  *    | غیر مقلدین کے ساتھ مصافحہ کر ناجائز ہے                                                                     |
| . ,         | غیر مقلدین کے ساتھ نکاح کرناجائز ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                    |
|             | کیاائمکہ اربعہ کی تفلید کرنا قر آن وحدیث ہے ثابت ہے ؟                                                      |
|             | ید درست خبیں که تقلید کی وجه ہے بعض احادیث پر عمل خبیں ہوتا                                                |
| 4           | ر سول الله على كاوفات كے بعد پيدا ہونے والے ائمَد كى بيروى كيوں ؟                                          |
| 4           | کیا تمکہ نے اپنی پیروی کا حکم دیاہے ؟ن                                                                     |
| 1 4         | ائمه اربعه کس کی تقلید کرنے ہتھے ؟                                                                         |
| 4           | ائمہ کی بات قر آن وحدیث کے مطابق ہوتی ہے                                                                   |
| 4           | ائمُہ کے در میان بعض مسائل میں اختلاف کیوں ہے ؟                                                            |
| 444         | عارول اماموں کا مذہب سنت نبوی ﷺ کے موافق ہے                                                                |
| h           | نجته ندکی تغریف اور مجهند کیابر زمانے میں ہو سکتاہے؟                                                       |
| !           | كيالهم اعظمٌ نے شريعت كے                                                                                   |
| <b>۲</b> ۳۸ | مسائل اپنی طرف ہے بتائے ہیں ؟                                                                              |
| łį.         | خفی ند ہب چھوڑ کر شافعی مذہب اختیار کرنا                                                                   |
|             | پندر هوال باب<br>ت                                                                                         |
|             | متفرقات                                                                                                    |
| hh.         | ے حضرت حسین کی شمادت کولو گول کے گنا ہون کا کفارہ کہناباطل اور بے ہودہ خیال ہے<br>ا                        |
| ۱۳۳         | استمی خاص چشمے میں شفا کی نبیت ہے نمانے کوشر ک کہنا                                                        |
| 1           | کیا ہر شہراور بستی میں قطب کا ہونا ضرور کی ہے؟                                                             |
| ٣٣٢         | ا انتیس کے چاند کی صرف خبر س کرا فطار کرانا جائز نہیں                                                      |
| 4           | شریعت کی روہے برے فعل باہری رسم کاازالہ اپنی استطاعت کے مطابق ضروری ہے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ |
| q           | ا او گول کو صرف ایک جمناعت کے ساتھ رشتہ نکاح قائم کرنے کاپا بند بناناشر بعت کے خلاف ہے                     |
|             |                                                                                                            |

| صفحه         | عنوان                                                                                        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٣٣          | : کیباشر بعت کے احکام تمام مسلمانوں پر کیسال ضروری ہیں ؟                                     |
| 4            | کیالفظ''عفرال بناہ''غیر خدار بولاحاسکتاہے؟                                                   |
| "            | شدائے کربلاکے مبالغہ آمیز حالات یال کرنا جائز شیں                                            |
| 4            | یزید کو گافر کہنے اور اس پر لعنت کرنے کا تھیم                                                |
| "            | غلامه شبلی کی گفریه عقا کدہے توبہ ' بخفیق                                                    |
| ۵۳۳          | نااِمه شبلی کی گفرید عقائدے نوبہ پر چند شہات کاجواب                                          |
| +            | کیاعلامہ شبلی نے اپنے بعض گفریہ عقا کہ ہے توبہ کی تھی ؟                                      |
| ۲۳٦          | كيادرج ذبل عبارت كينے والد كافر ہے ؟                                                         |
| ."           | ا تبرير جاكر قبر والے معالى ورناست كرناجائز شين                                              |
| •            | الميار ; و ين كي رسم بدعت ـ                                                                  |
| 4            | مسلمان كاكياعقيده وود البيائ ؟                                                               |
| ٣٢٤          | خواجہ باتی باللہ کے مزار پر گئے ہوئے قدم شریف کی سند کیاہے ؟                                 |
| "            | ا گیار ہویں شریف کی کیا حقیقت ہے ؟                                                           |
| 4            | مز ارات پر بھول، چادر چر هانااور چراغ جلاناتا جائز ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    |
| <b>የ</b> የየል | الدین جیلانی کا قصه بیان کرنے والے کی امامت کا حکم                                           |
| 4            | کیاند کوره اُ یک سو تمین مسائل پراعثقاد نه رکھنے والا گناه گارہے ؟                           |
| 444          | کیااولیاءالنّدا پی قبور میں زندہ ہیں ؟                                                       |
| ų            | مشر کانہ افعال کرنے والے ہے تمس طرح ہر تاؤ کیا جائے ؟                                        |
| "            | زنا کار عورت سے علی الاعلان زنا کرنے والے کے ساتھ تعلقات ختم کردینے چاہئیں                   |
| 40.          | قر آن کوز جمد کے ساتھ پڑھناغیر ترجمہ کے پڑھنے ہے بہتر ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| <i>"</i>     | اولیاءاوربزرگان دین کی قبرول کی زیارت کرنے اور النہے مدد مانگنے کا حکم                       |
| 1            | معراج کیرات نبی علیہ السلام کمال تک گئے ؟                                                    |
| 401          | سحابہ کے لئے نوبین آمیز الفاظ کہنے والے کی سزا                                               |
| #            | کیافاسق و فاجر مسلمان کے لئے <b>لفظ ''م</b> رحوم ''استغمال کر سکتے ہیں ؟                     |
| #            | غیر مسلم کےمیا تھ ایک برتن میں کھانا کھانے کا حکم                                            |
| ۲۵۲          | · کیا مسلمان کے لئے اللہ، رسول، قر آن وغیرہ کے منکر کے ہاتھ کا گھانا جائز ہے ؟               |

|                              | تفاية المفتى جلله أول <u></u> _                                                                                                                                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صنفحه                        | عنوان                                                                                                                                                             |
| ror                          | ٽن عقا تَد کَي دِجه ہے علامہ مشر قی کو کافر کما گيا ہ؟                                                                                                            |
| ror                          | نه کور ه چند علهاء وبرزر گان دین کیا فنداء ورست تصحیایا نهیش                                                                                                      |
| ,                            | ید جررہ پارٹر کا مراز ہوں ہے۔<br>یے نماز می سے باقی نیک اعمال قابل قبول میں                                                                                       |
| 400                          | ہے ساری ہے ہوں ہیں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہو                                                                                                         |
| 4                            | کو کابات کیا ہے ہے۔<br>کیا حجر اسود عام پیتمر وں کی طرح آلیک پیتمر ہے ؟                                                                                           |
| 109                          | میں بر ابود ق مهر روح کی میں مرجم میں ہے۔<br>نبی علیہ السلام کی طرف منسوب آثار کی عزت و تکریم کرنے کا تعلم                                                        |
| 409                          | بی طلبیه من آن کرت کرد به ماری کرجه می کرجه این است.<br>امت کا تهنیز گروه و ل میں تقسیم هو نے والی حدیث کی شخفیق                                                  |
| ,                            | ہرے کا سر حرورہوں میں سیام ہوے رق حارت کا سال میں ہے۔<br>حضور ﷺ اور صحابیہ کی مکمل پیروی کرنے والا فرقہ کون ساہے ؟                                                |
| ¦<br>:                       | مستور عيه اور حابيه في حل كويرون برح والدين الم الصديقين اور حاكم على القدر والقصناء" كمنانا جائز ہے                                                              |
| <br>  ٣٩١                    | صرف گناہ کے اراؤے ہے گناہ 'نہیں لکھاجا تا                                                                                                                         |
| , ,                          | صرف کناہ کے ارادے سے شاہ بیان مطاق کا میں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                     |
|                              | یں سے ارادے ہے ہیں ہی جان ہے۔<br>کیادرج ذیل شعر حضور بیک کی شان میں ہے ادبل ہے ؟                                                                                  |
| ,                            |                                                                                                                                                                   |
| <br>  \ \psi \ \psi \ \psi \ | ا فعال میں عقل دل کے تابع ہے۔<br>سری مول میں اللہ فی الجازی میں کا معرض میں ع                                                                                     |
| *\\                          | كيامندر جدويل عقائد اللسنت والجماعت كع <b>قائد بي</b> ؟                                                                                                           |
|                              | حضرات علمائے دیوبند کو گمراه کہناغلط ہےنہ                                                                                                                         |
| ` <sub>٣५</sub>              | درج ذیل اشعار کے خلاف کوشش کرنا نواب کا کام ہے۔<br>حضر ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ور گیر علماء مقدی اور بزرگ ہیں ان کی تصنیفات معتبر ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 447                          |                                                                                                                                                                   |
| פרק                          | من گفرت و صیت ناموں پر بقین کر نا جمالت اور گنادہے                                                                                                                |
| T<-                          | سی دین کتاب میں قیامت کی تعیین گاذ کر موجود نهیں ہے                                                                                                               |
| `                            | شرِ ایعت کی روح ہے درج ذیل اشعار کا تحکیم                                                                                                                         |
| ٣<١                          | بغیر دلیل کھلے کئی پر زنا کی شمت انگانااور قر آن کی ہے اوئی کرنا                                                                                                  |
|                              |                                                                                                                                                                   |
|                              |                                                                                                                                                                   |
|                              |                                                                                                                                                                   |
|                              |                                                                                                                                                                   |
| _                            | r                                                                                                                                                                 |
|                              |                                                                                                                                                                   |

#### ابتدائيه

از شخخ الحديث حفرت مولا ناسليم الله خان صاحب دامت بركاتهم العاليه بصدروفاق المدارس العربيه پاكستان بنم الله الرحيم ط

الحمدالله على نعمه الظاهرة والباطنة قديماً وحديثاً والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله و صحبه الذين ساروافي نصرة دينه سيراً حثيثاً و على اتباعهم الذين ورثوا العلم، والعلماء ورثة الانبياء اكرم بهم وارثاوموروثاً

#### امالعد:

جس طرح قرآن مجید خداکی آخری کتاب اور پیغمبراسلام سلسله نبوت کی آخری کڑی ہے ای طرح اسلام کا چیش کیا ہوا نظام حیات سب ہے آخری ابدی اور مکمل دستور ہے، بید نصرف اسلام کا دعویٰ ہے بلکہ ایک طویل تاریخ ہے جواس کی تقدیق کرتی آربی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ بیہ ہے کہ دنیا میں جو بھی انسان کے خود ساختہ نظام ہیں، ان میں قوانین کی تدوین میں موجود اسباب وقتی مسائل اور ذرائع کی رعایت کی جاتی ہے مسائل اور اسباب کی خصوصیت سے کہ ان میں ہمیشہ تبدیلی اور تغیر پیش آتار ہتا ہے اس لئے ان قوانین کا بھی حال بیہ وتا ہے کہ ایک زمانہ گزرنے کے بعد دوسر نظر رکھا گیا ہے۔
انسان اور اس کی فطرت کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔

انسانی فطرت ہمیشہ کیساں رہتی ہے مثلاً: مسرت وغم ، آرام و تکلیف، غصہ ورحم، دوتی و دشنی اور مختلف واقعات پر منفی و مثبت رعمل کھانے پینے اور معاشرت کی بنیاد کی ضرور تیں اور اس میں خوب سے خوب ترکی تلاش کا جذب میچیزیں ہیں جوابندائے آفرینش سے انسان میں ہیں۔ اور جب تک انسان رہے گااس کی پیخصوصیات بھی قائم رہیں گی۔ اب فطری بات ہے کہ جس دستور حیات میں مرکزی حیثیت انہی امور کودی جائے گی وہ خود بھی ابدی اور لافانی ہوگا۔

انسان کی زندگی کا کوئی بھی پہلواییانہیں جس میں اسلام نے اس کی راہنمائی نہ کی ہو، پھراسلام کے پاس فقہ و قانون کا جو ذخیرہ موجود ہے وہ قانونی دقیقہ نجی اور ژرف نگاہی، مصالح کی رعایت اورانسانی فطرت ہے ہم آہنگی کا شاہ کار ہے اور دنیا کے کسی جدید سے جدید قانون کو بھی اس کے مقابلے میں پیش کرنامشکل ہے۔

فقہائے اسلام نے اپنی بالغ نظری اور بلند نگاہی سے انسانی زندگی کے جزئیات کا اس قدرا حاطہ کیا ہے کہ بجاطور پر آج کی اس نئی دنیا ہیں بھی ایسے کم کم ہی مسائل ملیس کے جن کے لئے فقہ کے اس قدیم ذخیرہ میں کوئی نظیر موجود نہ ہو۔ بالخصوص فقہائے احناف کے یہاں چونکہ فقہ نقدیری کا حصہ زیادہ ہے اس لئے ان کی کتب فقہ میں جامعیت اور بھی زیادہ ہے۔

برصغیریاک وہندمیں ماضی قریب کے زمانہ میں جوفقادی مد ون کئے گئے ہیں۔ان میں سے ہرا یک کی اپنی

خصوصیت اور شان ہے،'' ہر گلے رارنگ و بوئے دیگر است'' کے پیش نظر ہرایک کا اپناایک مقام ہے، کیکن حضرات علماء دیوبند کثر الله سوادہم کے فتاویٰ اور تحقیقات کوجومقام اہل علم پنتحقیق کے ہاں حاصل ہےاس کا انکار کوئی صاحب علم وعقل نہیں کرسکتا، آج وہ کوئی لائبریری یا دارالافتاء ہے جوفتاوی دارالعلوم دیو بند، امداد الفتاوی، فتاوی محمود ہے، فآوى خليليه، اور كفايت أمفتي وغيراس خالى موياجها إن مذكورة الصدركتابول كوچھوڑ كركوئي مفتى فتوى د مے سكتا ہو۔ ان ہی کتب فتاویٰ میں ہے ایک'' کفایت انمفتی '' ہے جو حضرت اقد س فقہیہ ہندابو حنیفہ ثانی مفتی محمر کفایت اللہ کے نام ہے منسوب ہے اس کتاب میں مندرجہ فرآدی جات کی سند کے لئے حضرت مفتی صاحب موصوف کا نام ہی کافی ہے۔ آپ کے تحریر کردہ فتاویٰ کی عبارات کی جامعیت اور ما'عیت ہے وہی شخص واقف ہوگا۔جس نے ایک طویل زمانہ فقہ وفتا وی کی کتب کے کھنگا لئے میں صرف کیا ہوا درعلم فقہ سے غیر معمولی مناسبت تجمى ركهتا ہو، بقول حضرت تحكيم الامت مولا نا اشرف على تقانو كى كەمفتى كفايت الله صاحب كى تحريروں كا ايك ايك لفظ موزوں اور مناسب ہوتا ہے اور قیداحتر ازی کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے ، اس کئے بخصے ان کی کسی تحریر میں کتر و بیونت کی گفتا کش معلوم نهیں ہوتی .......

الله تعالیٰ نے حضرت مفتی صاحب کوجن خوبیوں ہے نوازا ہےان کااعتراف وہی تخص کرسکتا ہے جس نے آپ کودیکها ہویا آپ کےعلوم کا مطالعہ کیا ہو، تا ہم'' کفایت اُمفتی ''میں مندرج فرآویٰ حضرت مفتی صاحب کی مستعل تصنیف اور تحقیقات نہیں ، بلکہ سائلین اور مستفتی حضرات کے سوالات کے جوابات ہیں ،اس لئے ان میں قدرے اختصارے کام لیا گیا ہے مصادر اور ما ُخذ کا ذکر نہیں کیا گیا ہے اہل علم و دانش کے مزید افادہ کے لئے '' دارالا فهاء جامعہ فارد قیہ کراچی'' کے شعبہ تخصص فی الفقہ الاسلامی کے اساتذہ اور شنسسین نے بڑی جانفشانی

کیساتھاس کی تخ تنج کی ہے اور ہرمسکے کاعنوان قائم کیا ہے۔

الله تعالیٰ اس کویر مصنے والوں کے لئے نافع ،مقبول اور کام کرنے والوں کے لئے ذخیرہ آخرت بنائے آمين\_

وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين

### حضرت مبولا نامفتی کفایت اللّدرحمة اللّدعلیه مخضرسواخ علمی مآثر دسیای کارناموں پرطائرانه نظر

خاندانی پس منظر

تقریباً تین صدی پہلے جزیرۃ العرب کے جنوبی ساحلی خطہ بیل بسنے والے اہل یمن بعرض تجارت بادبانی کشتیوں کے ذریعے ہندوستان آتے 'جرین سے موتی خرید کریہاں لاتے اور تجارتی سامان و مسالہ جات کے کر عرب علاقوں بیں فروخت کرتے 'الین ہی بادبانی کشتی کو ساحل مراد سے پیشتر تندطوفانی موجوں نے آگھرا، چند تانیوں بعد یہ سفینہ طوفان کی تاب نہ لا کرشکست وریخت اورائل سفینہ دریا بردہ و کرآخرت کو سد معار گئے ، کوئی ذی تانیوں بعد یہ سفینہ طوفان کی تاب نہ لا کرشکست وریخت اورائل سفینہ دریا بردہ و کرآخرت کو سد معار گئے ، کوئی ذی نفس زندہ نہ بچا سوائے اس کمس نے کے جو تختہ پر بہتا ہوا ساحل پہنچا بھو پال کا کوئی باشندہ اس کو ساحل سے اپنے ساتھ لے آیا یہ کمس کے ذیر تربیت ساتھ لے آیا یہ کمس کے چند ہو اس کہ اس کے سردار کا بیٹا تھا، اس شخص کے زیر تربیت اورائی کے ساریش فقت میں پرورش یا تار ہا اس خدا ترس انسان نے اپنے خاندان کی دوشیزہ سے شادی کروا کے شخ جمال کوائی فرزندی میں لے لیا 'کہی شخص جمال مقتی صاحب قدس مرہ کے مور شے اعلیٰ ہیں۔

کی عرصہ بعد سے خاندان بھو پال نے قل مکانی کر کے شاہجہان پور میں آباد ہو گیا اور یہیں بود و باش اختیار کی میں ا یہاں کے محلّہ'' سب زئی'' میں حضرت مفتی صاحب ۱۲۹۲ ہے میں پیدا ہوئے اور ای محلّہ کو آپ کا منشائے طفولیت ہونے کا اعز از بھی حاصل ہے۔ آپ کے والد بڑے متی ، پر ہیزگار ، صالح اور صاحب نسبت بزرگ نظے ، کشیر العیال تھے ، تنگئی معاش کے باوجود بڑی عالی ہمتی و جفاکشی سے نامساعد حالات سے نیر دآ زمارہے ، اپنے فرزند و جگر گوشہ کے بارے میں بڑے بلندالفاظ میں اظہار فرمائے کہ میں اس کوعالم دین بنانا چاہتا ہوں۔

نعليم

پانچ برس کی عمر میں حافظ برکت اللہ صاحب کے کمتب میں تعلیم کا آغاز ہوا قر آن مجیداس کمتب میں ختم کرکے اردو وفاری کی ابتدائی تعلیم حافظ بیم اللہ کے کمتب واقع محلّہ ' درک زئی' میں حاصل کی مکتبوں سے فراغت و سیرابی کے بعد محلّہ خلیل شرقی میں مولوی اعز از حسن خان کے مدرستہ اعز از بید میں واخلہ لیا' فاری او ب کی کتاب ' سکندر نامہ' اور عربی کی ابتدائی کتب ایک ماہر فن استاذ حافظ بدھن خان کے زیر سابہ شروع کیں' اس مدرسے کے ایک اور استاذ محترم مولا نا عبیدالحق خان افغانی جو مولا نا لطف اللہ علی گڑھی جیسے شہرہ آفاق عالم کے مشاکر دیتھے ، کے حضور زانو کے کمذ ملے کئے۔

مولاناعبیداللہ کی نگاہ جو ہرشناس ہے آپ کے وہی کمالات وفطری صلاحیتیں چھپی نیدہ سکیں ،جلدہی آپ کو اندازہ ہو گیا کہ بیلز کا آگے چل کر بڑانام بیدا کرے گا۔ بنابرین آپ کے والد کومشورہ دیا کہ صاحر ادہ کواعلیٰ تعلیم کے لئے دیوبند بھیج دیں والدین کواپی غربت و تنگ وائی اور صاحبز اوہ کی خرد سالی کی وجہ ہے تر دو ہوا اور وہ اس مخورہ پر رضامند نہ ہوئے مفتی صاحب اس وقت اپنی عمر کی پندرہ بہاریں و بکھ بھیے بتھے۔ بالاً خرفیصلہ بیہ ہوا کہ مدرسہ شاہی مراو آباد میں سلسلہ تعلیم جاری رہے، چنانچہ آپ وہاں واغل ہوئے اور حضرت مولا نا عبد العلی مرخوم (تلمیذ دشید حضرت مولا نا محمد قاسم نا نوتوگی اور مولا نا محمد صن وغیرہ ہے سب فیض کیا 'یہاں دو سال تعلیم ماصل کرنے کے بعد اسلام مولا نا محمد میں آپ وار العلوم و بیر بند تر یف ہے ، اس زمانہ میں درج و فیل ما تذہب ماصل کی تصریحا حب اور صدر مدرس شخ الہند مولا نا محمد حس مولا نا محمد حس مولا نا محمد حس مولا نا محمد میں مولا نا محمد مولا نا محمد میں مولا نا میں مولا نا محمد میں مولا نا محمد میں مولا نا میں اور مولا نا میں مولا نا محمد میں مولا نا میں مولا نا میں اور مولا نا محمد میں مولا نا میں الدین وغیرہ آپ کے شریک مولا نا محمد میں مولا نا میں الدین وغیرہ آپ کے شریک درس ہے۔

### فراغت وبذرليس

 ای طرح مدرسہ عالیہ فتح پور کے اہتمام کی ذمہ داری بھی آپ کوتفویض کی گئی، جس کے بعد مدرسہ نے حیرت انگیز ترقی کی اور اس کا تعلیمی معیار اس قدر بلند ہوا کہ مولوی فاضل کے امتحان میں اس مدرسہ کے طلبہ ہرسال اول درجہ پر کامیاب ہوتے اور پنجاب یو نیورش ہے تمغہ حاصل کرتے۔

## خانگی زندگی

آپ کی پہلی شادی مدرسہ عین العلم کی تدریس کے دوران ہوئی، اس زوجہ سے ایک اڑکا وایک اڑکی تولید ہوئے، کی پہلی شادی مدرسہ عین العلم کی تدریس کے دوران ہوئی، اس زوجہ سے ایک اڑکا وایک اڑکی تولید ہوئے، کیمی عرصہ بعدر فیقہ حیات بھی داغ مفارقت دیے گئی۔ بعدازاں دوسراعقد آپ نے جناب شرف الدین کی صاحبزادی ہے کیا، ان سے سمات اولادیں ہوئیں (جن میں دولڑ کے دولڑ کیاں بقید حیات رہیں)۔

و حلی میں مدرسہ امینیہ کی تدریس کے ساتھ آپ انجمن ہدایت الاسلام کے دفتر میں بطور محاسب کام کرتے رہے۔ لیکن کچھ کوصہ بعد آپ نے محض اس وجہ سے ملازمت کو خیر باد کہا کہ بعض غلط و نا جائز حسابات آپ کو لکھنے پڑتے تھے جس کی آپ کی دین حمیت روا دارنتھی۔ بعد ازیں ۱۳۲۴ھ میں حافظ زاہد حسن امروہ وی کی شرکت میں کتابوں کی تخارت شروع کی اکیکن میشرکت بھی زیادہ دن نہ جلی۔ پھر مولوی عبد الغنی دہلوی کے ساتھ شرکت کی مساتھ شرکت کی مساتھ شرکت کی میں کتب خاند رہے ہے اندر جس کے بعد تک قائم رہا۔

#### ديني خدمات

حفرت مفتی صاحب نے اپنی حیات مستعار اسلام اور اہل اسلام کے لئے وقف کر لی تھی، تشدگان علوم شرعیہ کی سیر ابی اور اسلام و مسلمانوں کی خدمت کے لئے آپ نے اپناعیش وآ رام تج دیا، اور اس کو اپنا ملح نظر اور ہدف زندگی قرار دیا۔ اس کے ساتھ آپ نے اپنے فقہی خدا دا د ذوق کے ذریعے اسلام کی جوخدمت انجام دی وہ رہتی دنیا تک یا درہے گی مدرسی بین العلم کی تدریس کے دور ان ہی آپ نے فتو کی نویسی کا شغل جاری فرما دیا تھا۔ سب سے پہلافتوی جو بہت مدلل و مبسوط تھا اس کوشا ہج ہانچور کے تمام علماء اور ضاص کر آپ کے استاذ مولا ناعبید الحق صاحب نے بہت سراہا۔ دھلی شقل ہونے کے بعد دہلی کی تمام عدالتوں میں آپ کے فتو کی کومعتر سمجھا جانے لگا، اور آپ کی صاف و اضح تحریر سے عدالتوں کو کا فی آسانی ہوگئی۔

خود فرماتے تھے کے حصول تعلیم کے زمانہ میں، میں نے اگر چہ بہت کم محنت کی، مگرا فیاء کے معاملہ میں بڑی احتیاط دحزم سے کام لیا کرتا تھا۔

### فرقِ باطله كاتعاقب

حضرت مفتی صاحب اسلام بالخصوص دیوبندی مکتبهٔ فکر کے عظیم ترجمان سیخے اسلامی عقا کد کا دفاع اور مسلمانوں کوفرقِ باطلبہ کے مکر دخداع سے بچانانہ صرف آپ کا نصب العین بلکہ مقصد حیات تھا تجریک خلافت کے خاتمہ کے بعد ۱۹۲۲ء میں جب سوامی شردھانند نے شدھی کی تحریک شروع کی اور ہزاروں مسلمانوں کو مرتد بنایا تو آپ نے بحثیت صدر جمعیت علاء ہنداس کی روک تھام کے لئے کوششیں شروع کیں تبلیغی وفو د بھیجے گئے اور جلسے جلوس کے ذریعے رائے عامہ کومنظم و بیدار کیا گیا' آپ نے اس پراکتفا نہیں کیا بلکہ خود بھی ایک وفد لے کر بمقام ایھینر بینچے اور وہاں کے مسلمانوں کومرتد ہونے ہے بیجایا۔

#### ر دِعسائیت

شدهی تحریک کی طرح آپ نے دوسری باطل تحریکوں اور فتنوں کی سرکو بی میں بھی کوئی دفیقہ اٹھانہ رکھا عیسائی مشینریاں جو حکومت کی سرپرتی میں پورے ملک خاص کرمسلمانوں کومر تد بنانا جا ہتی تھیں حضرت مفتی صاحب نے ان کا مقابلہ کر کے نہ صرف بیسپائی پرمجور کیا بلکہ انہیں ملک بدر ہونا پڑا 'مدرسے عین انعلم میں آپ درس و تدریس کے ساتھ عیسا ئیوں سے مناظرہ کرنے ہے جھی نہ چو کتے تھے مولانا اعز ازعلی اس زمانے کے ایک مناظرہ کا حال اس طرح بیان فرماتے ہیں:

انگریزی سامرائ نے برصغیر میں اپن حکومت کی زندگی بڑھانے اور عیسائیت کی نشر واشاعت کے لئے ان تخریکوں ہی کاسہار انہیں لیا بلکہ بعض ایسے قانونی اقد امات بھی کئے جواس کی پالیسی میں مددگار تابت ہو سکتے تھے۔ سار داا یکٹ ۱۹۲۹ء مخلوط شادیوں کا یکٹ ایسے قانون مثال میں پیش کئے جاسکتے ہیں خضرت مفتی اعظم نے اس قانون کی مخالفت اور مسلمانوں کے دین وایمان کے تحفظ کے لئے ۱۹۲۹ء میں 'مجلس تحفظ ناموں شریعت' کے نام سے ایک شخطیم قائم کی اور عام ایکی میشش اور قانون شکنی کا اعلان کیا ،خود بھی اس قانون شکنی میں شریک ہوئے۔' سار دا بل 'برآپ کی معرکمۃ الآرا ، تنقید کو اہل علم حلقوں میں زبر دست پذیر ائی حاصل ہوئی اور آپ کی بیتر کیک پورے طور کامیاب ہوئی۔

#### ر دِقادیا نیت

آپٌ قادیا نیوں کا تعاقب کر کے اِن کے حقیقی چہرہ کو دنیا کے سامنے پیش کرنے اوران کے بے بنیاد ند ہب

ضميمه كفايت المفتى حبلداة ل

کی حقیقت اور پس بردہ کارفر ماعناصر کے مقاصد کو مسلمانوں پر واضح کرنے میں بھی پیش پیش رہے۔ چنانچہ شاہجہانپور میں ایک تاجر حاجی عبدالقدیر ، حافظ سید علی اور حافاظ مختار احمد کے ذریعے فتنہ قادیا نیت نے ہاتھ پیر پھیلانے شروع کے تو مولوی محمد اگرام اللہ خان مرحوم نے ان کے رد میں مضامین لکھے محضرت مفتی صاحب نے اس کو ناکافی سمجھ کرخود ایک رسالہ 'البر ہان' جاری کیا جس کے مدیر آپ خود تھے۔ اس کا پہلا شارہ شعبان ۱۳۱۱ھ میں شائع ہوا اور غالبًا اس وقت تک جاری رہا جب تک کہ آپ نے دھلی میں اقامت طے نہ فرمائی۔ اس رسالے میں قادیا نیوں کے عقائد باطلہ کی زبر دست تر دید ہوتی تھی۔

## فتو کی نو کسی

پہلے بتایا جاچکا کہ مفتی صاحب نے شاہجہان پور کے زمانے سے ہی فتو کی نویسی کا کام شروع فرمایا تھا اور یہ سلسلہ دھلی میں بھی جاری رہا، جس کا بیتجہ ہیہ ہوا کہ تقریباً بچپاس سال کے عرصے میں آپ نے لاکھوں فناوی کے جوابات دیئے اس طرح آپ کے فتاوی کا تحظیم اشاک نو خیرہ ، جزئیات فقہ اسلامی کالازوال خز انداور فقہ اسلامی میں بیش بہااضافہ ہے۔

فتوکانویی کیلئے آپ ہروفت محروف رہے ، عام طور پر تدریس سے فارغ ہونے کے بعد دو بہر کے کھانے سے پہلے بھی آتا توای کھانے سے پہلے بھی آتا توای کوت مقررہ سے پہلے بھی آتا توای دفت اپنا کام چھوڑ کر پہلے جواب تحریر فرما کی کورخصت فرماتے ایسا بھی ہوا کہ آپ کھانا تفاول فرمار ہے تھے کہ کوئی سٹلہ دریافت کرنے آیا تو آپ کھانا چھوڑ کرفتو کانویس میں مشغول ہو گئے کوئی اگر بازار میں سٹلہ آپ کوئی سٹلہ آپ کے بوابات پرتمام علماءاور آپ کے اساتذہ کو کامل بات اتو وہیں کی کوئی الر بازار میں سٹلہ آپ کے اساتذہ کو کامل اعتماد تھا نہ ہوئے جب انگریزوں سے ترک موالات کے زمانے میں لوگوں نے حضرت شخ الہنڈ سے فتوی طلب کیا تو آپ نے اس سٹلہ میں فتو کی دینے جن تین حضرات کے نام تجویز کئے ان میں حضرت مفتی صاحب کا نام آپ نے اس سٹلہ میں فتو کی دینے کے جن تین حضرات کے نام تجویز کئے ان میں حضرت مفتی صاحب کا نام گرائی سرفہرست تھا 'حضرت مفتی صاحب کے فتاو کی کی خصوصیت تھی کے نہایت مختر مگر مدل اور عبارت واضح ہوتی کہ ہرا یک اس کو بھو سکۂ ای وجہ سے آپ کے فتاو کی کی خصوصیت تھی کے نہایت مختر مگر مدل اور عبارت واضح ہوتی کہ ہرا یک اس کو بھوسے آپ کے فتاو کی کی خصوصیت تھی کے نہایت مختر میں میں میں کے اس مشہور اور مقبول تھے۔

#### تصانف

حضرت مفتی صاحب کے اوقات بہت مصروف رہتے ، تدریسی اورسیاس سرگرمیاں ، فتو کی نولیسی کا کام ،
مختلف اداروں کی سر پرسی کی وجہ سے ہردفت مشاغل میں گھرے رہتے ، بایں ہم تصنیف و تالیف کے لئے دفت
نکالنا بہت مشکل تھالیکن اس کے باوجود آپ نے اس میدان کو بھی خالی نہ چھوڑا۔ آپ کی مشہور ومعروف تالیف
''تعلیم الاسلام'' ہے جو آپ نے بچوں کے لئے سوال وجواب کی شکل میں تحریر فر مائی مگر حقیقت ہے ہے کہ بڑے ہی اس ہے کہ بڑے ہوگا

به کتاب نهایت ضروری اسلامی عقا کداوراعمال پرمشتل اور پاک د هند کے اسلامی مدارس میں داخل نصاب

ہے۔اس کے کئی زبانوں میں تر جے بھی ہو چکے ہیں۔اور آج تک لاکھوں کی تعداد میں اس کے نسخے مفیدعام و خاص ہورہے ہیں۔

آپ کے جمع شدہ فناوی بھی دنیائے تصنیف و تالیف کے آسان کا روثن ستارہ ہیں اس کے علاوہ آپ نے اینے استاد حصرت شنخ الہند کے حالات پرمشتمل ایک رسالہ تحریر فرمایا :

دوسرارسالہ'' مسلمانوں کے نہ ہی وقو می اغراض کی حفاظت کے عنوان سے کے اواع میں شائع ہوا'اس طرح مختلف مختلات میں خصوصاً ما ہنامہ'' البر ہان'' میں شائع شدہ آپ کے مضامین و مقالات اور خطبات و مکتوبات کا بہت بڑا ذخیرہ بھی موجود ہے۔

#### سياى خدمات

چمنستان قاسم درشید سے حضرت مفتی صاحب صرف درس و مقر رئیں اور علوم دیدیہ کے چند پھول لے کرنہیں نکلے تھے، بلکہ آپ بہت بہترین مدرس اور بے مثال مفتی ہونے کے علاوہ بحرسیاست کے تجربہ کارشنا وراوراس کے طوفا نوں اور طغیا نیوں سے نبر د آز ماہونے کا تجربہ کامل رکھتے تھے۔

حضرت شخ الهندگاوه تاریخی جمله آج بھی مسلم ہے:

'' جب آپ کے کسی شاگر دنے ہر سیاسی مسئلہ کے بارے میں مفتی صاحب سے مشورہ کرنے کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا ، بیتک تم لوگ سیاستدال ہولیکن مولوی کفایت اللّٰہ کا د ماغ سیاست ساز ہے''۔ حضرت شیخ الہنڈ کی گرفتاری کے بعد ہندوستان کی سیاست کارخ بدلنا شروع ہوا۔

جب کانگریس اور سلم لیگ کاسمجھونہ '' بیٹاق کھنو' کے نام سے شائع ہواتو جماعت علماء میں سے سب سے پہلے حضرت مفتی صاحب کی نگاہ دوراندیش نے اس کی خامیوں اور مفتمرات کا اندازہ لگایا اور سلمانوں کواس سے آگاہ کیا' جس کے بعد ہندوستان کے مسلمانوں نے اس مجھونہ کونا قابل قبول گردانا' علماء یہ خطرہ محسوں کررہے تھے کہ اگرقوی وہلی نقط نظر سے مسلمانوں کوئیچ رہنمائی نہ کی گئ تو آئندہ چل کراس سے مزید غلطیاں سرز دہونے کا قوی امرکان ہے' چنانچ 1919ء میں جمعیت علماء ہند کا قیام عمل میں آیا اور تمام ہندوستان کے علماء نے متفقہ طور پر آپ کو صدر منتخب کیا۔

جمعیة کاسب سے بہلا دفتر مدرسہ امینیہ دیلی میں آپ کے کمرہ میں قائم ہوا' کوئی محرر اور خادم نہیں تھا، بلکہ آپ خوداور مولا نااحمرسعیدصا حب(ناظم اعلی جمعیۃ علماء صند) اپنے ہاتھوں سے تمام کام کیا کرتے تھے۔ آپ کے بلنداخلاق اور پاکیزہ کردار اور مضبوط وتحکم عزم وارادہ کا بیجہ تھا کہ مختلف الخیال علماء جو ہمیشہ جزوی مسائل میں الجھے دہتے تھے ایک جگہ جمع ہوکر مستقبل کے بارے میں سوچنے لگے۔

جمعیۃ علماء کی آپ نے اپنے ہاتھوں سے پرورش کی اورا پی محنت و جانفشانی سے پروان چڑھایا۔ تقریباً ۲۰ برس آپ جمعیۃ علماء کےصدر رہے مگر تواضع وائلساری کا عالم بیتھا کہ اس طویل عرصہ میں بھی

سالا نەكانفرس كىصدارت نېيىن فرمائى\_

قوى كامول ميں حتى الامكان اپنى جيب سے خرچ كرتے تھے۔

جمعیۃ علماء کے اجلاس بیٹاور ۱۹۲۸ء میں آپ کے صاحبزادے آپ کے ساتھ تھے استقبالیہ سمیٹی کے بے حداصرار کے باوجود آپ نے صاحبزادے کاسفرخرج لینے سے بیفر ماکرا نکار کیا کہ بیصدر کا بچیضرور ہے مگر جمعیۃ کا رکن نہیں ہے اس کاسفرخرج لینے کا جھے کوئی حین نہیں۔

معواء کی تحریک سول نافرنی میں آپ کو بے انتہا باغیانہ اور خطرنا کے تقریریں کرنے کے جرم میں ۱۱ اکتوبر ۱۹۳۰ مطالق کا جمادی الا ولی ۱۳۴۹ ھے کو اپنے دولت خانہ واقع کو چہ چیلان سے رات جار ہے گرفتار کیا گیا۔ چھ ماہ قید با مشقت کی سز اسنائی گئی اورا سے کلاس دی گئی۔

کیچھدن دیلی جیل میں رہاں کے بعد گجرات جیل میں نتقل کر دیا گیا جہاں ڈاکٹر احمد انصاری مولا نااحمد سعید دھلوی ۔مولانا حبیب الرخمن لدھیا نوی وغیرہ آپ کے ساتھ رہے۔

دوسری گول میز کانفرس (۱۹۳۱ء) کی ناکا می کے بعد دوبارہ سول نافر مانی شروع ہوگئ اس موقعہ پر جمعیۃ علماء ہند نے سول نافر مانی کی تحریک کاسب سے پہلاڈ کٹیٹر مفتی صاحب کو مقرر کیا۔اور دفعہ ۱۱۳ کی خلاف ورزی کے لئے اامار چ ۱۹۳۲ بروز جمعہ جمعیۃ علماء کی طرف ہے جلسہ وجلوس کا اعلان کیا گیا۔

مفتی صاحب جب آنجی پر کھڑے ہو کر اپناطوفانی بیان پڑھنا چاہتے تھے تو پولیس نے بتحاشدال کھی چارج شروع کر دیا اور نہتے عوام کو ہری طرح زود کوب کیا جب عوام منتشر ہو گئے تو آپ کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا جیل میں عدالت قائم کی گئی اور آپ کو اٹھارہ ماہ قید با مشقت کی سزادی گی پھر آپ کو نیوسٹنرل جیل ملتان میں رکھا گیا۔ وہاں مولا نا احمد سعید دہلوی مولا نا سید عطاء اللہ شاہ بخاری ، ڈاکٹر انساری دغیرہ ساتھ تھے جیل اور قید و بندکی صعوبتیں بھی آپ کے راستہ میں رکاوٹ نہ بن کی چنانچ آپ نے جیل ہی میں ایک طرف سے تعلیم و مقر دیس کا سلسلہ جاری رکھا 'چنانچ مولا نا احمد سعید دہلوی لکھتے ہیں کہ فتح الباری شرح بخاری کا آخری پارہ میں نے حضرت مفتی صاحب سے گھرات جیل میں سراجی اور دیوان حماسہ ملتان جیل میں پڑھا اور دوسری طرف جیل میں موجود ہندوستان کے چند حضرات سے سیاسی گفتگواور آئندہ کا پروگرام طیفر مایا۔

مولانا احمد سعید مزید لکھتے ہیں کہ قید بول کے پھٹے ہوئے کپڑے عام طور پر مفتی صاحب سیا کرتے تھے اور قید بول سے کام لینے کو جائز نہیں سبجھتے تھے، فر مایا کرتے تھے کہ یہ اوگ بھی ہماری طرح کے قیدی ہیں ان سے ہم غدمت کس طرح لے سکتے ہیں۔

## مُوتمرحجاز

جب سلطان ابن سعود نے تجازمقد ک میں شریف ملّہ کی حکومت ختم کر دی تو دنیا اسلام کا ایک نمائند ہ اجتماع منعقد کرنے کی تجویز بیش ہوئی ای کے مطابق ایک موتمر عالم اسلامی مور خد۲۷ ذی القعد ہ ۱۳۴۳ مطابق ۱۹۲۷ء کو شرایف عدنان کی صدارت میں نتحقد ہوئی جس میں عام اسلامی مما لک کے نتخب و نو دشریک ہوئے جمعیة علماء ہند ، کی طرف سے جووفر ہمیجا گیااس کے صدر حفرت مفتی صاحب تصاس عظیم الشان ہیں الاقوای کا نفرنس میں ہند ، مصر ، فلسطین ، جاوا ، ہیروت ، شام ، سوڈان ، نجد ، حجاز ، روس ، تر کمانستان ، افغانستان اور دیگر مما لک کے وفو د نے شرکت کی موتمر عالم اسلامی کی سجکٹ کمیٹی میں جھافراد کوشامل کیا گیا جن میں حضرت مولا نامفتی کھایت اللہ صاحب بھی شامل تھے ۔ حضرت مفتی صاحب نے موتمر اسلامی میں مرکزی کر دار کے ساتھ کام کیا آپ نے جاز کے علماء اور خود سلطان ابن سعود سے سرز مین حجاز کے انتظامی امور کے متعلق کی اصلاحی تجاویز منظور کرا تیں آپ نے تجاز میں تمام ندا ہب فقہیہ اور وفود کے آزادی خیال وعمل کا مطالبہ کیا اور تجاز میں بردہ فروش کے غیر شرعی روائ کے انسداد کی تجادیز بیش کیں اور اپنی خدادا دقوت استدلال سے منظور کرا تیں ۔

مصركى مؤتمر فلسطين

جب برطانیہ نے فلطین کو تقسیم کیا اور ایک حصہ میں یہودیوں کی عکومت قائم کردی تو فلسطین کے عربوں میں سخت ہے جینی اور اضطراب پیدا ہوگیا اس لئے انہوں نے برطانیہ کے خلاف شنت تحریک جلائی جے عکومت برطانیہ نے تنددا میزائداز میں فتم کرنے کی کوشش کی حضرت مفتی صاحب نے جمعیت علاء ہند کے زیر تگرائی مجلس شخطین منایا گیا اس کے بعد قاہرہ میں عالم اسلام کی نمائندہ ایک کانقسیم فلسطین کے خلاف ۲۱ اگست ۱۹۳۸ء کو اور مورد ملطین منایا گیا اس کے بعد قاہرہ میں عالم اسلام کی نمائندہ ایک کانقرنس منعقد کرنے کی تبحیز بیش ہوئی اور مورد ملطین منایا گیا اس کے بعد قاہرہ میں جناب علی علویہ پاشا کی صدارت میں بیرو تمر فلسطین منعقد ہوئی جس میں عالم اسلام کی نمائندہ ایک کانقر سام جو وفد بھیجا گیا اس کے صدر حضرت مفتی صاحب شخ قاہرہ پہنچنے پر حضرت مفتی صاحب کا بہت شائدار اور مثالی استقبال کیا گیا مفتی اکبرزندہ باد ہندی مفتی صاحب شخ قاہرہ پہنچنے پر حضرت مقتی صاحب کا بہت شائدار اور مثالی استقبال کیا گیا مفتی اکبرزندہ باد ہندی وفد زندہ باد کے فلک شکاف نعروں کے ساتھا کی عظیم الشان جلوس کی شکل میں آپ کو قیام گاہ تک لے جایا گیا ہے اکو دور ان ساز ہو رہے ہوئی استے بولے کی شکل میں آپ کو قیام گاہ تک لے جایا گیا ہے اور سے میں آباد کی مورث آپ کے دا کمی مورث تنہ ہوئی ہوئی است بالے کی ایک میں آپ کا نام سب سے پہلے رکھا گیا گیا تھی اس کے دا کمی مارٹ سے نام سب سے پہلے رکھا گیا گیا تھی مورث شریت مقتی صاحب کی بیاری میں مورث مورث تمر میں شریک نے دور ان سفر شروع ہوئی مورث خورموت تمر میں آپ کا بیان پڑھا اور آپ کی نمائندگی کی۔
مائندگی کی۔

جاہ و جمال ہے اوح خاک تک،حضرت مفتی صاحب نے اپنی زندگی خدمت دین اور مذہب و وطن کی آ زادی کے لئے وقف فرمائی تھی تا کہ اہل اسلام اس خطہ زمین میں سکون واطمینان کے ساتھ متمام احکام شرعیہ کے مطابق زندگی بسر کرسکیں'لیکن میرمجاہدین ملت ادر شہیدان وطن کا خواب تھا جوآ زادی کے بعد بھی پورا نہ ہوا'اپی زندگی میں انہوں نے حصول مقصود کے لئے بردی بردی کھٹن منزلیں سے بین بردی بردی آفتیں جھلیں کین اس دنیائے کون وفساد سے کوچ کرنے سے پہلے خودائی آنکھوں سے اپنی آرزوؤں کا خون ہوتے ہوئے بھی دیکھ گئے بیم کی بیم ناسوروہ اپنے ساتھ لے گئے زندگی میں اس کو بہتے ہوئے کس نے نددیکھا آپ تقریباً دس برس سے گوشہ نشیں اور برتتم کی سیاس سرگرمی سے دستبردارہو گئے تھے اللہ باد کے ہنداخبار ''امرت بتر لیکا'' نے جب رحمۃ للعالمین کی شان میں گستاخی کی اور اس کے خلاف احتجاج کے طور پر ۱۹۵ گست ۱۹۵۲ کو جامع متبدشاہ جہائی کے سامنے جمعیة علاء کے اہتمام سے بہت بڑا عظیم الثان جلسہ ہواس کی صدارت آپ نے بی فرمائی بیدس برس گوشنشی کے بعد پہلی اور آخری صدارت تھی اس وقت سے آپ کی صحت گرنے گئی آپ ہروفت اداس اور ملول رہنے گئے ایک بعد پہلی اور آخری صدارت تھی اس وقت سے آپ کی صحت گرنے گئی آپ ہروفت اداس اور ملول رہنے گئے ایک دن آبد بیدہ ہو کر فرمایا کہ ہم کو اپنی زندگی میں کیا کیاد کھناتھا کسی کو کیا خبرتھی کہ ملت اسلامیہ کی اس بوڑ سے سپاہ سالار کے دل پر کیا گزررہی ہے آدھی صدی دینی وسیاسی جدو جبد میں گزار کر بوڑ ھا شہوارز مانہ کی ناسازگاری سے تھک کے دل پر کیا گزار اس کو نیندوآ رام کی ضرورت تھی۔

وفات

رحمة للعالمین صلی الله علیه دملم کے دائمن رحمت کا ایک جھونکا آیا اور اس رئیج الثانی ۱۳۷۲ ھرطابق اس دنمبر ۱<u>۹۵۲ء</u> رات کوساڑھے دس ہے اور نے عیسوی سال کی آمدے تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ پہلے اس پیکر اخلاص و وفا کواہدی نیندآ گئی۔

### خدا رحمت كند اي عاشقان ياك طينت را

کیم جنوری۱۹۵۲ ستر کر دو اسلمانوں کے خدھی پیٹوا کی خبر دفات جونجی شہر میں پھیلی ہر طرف سناٹا چھا گیا اسلام علاقوں میں کار دبار بند ہو گئے نماز فجر کے بعد ہی مفتی صاحب کے مکان کے باہر لوگوں کا ججوم ہو گئیا سات ہے زیارت کے لئے چہرہ مبارک سے گفن ہٹا دیا گیا اور لوگ تقریباً پانچ گھنٹے تک مسلسل قطار نگا کر زیارت کرتے گئے یہ طے کیا گیا کہ شخ الاسلام مولا تا حسین احمد نی نماز جنازہ پڑھا کیں گے مگر وہ وقت پردھلی نہ پہنچ سکے اس لئے حضرت مولا نا احمد سعید صاحب نے نماز جنازہ پڑھائی جس میں ایک لاکھ آدی شریک ہوئے اس کے بعد جنازہ ''مہر دلی'' ایجایا گیا اس وقت شخ الاسلام مولا نا مدنی مولا نا قاری محمد طیب 'حضرت مولا نا اعر ازعلی اور کے بعد مولا نا احمد اور مولوی حفیظ الرحمٰن واصف نے (حضرت مولا نا کے بڑے صاحب زادے) قبر میں انر کرمیت کولی میں رکھا ' تقریباً مغرب کے وقت ہزاروں انسان اپنی اس جلیل القدر اور گراں ماید دلت کو بہر دفاک کر کے داہیں ہوئے۔ تقریباً مغرب کے وقت ہزاروں انسان اپنی اس جلیل القدر اور گراں ماید دلت کو بہر دفاک کر کے داہیں ہوئے۔ تقریباً مغرب کے وقت ہزاروں انسان اپنی اس جلیل القدر اور گراں ماید دلت کو بہر دفاک کر کے داہیں ہوئے۔ تقریباً مغرب کے وقت ہزاروں انسان اپنی اس جلیل القدر اور گراں ماید دلت کو بہر دفاک کر کے داہیں ہوئے۔ ہوگیا گل آ م دبلی کا چراغ

mITZY

کے جملہ سے تکلتی ہے تاریخ و فات اور یہی مادہ تاریخ لوح مزار پرمرقوم ہے۔

## مفدمه بسمالتدالرحمٰن الرحيم

الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على سيد نامحمد و على اله و صحبه و تابعيهم باحسان الى يوم الدين.

امالعد:

فتوىٰ كى لغوى تعريف

لفظ''فنوی'' فاء کے فتہ کیماتھ بھی منقول ہے اور فاء کے ضمہ کے ساتھ بھی لیکن سیحے فاء کے فتہ کے ساتھ ہے جس کے معنی ہیں: کسی بھی سوال کا جواب دینا، جاہے وہ کوئی شرعی سوال ہو یاغیر شرع ۔ جیسا کہ قرآن کریم میں

ے:

"يَا اَيَّهَا الْمَلَا اَفْتُونِي فِي رُوْيَايِ اِنْ كُنْتُمْ لِلرَّءَ يَا تَعْبُووْنَ" (مورة يوسف ٢٠٠١)

تر بهمه: "اعدر باردالوَّ بير كهو بمح عنه مير غواب كَا لَر بومَ خواب كَا جير بنا في والے "والے "وَوُسُفُ اَيُّهَا الصَّلَّذِيْقُ اَفْتِنَافِيْ سَبُع بَقَرَ اتِ مِسَمَانٍ" (مورة يوسف ٢٠١١)

"اع بوسف! اس نِي احْمَ د عنهم كواس خواب مِن ساب كَا تَعْلَى موثَى له "أَلُونُ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مُو اللّهِ مَنْ اللّهُ مَوْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ الْفَتَوْنِي فِي اللّهُ الْمُونُ وَمِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ الْمُونُ وَمِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ الْمُونُ وَمِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ الْمُونُ وَمُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ

ندکورہ بالا آیتوں میں لفظ فتو کی مطلق جواب حاسل کرنے کے لئے استعمال کیا گیا ہے کوئی شرعی تھکم دریا فت کرنے سے لیے نہیں۔

کیکن بعد میں لفظ''فتو کٰ'شری حکم معلوم کرنے کے لئے عاص کیا گیا لیعن شری مسئلہ پو چھنے کوفتو ی کہا گیااور قرآن کریم میں بھی اسی معنی کے لئے استعمال کیا گیا،جیسا کے قرآن کریم میں ہے:

"وَ يَسَتَفُتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّه يُفْتِكُمْ فِيهِنَّ " (مورة النماء ١٢٤) اور تَحْم سے رخصت ما تَكُتے ہیں عورتوں کے نکاح کی کہدد واللہ تم کواجازت دیتا ہے۔

یَسَتَفُتُونَکُ قُلِ اللَّهُ يَفْتِیکُمْ فِی الْکَلَالَةِ (مورة النماء ١٤٦٢)

عَمْم يوجِهَة بِن تَحْم سِوكِه دے الله عَمْم بِنا تا ہے تم كوكلاله كا۔

احادیث مبارکہ میں بھی لفظ''فنوکی''شرعی حکم معلوم کرنے کے لئے استعمال کیا گیا ہے، جیسا کہ حدیث

شریف میں ہے:

### "اجرؤ كم على الفتيا أجرؤ كم على النار" (اخرجه الدارمي في سننه : ١/١٥٤) "الاثم ما حاك في صدرك و ان افتاك الناس و افتوك"

### اصطلاحي تعريف

الاخبار بحكم الله تعالى عن مسئلة دينية بمقتضى الادلة الشرعية لمن سائل عنه في امرنازل على جهة العموم والشمول لاعلى وجه الالزام. (المصباح ص ١١)

# فتولی کا تاریخی پس منظر

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فتوی

رسالت کے زمانہ میں نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم خود مفتی التقلین تھے اور منصب افناء پر فائز تھے، وی کے ذریعے سے اللہ تعالی کی طرف ہے فتوی دیا کرتے تھے، اور آپ کے فناوی جوامع المکلم تھے اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے بیفناوی (یعنی احادیث ) اسلام کا دوسرا ماخذ ہیں، ہرمسلمان کے لئے ان پرممل کرنا ضروری ہے اور سرموکسی کو افزان کے لئے ان پرممل کرنا ضروری ہے اور سرموکسی کو افزان کے لئے ان پرممل کرنا ضروری ہے اور سرموکسی کو افزان کے ان کرنے کی گئے آئی نہیں اللہ تعالی کا ارشادگرای ہے:

مُا أَتَا كُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَا كُمْ عَنهُ فَانْتَهُواً. (الحشر ٥٥٠٤)

تر جمہ: رسول تم کو جو کچھو ہے دیا کریں وہ لےلیا کرداور جس جیزے تم کوروک دیں تم رک جایا کرو۔ میں مرب رموں ہے یہ دور میں دور میں میں دور ہے ہوئی دھی اس بلند میں وہ

فَإِنْ تَنَازَعُتُمُ فِي شَيْعٍ فَوْدُوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

ترجمه: پيراگرنسي امر ميں باہم اختلاف كرنے لگوتواس امركوالله اور رسول كے حواله كرديا كرو\_

آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے عہد زریں میں کوئی دومرافتو کی دینے والانہیں تھا، ہاں! آپ سلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کو دور دراز علاقوں کے لئے بھی بھی مفتی بنا کر بھیجے دیتے ،تو وہ منصب قضاء وافتاء پر فائز ہوتے اور لوگوں کی بھی مفتی بنا کر بھی مفتی بنا کر بھی ہے دیتے ،تو وہ منصب قضاء وافتاء پر فائز ہوتے اور لوگوں کی بھی کے حضرت منعاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو بین کی طرف قاضی بنا کر روانہ فر مایا اور آپ میں بھی ان کو میں اور جہاد کے ذریعے سے فتو کی دینے کی اجازت مرحمت فر مائی۔

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فآوی کے ذریعے سے مسلمانوں کی ہر چیز بیس لیعنی عبادات میں معاملات، اخلاقیات وآ داب، معاشرت سب چیز وں میں سیجے رہنمائی فرمائی، ہربات میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے فتاوی وارشا دات موجود ہیں اور مسلمانوں کے لئے مشعل راہ ہیں۔

صحابہ کرام کے دور میں فتوی

نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دار فانی ہے رخصت ہونے کے بعد فتوای کے کام اور ذمہ داری کو صحابہ کرائم نے سنجالا اور احسن ظریقے ہے انجام دیا ،حضرات صحابہ کرام میں سے جوفتوی دیا کرتے تھے ان کی تعداد ایک سوتمیں ہے کچھزا کرتھی ،جن میں مرد بھی شامل ہیں اورعور تیں بھی۔ البتہ زیادہ فتو کی دینے والے سات تھے جن کے تام یہ ہیں:

حفرت عمر بن الخطاب،حضرت على بن الي طالب،حضرت عبدالله بن مسعود،حضرت عا مَشَه،حضرت زيد بن ثابت،حضرت عبدالله بن عباس اورحضرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهم \_

ان کےعلاوہ وہ صحابہ کرام جوان ہے کم فتو کی دیا کرنے تھےان کی بعداد بھی بہت ہےان میں سے چند کے نام درج ذیل ہے:

حضرت ابوبکرصدیق، حضرت ام سلمه، حضرت انس بن ما لک، حضرت ابوسعید خدری، حضرت ابوموی اشعری، عفان، حضرت ابو بریره، حضرت عبدالله بن عمر و بن العاص، حضرت عبدالله بن زبیر، حضرت ابوموی اشعری، حضرت سعد بن ابی و قاص، حضرت سلمان فاری، حضرت جابر بن عبدالله، حضرت معاذ بن جبل، حضرت طلحه، حضرت زبیر، حضرت عبدالرحمٰن بن عوف، حضرت عمران بن حسین، حضرت ابو بکره، حضرت عباده بن صامت اور حضرت معاویه بن ابی سفیان رضی الله تعالی عنهم الجمعین .

## تابعین کے دور میں فتویٰ

تعلیم دتر بریت اور فقہ وفق کی کاسلسلہ حضرات سحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بعد کہیں جا کرر کانہیں، بلکہ اس ذمہ داری کو حضرات سحابہ کرام کے شاگر دول نے احسن طریقے سے سنہمالا اور دل و جان سے اس کی حفاظت کر کے آنے والی نسل تک کما حقہ پہنچایا۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور مبارک میں بفضل خداوندی بہت فتوحات حاصل ہو کیں ، اس وجہ ہے حضرات تابعین مختلف بلا داسلامیہ میں دین شین کی خدمت سرانجام دے رہے ہتھے۔

اکثر بلاداسلامیہ میں ایسے لوگ مقرر نتھے جولوگوں کی رہنمائی کرتے، مدینہ منورہ میں حضرت سعید بن المسیب، ابوسلمۃ بن عبدالرحمٰن بن عوف، حضرت عروۃ بن الزبیر، حضرت عبیداللہ، حضرت قاسم بن محمد، حضرت سلیمان بن بیادادر حضرت خارجہ بن زید، انہی کوفقہاء سبعہ مہمی کہاجا تا ہے۔

بعض حضرات نے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن کی جگہ ابو بکر بن الحارث بن ہشنام کا تذکرہ کیا ہے ان کے اساء کو کسی شاعر نے شعر میں جمع کیا ہے:

"الا كل من لايقتدى بائمة، فقسمته ضيزى عن الحق خارجه فخذهم عبيد الله عروة قاسم، سعيد ابوبكر سليمان خارجة"

كوفه ميں ابراہيم تخعی ابن الجي سليمان عامر بن شراخيل شعبی علقمه بسعيداور مرہ بمدانی ،بصرہ ميں حضرت حسن بصری ، يمن ميں طاوس بن كيسان اور شام ميں حضرت كمحول ، ابوا دريس الخولانی ،شراعبيل بن السمط عبدالله بن الي ذكريا الخراع، قبيصه بن ابي ذ ؤيب الخراعي،عبد بن اميه،سليمان بن الحبيب المحاربي، حارث بن عمير الزبيدي، خالد بن محدان ،عبدالرحمُن بن عنم الاشعرى، جبير بن نفير ،عبدالرحمُن بن جبير بن نفير ،عمر بن عبدالعزيز إور رجاء بن حیوة اس کام میں مصروف تھے۔

> اِن کے اکثر فتاوی جات ہمؤ طات سنن ،اورمندات وغیرہ ہیں موجود ہیں۔ امام الوحنيفير

امام ابوصنیف رحمہ اللہ تعالیٰ بھی تابعین میں سے ہیں، آپ کی پیدائش کے وقت بہت صحابہ کرام کوف میں موجود يتها اوروه حضرات صحابه كرام بيه بين: حضرت ابن نقيل، حضرت واثله ، حضرت عبدالله بن عامر ، حضرت ابن الى او في ' حضرت عتب ٔ حضرت مقدادُ حضرت ابن بسر ، حضرت مهل بن سعد ، حضرت انس ، حضرت عبدالرحمنُ ابن يزيد، حضرت محمود بن لبيد، حضرت محمود بن الربيع، حضرت ابوامامه، حضرت ابواطفيل ، حضرت عمر د بن حريث، حضرت عمر وبن سلمه،حضرت ابن عباس،حضرت تهل بن حنیف رضی الله تعالی عنهم وعناا جمعین \_

(ردالمحار،مقدمه،جاص۱۴۹،۱۴۹ طبع جدید بیروت)

آ تھ صحابہ کرام ہے آپ نے روایت نقل کی ہاوروہ یہ ہیں:

حضرت الس، حضرت جابر، حضرت الي او في ، حضرت عامر ، حضرت ابن انيس ، حضرت واثله ، حضرت ابن جرٌ ،حضرت عا نشه بنت عجر د رضى الله تعالى عنها عنهم اجمعين -

علامة من الدين محمد ابوالنصر بن عرب شاه الانصاري الحقى نے اپني كتاب "جوابرالعقا كدودرالقلا كذ ميں ان صحابہ کرام کے نام کوشعر میں بیان فرمایا ہے جن ہے امام صاحب نے روایت کی ہے چنانچہ وہ فرماتے ہیں:

ابى حنيفة الفتى النعمان بالعلم والدين سراج الامة اثرهم قداقتفي ومسلكا من الضلال الداجي سالمة وابن ابى اوفى كذاعن عامر وابن انيس الفتى و واثلة عجرد هي التمام عنهم و عن كل الصحاب العظما (الدرالتخار،مقدمةس• ١٥٢،١٥)

معتقدا مذهب عظيم الشان، التابعي سابق الأ ئمة، جمعامن اصحاب النبي ادركا. طريقه واضحة المنهاج، وقدروی عن انس و جابر، اعنى اباالطفيل ذا ابن واثلة، عن ابن جز قدروى الامام، رضى الله الكريم دائماً،

میجھاور بھی صحابہ ہیں جن ہے امام صاحب کی روایت منقول ہے اور وہ درج ذیل ہیں حضرت مهل بن سعد، حضرت سائب بن تربید بن سعید، حضرت عبدالله بن بسر، حضرت محمود بن الربیج رضی الله تعالى عنهم\_

#### علامه شامی فرماتے ہیں:

"وزاد (ای ابن الحجر الهیشمی) علی من ذکر هنا ممن روی عنهم الامام فقال: منهم سهل بن سعد ووفاته: سنة ۸۸ وقیل بعد ها، ومنهم السائب بن یزید بن سعید، ووفاته سنة احدی او اثنتین او اربع و تسعین، ومنهم عبدالله بن بسر ووفاته سنه ۲۹، ومنهم محمود بن الربیع ووفاته ۹۹ "(رد المحتار، مقدمه ، ج۱، ص۱۵۲)

# اشتباط مسائل مين امام ابوحنيفة كاطريقه

امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ استنباط مسائل جی حد درجہ احتیاط فرماتے ہے آپ زمانے کے علماء کرام کی ایک بڑی جماعت جمع کرتے اور اس جماعت میں ہرفن کے ماہر شریک ہوتے ہے جو اپنے علم وفن میں کامل دسترس رکھنے کے مماتھ خداتری وفرض شناسی اور دیگر اوصاف جمیدہ کے مماتھ متصف تھے خود امام صاحب اس جماعت کے صدر کی حیثیت رکھتے ،کوئی مشکل مسکلہ چیش آجا تا توسب ملکر بحث ومباحثہ اورغور وخوش کرتے تھے، جب سب علماء صدر کی حیثیت رکھتے ،کوئی مشکل مسکلہ چیش آجا تا توسب ملکر بحث ومباحثہ اورغور وخوش کرتے تھے، جب سب علماء کسی مسئلے پرمتفق ہوجاتے تو امام ابو حذیفہ امام ابو ایوسف کوفر ماتے کہ اس کوفلاں باب میں واخل کرو۔

"روى الامام ابوجعفر الشيرابازى عن شقيق البلخى انه كان يقول: كان الامام ابوحنيفة من اورع الناس وأعبدالناس، اكرم الناس، اكثرهم احتياطاً فى الدين، وابعدهم عن القول بالرأى فى دين الله عزوجل، وكان لايضع مسئلة فى العلم حتى يجمع اصحابه عليها ويعقد عليهامجلساً. فاذا اتفق اصحابه كلهم على موافقتها للشريعة قال لأبى يوسف أوغيره ضعهافى الباب الفلائى اه كذا فى الميزان للامام الشعرانى قدس سرة

ونقل طعن مسند الخوارزمى: ان الامام: اجتمع معه الف من اصحابه، أجلهم و افضلهم اربعون قد بلغو احدا لاجتهاد فقربهم وأدناهم وقال لهم: انى الجمت هذا الفقه و اسرجته لكم فأعينونى، فان الناس قد جعلونى جسرًا على الناس فان المنتهى لغيرى واللعب على ظهرى فكان اذا وقعت واقعة شاورهم ناظرهم وحاورهم وسألهم، فيسمع ماعندهم من الاخياروالاثار ويقول ماعنده ويناظرهم شهراً اواكثر حتى يستقر آخر الاقوال فيشبته ابويوسف، حتى أثبت الأصول على هذا المنهاج شورى، لاأنه تفرد بذلك كغيره من الائمة اه"(روالحمار، مقدرج ا/ ۱۵۲ ادارا حياء الراشيروت)

# امام صاحب کے شاگر د

اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام صاحب کو ایسے ثنا گردعطا فرمائے تھے جنہوں نے شاگر دی کاحق ادا کر دیااورامام صاحب کے علوم کو دنیا کے جاروں اطراف پہنچایا' ان اطراف میں امام صاحب کے علاوہ کسی دوسرے امام کے

### مسلک ہے لوگ واقف نہیں تھے۔

## "حسبك من مناقبه اشهار مذهبه"

قوله اشتهار مذهبه اى فى عامة بلادالاسلام، بل فى كثير من الاقاليم والبلاد لا يعرف الا مذهبه كبلاد الروم والهند والسند وماور النهر و سمرقند (ردائخارج: ا/ ۱۳۰۰ داراحیاء الرث بیروت)

علامه شائ گی تحقیق کے مطابق ان شاگردول کی تعداد جار ہزار ہے۔ "وروی آنه نقل مذہبه نحو من اربعة آلاف نفو" (حوالہ بلا)

# ففه خفي بطور قانون

خلفائے عباسیہ کے دورہے لے کر گزشتہ صدی کے شروع ہونے تک اکثر اسلامی ممالک میں فقہ خفی قانونی شکل میں نافذ ورائج رہی ہے۔علامہ شامی فرماتے ہیں:

فالدولة العباسية وان كان مذهبهم مذهب جدهم ، فاكثر قضاتهاو مشايخ اسلامها حنفية يظهر ذلك لمن تصفح كتب التواريخ وكان مدة ملكهم خسمة سنة تقريباً واما السلجو قيون وبعد هم الخوارزميون فكلهم حنفيون وقضاة ممالكهم غالباً واما ملوك زماننا سلاطين آل عثمان ايدالله دولتهم ماكر الجديدان فمن تاريخ تسعمائة الى يومنا هذا لا يولون القضاء و سائرمنا صبهم الاللحنفية

. (ردانخار، مقدمه ن: ۱/۱۱ ما دارا حیاالتراث)

اورآج اس پُرفتن دور میں الحمد ملتدثم الحمد ملتداما رات اسلامی افغانستان میں بھی ند ہب حنفی پر قانو کی صورت میں عمل ہور ہاہے۔

## سلطنت مغلیہ کے بعدفنو کی

سلطنت مغلیہ کے زوال اور انگریزی حکومت کے تسلط کے بعد فتویٰ کا کام مدارس دیدیہ کی طرف منتقل ہو گیا۔
اور اب بھی میکام دینی مدارس ہی ہیں ہوتا ہے اس لئے کہ دینی مدارس ہی دین اور تعلیمات نبویہ کے آماجگاہ ہیں۔
جنگ آزادی کے بعد اسلام کے جفظ اور فتولی کے کام کو حضرت شاہ ولی اللّہ رحمہ اللّہ تعالیٰ کے جانشین علماء
نے سنجال ، ان میں اکا برعلماء دیو بند حضرت مولا نارشید احمہ گنگوہی ، حضرت مولا ناظیل احمد سہار نبوری ، حضرت کی الامت مولا نااشرف علی تھا نوی ، حضرت مولا نامفتی کا بار میں الله مت مولا نامفتی کے ساتھ قابل ذکر ہیں جن کے فاوی مطبوع شکل میں موجود ہیں۔
محمد شفیع جم اللّہ تعالیٰ ، خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں جن کے فاوی مطبوع شکل میں موجود ہیں۔

# فتويل كيا ہميت

افآء كالمنصب ايك عظيم الثان منصب بأس كى فضيلت واجميت برشخص پرروز روش كى طرح عيال ب اورفقهاء كرام اورمفتيان عظام كى وه جماعت جنبول نے اپنے آپ كواسناط احكام اوراسخراج مسائل كے لئے مختص كرديا اور حلال وحرام كومعلوم كرنے كے لئے قواعد وضوابط مرتب كئے وہ تاريك رات بيس ستاروں كے مانند بيس اور يہى لوگ انبياء كرام عليم الصلو ة والسلام كے فيقى وارث بيس نبى اكرم ملى الله عليه كارشادگرامى ب:
" العلماء ورثة الانبياء و ان الأنبياء لم يورثوا دينا را و لا درهما و انها ورثوا العلم فهن أخذ به فقد أخذ بحظ و افر"

لا روا دانتر منذي في انتماب أعلم و بي ما جاء في أخشل الفقة عن العبارة . رقم ١٩٨٢ و ٢

قرآن کریم میں 'اولو الامو'' کی اطاعت اور فرمانبر داری کوواجب اور ضروری قرار دیا گیا'ایک تفسیر کے مطابق''اولوالام'' ہے مرادحضرات علماءاور فقتهاء ہیں۔

علامه ابو بكر الجصاص فرمات بين:

"اختلف فی تأویل اولی الأ مرفروی عن جابر بن عبدالله و ابن عباس روایة و النحسن و عطاء و مجاهد انهم اولو الفقه و العلم" (ادکام الترآن باب فی طاعة اُولی الا مرتان ۱۰/۳) اس طرح بعض آیتول مین علماء کی اتباع اورامور شرعیه کے معلوم کرنے میں ان کی طرف مراجعت کوضروری قراردیا گیا ہے۔

قرآن کریم میں ہے:

"فَاسَّنَكُوْاً اَهُلُ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ" الآية ترجمه: الله فكرت يوجهاوا كرتم نيس جائة

دوسری جگہ میں ہے:

وَ اتَّبِعُ سَبِيلٌ مَنُ أَنَابَ اِلَىٰ الاِية ترجمہ: پیروی کراس خض کے داستے کی جس نے میری طرف رجوع کیا ہے۔

لہذا ہر خص پرضروری ہے کہ جب مسئلہ کے متعلق دینی رہنمائی مطلوب ہوتو تھم خداوندی معلوم کرنے کے لئے مفتیان کرام سے مراجعت کر لے جبیما کہ حضرات سحابہ کرام اپنے در بیش دین سمائل میں حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مراجعت کیا کرتے تھے۔

امام بيضاوي رحمة الله تعالى عليه فرمات ين.

وفي الآية دلالة على وجوب المراجعة الى العلماء فيما لا يعلم.

فتویٰ کے کام کی عظمت واہمیت اس ہے بھی واضح ہے بیسنت الہی ہے اللہ تعالیٰ نے فتویٰ کی نسبت اپنی طرف بھی کی ہے چنانچیڈ' کلالہ' کے متعلق امت کے استفتاء کے جواب میں اللہ تبارک وتعالیٰ فرماتے ہیں: "يَسْتَفُتُونَكَ ، قُلِ الله يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ" الآية اورعورتوں كے متعاق سوال كے جواب ميں ارشاد فرماتے ہیں۔

"يَسْتَفَّتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ الله يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَايُتُلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ" الآية يكام المام المُظنين مجوب رب العالمين، هَاتَم العين حضرت محموسلى الله عاليه وسلم نَ بَحَى زندگى بحركيا اور بيثار قاوئ صادر فرمائ ، كتب احاديث آپ عَلِيْ كَوْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ مَ وَلَعْلَهُمْ يَتَفَكَّرُ وَنَ " الآية "وَ اَنْوَ لُنُا اللّهِ كَوَ اللّهِ كُو التّبينَ لِلنّاسِ مَانُولَ اللّهِمْ وَلَعْلَهُمْ يَتَفَكَّرُ وَنَ " الآية ترجمه: اوراب بية كرتم برنازل كيا بيتا كه تم الوكون كرما من التقليم كي تشرق وتوشق كرتے جاؤجوان كے اتارى كئى بياورتا كه لوگ (خود بحى )غور وَكُركرين \_

ای اہمیت وعظمت کے پیش نظر بیضروری ہے گہ امت کا ایک طبقہ قر آن وسنت اور تفقہ فی الدین میں مہارت حاصل کر کے امت کے باتی طبقات کی راہنمائی کے فرائض انجام دے اور آبیت قر آن کریم: "فَلُولَا نَفَرُیْمِنُ کُلِّ فِرْقَةٍ مِّمِنْهُمْ طَالِنْفَدُّ لِیَتَفَقَّهُو ا فِی الدِّیْنِ " الاید . کا نقاضا بھی ہے۔

مفتى كامقام

امام شاطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مقام مفتی پرطویل اور مفصل بحث فرمائی ہے اوراس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ مفتی امت میں افرائی تعلیم اور تبلیغ کے اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم مقام ہے، چنانچہوہ فرماتے ہیں :

"المفتى قائم فى الأمة مقام النبى صلى الله عليه وسلم، والدليل على ذلك امور:
احدها: النقل الشرعى فى الحديث: أن العلماء و رثة الأنبياء وبعث النبى صلى الله
عليه وسلم نذيرًا. بقوله تعالى: "فلولا نفر من كل فرقة"

والثاني: أنه نائب في تبليغ الأحكام.

والثالث: ان المفتى شارع من وجه لأن مايبلغة من الشريعة اما منقول عن صاحبها واما مستنبط من المنقول، فالاول يكون فيه مبلغا، والثانى يكون فيه شارعا من وجه، فهو من هذا الوجه واجب اتباعه والعمل على وفق ما قاله، وهذه هى المحلافة على التحقيق، وقدجاء في الحديث: ان من قرأ القرآن فقد استد رجت النبوة بين جنبية.

وعلى الجملة فالمفتى مخبرعن الله تعالى كالنبى ونأخذاً مره فى الأمة بمنشور الخلافة كالنبى والذاسموا "اولى الأمر" وقرنت طاعتهم طاعة الله و طاعة الرسول فى قوله تعالى: يا ايهاالذين امنوا أطيعوا الله و اطيعوا الرسول و أولى الأمرمنكم" (الرافات من المرمنكم)

مفتی کےشرائط

مفتی کے لئے حصرات علماء کرام نے چند شرائط بیان کئے ہیں، مفتی میں ان کا پایا جانا ضروری ہے، وہ شرائط درج ذمل ہیں:

ا..... مكلّف بهوليجيٰ عاقل بهو بالغ بهو\_

سى ....گناه اورمنكرات سے بورى طرح اجتناب كرنے دالا ہو۔

سم.....بداخلاق اور بےمروت نہو۔

۵..... فقيه النفس نهوبه

۲.....مسائل میں غور وفکر کی صلاحیت رکھتا ہو۔

ے..... بیدار مغز ہو۔

۸....متقی اور پر ہیز گار ہو۔

۹..... دیانت داری مین مشهور معروف ہو۔

۱۰....مسائل غیرمنصوصه میں استنباط وتخریج پر قادر ہو۔ علامہ نو وی المجموع شرح المہذ ب میں فرماتے ہیں۔

فصل: قالوا وينبغى أن يكون المفتى ظاهر الورع مشهورًا. بالدَّيانة الظاهرة والصيانة الباهرة. (باب آداب الفتوى والمفتى والمستفتى، ج: ١/١٣)

ای طرح مفتی کے لئے رہے صروری ہے کہ اس نے کسی ماہر مفتی کے زیر نگرانی کام کیا ہوا ورقوا عدفقہ، زمانہ کے عرف اوراس کے احوال سے واقف ہوا وراپنے امام کے مذہب پر پوراعبور رکھتا ہوا دراس کی ظاہری ہیئت بھی شرع کے موافق ہو۔

مفتى كافريضيه:

مفتی چونکہا دکام خداوندی کا ترجمان اور اللہ تعالی و مخلوق کے درمیان واسطہ ہے اس کئے اس پرلازم ہے کہ فتولی دیتے وقت بچری بصیرت سے کام لے اور اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے سوچ سمجھ کر جواب دیدے مسئلہا گرمعلوم نہ ہوتو محض انگل سے جواب دیے کراپئی آخرت خراب نہ کرے۔ مسئلہا گرمعلوم نہ ہوتو محض انگل سے جواب دے کراپئی آخرت خراب نہ کرے۔ مسئلہ کا کہ مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں:

, .

'' جُوِّحُصُ کی چِز کاعلم رکھتا ہوا ہے جا ہے کہ وہ اسے بیان کرے اور جے علم نہ ہوا ہے کہنا جا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر جا نتا ہے کیونکہ یہ بھی علم ہے کہ جو بات نہ جا نتا ہواس کے متعلق کہدے کہ اللہ تعالیٰ بہتر جا نتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ عابہ وسلم سے ارشا دفر مایا ہے : کہ آپ فر ما دیں کہ میں تم سے اجرت کا خواہاں نہیں اور نہ تکلف کرنے والوں میں سے ہوں۔

"يايهاالناس من علم شيئًا فليقل به ومن لم يعلم فليقل الله اعلم فان من العلم ان تقول لمالاتعلم الله أعلم قال الله تعالى لنبيه: قل ماأسئلكم عليه من أخر وما أنامن المتكلفين ، متفق غليه

ای طرح مفتی کو چاہتے کہ جواب دیتے دفت خوف خدااور خوف آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے پور کی تحقیق کے ساتھ جواب دے۔

امام مالک رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مفتی جب کسی سوال کا جواب دینا جا ہے تواسے جا ہے کہ جواب سے قبل ایپ آپ کو جنت اور دونرخ پر پیش کر ہے اور یہ سوچ کے کہ آخرت میں اس کی نجات کیسے ہوگی ؟ پھر جواب تحریر کرے۔

"وكان مالك يقول: من أحب أن يجيب من مسئلة فليعرض نفسه قبل أن يجيبه على المجنة و النار ، وكيف يكون خلاصه في الأخرة ثم يجيب" (الوائة الله المناطق المناط

### فتویٰ دینے میں احتیاط

فتوی نویسی کا کام عظیم الشان ادر باعث اجروتواب ہونے کے ساتھ ساتھ نازک بھی ہے، اس لئے کہ مفتی اللہ تعالیٰ اور بندوں کے درمیان واسطہ ہے، اگر مسئلہ درست بتایا تو اپنی ذمہ داری سے عہدہ برآ ہو کر اجروتواب کا مستحق ہوگا اور اگر خدانخو استہ مسئلہ غلط بتایا تو مستفتی کے ممل کا وبال بھی اس پر ہوگا ، اس بناء پرفتو کی دینے میں احتیاط بہت ضروری ہے۔

حضرت ابو ہربرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ بی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا'' جوشخص بغیر ججت اور دلیل کے فتوٰ کی دے گااس بیمل کرنے والے کا گناہ بھی اس مفتی پر ہوگا''

"عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "من افتى بفتيامن غير ثبت فانما اثمه على من أفتاه"

أخرجه الدارمي في باب الفتيا ومافيها من الشدة ج: ١ / ٨٣/، رقم: ١ ٢ ١ والحاكم في كتاب العلم، ج: ١٢٢/١.

حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله تعالى عنه كى روايت ہے كه نبى كر بم صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: الله تعالیٰ علم كو ( آخرى زمانے ميں )اس طرح نہيں اٹھالے گاكہ لوگوں (كے دل ود ماغ ) سے اسے نكال لے بلكہ علم اس طرح اٹھائے گا کہ علماءکو (اس دنیاہے )اٹھائے گایہاں تک کہ جب کوئی عالم یاتی نہیں رہے گا'تو لوگ جاہلوں کو پیشوا بنالیں گےان سے مسئلے پوچھنے جا ٹیں گےاوروہ بغیر علم کے فتولی دیں گےلہذاوہ خود بھی گراہ ہوں گےاور لوگوں کو بھی گراہ کریں گے۔

"عن عبدالله بن عمر و بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الله لا يقبض العلم انتز اعاً ينتزعه من الناس ولكن يقبضه بقبض العلماء حتى اذالم يبق عالمًا اتتخذالناس رؤسًا جهالاً فسُئِلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا"

(اخرجه البخاری فی کتاب العلم ، باب کیف یقبض العلم، و مسلم ج: ۳۴۰/۳) حضرت عبدالله بن مسعوداور حضرت عبدالله بن عباس صنی الله عنهم سے مردی ہے کہ انہوں نے فرمایا جو شخص ہر پوچھی گئی بات کا جواب دید سے وہ وہ پاگل ہے

" بَوْتُصْ يَغِيرُ عَلَم كَنْ قَوْ كَا دِيدِ مِنْ قَاسَ بِرَدْ مِنْ آسَانَ كَفِرْ شِينَةِ لَعِنْتَ بَيْمِجَةِ بَيْل. "من أفتى الناس بغير علم لعنته ملائكة السماء و ملائكة الأرض" (ما إم المُنْ عَنْ مَا ١٠٤٠٠)

امام معمی مسن بھری اور ابوصین تا بعی رہم اللہ ہے منقول ہے وہ ابوگوں ہے کہا کرتے تھے کہ تم اوگ بعض مرتبہ ایسے مسئلہ کے بارے میں فیق کہ دیتے ہو کہا گراس جیسا مسئلہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش آتا تو وہ اس کا جواب معلوم کرنے کے لئے تمام اہل بدر کوجھ فرمائے اور اسکیے اپنی رائے پراعتا ونہ فرمائے ۔
"وعن الشعبی و المحسن ابی حصین بفتح المحاء ) التابعین قالوا: ان أحد بحم لیفتی فی المسئلة و لوور ذت علی عمر بن المحطاب رضی الله عنه لجمع لها اهل بدر" (الجورئ شرح المها المار بدر" (الجورئ شرح المها المار بدر" المسئلة و لوور ذت علی عمر بن المحطاب رضی الله عنه لجمع لها اهل بدر"

امام اعظم ابوصنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ فیر مایا کرتے تھے کہ اگر علم ضائع ہونے کا خوف اور اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف ے گرفت کا اندیشہ نہ بوتا تو میں ہرگز فتو کی نہ دیتا کہ وہ عاقبت میں ہوں اور بوجھ مجھے پر ہو۔

"وقال ابوحنيفة رحمه الله تعالى: لولا الفرق من الله تعالى أن يضيع العلم ماأفتيت يكون لهم المهنأ وعلى الوزر"

حضرت سفیان بن عیبنداور حضرت سحنون رحمهما الله تعالی فرماتے ہیں: لوگوں میں فتوی دینے پرسب سے زیادہ جسارت و شخص کرتا ہے جوسب سے معلم رکھتا ہو۔ ''وعن سفیان بن عیینة و سحنون: أجسر الناس علی الفتیا أقلهم علمهٔ (حواله بالا) خلاصه کلام بیر که منصب افرآء کی نزاکت کا خیال رکھتے ہوئے اس راہ میں پھونگ پھونگ کرقدم اٹھانا ہتے۔

"لااڊ*ر*ي"

شخقیق اور تنج و تلاش کے بعد اگر مسئلہ کا تھم معلوم نہ ہو یا تھم معلوم ہولیکن اس پرتشفی اور شرح صدر نہیں تو مفتی پراس کا جواب دینا ضروری نہیں بلکہ فتی صاف کہ درے کے مجھے اس کا جواب معلوم نہیں۔

اوراس طرح کہنے ہےاس کی شان وعزت ومرتبہ میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی بلکہ اس سےاور شان بلند ہوگی اس لئے کہ میاتی طہارت، دینی قوت اور تفوٰ کی واضح دلیل ہے۔

یہاصطلاح خودسرور کا گنات جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جرئیل علیہ السلام و دیگر برزرگوں سے مروی ہے تو ماوشاً کون ہیں جواس سے اعراض واجتناب کر کے اپنی طرف سے غلط سلط جواب و بینے کی کوشش کریں۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہو چھا گیا کہ کوئی جگہ بری ہے؟

آپ ﷺ نے فرمایا مجھے معلوم نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جرئیل علیہ السلام سے یہی سوال کیا تو حضرت جبرکل علیہ السلام نے بھی ''لا اُحدی '' کہہ کر جواب دیدیا۔، پھر حضرت جبرئیل علیہ السلام نے اللہ متبارک وقعالی سے یو جھا، اللہ تبارک وتعالی سے جواب ٹیں فرمایا کہ باز «ربری جگہیں ہیں۔

"سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أيّ البلاد شرّ؟

فقال: الأدرى، فسأل جبريل، فقال؛ الأدرى، فسأل ربه عزوجل، فقال شرّ البلاد أسواقها. (رواه الامام احمد ج: ٣/ ٨١ والحاكم في المستدرك ج: ٢/٢ بسند حسن) اك طرح مديث جريّل مين قيامت كم تعلق سوال كرجول مين آپ صلى الله عليه وسلم كا جواب "ما المسئول عنها بأعلم من السائل" مجمى التقبيل سيسية

علام نووی رحم الله تعالی نے آنخضرت ملی الله علیه وسلم کے اس حکیمانہ جواب سے بینکته مستبط کیا ہے کہ اگر کسی عالم سے کوئی ایسا سوال کیا جائے جس کے جواب سے وہ ناواقف ہوتو اے 'لا اعلم '' کہنا چا ہے اور بینہ سیم منا چا ہے کہ 'لا اعلم '' کہنا چا ہے اور بینہ تحصنا چا ہے کہ 'لا اعلم '' کہنا چا ہے اور بینہ قول عند السائل فید بنبغی للعالم قول الله علیه و سلم نظام من السائل فید بنبغی للعالم والمفتی و غیر هما اذاسئل عما لا بعلم آن یقول: لا اعلم و ان ذالک لا ینقصه بل والمفتی و غیر هما اذاسئل عما لا بعلم آن یقول: لا اعلم و ان ذالک لا ینقصه بل بستدل به علی ' تقواہ و و فور علمه ۔ (ایسی اسلم می شرح لا وی کا مسلم معلم نہیں تھا اس نے حضرت ابن عباس اور محمد بن محبال فرماتے ہیں جب کسی عالم و مفتی کو مسئلہ معلم نہیں تھا اس نے

''لاأدری''نہیں کہا بلکہاٹکل سے جواب دیا۔ تو اس پرنفس وشیطان کی ایسی ضرب گئی ہے کہ گویا اسے لل کرہی دیا۔

" وعن ابن عباس و محمد بن عجلان: اذاأخطاء العالم "لاأدرى" أصيبت مقاتله. (الماأن عالمالين المالين المالين عباس (المائن علمالين المالين المالين علم ٢١٨)

امام ما لك رحمه الله تعالى فرمايا برتے تھے:

"جنة العالم لا ادرى اذا أغفله أصيبت مقاتله"

ایک دفعہ امام مالک رحمہ اللہ سے اڑتالیس مسئلے پوچھے گئے ، ان سے بتیس کے بارے میں آپ نے "لاادری" فرمایا اور ایک روایت ہے کہ آپ سے ایک مرتبہ جالیس مسئلے پوچھے گئے آپ نے صرف پانچ کا جواب دیا۔ بقیہ کے بارے میں فرمایا" لااُدری"

"وعن الهيثم بن جميل: شهدت مالكًاسئل عن ثمان وأربعين مسئلة فقال في اثنتين وثلاثين مُنْها "الاأدري"

وعن مالك ايضاً أنه ربماكان يسئل عن خمسين مسئلة فلايجيب في واحدة منها وكان يقول: من أجاب في مسئلة فينبغي قبل الجواب أن يعرض نفسه على الجنة والنارو كيف خلاصه ثم يجيب.

ا ام احمد بن طنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگر دحصرت اثر م کہتے ہیں کہ امام احمد صاحب کثرت کے ساتھ '''لااحدی''فرمایا کرتے تھے۔

"وعن الاثرم: سمعت أحمد بن حنبل يكثر أن يقول "لاأدرى"

# مفتى كفايت التهرصاحب اورفنوي نويسي

اس سے پہلے جو کچھ تاریخ فتوی اور اس کی اہمیت وغیرہ کے بارے میں لکھا گیا وہ مقدمۃ العلم کی حیثیت رکھتا ہے اب مقدمۃ الکتاب کے طور پر حضرت مفتی صاحب کا فتوی نویس کفلیۃ المفتی اور اس پر کام کی نوعیت کے بارے میں کچھذ کر کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔

حضرت مفتی کفایت الله صاحب رحمہ الله تعالی جب دار العلوم دیو بند سے شعبان ۱۳۱۵ بیمطابق مرطابق ۱۸۹۸ء میں دورہ کو دین سے فارغ موکرا ہے وطن شاہ جہاں پورتشریف لائے اور اپنے اولین استاذ حضرت مولا ناعبید الحق خان قدش مرہ کے سایہ عاطفت میں مدر سرعین العلم میں درس وقد رئیں اور افتاء کی خدمت انجام دیتے رہے پھر مولا ناموصوف کی وفات کے بعد شوال ۱۳۳۱ھ بمطابق دیمبر ۱۹۰۶ء میں صدر مدرس اور مفتی کے عہد ہے پر دھلی میں تشریف لائے اور پھر عمر مبارک کے آخری لیجات کے صبر وتو کل کے ساتھ انہیں مشاغل میں معروف ومنہمک میں تشریف لائے اور پھر عمر مبارک کے آخری لیجات کے میں وقد و کی کے ساتھ انہیں مشاغل میں معروف ومنہمک رہے، یعنی بچیپن (۵۵) برس آپ نے تمام علوم وفون کی تعلیم وقد رئیس کے ساتھ افتاء کی خدمت بھی انجام

دی\_

اس نصف صدی سے زائد کے زمانے میں آپ کے فاوی غیر منقسم ہندوستان کے علاوہ جاوہ ،ساٹرا، ہر ما، ملاما، چین ، بخاری سمرقند، بلخ، بدخشان ،ختن ، تاشقند ،تر کستان ،افغانستان ،ایران ،عرب ،افریقنه ،امریکه ،انگلستان غرضیکہ جہال مسلمانوں کا وجودتھا وہاں تک پہنچے۔

آپ نے فتو کی لکھنے کے لئے کوئی وقت مقرر نہیں فرمایا ، مدر سے میں ، گھر میں ، چلتے بھرتے ، دن کو ، رات کو ، سفر میں ، حضر میں لیعنی ہروفت ، ہر حال ادر ہر مقام میں آپ نے فتو کی لکھا، حتی کہ بیاری کی حالت میں بھی فتو ک لکھنے سے انکار نہیں فرمایا:

سەروز ڈالجمعیۃ اخبار میں مستقل ایک کالم''حوادث واحکام'' کے عنوان ہے آپ کے فآویٰ کے لئے مختص تھا، اس میں آپ کے فتادی شائع ہوا کرتے تھے۔

مفتی صاحب فتولی نولی میں اعلیٰ مقام رکھتے ہے، ہروقت جواب دینا آپ کی عادت ثانیہ بن چکی تھی،
فآوی میں اصابت رائے آپ کا طرہ اعتیازتھا، یہی وجہ تھی کہ آپ کے اسا تذ وہا کھنے وس شخ الہند حضرت مولا نامحود حسن دیو بندی رحمہ اللہ تعالیٰ ہے کوئی شخص فتوی طلب کرتا تو آپ اسے ہفتی صاحب کی خدمت میں بھیج دیا کرتے ہے جس وقت حضرت شخ الہند کی خدمت میں انگریزوں ہے ترک موالات کا استفتاء پیش کیا گیا تو غایت انگساری کے ساتھ فرمایا کہ مجھے انگریزوں سے غیر معمولی بغض وفقر سے بان کے بارے میں فتوی دینے میں مجھے اپنی تس موری رعایت رکھ سکے اور اپنی مخصوص تلاندہ میں ہے فتوی کی گھنے کے لئے جن تین حضرات کا تام پراعتا ذبیس کہ وہ حدود کی رعایت رکھ سکے اور اپنی مخصوص تلاندہ میں سے فتوی کی گھنے کے لئے جن تین حضرات کا تام لیا ان میں اولین نام حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تھا' آپ کی یہ خصوصیت تھی کہ آپ کا فتوی ہمیشہ مختصر اور جامع ہوتا تھاؤیل میں اس کے چند نمو نے بیش کئے جارہے ہیں۔

تعزبيادر ماتم

سوال تعزیه کومر بهب سے کیاتعلق ہے؟ ماتم کی حقیقت کیا ہے؟

جواب اہل سنت والجماعت کے نزد کیا۔ تعزیہ بنانا ناجائز ہے۔ ادر ماتم کرنا بھی خلاف شربیعت ہے، کیونکہ خداور رسول نے اس کی تعلیم ہیں دی۔ تمر کھایت اللہ کان اللہ لئہ۔ ( کما بالعقائد)

سينمابيني

سوال عام طور پرمسلمان سینمائینی کومعمولی گناه مجھتے ہیں ،آیا پیمروہ ہے یاحرام؟

جواب سینماد بکھناجرام ہے،اس میں غیر مخرم ٹورتوں کی نیم برہندتصادیر کامظاہرہ اور بولتا ہواان کا گانا ہوتا ہے نیز اخلاقیات میں خلاف شریعت بہت سے افعال واعمال کی تمثیل ہوتی ہے جواخلاق اسلامی پر بے حدمصراتر ڈالتی ہے،اس لئے مجموعہ منہیات بن جاتا ہے، پھراسراف سب پرمستزاد ہے۔محد کھایت اللہ کان اللہ لیا

#### سر پچھ کفایت المفتی کے بارے میں

حضرت منتی صاحب جوفتا وی تحریفر ماتے تھے ان کے نقول کو محفوظ کرنے کامحقول انتظام نہیں کیا گیا نہ ہی ان کو لکھنے کے لئے ستفل کوئی محررتھا بس جوطالب علم فن افتاء سکھنے کے لئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے ستھے اکثر ان سے فقا وی فقل کرا لئے جاتے تھے بھر روزانہ ڈاک میں جوفتا وی روانہ کئے جاتے تھے سب کے سب رجسٹر پر نہیں چڑھائے جاتے تھے صرف اہم اور مفصل فتو سے رجسٹر میں درج کئے جاتے تھے۔ ان رجسٹر وں اور نقول فتو کی جارہے ہیں کھایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرزندار جمند مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرزندار جمند مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرزندار جمند مفتی سے منہ کے اللہ علیہ کے فرزندار جمند مفتی کو بیات مول نا حفیظ الرحمٰن واصف تحریر فرماتے ہیں "

''آپ نے ۱۳۱۱ھ بمطابق ۱۸۹۸ء سے نبو کی کارما شروع کیا اور ۱۳۳۱ھ بمطابق ۱۹۰۳ء سے اسلام کے ایکن مدرسہ امینیہ میں نفول فقاؤی کا سب سے پہلا رجٹر رہیج الاول ۱۳۵۲ھ بمطابق جون ۱۹۳۳ء سے شروع ہوتا ہے، لین چھتیں برس نفول کا گھنے کے بعد مدر سے میں آپ کے جین حیات میں صرف پانچ عددر جسر نفول فقاوی تیار ہوئے ، چار رجسر کھرے ہوئے ہیں ، چو تھے رجسر میں آخری فقوی مور خدے کا ذی قعدہ ۱۳۳۱ھ بمطابق اکور بر۱۹۳۳ء کا ہے، اس کے بعد آب کی وفات تک آٹھ برس کے ذمانے میں پانچو میں رجسر پرصرف بچیس (۲۵) فقو سے درج ہوئے ، ان رجسر ول میں حضرت مفتی اعظم رحمۃ الله علیہ کے علاوہ نائب مفتی حضرت مولانا صبیب المرسلین صاحب اور دیگر نائبین و تلا نہ ہ کے فقاو کی بھی مخلوط ہیں ، کل فقاو کی تعداد تقریباً دو ہزار آٹھ سوچودہ (۱۸۱۳)

اب سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ نو جلدوں پر مشتمل مفتی صاحب کے فقاد کی کا ذخیرہ کہاں ہے آگیااور کیونکر مہیا ہوا تو اس بارے میں مولا نا حفیظ الرحمٰن واصف صاحب تحریر فرماتے ہیں۔

''ضروری تھا کہ موجودہ ذخیرہ کے علاوہ مزید ذخیرہ جمع کیاجائے۔ چنانچہ بارباراعلان کیا گیا'اشتہار طبع کرایا گیا جواب تک بھی عدرے کی روزانہ ڈاک میں رکھ کرمستقل طور پر بھیجا جارہا ہے، جب باہر سفر میں جانے کا اتفاق ہوا تو اوگوں کو توجہ دال کی گئی اوراس طرح بھی پھونتو ہے دستیاب ہوئے پھونقول فآؤی کی کتابیں گھر میں محفوظ تحمیں ، پھی فقاوی مطبوعہ کتب میں تھے ،غرضی کے جو بھوجھی جہاں سے ملا مجموعہ میں شامل کیا گیا اوراس مجموعہ فرآوی کانام کفلیۃ المفتی رکھا گیا''

آ كے لكھتے ہيں:

"جوفآویٰ بڑم کئے گئے ہیں دہ تین قشم کے ہیں:

اول وہ فقاویٰ جونفول فقاویٰ کے رجسڑوں میں سے لئے گئے ہیں ایسے فقادیٰ کی پہچان سے کہ لفظ ''آستفتی'' پر نمبر ہے اور مستفتی کا نام و مختصر پیتہ اور تاریٰ روائلی بھی ورج ہے، بعض جگہ سوال نقل نہیں کیا گیا ہے بلکہ لفظ''جواب دیگر''کے اوپر مستفتی کانمبرڈال دیا گیاہے۔

دوسرے وہ قاوی جوسہ روزہ ''الجمعیۃ' سے لئے گئے ہیں ان میں لفظ سوال کے نیچ حوالہ لکھا گیا ہے۔

تیسرے وہ فقاویٰ جوگھر میں موجود تھے یا باہرے حاصل کئے گئے یامطبوعہ کتابوں میں سے لئے گئے۔ ۔ لفظ جواب کے شروع میں جونمبر لکھا گیا ہے وہ مجموعہ میں شامل شدہ فقاویٰ کی کل تعداد ظاہر کرنے کے لئے سیر مِل تمبر ہے''

کفایت المفتی پر کام کرنے کی نوعیت

د سے رہے کہ فناوی کی کتابوں میں کفایت المفتی چونکہ تفسیلی کتاب بھی قدیم مسائل کے ساتھ اس میں ے بین آمدہ مسائل کاحل بھی تھا، لیکن جوابات باحوالہ نہ ہونے کہ وجہ ہے اس کی طرف زیادہ التفات نہیں کیا جاتا اللہ اس مطرح فہرست وعوانات نہ ہونے کی وجہ ہے ہرائیک کے لئے اس بحرز خار سے استفادہ ممکن نہیں تھا۔ اس النے جامعہ فاروقیہ کے المحر فین ' نے مناسب سمجھا کہ اس پرکام کیا جائے اور پھر طبی کرایا جائے تا کہ عوام دخواص سب کے لئے کیسال طور پرمفید ہو۔

" البحنة المشر فین " کی طرف ہے جوامور کفامیت المفتی پر کام کرنے کے لئے نتخب ہوئے ان کا تنتظیر خاک ہے۔ حن ماہ سیا

درج ذیل ہے:

E 7

کفایت اُمفتی میں اکثر و بیشتر فناویٰ بغیرتخ تکے بیں لیعنی بے حوالہ ہیں، اگر کہیں حوالہ ہے تو وہ بھی کے اس کے اس کے ان کی تخ تک کی گئی اور ہرفتویٰ کا حوالہ لکھا گیا اور جوحوالہ جات پہلے سے در ہے میں ہے،اس لئے ان کی تخ تن کی گئی اور ہرفتویٰ کا حوالہ لکھا گیا اور جوحوالہ جات پہلے سے دجود تتے ان کی دوبارہ مراجعت کر کے نئے ایڈیشنول کے مطابق کتاب کا صفحہ، جلد، باب اور مطبع لکھا گیا۔

تخریخ میں آئے ،ایم سعید ہے طبع شدہ فناوی شامیہ، مکتبہ ماجد میہ و مکتبہ رشید ہے گوئٹہ ہے طبع شدہ فناوی ا سائٹگیر میہ قدیمی کتب خاندادرائے ،ایم سعید ہے چھپے ہوئے سحاح سنہ کے شخواں ہے استفادہ کیا گیا ہے ادر حاشیہ میں مطبق کی طرف اشارہ کیا گیا ہے ،ان کے علادہ دوسری کتابوں ہے حوالہ کیسے میں ہرایک کے ساتھ مطبع کیسے کا اہتمام کیا گیا ہے۔

عنوانات

کفایت المفتی میں ہرمسکے کا الگ عنوان نہیں تھا، بلکہ کتاب، باب اور نشل کے تحت متعاقبہ سائل درج کئے گئے ستھے، اب ہرمسکے کا الگ عنوان قائم کیا گیا تا کہ مطلوبہ مسئلے کا مان ہوجائے ادراس سے استفادہ جلد ممکن ہو۔

بعض مقامات میں ایک سوال کے تجت تنگنٹ سوالات ہیں ان میں سے ہرایک کے لئے الگ الگ عنوانات قائم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

ضیمه کفایت کمفتی جلدا ذل **آفصیلی قهرست** 

فہرست میں صرف، کتاب، باب اور نصل کا تذکرہ تھا،عنوانات نہ ہونے کی دجہ ہے ہرمسکے کا ذکر نہیں تھااب چونکہ ہرمسکے کا جنوان ہے اس لئے فہرست میں ہرمسکے کاعنوان لکھا گیا تو تفصیلی فہرست مرتب ہوگئ۔

غيرمفتي بهفآوي كي نشاند ہي

بعض مسائل کا دارومدارعرف پر ہوتا ہے ،عرف اور زمانہ تبدیل ہونے کی وجہ سے حکم تبدیل ہوجا تا ہے ،اس لئے کفائیت اُمفتی میں وہ فقاوی جومفتی صاحب علیہ الرحمہ کے زمانے میں مفتی یہ تنے اب وہ غیر مفتی یہ ہیں یاسی مسئلے کا ہندوستان میں الگ حکم ہے اور پاکستان میں الگ ، تو ان سیائل کی وضاحت اور نشاند ہی کی گئی ہے۔ اللّٰد تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس محنت کو قبول فرمائے اور محنت کرنے والوں کے لئے اسے صدف جاربہ بنائے۔ آمین تم آمین

فلله الحمد اولاً و آخرًا، و ظاهرًاوباطناً، و صلى الله تعالىٰ على سيد نامحمد وعلى آله و صحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين

#### 

## حرونعت

## ازحصرت مفتى اعظم مولا نامحد كفايت اللدرحمة الله

يَامُنسِتَ الْآرُهَارِفي السُعَان اے وہ کہ تو نے چمن میں پھولوں کو اُ گایا وَمُسزَيِّسنَ الْاَفْلاكِ بِالشَّهُبَان آسانوں کو ستاروں ہے سجایا يَسامُنُسُزِلَ الْآمُسطَسادِ بِسالُهَ طَكَان موسلا دھار بارشیں نازل کیں يَساصُحُ رِبَحَ الْأَثُ مَسارِ وَالْقِنُوَانِ پیل اور تھجور کے خوشے پیدا، کیے يَسانَسافِخَ الْآرُوَاحِ فِي الْبُحُشُمَسان مجسم میں روح پھو نکنے والا تو ہے القُصى المدى مِن قُوَّةِ الْإِنْسَان كوشش كرتا ہوں \_ توت انسانی كے آخرى خدود تك اَسُنىٰ الْمَحَامِدِ مُحُكَّمَ الْآرُكَان پیند کی ہے۔تمام سنائشوں ہے بالائزیا ئدار أنُستَ العَيلِيمُ بِمَنُ يُنطِيعُ وَجَانِي تو طاعت شعاروں اور خطا کاروں کو جانے والا ہے وَبُسرُو جُهَا كَالْجَدِي وَالْمِيسُوَان اور اس کے بروج مثلاً جدی ومیزان وَنُسجُومُهَا وَالْآرُضُ ذَاتُ حِسَان اور تمام ستارے اور زبین جومر کرِحسن وجمال ہے

يَسِا خَسالِقَ الْاَرُوَاحِ وَالْا بُسدَانِ اے وہ کہ تونے ارواح واجسام کو پیدا کیا يَسامُ وُدِعَ الْآلُوَانِ فِي الرِّيْحَسانَ میحولوں کو مختلف رنگ عطا کیے يَامُرُسِلَ النُّشُسِرِ اللَّوَاقِحِ رَحُمَةً ہواؤں کو حاملِ رحمت بناکر، بھیجا يَاسَاقِيَ السرَّوُضِ الْبَهِيِّ نَضَارَةُ ترونازہ گلتنانوں کو رعنائی سے سیراب کیا يَساحَساشِوَ الْآجُسَسادِ مِنْ بَعُدِ الْبِلَي بوسیدہ اجسام کواز سرِ نو اٹھانے والا تو ہے حَسمُسدُ الَّكَ اللَّهُمُّ رَبِّي بَسالِعُ اے اللہ میرے پروردگار تیری ستائش کی حَـمُدُ اكماً أنْتَ اصْطَفَيْتَ لَنَفسِكَ ستائش ہے تیرے لیے جیسی کہ تو نے اپنے لئے أَنُتَ الرَّقِيُبُ عَلَى الْعِبَادِ مُقِيَّتُهُمْ تواینے بندوں ہے باخبراوران کا نگراں ہے شَهدَتُ بَسُورُحِيُدِ الْإللهِ سَمَائلهُ گواہ ہیں خدا کی میتائی بر آسان وَالشَّمُسُ وَالْقَمَرُ المُنِيرُ بَضَوُيْهَا اورسورج اوراس کی روشنی سے حیکنے والا جاند

ووهادها وجسالها وبسحادها اور گھاٹیاں اور پہاڑ اور سمندر شَهِدَتُ بِهِ ذَرَّاتُ رَمُهِ عَالِج گواہ ہیں اس کی کیتائی پر ریکتانوں کے ذرات أوُرَاقُهَا وَغُصُونُهَا وَيُصارُهَا باغوں کے پتنے، شاخیں اور کچل ثُنَّمَّ الصَّلُواةُ عَلَى اللَّذِي قَندُ جَاءَ نَا اس کے بعد ذرود وسلام ہے اس پر جو ہمارے کئے بَيُ ضَاءَ صَافِيَةٍ نَّقِبِيَّ لَّوُنَّهَا صاف ستمری شریعت جو تحریف ٱلْهَاشِمِيُّ ٱلْأَبُطَحِيُّ مُحَمَّدٍ محر ہاشمی مکی (صلی اللّٰه علیه وسلم) جس نے دشمنول ٱلْجَامِدِ الْمَحَمُودِ ٱخُمَّدِنَا الَّذِي خدا كاحقيقي ثناكراورخود قابلِ ستائش هارااحمه ثُـمَّ الَّـذِيُـنَ انْحَتَـارَهُنَـمُ مَّوَّلَاهُـمُ کھرسلام ہےان برجن کوان کے پروردگارنے حَازُوا اللَّهَ صَائِلَ ثُمٌّ فَازُوْا بِالْمُنِي جوایے اندر فضائل کو جمع کر کے مقاصد میں کامیاب ادر

وَجَسِمِيْتُعُ مَسَافِيُّهَا مِنَ الْحِيُّتَسَان اور سمندر کی تنام محظیال وَنَبَاتُهَا وَالسَّوْوُضُ ذُوْاَفُنَانِ اور ان کی رئوٹریاں اور گھنے باغات آزُهَ ارُهَ ا وَشَهَايُهُ الرَّيُهَ الرَّيُهَ الرَّيْهَ الرّ پھول اور پھولوں کی خوشبوئیس بِشَـــرِيُسِعَةٍ غَــرَّاءَ ذَاتِ اَصَـِان ایک روش اور پُر امن شریعت کے کرآیا عَنُ وَصُمَةِ التَّخرِيُفِ وَالنَّقُصَانِ اور کمی ہیشی کے عیب سے بیاک ہے صَنُ حَوَّلَ الْاَعُدَاءَ كَسِالُا حُوَان کے دل پھیر کران کوآ بیں میں بھائی بھائی بنادیا نَجِي الْوَدِى مِنُ حُفُرٌ وَ النِّيْرَان جس نے مخلوق کوجہنم کے گڑھے سے نجات ولوائی لِتَسحَدِثُم إِن الْآخَبَ ارِ وَالْفَصرُ آن حدیث اور قرآن کی امانت برداری کے لیے پُمّنا وَسُـقُوا شَـرَابٌ الْفَحْسُلِ والرِّضُوَانِ خدا کی مہریانی وخوشپودی کی شراب سے سرشار ہوئے

# ويباچه

## جہاں جہاں نظر آئیں تہہیں اہو کے چراغ مسافرانِ محبت! جمیں دُعا دینا

## هوالموفق

#### سُبُحْنَكَ لا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمُتَّنَا

بڑے طویل انظار کے بعد' کفایت المفتی'' کی پہلی جلد ہدیئہ ناظرین کی جارہی ہے۔انسوں ہے کہ اس اہم کام کے انجام پذیر ہونے میں بہت ناخیر ہوئی کیکن بنخوانے تک اُل اَمْسِرِ مَّوْهُوُنَّ بِاَوُ قَاتِهَا ۔اس کے لیے بہی وقت مقدر تھا۔

حضرت العلامه مفتی اعظم مولا نا کفایت الله نؤر الله مرقدهٔ کی ذات گرامی مختاج تعارف نہیں۔ آپ کے علم وفضل اور تفقه فی الدین کی امنیازی خصوصیت ہے کون واقف نہیں۔ مبدأ فیاض نے آپ کوشروع سے ہی افتاء کا ذوق اور تفقه فی الدین کاملکهٔ فاضله عطافر مایا تھا۔

آپ دارالعلوم دیوبند سے شعبان ۱۳۱۵ ہو مطابق و تمبر کے ۱۸۹۵ میں فارخ التحصیل ہوکرا ہے وطن مالوف شاہ جہان پورتشریف نے گئے اور جاتے ہی اپنے اولین استاد حضرت مولا ناغید الحق خان قدی سرہ کے سایہ عاطفت میں ''مدر میں العلم' سے وابستہ ہو گئے ۔ درس و تدریس اور افتاء کی خدمت انجام دین شروع کر دی ۔ اور پھر مولا نا موصوف کی وفات کے بعد شوال ۱۳۳۱ ہو مطابق و تمبر ۱۹۰۳ء میں شخ الحدیث (صدر مدرس) اور مفتی کے عہد ہے پر ہی دبالی تشریف لا ہے ۔ عمر مبارک کے آخری لمحات تک صبر وتو کل کے ساتھ انہیں مشاغل اور مفتی کے عہد ہے پر ہی دبالی تشریف لا ہے ۔ عمر مبارک کے آخری لمحات تک صبر وتو کل کے ساتھ انہیں مشاغل میں منہ منہ کہ رہے ۔ لین بحین برس آپ نے تمام علوم وفنون کی تعلیم و تدریس کے ساتھ ساتھ خدمتِ افتاء انجام دی ۔ اس نصف صدی سے زائد کے زمانے میں آپ کے فقا و کی غیر شخصم ہندوستان کے علاوہ جاوا اساٹرا، ہر ما، ملایا، چین ، بخارا، سمرقند ، بلخ ، بدحشاں ، خشن ، تا شفند ، ترکستان ، افغانستان ، ایران ، عرب ، افریقہ اور انگلستان غرضیکہ جہاں بھی مسلمانوں کا وجود ہے ، وہاں تک پنچے ۔ انداز و نہیں کیا جاسکتا کہ اس طویل مدت میں آپ نے کتنے فتو سے تحریز مرائے ۔ فتو کی کھنے کے لئے آپ نے کہمی کوئی وقت مقرر نہیں فرمایا ۔ مدر سے میں ، گھر میں ، جانے گھرتے ، ون

کو، رات کو، سفر میں ، حضر میں غرضیکہ ہروفت میں ، ہر حال میں ، ہر مقام میں آپ نے فتو کی لکھا، حتی کہ بیاری کی حالت میں بھی فتو کی لکھا اس کے ، تب بھی ہیں ہزار حالت میں بھی فتو کی لکھا جائے ، تب بھی ہیں ہزار فتو سے میں اس کے میں ہزار فتو سے ہیں۔

درس ویدریس کے علاوہ مدرسہ امینیہ اور مدرسہ عالیہ نتی وری کے انتظام واہتمام کی ذمہ داریاں اور پھر

ساس وہلی خدماتِ جلیلہ، جنگِ آزادی ہیں شرکت ورہنمائی اور قیدو بند کے مصائب سیسب مجاہدات بھی پورے
انہاک سے جاری رہے اور خدمتِ افزاء بھی قائم رہی۔ مرض وفات ہیں بھی عیادت کے لیے حاضر ہونے والے حضرات کو مسائل بنانے اور سمجھانے کا مشغلہ جاری رہا۔ یہاں تک کہ وقت موعود آپہنچا اور مور نہ بہا ارتبع الثانی

انہا کے سائل بنانے اور سمجھانے کا مشغلہ جاری رہا۔ یہاں تک کہ وقت موعود آپہنچا اور مور نہ بہا ارتبع الثانی

الے سال وراساز مبر ما ما اور سمجھانے کا مشغلہ جاری رہا۔ یہاں تک کہ وقت موعود آپہنچا اور مور نہ بہا اللہ اللہ کا خادم آغوش رحمت میں جاسویا۔ بسر ڈ اللہ اللہ کا خادم آغوش رحمت میں جاسویا۔ بسر ڈ اللہ اللہ کا خادم آغوش رحمت میں جاسویا۔ بسر ڈ واجہ منظہ جعم فو فو کو کئ کے باہروا قع ہے۔

تقتیم ہند کے بعداحقر نے حضرت موصوف کی سوائے عمری تکھنے کا ارادہ کیا تھا۔ کافی عرصے تک اس کے لیے مواداور یا دواشتیں جمع کرنا رہا۔ ارادہ بیتھا کہ سوائ عمری مرتب کرنے کے بعد فناوئ کی جمع جو یب کا اہم کام بھی شروع کیا جائے گا۔ ان دونوں کاموں کے لیے سہ روزہ اخبارا لجمعیة دبلی کے کمل فاکل کی بھی شخت ضرورت تھی۔ جمعیة علائے ہند کے یوم تأسیس سے ۱۳۵۸ احد مطابات ۱۹۳۹ء تک تقریباً بیس سال آپ اس کے صدر بھی رہے۔ سہ روزہ الجمعیة اُس عہد مسعود کی یادگار ہے۔ علاوہ اس کے کہ آپ کی سیاس وہی خد مات کے صدر بھی رہے۔ سہ روزہ الجمعیة اُس عہد مسعود کی یادگار ہے۔ علاوہ اس کے کہ آپ کی سیاس وہائ خد مات کے عنوان سے کافی مدد ملتی ہے۔ ایک مستقل کا لم فناوئ کے لیے بھی مخصوص تھا۔ ''حوادث واحکام'' کے عنوان سے آپ کے فناوئ اخبار مکور میں شائع ہوتے تھے۔ اس کا مکمل فائل نہ تو اخبار کے دفتر میں موجود تھا، نہ جمعیۃ علائے ہند کے دفتر میں۔ نہر حال اللہ کا نام لے کراخبار کے دفتر میں مشکلوں سے باخ چھ برس لگا تارد یوانہ وارجہتو میں گے رہنے اور دقم کثیر صرف کرنے کے بعد فائل جمع ہوا۔

سوائح کی تسوید پہلے ہے جاری تھی اور ابھی وہ ابتدائی منزلوں میں تھی کہ حضرت کی وفات کا سانحہ ُ جال گداز پیش آیا اور دل وہ ماغ کی دنیاز ریر وز بر ہوگئ۔ آپ کی وفات کے بعد مدر سندامینیہ دبلی کی مجلس منتظمہ نے احقر کی عزت افزائی فر مائی۔ نائب مہتم کا عہدہ تجویز فر ماکر انتظامی خدمت تفویض فر مائی۔ اگر چہ ضالبطے میں عہدہ نائب مہتم کا فقا گرمملی طور پراجتمام وانتظام کی بوری ذمہ داری احتر کے اوپرتھی۔ پھرتقریباً ڈھائی سال نائب مہتم رہنے کے بعد ہاضابطہ مہتم کا عہدہ تفویض کر دیا گیا۔ بگڑتے ہوئے حالات کی وجہ سے انتظامی مصروفیات میں ہے انتہازیا دتی ہو چکتھی اور سوانح نگاری کا کام پہلے ہی ملتوی ہو چکا تھا۔

جیسا کہ پہلے عرض کیا جاچکا ہے احقر کا ارادہ تھا کہ فناوی کی جمع و تبویب کا کام سوار نے کی تحمیل کے بعد شروع کیا جائے گا۔ لیکن اب حالات بدل چھے تھے۔ بڑے فور و نگر کے بعد دل نے یہ فیصلہ کیا کہ چوں کہ سوار فی جا کھی نامکم مل حالت میں ہے آگر اس کو جاری رکھا جائے تو طویل مدت درکار ہوگی اور اُس سے زیادہ اہم کام بعنی تجویب و جمع فناد کی میں بہت زیادہ تا خیر ہوجائے گی۔ لہذا اب پہلے بھی شروع ہونا چاہیے۔ چونکہ یہ کام خالی مالی کام تھا۔ رفتاء واقر ان سے استدعاء کی کہ اس اہم کام کوشروع کریں یا احقر کے ساتھ تعاون فر مائیں ، مگر افسوس کہ ان کے چھے اور بی عزائم تھے۔ کسی نے ہائی نہ جمری۔ اپنی کم علمی و بے بسناعتی کی وجہ سے تحت تر دو تھا اور ہمت بست ہوئی جاری تھی۔ میں اسے نقط کم اس ایپ نقط کم اس ازی پر محمد کرایا اور یہ سوچ لیا کہ جہوا دیا۔ اس کی کارسازی پر مجبول جاری کی و موفق حقیق کے فسل وکرم نے سہارا دیا۔ اس کی کارسازی پر مجبول ہو اور ہو ب کرنے کا عزم مصم کرلیا اور یہ سوچ لیا کہ جبویہ و یا غلط کم از کم اس ان تو موفق کے ویک کو فیک کے فیل کی تو میں تھی ہوگا کہ فناوئ کا ذخیرہ کے ہوگا ہو کر ساسنے آجائے گا۔ اس طرح نائیز غیبی نے شریس خیر کی صورت پیدا کردی۔ و کا کہ فناوئ کا ذخیرہ کیجا ہو کر ساسنے آجائے گا۔ اس طرح نائیز غیبی نے شریس خیر کی صورت پیدا کردی۔ و کا کہ فناوئ کا ذخیرہ کے ہوگا کہ فناوئ کا ذخیرہ کے ہوگا کہ فناوئ کا خورہ کے خاس کہ کا سال کی کھور کیا کہ فناوئ کا ذخیرہ کیا ہوگا کہ فناوئ کا فرید کی کور کیا گیں کہت کیا تھی من کیا تھی کی گیا تھی کیا کہ کیا تھی کو کہ کیا ہوگی کہ کہت کا دورہ کیا گا۔ اس طرح نائیز غیبی نے شریس خیر کی صورت پیدا کردی۔ و کا کھور کے کا میا کہ کور کیا گا کہ کا کہت کیا گا کہ کیا کہ کیا تھا کہ کیا کہ کی کے کہت کیا کہ کی کھور کیا گیا گیا گیا کہ کیا کہ کی کی کور سے کا کیا کھور کیا کہ کیا کہ کی کور کیا کہ کور کیا کہ کیا کہ کور کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کور کیا کہ کیا کہ کور کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کیا کیا کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کی کی کی کور کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی

اب سوال یہ پیدا ہوا کہ فقاد کی کا ذخیرہ کہاں ہے حاصل کیا جائے اور کیونکر مہیا کیا جائے؟ مدرسہ امینیہ میں جو پچھ تھاوہ نا کافی تھا۔ افسوس کہ نقولِ فقاد کی کو تحفوظ رکھنے کا معقول انتظام بھی نہیں کیا گیا۔ آپ نے ۱۳۲۱ھ ۱۹۰۹ء میں وہ فی تشریف لائے ۔لیکن مدرسہ امینیہ میں نقولِ فقاد کی کا اور ۱۳۲۱ھ ۱۹۰۹ء میں وہ فی تشریف لائے ۔لیکن مدرسہ امینیہ میں نقولِ فقاد کی کا سب ہے پہلار جسٹر رقع الاول ۱۳۵۲ا ہے مطابق جون ۱۳۳۴ء ہے شروع ہوتا ہے۔ یعنی چھتیں برس فتو کی لکھنے کے بعد نقولِ فقاد کی کا انتظام ہوا۔ مگریہ انتظام بھی نا کافی اور تاقص تھا۔ مدرسے میں آپ کے حین حیات میں صرف یا نئے مور خدے کا ذیق تعدہ عدد رجسٹر نقولِ فقاد کی تیار ہوئے ۔ چار رجسٹر بھر ے بوئے میں چو تھے رجسٹر میں آخری فتو کی مور خدے کا ذیق تعدہ صرف ۲۵ فتو ہے درج ہوئے ان رجسٹروں میں حضرت مفتی اعظم کے فقاد کی کے علاوہ نا ئیب مفتی حضرت مولا نا حبیب المرسلین صاحب اور دیگر نائمین و تلا فدہ کے فقاد کی گھر کی فتعداد تقریباً ۱۳۸۳ہے۔ صبیب المرسلین صاحب اور دیگر نائمین و تلا فدہ کے فقاد کی گھر کی فتعداد تقریباً ۱۳۸۳ہے۔

جب فناویٰ کی آیداورآپ کے مشاغل میں زیادتی ہوگئی تو دونوں جگہ نائب مفتی رکھے گئے جوآپ کی ٹکرانی میں کا م کرتے تھے۔

اندراج فناوئ کے لیے کوئی مستقل محر رکبھی نہیں رکھا گیا آپ کی خدمت میں جو تلاندہ فن افتاء سکھنے کے لیے حاضر ہوتے تھے اکٹر نقل فناوئ کی خدمت وہی انجام دیتے تھے۔ یادیگر طلبہ سے یامحرر مدرسے نقل کرالیے جاتے تھے۔ باتے تھے۔ روز اندکی ڈاک میں جو فناوئ روانہ ہوتے تھے وہ سب کے سب رجٹ پرنہیں چڑ ھائے جاتے تھے۔ صرف اہم اور مفصل فنوے ورج رجٹر ہوتے تھے۔ بعض اہم فناوئ آپ اپنے قام مبارک سے بھی نقل فرماتے تھے آپ کے قام مبارک کی بچھ نقول رجٹروں پر بھی موجود ہیں اور علیحدہ کاغذوں پر بھی ہیں جو گھر کے کاغذات میں دستیاب ہوئیں۔

ضروری نفا کے موجودہ ذخیرے کے علاوہ مزید ذخیرہ جمع کیا جائے۔ چنانچہ بار باراعلان کیا گیا۔اشتہار طبع کرایا گیا جواب تک بھی مدرہ ہے کی روزانہ ڈاک بیں رکھ کرستفل طور پر بھیجا جار ہاہے۔ جب باہر سفر میں جانے کا اتفاق ہواتو لوگوں کو توجہ دلائی گئ اوراس طرح بھی بچھفتو ہے دستیاب ہوئے۔ پچھفقوں فقاوی کی کتابیں گھر بیس محفوظ تھیں ۔ پچھفقاوی مطبوعہ کتب بیں منظے ۔ غرضیکہ جو بچھ بھی جہاں سے ملا مجموعہ بیں شامل کیا گیا۔اوراس مجموعہ فناوی کا نام کفایت المفتی رکھا گیا۔

حضرت کی وفات کے بعد ہے ہی کام اب تک جاری ہے۔اور قار نمین کرام تنجیر ہوں گے کہ سولہ برس میں بھی کفایت المفتی منظرِ عام پرنہ آسکا۔اس کا ایک جواب تو محض اظہارِ ندامت اور اظہارِ افسوس ہے۔لیکن کچھ نہ کچھ عذر بیش کرنا ہی پڑتا ہے۔ؤ الْعُذُرُ عِنْدَ بِحَوَام النَّاسِ مُقَبُولٌ۔

خوش نصیبی ہے وہی فرصت کا ساماں ہو گئیں نا گہناں دیکھا کہ خفات میں گریزاں ہو گئیں کیسی کیسی حسر نیں نذر حریفاں ہو گئیں دل کی ساری تو نیں مصروف طوفاں ہو گئیں دیکھتے ہی دیکھتے نظروں سے پنبال ہو گئیں اب وہ با نیں سربسرخواب پر نیٹاں ہو گئیں لغزشیں واصف کی جومشہور دوراں ہوگئیں ایک دو گھڑیاں ملی تھیں کام کی اس عمر میں مل گیا اے ہم نشیں! اخلاص ومحنت کا صلہ ہوگیا پامال اپنا جذبۂ فکرو عمل جلود آفکن تھیں یہاں کیا کیا مبارک ہستیاں اب کہاں واصف ملیں گی وہ گذشتہ صحبتیں

حقیقت بیہ ہے کہ حضرت والد ماجد کی وفات کے بعداحقر کی نانواں ہستی پراس قدر بے دریے آ فات

ومصائب کانزول ہوا کہ زندگی کا نظام بالکل درہم برہم ہوگیا۔اور خاص کر مدرے کے مباتھ انظامی تعلق بڑا ہی تعقق اور حوصلت کن خابت ہوا۔ بین گرد آز ما پینے کو پی تو لیا۔لین اس کے عواقب و نتائج نے دن کا چین اور راتوں کی نیند حرام کردی اور زندگی اجیرن بنادی۔ حالات ایسے پیدا کیے گئے اور حادثات ایسے پیش آئے کہ دل کی ساری قو تیں اور د ماغ کی ساری صلاحیتیں مدرے کو سنجا لئے اور حالات کا مقابلہ کرنے میں صرف ہوتی رہیں۔ اور جسم وروح کی تازگی و تو انائی غم واندوہ اور الم واضطراب کی نذر ہوتی رہی ۔ وقت یہ تماشا دیکھتا رہا اور فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ گزرنارہا۔ اِنَّما اَشْکُو بَیْنی وَ مُحزُنِی اِلَی اللّٰہِ نَا مِن اللّٰہِ کَا مَانِی اَنْ اَنْ اَسْکُو بَیْنی وَ مُحزُنِی اِلْی اللّٰہِ کَ

لیکن ان تمام حوادث وموانع اور نیرہ بختیوں کے باوجود نہا نخانۂ دل میں ایک چراغ جل رہا تھا۔ لیعنی کفایت المفتی کا فکر ہر وفت تازہ تھا۔ اور بہی وہ فکر تھا جس نے شدید ترین صعوبتیں جھیل لینے اور کڑو ہے ہے کڑو یے گونٹ کی جانے اور ہرشم کی تو بین وتحقیر ہر داشت کر لینے پرمجبور کردیا۔

یہ د نیا ساز گار آ ئے نہ آئے لیکن اے واصف بہرصورت ہمیں جینا یہاں یوں بھی ہےاور یوں بھی

تبویب تواحقرنے حصرت کی وفات کے بعد شروع کر دی تھی۔ اور تبویب کے مطابق مسودہ کا کام بھی بہت کچھ نمٹا بلجا چکا تھا۔ پانچ سال کام کرنے کے بعد ملتوی کرنا پڑا۔ بہت عرصے تک ملتوی رہا۔ ایک اور صاحب کے بھی سپر دکیا گیا گیا گیر ملتوی ہوا۔ پھر شروع ہوا پھر ملتوی ہوا۔ بار بارایسا ہؤتا رہا۔ غرضکہ آٹھ سال تک شلسل قائم نہیں رہ سکا۔

رفتم كه خازاز پاكشم محمل نهال شداز نظر كيك لحظه غافل بودم وصدساله را جم وُ ورشد

آخر میں اب سے جارسال قبل پھراحفر نے بتو فیق ایز دی ہمت کر کے کام شروع کیا۔اور کارساز حقیقی کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بہلی جلد قار نمین کے بیش نظر ہے۔اس کے بعد انشاء اللہ بہت جَلد دوسری جلد شالع ہوگی۔ بوری کتاب نوجلدوں میں شائع ہوگی ،اور جو فہاوئی اس اشاء میں دستیاب ہوں گے ان کو بھی شامل کر لیا جائے گا۔ اور جو طباعت کے بعد موصول ہوں گے ان کو آئندہ ایڈیشن میں شامل کرنے کے لیے محفوظ رکھا جائے گا۔

فقاویٰ کومہیا کرنے اور جمع کرنے کے علاوہ تسوید کے وفت بڑی دشواریاں اور مشکلات پیش آئیں رجسڑوں پرجن لوگوں نے فقاویٰ درج کیے تھائن میں ہے اکثر نہایت بدخط تھے۔اُن کے لکھے کو پڑھنے میں سخت محنت کرنی پڑی ۔بعض مرتبہ توابیا ہوا ہے کہ ایک ہی فتو ہے کو پڑھنے اور بچھنے میں کئی کئی گھنٹے لگ گئے۔ عربی عبارتوں میں ناقلین نے اکثر غلطیاں کی ہیں۔اُن عبارتوں کواصل کتابوں ہے درست کیا گیا۔حضرت مفتی اعظمؓ نے جہاں حوالہ میں صرف کتاب کا نام تحر برفر مادیا ہے صفحہ و باب وغیرہ نہیں لکھا اُن حوالوں کواصل کتاب سے نکالنے میں جھی بہت وقت صرف ہوا۔ بہر حال کہیں عربی عبارت میں کچھ شک ہوایا بدخطی کی وجہ سے صاف پڑھی نہیں گئی حتی الا مکان اس کواصل کتاب میں تلاش کر کے درست کر دیا گیا ہے۔اورحوالہ کاصفحہ بھی درج کر دیا گیا ہے۔

ناوی کو درج کرنے میں بہت احتیاط برتی گئی ہے۔ جوفا وی با ہرے حاصل ہوئے آن میں سے صرف انہیں فقا وی گوشا مل مجموعہ کیا گیا ہے جو خاص حضرت مفتی اعظم کے قلم مبارک کے تحریر کیے ہوئے تھے۔ اگر کسی نے نقل بھیجدی تو اس کو مجموعہ میں شامل نہیں کیا گیا۔ حضرت مفتی اعظم کا انداز نگارش اوران کے ہاتھ کی تحریر کو احظر خوب اچھی طرح بہجا بنا ہے۔ تالیف کے وفت اگر آسی تحریر کے متعلق پورایقین حاصل نہیں ہوااس کو الگ کر دیا گیا۔ جن سوالات کی عبارتیں بہت طویل تھیں ان کوتی الا مکان مختصر کر دیا گیا ہے۔ لین صرف اسی قدر کہ سائل کا مقصود قوت نہ ہونے یا گئے۔ اگر کسی فتوے میں مختلف قتم کے چند سوالات وجوابات تھے تو اُن کو الگ الگ متعلقہ ابواب میں درج کر دیا گیا ہے۔ اس طرح ایک فتوے میں کو تھی در کہ انگ متعلقہ ابواب میں درج کر دیا گیا ہے۔ اس طرح ایک فتوے میں کو تھی دیا گئی فتوے بن کرشار میں آئے ہیں۔

جوفماً و کی عربی یا فاری زبان میں ہیں اُن کا ترجمہ بھی کردیا گیا ہے۔ تبویب کے لیے عنوا نابت قائم کرنے میں اس امر کا خیال رکھا گیا ہے کہ عام فہم ہوں۔ جزئیات گوزیا دہ سے زیادہ عنوا نات پرتقسیم کیا گیا ہے تا کہ مسائل کو تلاش کرنے میں سہولت ہو۔

اس مجموعے میں سب سے قدیم فتو کی جو دستیاب ہوسرکا وہ ۱۳۱۹ھ کا ہے جب کہ آپ مدرسے عین العلم شاہجہا نپور میں مدرس تھے۔اس پر آپ کے اولین استاد مولا ناعبیدالحق خان اور دیگر علمائے شاہجہا نپور کے دینخط اور مہریں شہت ہیں۔ میفو کی سنت فجر کے منعلق ہے۔ جوانشاء اللہ تنیسر کی جلد میں آئے گا۔

جونآویٰ جمع کئے گئے ہیں وہ تین قسم کے ہیں۔اول وہ فناؤی جونقولِ فناویٰ کے رجسٹروں میں سے لیے گئے ہیں ،ایسے فناویٰ ٹی پہچان سے کہ لفظ المستفتی پرنمبر بھی ہے اور مستفتی کا نام ومختفر پہند اور تاریخ روانگی بھی درج ہے۔ بعض جگہ سوال نقل نہیں کیا گیا ہے بلکہ لفظ ''جواب دیگر'' کے اوپر منتفتی کا نمبر ڈال دیا گیا ہے۔

ووہرے وہ فبآویٰ جوسہ روزہ'' الجمعیۃ'' ہے لیے گئے ہیں۔ان میں لفظ سوال کے ینچے جوالہ لکھا گیا

تیسرے وہ فقاویٰ جو گھر میں موجود تنے یا باہرے حاصل کئے گئے یا مطبوعہ کتابوں میں ہے لیے گئے لفظ جواب کے شروع میں جونمبرلکھا گیا ہے وہ مجموعہ میں شامل فقاویٰ کی کل تغدا دُطا ہرکرنے کے لئے سیریل نمبرے نے

-~

یہ جلداول جوآپ کے پیش نظر ہے اس میں کل فتا دی جیار سوانیس ہیں۔ تفصیل افسیام ہے ہے

رجشرول سے ۲۸ الجمعیة سے ۲۹ متفرق ۲۹ کل ۱۹۹۹

ابواب وعنوانات کے لیے علیحدہ علیحدہ سادہ کاغذ کی کتابیں بنائی گئی تھیں۔ ہرایک مسئلے کو اُسی باب وعنوان کے تحت درن کیا گیا جس ہے اُس کا تعلق تھا۔اس طرح مسودہ تیار ہوا جوفل اسکیب سائز کے تین ہزار سے زائد صفحات برمشممل ہے۔اس کے تیار ہونے کے بعداس کی تھیجے اور مقابلہ بامعان نظر کیا گیا۔

احقر نے مسودہ کولفظاً لفظاً پڑھااور مقابل نے اصل کود یکھا۔ تھے اور مقابلہ میں احقر کی رفیقۂ حیات نے باحس وجوہ شرکت اور پورانغاون کیا۔اور بھی بھی فرزندِ سعید برخور دارمولوی انیس الرحمٰن فاصل ویو بند شریکِ کار رہے۔اور بیسے ومقابلہ کا کام تقریباً ایک سال میں مکمل ہوا۔

غرضكه اب پھر دوبارہ تقریباً چارسال تک مسلسل محنتِ شاقہ اور عرِق ریزی کے بعد مسودِہ پورا ہوا۔ فَالْحَمْدُ لِلَٰهِ عَلَىٰ مَنِهَ وَ كَرَمِهِ وَالشَّكُرُلَّهُ اَوَّلاً وَّا حِرًّا۔

ہنرواصف کااس میں کچھ نہیں ہے وہ کوئی اور ہی خلوت نشیں ہے وہ اپنا کام لے لے جس سے چاہے کہ می باید سبد راہم گیا ہے بایں کم مایگی اس کا کرم ہے یہاں کیا ہے بزرگوں کا بھرم ہے تری توفیق سے فائز ہے بندہ خدایا شکر سے عاجز ہے بندہ

اب حضرات اہل علم اور ارباب کمال کی خدمت میں گزارش ہے کہا گر کہیں ترجمہ میں کوئی لغزش و کوتا ہی نظر سے گزرے - نیز تبویب میں اگر کوئی مسئلہ غلط جگہ درج ہو گیا ہویا فرہنگ اصطلاعات میں کوئی غلطی ہوتو احقر کی کم علمی اور قصور فہم برمحمول فرمائمیں اور احقر کوآگا ہ فرمائمیں

اور نکتہ چینوں ہے میں کیچھ عرض کرنانہیں جا ہتا۔

وشمنول کی حرف گیری ہے نہ ہوواصف ماول نفتہ دل بازار رُسوائی میں پر کھا جائے گا

آخر میں قارئین کرام ہے گزارش ہے کہ حضرت مفتی اعظم مرحمۃ اللہ علیہ کی جلیل القدرخد مات کے پیشِ نظرا پنے مخصوص اوقات کی دعا وَں میں ان کی ذاتِ گرا می کو یا در گھیں اور ایصالِ تواب فر مائٹیں۔

اوراً گرچهاس موقع پراینانام لینا ہے اولی ہے گر حضرت سلیمان غلیہ السلام کے تذکرے ہے ساتھوا یک

مورِ ہے ماریکا تذکرہ جھنرت سلیمیان علیہ السلام کی عظمت میں تسم کے نقص کا موجب نہیں۔احقر ہے انتہامختاج ہے آپ حصرات کی دعا وُں کا کہ بالکل ہے بصاعت اور فقیر ہے۔

رے دنیا ہے بھی محروم اور عقبیٰ ہے بھی غافل میٹیمر چندروز درائیگاں یوں بھی ہےاور یوں بھی البتہ بھی اے لا تَقْبَطُولُ ا مِنُ رَّحُمَةِ اللَّهِ ایک شمعِ شوق وتمناسیہ خانۂ دل میں روثن ہے اور انشاء

اللّٰدروشُن رہے گی۔

وَ آخِرُ دَعُونًا أَنِ الْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَّمِينَ وَالطَّلُواةُ وَالسَّلاَّمُ عَلَىٰ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيُّنَ۔

احقر حفیظ الرخمان واصف ابن حضرت علامه مفتی اعظم مولانا کفایت الله ا مدرسه امینیه اسلامیه تشمیری درواز در بلی مورخه ۱۳۸۳ رقیح الاول <u>۱۳۸۹</u> ه (منی <u>۱۹۳۹</u>)

# تاریخ تشکیل مسوده

اے وہ کہ نیری رحمت ہر درد کا مداوا

سب ہو گئے مرنب بھرے ہوئے فادی

ففلت کا معصیت کا آنھوں یہ ہے ہنشاوہ

چارد ل طرف ہے مم نے دل پر کیا ہے دھاوا

رحمت نے ہر قدم پر دل کو دیا بڑھاوا

بکولا نہیں ہے دم مجراس راہ میں کجاوہ

تیار ہو گیا ہیہ مجموعۂ فناوی

کافی ہوئی ہے محنت تبویب کے علاوہ

کیا خوب سال ہجری ہے ارشخ الفتاوی

کیا خوب سال ہجری ہے ارشخ الفتاوی

اے وہ کہ تیرا دامن ہے بیکسوں کا ماوئ تیرے کرم ہے میری مشکل ہوئی ہے آسان عبرت فزا ہیں بیحداس نا تواں کے حالات ہمت بھی ہے شکستہ منزل بھی بے نشاں ہے لکین سے ہے کرشمہ تائیر ایزدی کا سولہ برس ہے بیہم اپنا سفر ہے جاری بارے بفضل باری منت کی کاوشوں ہے تخریج وتحشیہ بھی تضیح وترجمہ بھی ہے ایک یادگار مفتی کفایت اللہ ہے ایک یادگار مفتی کفایت اللہ کما لا سے گا

ه کیا لا سکے گا واصف جز تحفهٔ ندامت باایس حیات ہرزہ با ایس کلام یا وہ

### پهلاباب د ار الا سلام اور د ار الحر ب

## بسم الله الرحمٰن الرحيم

) الجمد لله رب الغلمين والعاقبة للمتقين والصلوة والسلام على رسوله محمد وآله والسحابه الجمعين المُعَدَّدُ الله والعاقبة المعتن المُعَدِّدُ الله والعاقبة المعتن الله والعاقبة المعتن الله والعاقبة العاقبة الله والعاقبة الله والعاقبة الله والعاقبة العاقبة العاقبة العاقبة العاقبة الله والعاقبة العاقبة العاق

# دأدالحرب مين بنيك كى الازمست

، (سوال کیافر آنے ہیں علمائے دین دمفتیان شرع منین اس مسئلے میں کہ بینک کی وہ ماہمت جس میں سود کا حساب کتاب و عملدر آند وصول ہاتی کرنا پڑتا ہے ، یہ مااز مت اہل اسلام کے لئے شرعاً جائز ہے یا نہیں ؟ بینوا توجر دا۔

المستفتی احقرالعباد محدیوسف تفانوی گلی لوباران اجمیری گیٹ وہلی ۔ مور نیہ ۷ ار مضان المبارک ۱۳۳۲ه م ۲۲ راپریل ۱۹۲۴)

(جواب ۱) سر کارگی بینک کی مااز مت اش حبثیت ہے کہ اس میں سود کی کاروبار ہو تا ہے ناجائز نہیں ہے کیونکہ عالت موجودہ گور نمنٹ بر طانیہ محارب ہے اور ہندہ ستان دارالحرب ہے(۱)اور اس میں گور نمنٹ سے سود لیمنا ناجائز نہیں ہے۔(۲) کیکن سر کاری بیٹول میں قصد آرو پیہ جمع کرنالور اس کے ذریعے سے ایک قسم کی امداد پہنچانی درست نہیں(۲)۔ فقط۔

ہندوستان دار الحرب ہے یادار الامن ؟

(ازاخبار سه روزه ابخمعینه دبلی مورنچه ۷رجب ۴۳ ساه مطابق ۲۲ جنوری ۱۹۲۲ء

(مسول )دا قعات حاضرہ سے دریائے اضطر اب اس ہستی ناپائیدار میں جس قدر زور و شور سے لہریں مار رہاہے اس کا خاکہ زمین شعر و سخن ذمل پر کشید کر کے متمنی ہول کہ ازراہ شفقت مفصل و مشرع دلائل سے جواب مرحمت

٣- "ولاتعاونوا على الاثم والعدوان" (الماكدهُ: آية : ٢)

فرما كُر مُضغَرّب للوب كوموقع تشكر عظا فرما تمي- ساعي:

مُشرک کے جوروظلم سے مسلم غضب میں ہے، بیتاب اہل ہند ہیں خدشہ عرب میں ہے۔ گھڑ ہے امن کا ہندکہ وارالحرب ہے ہندااے عالمو! بتادو لکھا کیا کتب میں ہے پریثان خاطرشادصاری انہائوی از بسینیں

(جواب ٢) بہتر یہ تفاکہ سوال کو نثر کے ایک مختصر فقرے میں کہ "ہندوستان دارالحرب ہے یادارالام ٹن؟"او
کر دیاجا تا۔ گر خبر جواب عرض کیاجا تا ہے۔ ہندوستان کے دارالحرب ہونے نہ ہونے میں علماء کا اختلاف ہے(۱)
اور میرے نزدیک نہ بیزرادارالحرب ہے نہ بیررادارالا سلام۔ بعض احکام میں مثلاً جواز جمعہ و علیمین و فجیرہ میں
دارالا سلام ہے(۲)اور بعض احکام مثلاً محارب گور نمنٹ ہے سود لینے میں دارالحرب ہے۔ اگر جہ اختلاف علماء کی
وجہ ہے احتیاط اس میں ہے کہ مسلمان سود لینے کاارادہ گرکے گور نمنٹ کے بھول میں رو پیہ جمع کرنے کی عادت
نہ ڈالیں ، (۲) تا ہم جمع شدہ رو ہے کا اسود گور نمنٹ کے بیسی نمیں۔ (۴) محمد کفایت اللہ غیفر الله ا

والالحرب کے کفارے سود لینے کافتوگا۔

رسوال گذارالا سلام اوردارالحرب کی کیپاتریف ہے ؟ دارالحرب میں اہل گئاب کفارہ غیرہ ہے سود المینا جائز ہیا اسلام اوردارالحرب کی کیل تھیں۔ زید گھتا ہے کہ ہندہ ستان میں جملہ شعاد کفر بلاخو ف تھملم کھلا علی الا ملان کئے جائے ہیں۔ دوسر ہے اجرائے حدود و فضاص و قبق مرتد کی طاقت شمیں۔ نفر بلاخو ف تھملم کھلا علی الا ملان کئے جائے ہیں ناجائز قبود کے ذریعہ گور شمنٹ نے مداخلت فی الدین شروب گردی ہے۔ تخریک شمیر و غیر ہ میں محض انعائے کھی الحق و تبلیغ کھہ اللہ کے جرم میں سینکروں علمائے راتی ناسیر ہوئے ، المذاہند و ستان وارالحرب ہے ،اس میں اہل کتاب و غیرہ کھا اللہ کے جرم میں سینکروں علمائے راتی ناسیر ہوئے ، المذاہند و ستان وارالحرب ہے ،اس میں اہل کتاب و غیرہ کھا سے اخذر اواجائز ہے۔ عمر و کستا ہے کہ ہم اذالان و ہیں گئار ہے اخذر اواجائز ہے۔ تربیہ جواب میں کتاب میں اس وقت کک آزاد می ہیں۔ بھا اس اور نظر برات ہفد کے کئی قانون سے نہ کھرا کیں۔ اگر و فعہ منہ او غیرہ آرڈ پنس کے ذریعہ محکومت ان کا مول گورو کنا جائے تو مسلمانان ہند میں اتن طریق خوب کے معاملے میں اور حرار کی تحریک سیس کے بھر و سے بروہ مقابلہ کر سمیں۔ جیسا کہ سارواا یکٹ کے معاملے میں اور حرار کی تحریک میں اور معاملہ فریضہ تج میں مسلمان باوجود انتمائی کو شش کے کامیاب نہ ہو سکے۔

المستفتی نمبر ۷۲ سابشیر احمد صاحب بخطیب متجد جامع پیر در-۲۰ محرم ۱۳۵۳ء ۵ مگی ۱۳۳۳ء -نوٹ نے قادی سے استفاد ہ کرنے وقت تاریخوں کے نقاد م و ناخر کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ واصف

ل و تيجيئة : إعلاء السن إيهم المراح الدارة الغر آن كراجي

٢ والمافي الدندنية ولا قاكفار، فيجوز للمسلمين اقامة الجمع والاعياد. (الشاميه: ١٧٥/ سعيد) ٣. وقد اتفقت الاندنة على أن النجووج من الخلاف مستخب قطعاً (أعلاء السنن: ١١٤/٣٦٦)

سم ایس رقم کاان کے باس چھوڑ نامعسیت پر آماون ہے ،جو کہ در سب نہیں۔ مواضع تعارض جلت وحر مت گیر احتیاط اولی ہے۔ معلی ایس رقم کاان کے باس چھوڑ نامعسیت پر آماون ہے ،جو کہ در سب نہیں۔ مواضع تعارض جلت وحر مت گیر احتیاط اولی ہے۔

(جواب ۴) ہندوستان کے دارالخرب ہونے میں توزید کا بیان صحیح ہے۔(۱) کیکن سود بلیعے کا فتولیٰ علی الاطلاق دینا مسلمانول کے لئے خطر ناک ہے کہ سود کی حرمت کی اُہمیت ان کے زہن سے نکل جائے گی۔(۲)

محمر كفايت الندكان الأراب

## دارالحرب میں قائم کفار کی کمپنی ہے ہمہ کرانا

(بسوال) زیدا یک ہندوستانی مسلمان ہے۔ اس کی خواہش ہے کہ اپنے اہل وعیال کی آنندہ بھیو دی کے لئے اپنی جان کلئے مہ کرائے۔ جس پیمہ تمپنی میں وہ ہمہ کرانا چاہتا ہے وہ انگلستان میں ہے تمپنی کے حصہ وار ،اس کے ۋائز یکٹر و غیرہ بھی انگریز ہیں۔ ہندو سنان میں کاروبار کے لئے نمینی کی ایک شاخ ہے۔ شرعا کیا تھم ہے؟

المستفتى نمبرا۲۲محد حسين بي،اے بي تي مليگ فزاشخانه دېلي۔ااشعبان ۴۵۳م و او مبر ۱۹۳۵ء (جنواب ٤) ہندو ستان کے دارالحرب ہونے کی بنا پر زید کو جائز ہے کہ وہ انگلستان کی تمپنی میں زند گی کا

یمه کرالے۔(۲) محمد کفایت اللہ کان اللہ اور دیائے کا حکم دار الحرب میں جمعہ عیدین اور سود لینے کا حکم

(سوال) ہمارے پٹھان لوگ آپس میں جھڑتے ہیں کہ یہ ملک پدار الحرب ہے یا نہیں۔ کیونکہ اگر دار الحرب ہو نو بیاج یار بواجو که پیٹھان لوگ لیتے ہیں آزاد ہے اور اگر دار الاسلام ہو توہند ہے۔ نیز جمعہ کی نمازا س ملک میں جائز ہے یا نہیں۔اگر جمعہ کی نماز جائز ہے تواحتیاطی جارر کعات وہ بھی جائز ہیں یا نہیں ؟

المستفتى تمبر ١٥ كال محمد خال يرهاك (بيفيدئي) ٢٥ شوال س١٥ سواه مطابق ٢١ جنوري ٢ سواء (جواب ٥) اگر وارالحرب بھی ہو جب بھی غیر مسلموں سے ربوالینا (ان کی رمضا مندی ہے) جائز ہے۔(٣) مسلمانوں سے یا جبراً غیر مسلموں سے لینا روانسیں(۵) جمعہ کی نماز جائز ہے(۱) ظهر احتیاطی پڑھنا جس جائے'۔

الدهى البلاد التي ليس للمسلمين عليها والاية، وبسلطان، والاتقام فيها اكثر شعائر الاسلام

<sup>(</sup>حافية الفقد اللاسلامي واوالته : ٣٩ - ٣٩) المتخليد الحقائيد ) آيد ايك رائع به دومري رائع اس كے خلاف ب

٣٦٦/١٤ اتفقت الائمة(كِيُّكَ اعلاء السنن ١٤/٥٣٠ على ان الخروج من الخلاف مستحب قطعاً (اعلاء السنن ١٤/ ٣٦٦) معمدیهمیہ سودادر قمارے مرتکب ہے وازالحرب میں ان بعقود فاسدہ کے جواز کے قول کوبدیادیما کریے فتوی دیا گیا ہے، دوسرے حضرات اس کو وارالحرب مين بهي ناجائز ڪتے ہيں اديجھئے المداد الفتادي ٣ أ ١٦١

<sup>﴾</sup> ـ لان ماله ثمه مباح فيحل برعناه مطلقا ("درمختار" : ١٧٥/٤)

٥ ـ احترز بالحربي عن المسلم الاصلي، والذمي ، وكذا عن المسلم الجربي اذا ها جر الينا . الج ("الشامية: ٥/ ١٨٦) (س) ١٧٥ (الشامية: ٥/ ١٧٥ سعيد) لًا . في البحر قد أُفتيت مرارابعدم صلوة الاربع بعدهًا بنية أخر ظهر . " (درمع الرد : ١٣٧/٢ سعيد)

ہندوستان کا دار الحرب ہونا قوی اور راجج ہے

(سو ال) حضرت لهام اعظم رحمة الله عليه كے مذہب كے لحاظ ہے ہندو ستان دار الحرب ہے يادار الا سلام؟ نيز شيخين كى رائے كے لحاظ ہے بھى ؟اور فنؤى كس پرہے ؟

المستفتی نمبر ۲۴۰ءعر المحق (کانمیاداڑ) ۱۳ اذی قعدہ ۱<u>۳۵۳ ا</u>ھم ۸ فردری <u>۱۹۳۱</u>ء (جو اب٦) اب ہندو ستان کے دار الحرب ہونے کی رائے قوی اور راج ہے اور اس پر نتوی ہے ۔(۱) محمد کفایت اللہ

> ) دار الحرب میں کفار ہے سود لینااور اس کو فقر اء اور مساکیین پر خرج کرنا ، (مسوال

> > (۱) ہندو ستان دارالحرب ہے یا نہیں؟

(۲)اًگر دارالحرب ہے بو کا فردل ہے مسلمان سود لے سکتاہے یا نہیں؟

(٣) (الف) جس مسلمان کی رقم ڈاکخانہ میں رکھی ہوئی ہے دہ ۱۵ ساپی رقم سود ڈاک خانہ ہے لے سکتا ہے یا نہیں ؟ (ب) آگر لے سکتا ہے تواس سود کواپی ذات پر یا کسی اسلامی ادارہ پر یاغیر مستطیع طلبہ پر خرج کر سکتا ہے یا نہیں ؟

المهستفتی نمبر ۱۰ احبیب احمد (کیتھل ضلع کرنال)۲رئیعالثانی <u>۳۵۵ ا</u>ھ ۲۳جون <u>۱۹۳</u>۱ء (جواب ۷)(۱) ہندوستان انول راجج وار الحرب ہے۔(۲)

(۲) ہاں حربی کا فروں ہے دارالحرب میں مسلمان کو سود لینا مباح ہے۔(۳) گرچونکہ ہندوستان کے دارالحرب ہونے میں اختلاف ہے،اس لئے مسلمانوں کورباخوری ہے بچنااحوط ہے۔(۴)

(٣) ڈاک خانہ سے ضرور سودگی رقم لے لے اور مساکیین دیتامی پر خرج کر دے یا طلبہ کو دے دے۔ (۵)

مجركفايت الله كال الله لد

ہند و ستان سے ہجرت کر ناضر وری ہے نہاں میں مسلمانوں کا آپس میں سودی لین دین جائز ہے

(سوال) کیا ہندو ستان اور بلوچ ننان دارالحرب ہے یا دارالاسلام۔اور کیا دارالحرب سے مسلمانوں کو الی وارالاسلام ہجرت کرنا داجب اور لازمی ہے یا خمیں۔ادر کیاریوا بیعنی سودی کاروبار کرنا دارالحرب میں بعض مسلمانوں کابعض مسلمانوں سے جائزہے یا نہیں ؟۔

١ "وقالا : بشرط واحد لاغير وهو اظهار حكم الكفر وهو قياس" (الشامية ١٧٤/٤ سعيد) الش عاء نادمرت قول كور الحري بياء السن ١٧٤/١٣)

٢\_"وقالاً: بشرط واحد لا غير وهو اظهار حكم الكفر وهو قياس. " (الشاميه ١٧٤/٤ سعيد) الشرعاء قرومرت قول كوتر بين رئ مير النايالسان ١٣١٥/١٣٠)

٣\_ "لأنّ ماله ثمه مباح فيحل برضاد مطلقا" ("الردمع الدو": ٥ /١٨٦ سعيد) بدا يك قول بردمرا قول عدم جواز كاب ويجت امدادِ الفتاوي ٣/ ٥٥ ؛ امدادا لا حكام : ١/ ٦٤٧

س و يکھيئے" اعلالِ سن' : ١٣ / ٣١٥ سيام ٢٣٣

دریدر تم میسانی مشینر ایون کودی جاتی تنمی ادروداس کو کفر کی تبلیغ کے لئے استعمال کرنے بیچے اس لئے میہ فتوی دیاجا تا تھا۔

المستفتى نمبر1 ١١١ مولوي عطاء الله صاحب كوئنه (بلوچيتان) ١٩ بمادىالادل ١٩٠٥ ايدم ٨ أكست ١٩٣١ء (جنواب ۸) ہال ہندوستان اور بلوچ شان جو حکومت انگریزی کے ماتحت محکوم ہیں دار الحرب ہیں (ر) اور دار الحرب میں عقودر ہویہ حربٰ کا فرول کے ساتھ جائز ہیں۔(۴) مگر ہجر تا<del>س لئے فرض نہیں کہ اوا نیک</del>ی فرائض ممکن ہے (۲) کیکن مسلمانوں کو عقو *در بو* ہیہ گی اجازت دووجہ ہے دینا مشکل ہے۔اول ہیہ کہ دارالحرب ہونے میں بعض علماء کاا ختلاف ہے ،اس لئے شبہ رباد اکا محقق جو سکتا ہے۔(۲) دو تیم بیہ کہ دارالحر ب میں بھی مسلمانیوں کو آپس میں سود لینادینابغول راجج جائز نہیں ہے۔﴿۵)اور ربوا کی مروجہ صور توں میں مسلمانوں کی شرکت اکثرِی طور پرِ لازى ہے۔ فقط محمد كفايت الله كان الله له و بلي۔

ہندوستان دار الحرب ہے۔

(سوال) ہندو ستان واقعی اس وقت دار الحرب ہے ؟اگر ہے تو کیوں ؟اگر نہیں تو کیسے ؟

المستفتى - نمبرااا محددانيال صاحب (لاجور)٢٨جهادي الثاني ٥٥ سراهم ١٦ ستمبر ٢٣٠١ء (جواب ٩) مندوستان دار الحرب ٢- (١)

دار الحرب کی تعریف اور ہندو ستان کے مسلمانوں کی ذیمہ داریاں

(مسوال)(۱) دارالحرب سے کیا مطلب ہے(۲) آیاات وقت ہندوستان دارالحرب ہے یا خبیں آگر خبیں تو کیوں (m)اگرہے تومسلمانوں پر کیا فرض ہے۔

المستفتى مُحدر فيع صاحب (آله آباد) ۴۲ جنادى الاول ۱۳۵۸ اه ۱۳۵۳ ولا كى ۱۳۹۹ء (جوہاب ۱۰) (۱) دارالحرب وہ ملک ہے جس میں کفار کی خود مختار حکومت ہوجو اپنی مرضیٰ کے موافق احکام " جاری کرنے پر قادر ہو۔(نه)

(۲) ہندو ستان بقیناد ارالحرب ہے۔

(m) مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ حسب استطاعت امارت شرعیہ قائم کرنے اور اسلامی حکومت ملے کے اجراء میں آزادی حاصل کرنے کی کوشش کریں اور مسلسل جدو جہد جاری رٹھیں۔(۸) محمد کقابیت اللہ کان اللہ لہے۔ وہلی

ملیہ بیہ نقل مطابق نقل ہے۔ میراخیال ہے کہ یہان اصل ہیں افیظامیادی حکومت کے بچاہے"ا سادی حدود "ہو گا۔واصف عفی عنہ۔

ا\_وقال ابو يوسف ومحمد : بشرط واحد لا غير ، وهو اظهار احكام اهل الكفر وهو القياس" (هنديه : ٢٣٢/٣ ماجدية) (اعلاء السنن ١٤/٥ ٣٦ اداره القران)

ا ـ لان ماله نمه مباح فيحل برصه مطلقا" (النشامية ٥/ ١٨٦ سعد) ، ديكهتر ، امداد الفتاوي ٢/ ٥٥٠ ما الناني : قاذر لكنه يمكنه اظهار دينه واداء واجبته ومستحبه" (تكمله فتح الملهم ٣/ ٣٧٣)

سمه ديلفتنه أعلاءاستن خواليه سابنه

لار "فإن مدلوله جوازا لربابين مسلم اصلي مع مثله، او مع الدمني هنا وهوغير صحيح" ("الشامية": ٥/ ١٨٦ سعيد)

ـــ هي البلاد التي ليس للمسلمين عليها ولاية، ولايقام فيها اكثر شعائر الاسلام التي الفقد الاسلامي وادلته (٣٩/٨ مكتبد حقانيه) ٨ــ اما في البلاد عليها ولاة كفار ..... ويجب عليهم طلب " وآل مسلم. " (الشامية ٤ ٥٧٥)

دار الحرب ہونے کی شر انطاور دار الحرب میں سودی لین دین (سوانی)(۱) ہندوستان دار لحرب ہے یا نہیں ؟

(٢) وار الحرب مين كفار سے بياج لينايان كودينا جائز ہے يا شيں؟

(٣)وار الحرب ہونے كى كون كون كون كام طہ ؟

المستفتی۔ نمبر ۴ ۲۳ محمدولی شمس الدین صاحب (گیرات) • ابتیادی الثانی ۱۹۵۹ ایوالاتی و ۱۹۳۰ ایوالاتی و ۱۹۴۰ (جواب ۱۱)(۱) ہندو سنان دار الحرب سے مگر دار الحرب کے تمام احکام یمال جاری نہیں (۱)

(۲) ہندو ستان میں مسلمانوں کو سور کینایاد بنایوجہ شبہ کئے جائز نسیں۔ بعنی ہندو ستان کے دارالحرب ہونے میں علاءِ کے انتقلاف کی وجہ سے شبہ پیدا ہو گیا ہے۔(۲) \*

(۳) جو ملک ایک بار دارالا سادم ہو چکا ہوائی کے دارالحرب بننے مین امام اعظم رحمنة الله کے نزدیک تبین شرکلیں میں۔ میں۔ بول یہ کہ اس میں حکومیت سابقہ کی کوئی شر ما آمن وذمہ داری بامعافی باقی نہ رہے۔ دوم یہ کہ احکام اسلامی جاری نہ رہے۔ دوم یہ کہ احکام اسلامی جاری نہ رہے۔ تیسرے یہ کہ اس کادارالا سمام سے انصال باقی نہ رہے۔ (۲) سمجمہ کھایت الله کالناللہ لہ۔ دہل

ہندوستان میں سود کاجواز

(سوال) ہندو ستان کے دارالحرب ہونے میں اب ٹو کو کی شک شیس معلوم ہو تا۔ تو کیااب سود لیمنا جائز ہو گا۔لور اس کااستعمال جائز ہو گا؟

المستفتى - تمبر ۲۸۱۴ سليمان موئ حافظ في بار دُولي طنك سورت - ۱۸ ارتيح الاول وي سايط (۲۸ د سمبر و<u>۹۹</u>۵)

رجواب ۲۲) ہندوستان آگر جید کہا جالت میں نہیں رہا، گر دارالحزب نہیں بنا۔ بلحہ یہاں کی حکومت قانو نأ مشترک حکومت ہے۔ ''س بین مسلمان ممبر بھی شامل بنیں۔ اس لئے سود کاجواز سمجھ میں نہیں آنا۔ (۴) مشترک حکومت ہے۔ ''س بین مسلمان ممبر بھی شامل بنیں۔ اس لئے سود کاجواز سمجھ میں نہیں آنا۔ (۴)

رد ملى الموريت احكام النسلنين و احكام اهل الشرك لا تكون دارالحوب ." (طحطاؤي على الدر ٢٠٠٢) طبع دارالمعرفه بيروت

ا كيونكه دارالحرب في تعريف مين بدقيد موجودت كه ا "لا تقيام فيها الكثر شعانير الإسلام الوربندي مثالث ليها منين ب-

م ركينك (اعايم استنى: ١٣٠٪) ٣٠ لا تنتسر دار الاسلام دار حرب الا يامور ثلاثه ا حدها باجراء احكام اهل الشوك على سبيل الا شتهار وان لا يحكم فيها يحكم الإسلام و الثاني : ان تكون متصله بدار الحرب ولا يتخلل بينهما بلد من بلاد الاسلام الثالث : ان لا يبقى فيها مومن ولا ذنى آمنا بامانه الاول (هنديه ٢/ ٢٣٢ ماجديه كونه)

### . دوسر لباب اسباب نبجات

نیکو کار کا فرومشر ک کی نجات نہ ہو گی۔

ایک شخص خاندانی مسلمان ہے اور خود بھی ہمایت پابند صوم وصلُوۃ ہے۔ تنجد گزار ہے ذکر وشغل کا بھی عادی ہے۔وضع خاہر ی بھی شریعت اسلام کے مطابق رکھتا ہے۔ لیکن زندگی اس کی مکرو فریب، کذب وافتراء ایذاء رسانی و قطع رحم میں ہمر ہوتی ہے۔ دوسر اشخص قوم کابر ہمن پشیتی کا فرو مشر ک ہے ،اس کے گئے میں ہنواں کی ہیکل پڑی

ر ہنتی ہے ، رات دن پو جاپاٹ کر نار بہتاہے ، نگر اس کے ساتھ اس کی زندگی لینائے جنس کی خد مہت ، بتامی کی پر در ش ، بیواؤل کی ہمدر د می میں ہمر ہوتی ہے اور اس کی ذات بیسر امن و سکون ہے ۔ براہ کرم فد ہب اسلام کے نقطہ نظر ہے بتا ہیج کہ ان دونول میں کون ناتی ہے اور کون ناری بنیادونول ناتی ہیں یادونول ناری بناگر آپ جا ہیں تواستناداً قر آن ، حدیث واقوال اکار کاحوالہ دے دیں ، ورنداس کی چندال ضرورت نہیں ہے۔

مجھے صرف جناب فی رائے بحیثیت ایک عالم دین ہونے کے در کار ہے۔ میں پندرہ دن تک جناب کے فتو کیا کا نظار کروں گا۔

#### المستفتى نياز فتحيوري ايثريئر رساليه زگار لكهنو\_

(جواب ۲۴)اسلامی اصول کے موافق نجات کے لئے ایمان لازم ہے۔ مشرک کے لئے نجانت نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ہے :۔

ان الله لا يغفران يشرك به ويغفرما دون ذلك لمن يشاء (نساء) (١)

لیعنی اللہ اس کو نہیں بیٹے گا کہ اس کے ساتھ شر ک کیاجائے ،اور اس کے علاوہ جے چاہے گا بھش دے گا۔ بیعنی مشرک کی مغفرت کے ساتھ مشیت ایز دی متعلق ہی نہ ہو گی۔خازن میں ہے۔

ومعنى الاية أن الله لايغفر لمشرك مات على شركه ويغفر مادون ذلك لمن يشاء يعنى ويغفر مادون الشرك لمن يشاء من أصحاب الذنوب والأثام\_(قازل ص٣٥٣ مفرج)

آیت کریمہ کے معنی بہ میں کہ اللہ تعالی مشرک کوجو مشرک ہونے کی حالت میں مرجائے شیں بخشے گا اور شرک کے علاوہ دوس کے گناہ اور جرائم والول میں سے جسے جاہے گا بخش دے گا (خازن سنجہ ۱۹۵۳ مطبوعہ مصر جار اول) اور حدیث میں ہے اشم اعر بلالاً فہنا دی فی الناس انہ لاید خل الجنہ الانفس مسلمہ ۔ (بخاری حل ال

ا بہنی پھر هندورانور ﷺ نے هضرت بلال کو حکم دیا توانہوں نے لو گوں میں پکار کر کہہ دیا کہ جنت میں صرف نفوس مسلمہ داخل ہوں گے۔

> آر آیت ۱۱۳) (خاری شریف ۱۳۳۱) قد نی شب خانه

ہاں جو سلمان کہ ایمان واسلام کے ساتھ گنا ہوں کا مر تکب بھی ہو گا گر توبہ کر کے نہ مرے تواس کو سمان ہو جہتم کا عذاب دیا جائے گا۔ ایعنی وہ عذاب دینے جانے کا مستحق ہے آگر حق تعالیٰ جاہے تواس کو بغیر عذاب دینے خش دیے اور جاہے عذاب دے کر بلاآ خر نجات دے۔ (۱) کا فراور مشرک کے پاس نجات کی اساسی شرط اور رضائے حق تعالیٰ کی کلید ایعنی ایمیان نہیں۔ اس کئے وہ نجات جس کور ضائے مولیٰ کے حصول یا دصول یا دصول ایل اللہ ہے نہیں یا سکتا ہے نہیں یا سکتا ہے۔ (۲)

انسانی روح کی منبول مقصود رضائے مولی پایالفاظ دیگر وصول الی اللہ ہے۔ اس منبول مقصود تک شر کے لئے جس قوت کا کام منیں دے سکتے۔ مثلاً ایک مقام پردوٹر بنیں کھر کی ہیں۔ ایک ٹرین کے ڈیے نہایت نفیس سکن اصل قوت کا کام منیں دے سکتے۔ مثلاً ایک مقام پردوٹر بنیں کھر کی ہیں۔ ایک ٹرین کے ڈیے نہایت نفیس صاف شفاف، اعلیٰ درجہ کے ہیں۔ ڈیول میں ہر قسم کے داحت کے سامان فواکہ الوان طعام سب موجود ہیں۔ اس میں بیٹھنے والے نہایت راجت و آرام پاتے ہیں۔ کھانا کھاتے اور مٹھا کیول اور میوول سے لذت حاصل کرتے ہیں۔ دوسر کی ٹرین کے ڈیے نہایت میلے کچلے ، خراب خسہ ، ٹوٹے پھوٹے۔ نہ کسی قسم کی راحت کا سامان نہ کھاتے پنے کا آرام۔ اس کے پرزے بھی پرانے گھے ہوئے۔ گر دونوں میں فرق ہے کہ پہلی ٹرین میں اسٹیم کا انجی نہیں ہے۔ اور دوسر می میں اسٹیم والیا نجن لگا ہواہے۔

ظاہر ہے کہ دوسری فراب ختنہ ٹرین باوجود اپنی تمام قباحتوں اور فراہیوں کے واصل الی المقسود (ناجی) ہوگ۔ اور پہلی نفیس اور صاف شفاف ٹرین باوجود اپنی تمام خوجوں بلحہ راحت پاشیول اور فائلہ رسانیوں کے فیپر واصل الی المقسود (فیبر ناجی) ہوگی،اس میں شک نہیں کہ اگراس ٹرین میں سٹیم کا انجن لگادیا جائے تواس کی سیر الی المقسود اعلیٰ واکمل ہوگی۔ لئین جب تک اصل قوت یعنی اسٹیم کا انجن نہ ہواس کی تمام خوبیاں فائدہ ریمانیوں ذریا شیاں ، ڈیول کی صفائی پرزول کی خوبی و مضبوطی سب ہے کار ہے۔ یہی مطلب اس آ یہ گریمہ کا ہے۔

 ان الذين كفرواوما توا وهم كفار فلن يقبل من احدهم مل ع الارض ذهباً ولوافتدي به (آل عمران)٢)

ا بینی جو لوگ کا فر ہوئے اور کفر کی حالت میں مر گئے توان میں سے کسی کی طرف سے زمین بھر سونا بھی قبول سنیں کیاجائے گا۔ آگر چہ اس نے میہ سونا فدید خسران (بیعنی فدید عدم نجات) کے طور پر چیش کیا ہو۔ مراویہ ہے کہ چو کلہ اس نے وصول الی اللہ کی اصل قوت مجز کہ و موصلہ حاصل نہیں گی (بیعنی ایسان) تواگر چہ دنیا میں اس نے زمین بھر سونا بھی خرج کیا ہو گریہ اس کے لئے ایمان (بیعنی اصلی قوت موصلہ) کے قائم مقام نہ ہوگا۔

١. "ويغفر لمن بشاء ، ويعذب من بشاء وكان الله غفوراً رحيماً (الفتح: ١٤)
 (٦) أن الله لا يغفر إن يشرك به ، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء" (النساء: ١١٦)
 ١٠٠ إل عمران : ٩١)

جس طرح کیه مثال مذکور میں پہلی ٹرین کی خوبصورتی ، صفائی ، مضبوطی ، فائدہ دراحت رسانی و صول الی مقصود کے لئے کام نہ آئی کیو نکہ ان میں سے گوئی چیز بھی قوت موصلہ کاکام نہیں دے سکتی اور جب تک قوت موصلہ نہ ہو ، ہر ایک کا دجو دیے کارہے ۔جولوگ اللہ نعالیٰ کے دجود ادر اس کی صفات مالئیت، خالقیت ،راد بیت ،رزاقیت وغیرہ پرایمان رکھتے ہیںان کے لئے تواس امر کو سمجھ لینا پچھ مشکل ہی نہیں کہ اسلام نے نجات کے لئے ایمان بالله كوكيول لازم قرار دياہے۔

بادشاہ نے بغادت الیاجرم ہے اس کے ہوتے ہوئے مجرم کی تمام صفات حسنہ اس کے بچانے کے لیئے کانی نہیں ہو تیں الخصوص جب کہ باد شاہ نے بیہ اعلان بھی کر دیا ہو کہ باغی کا جرم بغادت معاف نہیں کروں گا باقی جرائم کوجیا ہوں گا تو معاف کر دوں گا۔

یہ شبہ کہ جس شخص کی زند گی ابنائے جنس کی خدمت بتامیا کی پرورش ، بیواؤں کی ہمدر دی میں بسر ہوئی ہے اس کا ناجی نہ ہو نااس امر کو مقتضی ہے کہ بیہ اعمال حسنہ بے کار ادر ضائع ہو جائیں ادر سے بات غیر معقول ہے ،اس امریر مبنی ہے کہ اعمال حسنہ کو نجات کے لئے موجب بالذات مانا جائے اور پیہ غلط ہے۔ کیو نگ ہنجات بعنی د صول الی اللّٰہ کا تصور بغیر اللّٰہ تعالٰی کے اعتر اف اور ایمان باللّٰہ کے نہیں ہو سکتااور کا فرجب کہ ہت پر ست عابد صنم ہے مومن باللہ اور مصدق بالصفات موحد قرار نہیں دیا جاسکتا۔ تواس کے افعال حسنہ بہ نیت تقر ب الی الله (بعینی سیرالیالله) ہو ہی نہیں سکتے اور ان کو حقیقة افعال حسنہ کہناہی صحیح نہیں ہے ،اس لئے بید لازم ہی نہیں آیا که افعال حسنہ بے گار ہو جائیں۔

دوم ریہ کہ ایسا تخص جو نیک کام کر تاہے اس کی منزل مقصود حصول نیک نامی ہوتی ہے اور ریہ مقصد اے حاصل ہوجاتا ہے۔ من سمع سمع الله به \_(۱) پس اس کے اعمال کابطلان وضیاع لازم مہیں آیا۔

تنیسرے بیرکہ باوجود کفر اور شرک کے اس کے اعمال صالحہ میں اگر ادنی ہے ادنی شائیہ بھی اعتراف و ایمان باللّٰہ کا ہو گااور تمسی در جہ میں بھی وہ حصول رضائی مولی تعالیٰ کا قصدر کھتا ہو گا تو حضر ت حق تعالیٰ اس کے ا نہیںا عمال صالحہ کواس کے لئے د سیلہ ایمان ہائٹد ہناد ہے گا۔اور اس کے لئے سیر الی اللّٰہ کی اصلی قوت (سئیم) مہیا ومیسر فرمادے گا۔جیساکہ آنخضرتﷺ کے ارشاد اسلمت علی ماسلف(۲) لك من خیر ہے مفہوم ہو تا

حضرت عمر رضی الله تعالی عند نے حضور انور ﷺ ہے دریافت کیا تھا کہ اسلام لانے ہے پہلے میں نے جواعمال صالحہ (مثلاً صدقہ ، غلام آزاد کرناصلہ رحمی وغیر ہ) گئے ہیں کیا مجھے اِن کابھی کچھ ثواب ملے گا؟ حضور ﷺ نے ارشاد فرملیا تفاکہ انہیں اعمال کے صلے اور نتیج میں توتم کوایمان داسلام کی توقیق نصیب ہوئی۔(۲)

<sup>-</sup> ركبير معربت عمركي شين بلتد حفرت كليم بن حزام كي بر مسلم شريف بين ب عن حكيم بن حزام أنه قال لوسول الله على أى رسول الله أرايت أمورا أتحنث بها في الجاهلية من الصدقة أو عتاق أوصلة رحم أفيها أجر فقال رسول الله عليها أسلمت على ما أسلفت من خير (مسلم ٧٤/١) قديمي

ا منتصر تشر ت کے بعد آپ کے سوال کا مختصر جواب یہ ہے کہ مومن عاصی آخر کار ضرور نابق لیعنی واصل المی اللہ ہے۔ اس کے ایمان کا مقتض یہ ہے کہ مولی انعالی اس کو اطاعت والفتیاد کے صلے میں آخر کار ضرور مندی کا تمغہ عطا فرمائے۔ اگر چہ وصول المی الله سے سفر میں اس کو اپنی خرائی تحتیکی کمڑوری (جرائم معاصی) کی وجہ سے کتنی ہی دیر لگے اور کتنی ہی ترکیف اور مصائب پر داشت کرنی پڑیں۔ مگر چو نکہ قوت موصلہ (ایمان کی سٹیم) موجود ہے ، اس لئے ایک نہ ایک ون ضرور منزل تک بہنچ کرر ہے گا۔ (۱)

اور کافر نیکو کارنا بی نمیں۔ بینی واصل الی اللہ و فائز بر ضاء اللہ نمیں ہوسکتا۔ ہاں و نیامیں اس کے اعمال صالحہ کابد لیہ بینی نیک نامی منقبت مقبولیت شهرت یا دوات و شروت مل جائے لیکن ھالیہ ہم فیی الا بحرۃ من حلاق۔(ء) آخرۃ میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ محمد کفایت اللہ غفر لیہ و ہلی۔ ۵ اد سمبر ۹ ۱۹۲ء

مكنوب حضرت مفتى اعظم مناز فتحيورى اينه يثرر ساله زگار تكھنو۔ ١٦ وسمبر ١٩٢١ء

جناب عالى دام مجد بهم مساوم مسنون!

آپ کا خط اور نو بر و دسمبر کے نگاد کے پہنے اور اخبار حقیقت کا کٹنگ مولانا عارف صاحب کی معرفت پہنچا۔ ہیں نے آپ کی تحریر پرجو اخبار "حقیقت ہیں چھپی ہوئی ہے اعتاد کرتے ہوئے مسلمانوں کو تعرف نے کامشور دو دیاہے۔ مرسلہ پر چے تفصیلی طور پر ہیں نہیں دیچے سکا۔ اجمالی طور پر بعض متفالت و کچھے۔ ہیں آپ سے یہ عرض کر دینا ضرور کی سمجھتا ہوں کہ حضرت حق جل شائند انبیائے کرام علی نبینا علیم السام سے سامان کا نہ بی واخلاقی فرایشے است ر نسوان اللہ علیم اجمعین۔ دین اسلام واللہ بات و اسلامیات کا احرام و تقذیب ہر مسلمان کا نہ بی واخلاقی فرایشہ ہے۔ آپ اللہ تعالی کے فضل و کرم سے مسلمان ہوئے اور مسلمان ر بے کا پر زور اعلان فرمائے ہیں اور جھے امید ہے کہ اس اعلان کی ذمید داری کو بھی آپ احبی طرح محسوس فرمائے ہوں گے۔ اسلام اور مسلمان قوم آپ کا اصلی سر مایہ اور ذخیر وشرف ہے اور یہی ہونا اور ر جناچا ہے۔ جھے معاوم نہیں کہ مسلمان میر سے مشورے کو قول کریں گیا نہیں ، لیکن ر پہنچنی ہے کہ آپ کا آئیندہ طرز عمل مسلمانوں کے مشورے کو قول کریں گیا تعین میں لیکن میہ یقینی ہے کہ آپ کا آئیندہ طرز عمل مسلمانوں کے اندہ خفر لہد دبلی۔ ۱۲ د ممبر اسام اور مشعبان و مقال مسلمانوں کے انتہ دہ طرز عمل مسلمانوں کے انتہ دہ طرز عمل مسلمانوں کے انتہ دھور کے کو کھی کا در اور میں کا کہ دور کمل کا در اور کا کو کھی کا در اور کھی کا در اور کھی کا کہ دور کی میں کی دور کو کھی کا کہ کا آئیندہ طرز عمل مسلمانوں کے آئیندہ طرز عمل مسلمانوں میں کا کہ دور کھی کہ کو تو کو کی کا کہ دور کو کر کا کہ دور کھی کہ کا کہ دور کھی کہ کا کہ دور کھی کو کو کھی کا کہ دور کھی کا کہ دور کھی کی کا کہ دور کھی کو کھی کا کہ کا کہ کو کھی کی کو کھی کا کہ دور کھی کو کھی کو کھی کو کھی کا کہ کو کھی کو کھی کو کھی کی کو کھی کو کھی کو کھی کے کہ کو کو کھی کو کھی کے کہ کو کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کے کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کی کھی کو کھی کی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کی کھی کو کھی کی کو کھی کی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کے کھی کو کھ

وہ اہل کتاب جن کو آپ ﷺ کی دعوت پہنچ جائے پھر بھی آپ پر ایمان نہ لائے ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔

المسوال) ابل کتاب ہے جو شخص آج کل موحد ہو، انتھے کام کر تاہو، رے کاموں ہے دو کتاہو، پیشتر کے پینمبرول کو مانتا ہو ، ہمارے پینمبر حضرت محمد بیلیٹے کونہ مانتا ہواور ہمارے قر آن وحدیث پر عمل نہ کر تا ہو،ابیا شخص اپنے گنا ہوں کی سز ابھ تھنے کے بعد جنتی تک ہوسکتا ہے یا نہیں ؟

ا. "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا دخل أهل الجنة الجنة ، وأهل النار النار يقول الله تعالى : من كان في قلبه مثقال حبة من خودل من ايمان فاخر جود فخر جون قدا متحشوا وعادو حماً فيلقون في نهر الحيوة فينبتون كما تبت الحبة في حميل السيل الم ترواانها تخرج صفراء ملتوبة ." (مشكوة المصابح: ٩٠٠) قران محل ٢٠ البقرة: ١٠٢

المستفتی نمبر ۱۵ مولوی عبدالرجیم کانپور-۲۳ جمادی الاخری ۱۳۵۳ اهم ۱۵ اکتوبر ۱۹۳۳ ع (جو اب ۲۶) جو شخص که حضرت بی آخر الزمال محدر سول الله عظی پرایمان نه لائے اور حضور بیلی کی تصدیق نه کرے حالا نکه اس کو حضور بیلین کی دعوت بینج چکی ہو ، آخرت میں اس کی نجات نمیں ہوگ۔

قرآن مجيديس ہے:

و من اظلم ممن ذكر بأيات ربه ثم اعرض عنها. انا من المجرمين منتقمون (١) دوسرى عبد عنها المجرمين منتقمون (١)

ومن اعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى . الى قوله تعالى . وكذلك نجزي من اسرف ولم يؤمن بأيات ربه ولعذاب الأخرة اشلطيقي ــ(٢)

ا يك اور جكه فرمايا

محمر كفابيت الله كال الله ل

ومن يكفربه فاولتك هم الخسرون. (٢)

ایمان کے بغیر اعمال صالحہ جنت تک نہیں پہنچا سکتے۔ (سوال )ایک شخص ہندو ہے اور بخی بہت ہے۔ مردم آزاری ہے بچا ہوا ہے۔ اس کوبو بہشت کی پہنچے گی یا نہیں جوبوئے بہشت مسلمانوں کوپانچ سوکوس دور ہے پہنچے گی ،اس ہندو کو بھی پہنچے گیا کہ نہیں ؟ المستفتی نمبر ۲۳۲ ۱۱۔ چود هری خبر الدین صاحب راجیوت (صلحا نبالہ) کے رہیج الاول ۲۵ ساوھ (جواب ۲۵) کافر کے لئے جنت یا جنت کی ہو پہنچنے کی کوئی سبیل نہیں۔ ایمان کے بغیر اعمال صالحہ (عادت وغیرہ بھی جنت تک نہیں پہنچا سکتی۔ (م) محمد کفایت اللہ کان اللہ لد دبلی۔

اله الم السجدة : ۲۲

ار طر : ۱۳۳۰

٣\_ البقرة : ١٢١

س عن أبي تعريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لايسسع بي احد من هذه الامة يهو دي و لانصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الاكان من اضحاب النار ، مشكوة المصابق ٢٠ ( تر آن تحل مولوي مسافر قان)

(٢)زانى كے مجمول السب و نيز سود خوار كے معصوم بحول كاكيا حشر ہوگا؟

(۳) ایک مشرک جوپیدائش مجنون و مختل دماغ ہواور الیبی ہی حالت میں بالغ ہو کر مرگیا ہو توالین حالت میں اس کا کیا جشر ہُوگا؟ ۔ (المستفتی نمبر ۱۰۸۵ ۔ شخ عبد اللہ مولا بخش چکی والے (بمبدی ۸) ۲۶ مرضان المارک از ۵ سواج مطابق کم و سمبر کے ۱۹۳ع)

۔ رّجواب ٦٦) (۱) ہاں قول راجع نبی ہے کہ منشر کبین و کفار کے معصوم بچے جنت میں جائیں گے۔(۱) (۲) سود خوار کے معصوم بچے اور ولدالز نابھی جو قبل ہلوغے مرجائیں دوسر نے نابالغ پچوں کی طرح جنتی ہوں گھری

(m)جو شخص جنون کی حالت میں بالغ ہو کر مرگیادہ بھی جنتی ہے(r) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ دہلی۔

ان الاصح انهم من اهل الجنة : " مرقاة المفاتيح : ١٩٩/١ مكتبه المداديه ملتان

٢\_عن محسد اني اعليم أن الله لا يعذب احداً بغير كذب الخ (البحرا الرائق: ٢٠٥/٢ بيروت) ٣\_ "إن الله لا يظلم مثقال ذرة" (النساء: ٣٠) أس كوالله تعالى جمتم بين نهيل جيتين كي جن كاكولي قصور تهين-

میسر آباب موجبات کفر

دین کومانے ہے انکار کر نایااس کی نسی بات کا غداق اڑانا کفر ہے۔

(السوال) ایک مقام پر بہ تقریب شادی مجملہ دیگرائل اسلام کے چند علاء بھی جمع ہے۔ جب دامن کے مکان پر مولوی صاحبان تشریف لے گئے اور داگ دہا ہے منع فرمانے گئے افرالک مکان نے کہاکہ ہم ہر ابر راگ دہا جہ بجوائیں گے۔ علاء نے کہاکہ قرآن وحدیث میں راگ دہاجہ کی سخت ممانعت آئی ہے ، یہ فعل ہر گزنہ کرو۔ اس کے جواب میں ان مسلمانوں نے یہ کہاکہ ہم قرآن وحدیث کو نہیں مانے ہم راگ وہاجہ ضرور بجوائیں گے۔ بعد و وی شخص دو ہرے گاؤی شادی کرنے گیا اور باجہ ہم راہ لے کرو اس کے مکان پر پہنچ کر باجہ بجوانا شروع کردیا۔ والمن کے دالد نے کہاکہ ہم کافر ہیں ، ہم کافر ہوں کی کافر ہیں ، ہم کافر ہوں کی کافر ہو کی کافر ہوں کی کافر ہو کی کافر ہوں کی کافر ہو کی کافر

(جواب ١٧) كى شخص كايدكمنا كه بم قرآن وحديث كوبالكل نهيں مانتے ياكسى اليى بات كا ذبان سے أكالنا جس سے اللہ تعالى اور اس كے رسل وكت كى خفارت ہوتى ہو، صر تك كفر ہے - ايسے الفاظ كے استعالى كرنے ہے مسلمان مرتد ہوجاتا ہے ـ ايسے لوگوں سے الل اسمام جيسابر تاؤر كھناور ست نهيں ـ فناو كي داذيہ يس ہے : اذاو صف الله بما لايليق به او سخر اسما من اسمانه او باعر من اوا عره اوانكر وعدا او وعيدا كفو ولوقال من خذايم يكفرون . انتهى والله اعلم ـ محمد كفايت الله كان الله له

ر ضی با<sup>لحف</sup>ر کفر ہے۔

(سوال )ایک مسلمان عورت کسی کا فر کے ساتھ کفر کے رسم ورواج کے موافق نکاح کرکے رہی اور اس کا فر کے ساتھ اس کے مت خانے میں جاجا کر مذہبی رسوم پوجاپاٹ ادا کرتی رہی ، ایسی عورت کے مرنے پر نماز جنازہ پڑھنااوراہے مقابر مسلمین میں وفن کرنا جائزہ یا نہیں۔ بینوا توجروا۔

(جواب ۱۸) بت خانہ میں جاناور بت پر تی کے رسوم اواکر نابتوں کو سجدہ کرناکفر ہے اور چو نکہ بیہ کام اس نے خوشی اور رضا مندی ہے ہیں اور رضا بالکفر بھی گفر ہے (۲)،اس لئے وہ عورت کا فرہ ہے ۔ لبذااس کے جنازہ پر نماز پڑھنا اور مقابر مسلمین میں و فن کرنا جائز نہیں۔ و کما لو سجد الصنم او و ضع مصحفا فی قاذورة فاند یکفروان کان مصدقاً لان ذلك فی حکم التكذیب کما افادہ فی شرح العقائد (۲) الخ (روالحمتار)

١. بزارية على هلتش هنديد ٣٢٣/٧ مكتبه ماجديه

٢. قال! هو يهودى اونصراني لانه رضاء بالكفر وهو كفر وعليه الفتوى (جامع الفصولين ٢٠١/٢ اسلامي كتب خانه
 ٣. "كما فرضنا أن أحدا صدق بجميع ماجاء به النبي صلى الله عليه وسلم و أقربه وعمل مع ذلك شد الزنا بالاختيار أوسجد الصنم بالاختيار نجعله كافرا، لما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك علامة التكذيب وأنكار." (شرح العقائد ١٩٥ أيج أيم سعيد)

اور چونک به مرده به اس لخاس مخطل دینا بھی جائز خمیں۔ ویغسل المسلم ویکفن ویدفن قریبه کحاله الکافر الاصلی اما المرتد فیلقی فی حفرة کالکلب انتهی (در مختار ولا یغسل ویکفن ولا یدفع الی من انتقل الی دینهم. بحرعن الفتح (ردالمحتار)(۱)

اسلامی قانون وراثت کے کہی خبر کا انکار کرنایا غیر شرعی قانون کو اس پرتر جی و ہے کا تھم۔

(السوال) کیا فرماتے ہیں علائے دین اس جماعت کے بارے میں جو کچھ عرصے سے مسلمان ہوئے ہیں اور

تمام احکام شریعت کو وہ تسلیم کرتے ہیں گر قانون وراثت شرعی کوبالکل نمیں مائے اور اپنے آبائے قدیم ہنو

کے قانون کو صراحة اپنا قانون بتاتے ہیں اور کتے ہیں کہ ہم اپنے آبائے قدیم ہنود کے اس قانون وراثت کہ شمیں چھوڑ کتے۔ اور عدالت میں کہ دیاہے کہ ہم مسلمان ہیں گرشریعت محد کے قانون وراثت کو ہم نمیر سنایم کرتے ہیں۔ اس آیة شریفہ کا حکم ان سنایم کرتے ہیں۔ اس آیة شریفہ کا حکم ان مائد ہو سکتا ہے یا نمیں ؟ و من لم یعد کم بھا انول الله فاو لئك هم الكفورون۔

(جواب ٩ ) ، قانون وراشت كاكثرى حصد نص قرآن سے نامت به اس نامت شده حصے كے كى يزوكو تعليم :

كر ناكسى دوسر سے قانون كو اس ير بر جي دينا قطعاً كفر ہے۔ پس چو لوگ يہ كتے ہيں كہ شرايب محمدى كے قانوا وراشت كو ہم تعليم نميں كرتے وہ كافر ہيں۔ اور جب وہ كافر ہيں تواو قاف شرعيه كى توليت كا نميں كوئى استحقاق نہيں۔ في البوازية انكراية من القران او سنحو باية منه يكفر انتهى (٢) وفي اعلام بقوا طع الاسلا ويكفر من كذب بشى مما صرح به القرآن من حكم او خبرا و جملة التوراة و الانجيل و كتب الله المنزلة او كفر بها او لعنها او سبها او استحفها ، انتهى . (٢) وفي الفصول العمادية اذا انكراية من القرآن او سنحو باية منه كفر النح (٢)

ایسے شخص کوامام بنانا جائز نہیں جو نبوت رسالت اور قر آن کے منکر کی نجات کا عقیدہ رکھتا ہو۔

(السوال) زید تو حیدور سالت اور جمیجی ضروریات دین کو تشکیم کرتے ہوئے اور اس پر عمل کرتے ہوئے سے عقیدہ بھی رکھتا ہے کہ جو شخص صرف تو حید کا قائل ہو اور رسالت اور قرآن کونہ مانتا ہو وہ ہمیشہ ہمیشہ جسنم میں نہیں رہے گا،بلحہ آخر میں اس کی بھی مغفرت ہوجائے گی۔ زید کالهام بنانا جائزہے۔ یا نہیں ؟
المستفتی۔ نمبر ۹۲ محدایر اہیم خال ضلع غازی پور ۹رجب ۲۵۳ الھم ۱۳۵۰ کتور ۱۹۳۳ء

۱. ۲۳۰/۲ سعید

۲ . بِزَازِيدَ عَلَى هَأْشُ هَنْدَيْهِ : ٦ / ٣٤٢ مَكْتَبَهُ مَاجِدَيْهُ

٣ ركينتُ الاعلام بقواطع الاسلام : ٤٧ مصر لابن حجر المكي

جامع الفصو لين ٢ / ٣.٤ اسلامي كتب خانه

(جواب ۲۰) جو شخص آنخصرت ﷺ کی رسالت و نبوت گونه مائے اور قر آن مجید کوانلد تعالیٰ کی کتاب تشکیم نه کرے وہ جما ہیر امت محمد یہ علی صاحبااز ٹی السلام والتحیہ کے نز دیک ناجی نہیں ہو گا(۱) ایسے شخص کو جو اس کی نجات کا عقیدہ رکھتا ہو ،امام بنانا جائز نہیں ہے۔(۲) محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ۔

غير الله كوبوجنا كفرہ ايسے افعال كامر تكب شخص امامت كا قابل نہيں۔

(السوال) زیدنے (جو مسلمان ہے) اپنے لڑکے کی شادی میں رسم ہنودال ما تاد اوی کی پوجابائے کے ساتھ کی۔ جب اہل اسلام کی طرف ہے متنبہ کیا گیا تواس نے نئین اراکین اسلام کے خلافہ عدالت میں استفادہ پیش کر کے مقد مد چلایا اور خود بھی عدالت میں حلفائیان دیا اور بحر ہے بھی جو پیش امام ہے خفیہ بیان دلولیا کہ مسلمان لوگوں میں ضرورت کے وقت مانا ہوجی جاتی ہے اور میں نے مانا ہوجی ہے۔ ایسے آد میوں سے تعلق رکھنا اور مسلمانوں کے قبر ستان میں دفن کرنا جائز ہے یا خیں ؟

المستفتی ۔ نمبر ۱۳ محبوب خان ولد مصطفے خال (مالوہ) مهر بیج الاول ۱۳۵۳ ہے م اُجون سن ۱۹۳۴ء (جواب ۲۱) زید کا فعل ما تاکی بو جا کر نااور بحر کا بیان کہ مسلمانوں میں ضرورت کے وقت ما تابو بی جا تی ہا اسلام کے خلاف ہے اور شریعت بیں بت پر ستی اور اللہ کے سوائسی دوسر ہے کی عبادت اور بو جا کرنے گی سی حالت میں اجازت نہیں۔ بحر امامت کے قابل نہیں رہا۔ (۲) دونوں سے توبہ کر انی چاہئے اور دونوں کے اکارج از سر نو براھائے جا ئیں۔ (۵) گروہ توبہ نہ کریں اور تجدید اکارج نہ کریں تو مسلمان ان سے قطع تعلق کرلیں۔ (۵)

الله کے نام کی تو ہین گفر ہے

(سوال )خداکے نام کی بتک وب عزنی کرنے والے کا کیا تھم ہے؟

المستفتی۔ نمبر۱۳ فقیر محد (ضلع بزارہ) ۲۷جمادی الثان پیر سر۱۳۹۱ھم ۱۹ اکتوبر ۱<u>۹۳</u>۱ء (جواب ۲۲) خدا کے نام کی جنگ اور تو ہین کرنی گفر ہے۔(۱) سلمحد کفایت اللّٰد کان اللّٰد لیہ۔

> اسلامی احکامات کے ماتجت بت گراناواجب ہے اور اس کو بنانے والا مستحق ملامت و تعز بریہے۔

(سوال) ضلع مظفر گڈھ ، خاب قصبہ خان گڈھ کے قریب ایک مشہور ہزرگ جناب میران حیات رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ شریف کے احاطہ کے اندر ۵۔ ۲ فٹ کے فاصلہ پر مزار مبارک کے عین سامنے ایک مجسمہ

يكفر اذانكراًية من القرآن (البحرالرائق: ٥ / ١٣١ بيروت)

٢. "وانَّ انكر بَعْضُ مَاعلُم مِنْ الدينُ صَرورة كَفريها "أَسَّ فلا يصح اقتداء به اصلاً." (الشاميد ١ / ٢ ٢ ٥ ٦ ٢ ٥)

٣ . كما لو منجد لصنم ..... فانه يكفر (الشَّامية : ٢ ٢ ٢ سعيد)

٣٠ ويبطل منه النكاح ، (تنويرمع الرد وشرحه ٤ / ٢٥٩) سعيد

د\_ فاما من جني عليه ، عصى ربه فجاء ت الرخصة في عقوبته بالهجران كالثلاثة المتحلفين ..... وقال احمد : لا يبرأ من الهجرة الا يعوده الى الجالة التي كان عليها او لا" (عمدة القارى : ٢٢ / ١٣٧ بيروت)

<sup>1</sup>\_او سخرا سما من اسمائه تعالى ..... يكفر" (بزازيه على هامش هنديه : ٦ / ٣٢٣ ماجديه)

او نٹنی کا بنار کھا تھا۔ اس بت کی کرامات بیان کرتے ہتھ۔ ہار سنگار ، ٹیل ٹھیلیل ، نذر نیاز ، چو مناادر کئی مشم کے چڑھاوے چڑھانا جائز سمجھتے ہتھے۔ وہ بت میال میلو کے نام سے بہت متبرک مشہور ہو گیا تھا۔ ایک غیر ت مند مسلمان عالم نے وہاں جاکر دیکھا کہ بہت لوگ گمراہ ہور ہے تھے۔اللّٰداکبر کا نعرہ کر اس نے اس برے کو مشار کر کے صاف زمین کر دی۔اس کی بیہت شکنی جائز ہے یا نہیں ؟

المستفتی- نمبر ۳۳۹ محمد حبیب الله (خان گذه) ۲۸ زی الحجه ۳۵ ایم ۱۳ بریل ۱۹۳۵ء (خان گذه) ۲۴ بیبت بناناور اس کی بوجا کرنا ، نذر نیاز چڑھاناشر بعت اسلامیه کے احکام کی صرح خلاف در زی اور شرک درت پرستی کی تروی کے خلاف در زی اور شرک درت پرستی کی تروی کے ہے۔ (۱) ایک بزرگ کے مزار کے پاس بید مشرکانه افعال کرنااور اس بزرگ کے نام کے ساتھ اس کو منسوب کرنااس مزار اور صاحب مزار کی بھی اسلامی عقیدے کے بموجب تو ہین ہے۔ اسلامی احکام کے ماتحت وہ ہت۔

واجب الہد م اور اس کو ہنانے والے مستحق ملامت و تعجز پریتھے۔اگر اسلامی حکومت ہوتی تو ڈھانے والے کو انعام اور ہنانے والے کوسز ادی جاتی۔(۲) محمد کفانیت اللّٰد کان اللّٰد لیہ۔الجواب صحیح۔ حبیب النر سلین عَفی عند

### پیر کوخداسمجھنا کفر ہے۔

(السوال) جو تخص کہتا ہے کہ خدا کیا ہے میر اتو پیر خدا ہے مجھ کو پیر نے بتایا ہے ، خدا نے کیا بتایا ہے اور میں اب پیر کے حکم سے مردے کو زندہ کر سکتا ہوں۔ اور میں نماز خدا کی نہیں پر سفتا ہوں۔ اور خدا کے ذکر کے بجائے اپنے پیر کا ذکر کر تا ہے یا وارث ، یا وارث کر تا ہے عنسل میت کے فرض واجب نہیں جانتا ہے۔ اور اپنے آپ کو لوگوں میں ولی ظاہر کر تا ہے۔ ایسے آدمی کو مسجد میں جاروب کش یا مؤذن مقرر کرنایا اس سے میت کو غسل کرانا جائز نے یا نہیں ؟

ہم خد ااور رسول کا حکم نہیں ماننے کہنے والے کا حکم۔ (السوال) قاضی صاحب نے اپنے گاؤں کے مسلمانوں کو زلزلہ کے موقع پر مجتمع کر کے استغفار و توبہ کی

ال قال ابن كثير : تحت قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً ..... يا مرتبارك وتعالى لعبادته وحده ..... ولا پشرك به شيامن مخلوقاته" تفسير ابن كښر ١١/ ٩٣ سميلي كيدې لا بور

۴\_ "من رأى منكم منكراً البخ (مسلم: الما الدائد كي كتب فانه) ٣- اذا رور في الله زمال من لاما ترسيب كفي إذا كان البعداء ثابتا درزاز وقيعا معامنة العدمية ٢٠ / ٣٢٣.

۳۔ اذا و صف الله تعالیٰ ہما لایلیق ۔۔۔ یکفر اذا کان الجزاء ثابتا (ہزازیۃ علی هامٹ هندیہ : ۴ / ۳۲۳) ۳۔ اے باکل مسل دلوانا ہی میں چاہئے۔ کیونکہ اس کے مسل دینے ہے مسلمانوں کے ذمہ سے واجب ساقط منیں : و تاادر ندان کو تواب ماتا ہے۔ دیکھتے (الشامیہ :۲ /۱۹۹ سعید)

تر غیب دی اور خد اور سول ﷺ کے احکام کی تعمیل کرنے پر متوجہ کیا۔ بعض سود جوار مسلمانوں نے قاضی صاحب کی باتوں پر عمل کرنے اور توبہ کرنے سے انکار کیا۔ بلتحہ یمال تک کمہ دیا کہ ہم خدار سولﷺ کا تحکم مسلمانوں باتے۔ قاضی صاحب نے بہت بچھ سمجھایا ، گروہ شریک نہیں ہوئے۔ لہذا ان لوگوں کو وہاں کے مسلمانوں نے جماعت سے خارج کردیا۔ جائزہ یا نہیں ؟

المستفتی نمبر ۱۵ قاضی محد خانق (صلع عکور) ارتیع الثانی من سوم اور مرولائی ۱۹۳۵ء (جواب ۱۹۳۵ء) دعاء واستغفار کے اجتماع میں شریک ہونا فرض دواجب نہیں تھا۔ صرف جائز تھا۔ اس کئے شرکت ہے انکار کرنے والوں پر کوئی شرکی موافذہ نہیں تھا۔ مگر نہ شریک ہونے والوں کے یہ الفاظ کہ "ہم خداو رسول ﷺ کا حکم نہیں مانے۔"اگر اس سے مراویہ تھی کہ خدا ورسول ﷺ کے احکام جو خدا اور رسول ﷺ کے احکام جو خدا اور رسول ﷺ کے احکام جو خدا اور رسول ﷺ کا حکم نہیں مانے، تو یہ لوگ کا فرجو گئے۔ ان کو تجدید ایمان و تجدید نگاح لازم ہے۔(۱)اور اگریہ مطلب ہو کہ قاضی صاحب جو ہمیں خدااور رسول ﷺ کی طرف سے یہ احکام بتاتے ہیں کہ ایک جگہ جمع ہو، تو بہ مطلب ہو کہ قاضی صاحب جو ہمیں خدااور رسول ﷺ کی طرف سے یہ احکام بتاتے ہیں کہ ایک جگہ جمع ہو، تو بہ کرو۔ تو ہم ان احکام کو خدااور رسول ﷺ کا حکم نہیں مانے اور اس لئے اس کی تعمیل نہیں کرتے۔ تو اس صورت میں ان کی تعمیر میں احتیاط کی جائے۔(۱) مگر ذیر آتو بہ کرنے تک ان سے تعلقات ترک کرد ہے جائیں۔(۲) محمد کفایت اللہ کان انتخالہ۔

ہم شریعت محمدی کے پابند نہیں کہنے سے کفر کا قوی خطرہ ہے۔ (السوال )زیدعدالت میں یہ کہہ کر کہ جو کہوں گاایمان سے پچ کہوں گاکتا ہے ، میں یاہم شریعت محمدی ﷺ

کے پابند نہیں ہیں۔ رسم ور داج کے پابند ہیں۔ زید کی ان الفاظ کے بقائمی ہوش وحواس اداکرنے ہے کفر لاز م آتا ہے کہ نہیں۔ایسے شخص کے لئے تجدید اسلام کی ضرورت ہے یا نہیں ؟

المستفتی نمبر ۱۹۲۲ملک محمامین صاحب (جالندهر) ۱۳ جمادی الاول ۱۳۵۹ هم ۱۲۴ ولائی کو ۱۹۹۱ (جواب ۲۲) "ہم شریعت محمدی علی کے پابند نہیں ہیں۔ "یہ جملہ بہت سخت گناہ کا موجب ہے، اس کا مفسوم شریعت محمدی کی تعمیل کا ترک اور روائح کی پابندی کا الترام ہے جو فسق تو یقینا ہے اور کفر کا قوی خطرہ ہے، گر چو نکہ اس سے اعتقاد حقانیت شریعت کا انکار صاف طور سے ثابت نہیں ہو تا، اس لئے تکفیر میں احتیاط کی جاتی ہے۔ (م) کیکن اگر کوئی یہ تہدے کہ میں روائح کو شریعت سے بہتر سمجھتا ہوں، تو اس کی تکفیر میں تامل نہیں (۵) اور پہلی صورت میں بھی تجدید اسانہ و تجدید نکاح احتیاطاً لازم ہے۔ (۱) فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ لد۔

ا\_"مايكون كفراً اتفاقا يبطل العمل والنكاح." (الشاميه: ٤ / ٢٤٦ سعيد)

٣-"وقد سنل في الخير ية عمن قال له الحاكم؛ ارض بالشرع لا إقبل..... فأجاب بانه لإينبغي للعالم ان يبادر بتكفير اهل الاسلام". (الشاميه : ٤ /٢٠٠ سعيد)

٣ اذاكانَ في المسئلة وجوه توجب الكفر ووجه يمنع فعلى المفتى ان يميل الى ذلك الوحه. (هنديه: ٣ /٢٨٣ ماجديه) ۵ ـ "قال: لخصمه آنجه حكم شويعت است برآن رويم ، فقال خصمه : من سياست كاركنم بشرع ني ، كفر." (بزازيه على هامش هنديه : ٦ / ٣٢٨ ماجديه) ٦ ـ ويُصِحُ الثامي :٣ / ٢٣٤ معيد

یالٹٰد تونے بڑاظلم کیاانتنائی صدے کی حالت میں کہنا۔

(المسوال) زیدنے فرط غم اور انتائی صدمہ کی حالت میں مثلاً کسی کی موت یا کسی چیز کے فوت پر کہایا اللہ تو نے بواظلم کیا۔ زید کی دمائی حالت متعدد اولادوں کے فوت ہونے ، بال پچوں کی علالت اور تیمار وار کی البول اور غیروں کی بدسلو کی وایذاء رسانی و کثرت صدمات سے المجھی نہ تھی۔ بعض او قات بلیمہ اکثر او قابت تو اس و فتت کی حالت پر غور کرنے سے یہ خیال ہو تا ہے کہ دماغ صبحے ہی نہ تھا۔ لیکن بعض او قات یہ خیال ہو تا ہے کہ دماغ صبحے ہی نہ تھا۔ لیکن بعض او قات یہ خیال ہو تا ہے کہ دباغ صبح ہی نہ تھا۔ لیکن بعض او قات یہ خیال ہو تا ہے کہ دباغ سبح تھا ہواور اکل و شر ب وحوائے و ضروریات سے بے خبر

بان سالها سال کے متواتر صدیات وہموم و غموم وافکار و ترودات اور نا قابل ہر واشت پر بیٹا نیول اور اس پر سے کسی صدمہ عظیم کابار یک بار گیا دراغ پر براجانے ہے ایک مغلوبیت کی طالت تھی۔ بہر حال زیر کی حالت ایک بجیب مشش و نیجاور جیس بی جالت ہے کہ وہ پورے طور سے یہ بھی فیصلہ نہیں کر سکتا کہ دماغی حالت ور ست بھی تھی یا نہیں۔ اور تالت موجودہ بھی دماغی امراض و عوارض میں بتایار ہتا ہے اور دواعلاج کر تار ہتا ہے ۔ لہذا ایسی حالت میں زیر کفر لازم آتا ہے یا نہیں اور اس کا لکا آور ست ہے یا نہیں۔ حالت اواکل غم میں ایک بار اور تحدید نکاح کی تھی یہ تو ہے کہ کوئی معاملہ طلاق و غیرہ کانہ تھانہ کوئی ایسالفظ ذبان سے نکالا تھااور الفاظ کفرید بی کی منایا شبہ پر تھایا حقیا طاقت کوئی واقعہ یاد نہیں۔ اور تجدید کئی ایسالفظ ذبان سے نکالا تھااور کوئی واقعہ یاد نہیں۔ بی ایسی حالت میں زید کا نکاح ور ست ہے یا نہیں۔ اور تجدید نکاح کرے یا نہیں ؟۔

المستفی نمبر ۱۲۹۲ مولوی محد پوسف صاحب شهر سلطان پور (اودهه) ۱۲ جمادی الثانی ۱۳۳۹ ه ۱۲۳ اگست سر ۱۹۳۶ء

(جواب ۲۷) اگراس کی دماغی حالت درست نه ہو۔ معتوّہ مغلوب العقل کی حالت ہو تو کفر عاکد نہیں(۱) حتیاط یمی ہے کہ توبہ کرے اور تنجدید اکاح کرے۔اگر پہلے تجدید نکاح اس بنا پر یعنی شبہ کفر کی بناء پر ہو چکی ہو تا ہم' اب پھر تنجدید جائزے اور احوطے۔(۱) محم کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لہ د ہلی۔

اسلام، اهل اسلام، اور خدائے پاک کے متعلق مغلظات بخے والے شخص کا تھکم۔ (السوال)(۱) جمانیا منڈی ضلع ماتان میں سر بازار بھر ہے مجمع میں چود ھری دلدار خال دلنہ صوبے دار بلندے خال نمبر دار جمانیائے نہ ،باسلام کے متعلق کھا''اسلام تیل لے گیا۔''

(۲) مسلمانوں کے متعلق کہا''سب مسلمان اپنی مائیں جدوا کے میرے ساتھ حقہ پویں گھے۔ اور جب پھر اس ہے کہا کہ کیاتم نعوذ باللہ خدائن بیٹھے ہو تو اس نے کہا''خدا کی ایسی تیہی۔'' مذہب اسلام سب مسلمانوں اور خدا کے متعلق اس قتم کے مغلظات کہنے والا کیاازر دے شرِ بیت مسلمان ہے اگر دہ مسلمان نہیں رہا

ل"فلا تصح ردة مجنون و معتوه" (الشامية : ٤ /٢٠٤ تسعيد) ٢ ـ وما فيه خلاف بو مر بالا ستغفار والتوبة و تجديد التكاح، (الشاميه: ٤ / ٢٤٧)

تواس کے ساتھ میل جول رکھنا کیا تھم رکھناہے۔

المستفتی - نمبر ۴۰ مانام محدلود صیانوی (ملتان) ۱۵ رمضان ۱۵ سیاه م ۲۰ تو مبر به ۱۹۳۱ء (خدا رجواب ۲۸) به الفاظ یقیناً موجب استخفاف و توبین بین اور کهنے والااس کامر تکب کمیره ہے اور آخری فقره (خدا کی ایس تیسی) صراحة موجب کفر ہے (۱) جب تک به شخص توبه نه کرے اس سے مقاطعه کر لیاجائے۔(۱) میں تیسی کی ایس محد کفایت الله کان الله له۔ دیالی محد کفایت الله کان الله له۔ دیالی محد کفایت الله کان الله له۔ دیالی

"میں ایسے شرعی فتوے کو نہیں مانتا" کہنے والا کا تھم؟

(السوال) ایک فتونگی قرآن مجیداور حدیث رسول الله ﷺ کے مطابق علماء دین نے دیا جس کوایک مسلمان کتا ہے کہ بیں ایسے شرعی فتوے کو نہیں مانتا۔ دریافت طلب امریہ ہے کہ یہ شخص اسلام میں رہایا نہیں اگر اسلامیہ حکومت ہو تو یہ شخص واجب القتل ہے یا نہیں ؟اور اگر کفار کی حکومت ہے بھر ایسے شخص کے واسطے کیا حکم ہے ؟

المستفتى - نمبر ۹ م ۱۳ انوار احمر صاحب و بلی ٤ جمادى الاول عرص ١٩٠٤ و ١٥ م ١٩٠٤ و ١٩٠٥ و ١٩٠٤ و ١٩٠٨ و ١٩٠٤ و ١٩٠٨ و ١٩٠

(جواب ۲۹) (از حضرت مفتی اعظمی کسی نتوے کے مانے سے انکار کرنادہ طرح پرہے۔اول ہے کہ منکراس نتولی کوشر عی صحیح فتولی جانے ہوئے مانئے ہے انکار کردے تو یہ توحقیقتہ شریعت کا انکار ہے اور رہے کفر ہے ۔ (ہ) دوم یہ کہ منکراس فتوے کو صحیح شرعی فتو گئے نہ سمجھے اور اس بناء پر مانے سے انکار کردے تو یہ شریعت کا انکار نہیں ہولیا ہے اس خیصی فتوے کا انکار ہوا۔ پھر آگروہ فتو گئی کسی فرض قطعی یا ضرور پایت دین میں سے کسی ضرور ی چیز کے متعلق تھا تو اس کا انکار مسلزم انکار شریعت ہوجائے گا اور یہ بھی منجر جمفر ہوگا : اور آگر وہ فتو گئی کسی قطعی اور ضرور ی چیز کے متعلق نہ تقابلی مسلزم انکار شریعت ہوجائے گا اور یہ بھی منجر جمفر ہوگا : اور آگر وہ فتو گئی کسی قطعی اور ضرور ی چیز کے متعلق نہ تقابلی کسی مجمد فیڈ امر کے متعلق تھا تو اس کا انکار کفر نہیں۔ (۱) محمد کھا بیت اللّٰہ کا ن

ا\_" اذا وصف الله بمالا يليق يكفر" (بزازية على هامش هنديه : ٦ / ٣٢٣ ماجديه)

٢\_" وانَّ جنى عليهُ وعَصَى رَبَهْ..... قَالَ آحمديبرآمن الهجرَّة الا بعُوده الى الْحالَة التي كان عليها. "(عمدة القارى : ٢٢/ ١٣٧ بيروت)

٣. ولو نظر الى الفتوى وقال: "بازنامه فتوى آوردى" يكفر ان اراديه الاستخفاف بالشريعة" (هنديه: ٢ / ٢٧٢). ٤. "من بدل دينه فاقتلوه" (مشكوة: ٢٠٧ ، محمد سعيد ايند سنز)

لارهنديه حواله سابل

٦." والآصل أن من اعتقد الحرام حلالاً ..... وان كان دليله قطعيا كفر والا فلا" (المشاميه : ٢ / ٢٢٣ سعيد) عمير بكن تك پنچاديتا ہے۔

جو شخص توحید کا قاممل مگرر سالت کامنکروہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا؟

(السوال)(ا)ایک شخص توحید کا قائل ہے اور خدانعالیٰ کووحدہ لاشریک سمجھتاہے۔ نیزاعمال صالحہ کرتاہے اور افعال شنیعہ سے پچتاہے ، مگر رسالت کا منکر ہے لیعنی آنخضرت محمد ﷺ کی رسالت پرایمان نہیں رکھتاہے کیااز روئے شرع شریف یہ شخص لدی جسمی ہے ؟

(۲) زید مسلمان ہے ، تو حیدور سالت کا قائل ہے۔ مذکور ہبالا شخص کے متعلق بیہ عقیدہ رکھتا ہے کہ رسالت کا منکر کا فرہ اوراس انکار کی وجہ ہے ایک عرصہ تک جہنم میں سز ابھٹنے کے بعد آخر کار جنت میں ضرور داخل ہوگا اور اپنے اس خیال کی تقید ہیں ہیں یہ آیت کریمہ پیش کر تاہے۔ ان اللّٰه لا یعفو ان یشوك به ویعفو مادون ذلك لم یشآء ۔ دریافت طلب اسریہ ہے کہ ایسا خیال رکھنے سے زید کے ایمان میں کوئی خرائی واقع ہوتی ہے یا تہیں؟

موحدین کادوزخ میں ہمیشہ نہ رہنالور آخر الامر نکالا جانااگر چہ بعض رولیات میں حضرت عمر اور حضرت این مسعودؓ کی طرف نسبت کیا گیاہے گر اہل سنت والجماعت کے نزدیک بید ند ہب صحیح نسیں ہے۔ حافظ ائن حجرؓ نے فتح الباری یارہ ۲ مطبوعہ انصاری صفحہ ۲ ۸ امیں اس کو ند صب ردی مر دود علیٰ قائلہ فرمایاہے۔ اور کفار کے فتح الباری یارہ ۲ مطبوعہ انصاری صفحہ ۲ ۸ امیں اس کو ند صب ردی مر دود علیٰ قائلہ فرمایاہے۔ اور کفار کے

ا عن ابي هريرة أو الذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الامة من يهو دي ولا نصراني ثم يموت ولم يومن بالذي ارسلت به الإكان من إصحاب النار " (مشكوة : ١٢)

س (خازل:۱/۱۳ مقر)

٣ البقرة : ١٦٧)

٣٠ ـ النيباء : ٨٣)

دنه فتح إلباري: ١/٩ ٤ مصر)

خلود فی النار کواہل سنتہ کا جماعی مذہب بتلایا ہے()اور گفار میں وہ موحدین بھی شامل ہیں جو انکار نبوت کی وجہ سے بادجود عقیدہ تو حید کے کا فرہ ہوئے ہیں۔(۱) فقط محمد کفایت الند کان اللہ لہ وہلی۔

مسلمان کے لئے موجب کفر اقوال وافعال سے پیخناضروری ہے . (السوال)ایک شخص ہے جس کو مشرف باسلام ہوئے عرصہ تقریباً پیس برس کا گذر چکاہے اور اس کی زندگی کانصب العین ریہ ہے جواس نے اپنی زبان سے بیان کیا ہے کہ :۔

(۱) میرے یہاں گھر ہیں جملہ رسومات ہندوانی ہوتی ہیں (۲) اور میں روزہ نماز کایابند ہوں۔ (۳) اور میں اپنی براوری میں نہیں ہجھتا ہوں (۵) اور میں مسلمانوں کو اپنی براوری میں نہیں سمجھتا ہوں (۵) اور میں دونوں طرف ہوں۔ (۲) جو لڑکا کہ میرے مشرف باسلام ہوجانے کے بعد پیدا ہوا ہے اس بیٹے کی ختنہ نہیں کراؤں گااس کئے کہ ختنہ کرائے سے مسلمان تھوڑا ہی ہوتے ہیں (۷) اور شخص مذکور نے اپنی بیٹی کو جو مشرف باسلام ہوجانے کے بعد پیدا ہوئی۔ اس بیٹی کی منگنی جائب لیمنی پھار کے ساتھ کر دی اور اس جائب کے ساتھ شروی کار اور می کار اور کھتا ہے۔

المستفتی - نمبر ۲۲ کا عبدالر شید خال (آگره) ۲۹ جمادی الاول ۲۱ جاده م ۱۲ جوان ۱۹ م ۱۹ جوان ۱۹ م ۱۹ جواب نمبرا کا اگرید مطلب ہے کہ میر نے گھر میں جملہ رسومات ہندوانہ ہوتی ہیں اور میری رضامندی ہوتی ہیں ان کو منع نمیں کر تابعہ پیند کر تا ہوں تو ظاہر ہے کہ بیبات ایک ہے مسلمان سے نمیں ہوسکتی (۶) نمبر ۱۳ کا اگر مطلب بیہ ہے کہ میں جائب یعنی جمادوں کو اپنا بھائی مند سمجھتا ہوں اور ان کے ساتھ بر اور انہ تعلقات مرکفتا ہوں یار کھنا ہوں یار کھنا ہوں اور نمبر ۵ کہ میں دونوں طرف ہوں ، رکھنا ہوں یار کھنا ہوں یا جون اور نمبر ۱۹ کی خوال میں ہوسکتی (۳) اور نمبر ۵ کہ میں دونوں طرف ہوں ، اس کا مطلب کیا ہے بعنی مذہب کے لحاظ سے دونوں طرف ہوں ، اگر بیہ مطلب ہو توبیہ شخص مسلمان کملائے کا مستمتی نہیں ہے۔ (۵) اور نمبر ۲ بینی جو لڑکا کہ میر سے مسلمان ہونے کے بعد پیدا ہوا ہے اس کی ختنہ نہیں کر اون سے گا۔ بیبات بہت شبہ میں ڈالتی ہے

کیونکہ آگر چہ ختنہ کرانا فی حدذانہ فرض نہیں ہے ،لیکن مسلمانوں کا خاص شعار ہے۔(۱)اور نمبر سے بینی اپنی مسلمان لڑگی ک بیاہ جائب ہے کروں گا۔اگر جائب مسلمان ہے تو خیر مضا کقیہ نہیں ،لیکن آگر وہ غیر مسلم ہے تو

ا ـ "السابع يزول عذابها ويخرج اهلها منها جاء ذلك من بعض الصحابة ..... وهو مذهب ردى مردود على قاً تله . " (مرجع پالا ۱۱ / ۳۹۳ مصر)

٣\_ لان الكفار اصناف خمسة ..... ينكر بعثة الرسل كالفلاسفة .(الشاميه ٤ /٢٣٦ سعيد)

٣\_"ويكفراي شي اصنع ..... وكذامن حسن رسوم الكفرة." (البحرالرائق: ٥/ ١٣٤ بيروت)

<sup>ِ</sup> ٣- "لاَ يَتَخَذُ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافُرِينِ اولياءَ مَنْ دُونَ الْمُومِنِينَ ." نَهَى تَبَارَكُ وَتَعَالَىٰ عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ انْ يُؤَلُو الْكَافُرِينِ ، وانْ يتخدوهم اولياء." (تفسير ابن كثير : ١ / ٣٥٧ سهيل اكيدُمي لإهور)

١٠ "هَنْ أَعْتَقَدُ أَنْ الْإِيهِانَ وَالْكُفُرِ وَاحِدْ كَفُرِ " (جَامِعُ اللَّهِ فِينَ ٢٠ / ٢٩٦ أَسلامي كتب فاند كراچي)

٦. والأصل ان الختان سنة كما جاء في الحُبر وهو من شعائر الاسلام وخصائصه فلوا جُتمع اهل بلدة على تركه حاربهم الا مام، فلا يترك الالعذر .(الدرالخارالرو٢ /٥١ / صعير)

مسلمان لڑکا کا نکاح غیر مسلم ہے حرام ہے۔ (۱) بہر حال یہ اقوال اس شخص کے مسلمان ہونے میں شبہ پیدا کرتے ہیں۔(۲)

#### محمد كفابيت الله كان الله له د بلي

کتب فقہ سے بعض منتخب مسائل کی صحت کے بارے میں استفسار ،

(السوال) میں در مختار، فآوی عالمگیری، بہار شریعت وغیرہ کتادل میں ہے پچھ سائل مسجد میں بیان کر دیا کر تا ہول۔ مندر جہ ذیل چند سائل جو میں نے بیان کے بعض لوگ کہتے ہیں کہ بیہ مسائل غلط ہیں (۱) محد ث دہلوی رحمۃ الله نایہ فرمائے ہیں کہ مسجد الله کا گھر ہے بیان الله در سول بیل کاذکر کرنا جائز ہے کوئی مما نعت نہیں اور کسی ہے یو جھنے کی ضرورت نہیں۔(۲)

(۲) اگر کوئی شخص اللہ ور سول علی کے فرمان کے خلاف معجد میں ذکر کرے اسے رو کنا جا کڑے (۳)

(m) اگر کوئی پول کے کہ ہم تمہارے مسئلے دغیرہ نہیں سنتے، یہ کفرہے۔(۵)

(٣) شرعی مسائل کا غداق الرانایا بنستا کفر ہے۔(١)

(۵)علمائے دین کافتویٰ نہ مانٹا کفر ہے۔(٤)

(١) مسئله كى ايك بات مسلمان بهمائى كوسنانالا كه درم دينے ہے بہتر ہے۔(٨)

(2) کوئی شخص کے کہ شرع ہے ہیہ حکم ہے اور سننے والا کیے کہ ہم شرع درع نہیں مانتے ہیہ

کفرے(۱)

(۸) کسی نے کما گناہ مت کرو،خداجنم میں ڈالے گاءوہ کے ہم جنم سے نہیں ڈرتے ہے کفر ہے(۱۰) (۹) ڈاڑھی منڈے نداق کرتے ہیں کلا سوف تعلمو ن۔ یہ نداتی کرنا کفر ہے۔(۱۱)

لـ "ولا تنكحوا المشركين حتى يومنوا" (البقرة: ٢٢١)

r\_ اذًا كان في المسئلة وجوه توجب الكفرو وجه يمنع فعلى المفتى ان يميل الى ذلك الوجه (هنديه: ٢ / ٢٨٣ ماجديه) ٣\_"انما هي الذكر الله والصلوة وقراء ة القرآن" (مسلم: ١ / ١٣٨ قديمي كتب خانه)

٣ أمن رائ منكم مُنكراً فليغيرُه بيَّدَهُ ، فان لَم يستطع فبُلسانه، فان لم يستطع فبقُلبه وذلك اضعف الايمان ، (مشكوة : ٢٣٦)

۵\_گربطوراهانت کے کیے توکفرے۔

٢\_"هكذاء استهزاء باحكام الشرع كفر" (هنديه ٢ / ٢٨١ ماجديه)

ے۔ندمانے کی دوصور تیں(ا)اے مسکہ شر کی ند سمجھاس خیال ہے کہ علاء نے غلط فقوئی دیا ہے اس صورت میں کفر کا تھم نسیں لگایا جائے گا (ب) دوسر می صورت میہ ہے کہ مسئلہ سمجھ کرا زکار کرے تواگر مسئلہ قطعی دلائل سے خامت ہے نو کا قربو جائے گادرنہ نہیں۔

ورد النصوص بان ينكرالا حكام التي دلت عليها النصوص القطعيه من الكتاب والسنة كحشرالاجساد، يكفر، لكونه تكذيباً صريحاً لله ورسوله (شرح العقائد : ٢٤٥ ايج ايم سعيد)

٨\_ "قول معروف ومغفره خيز من صدقة" (البقره: ٣٦٣)

<sup>9</sup>\_ "قال : "أين چه شرع أست" يكفر، لاندر دحكم الشوع." (بزازيد على هامش هنديه : ٦ / ٣٣٧ ماجديد)

١٠\_ اوقال : لا الحاف القيامه يكفر هنديه : ٢ / ٢٧٤ ماجديه

ال" ويكفر .... المزاح بالقرآن " البحرالرانق : ٥ / ١٣١ بيروت

(۱۰)شراب پینے وقت یاز ناکرتے وقت یاجوا کھیلتے وقت بسم اللّٰہ کہنا کفر ہے۔(۱)

(۱۱) کو کی جفنور ﷺ کی تو ہین کرے ، آپﷺ کا لباس، ناخن و غیر ہ نراب بتلادے یا عیب لگادے ہے کفرے۔ان مسائل کے متعلق ننوی صادر فرمائیں۔(۲)

المستفتى نظر الدين امير الدين (امليزه صلع مشرقی خانديس)

(جواب ۲۳) به گیاره مسئلے جوسوال میں تکھے ہیں صفح بین ۔ ان کوسناناأور مسلمانوں کوبتانا تواب کاکام ہے(۳) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ

مسلمان بہر حال کا فروں ہے بہتر ہے .

(سوال) متعاقد انضليت مؤمن

(جو اب ۳۳) کا فر، مسلمان ہے کسی حال میں اچھا نہیں ہو سکتاً۔ مسلمان بہر حال کا فروں ہے بہتر ہے(۴) محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لہ وہلی

پنجائیت کے الفاظ''کس سسرے نے شرع بنائی ہے'' · حکم شرعی بیان کرنے میں شخفیق طلب ہے .

(ازاخبارابخمعیة و بلی مور خه ۲ نو مبر ۱۹۲۷ء)

(سوال )ایک نیج نے پنچاہت میں یہ الفاظ کے کہ کس شسر سے نے ایسی شرح ہنائی۔اس کا کیا تھم ہے۔ (جواب ۴۴) جس شخص نے مذکورہ الفاظ کئے ہیں اس کا پوراواقعہ معلوم ہو ناچاہئے کہ کس بات براور کس موقع براس نے یہ کہاہے تاکہ معلوم ہو کہ آیااس کے یہ الفاظ شریعت اور شارع کی توہین قرار دیئے جاسکتے ہیں یا مہیں ؟(ہ) مجمد کفایت اللہ غفر لہ

اگر رسول اللہ بھی اس معالمے میں مجھے کہیں گے تو میں ہر گز نہیں مانوں گا'' کے قائل کا حکم۔

(ازاخبارالجمعیة و بلی مور خه ۲ ۲ نومبر <u>۱۹۲</u>۶)

(سوال) آیک شخص کولین دین کے بارے میں سمجھارہے تھے کہ جس کا تم نے دیناہے اس کے ساتھ فیصلہ کرلو ، تواس شخص نے ایک نہیں ہلتھ کئی ہاریہ الفاظ کے کہ ''اگر رسول اللہ بھی اس معالمے کے بارے میں مجھے کہیں گے تومیں ہرگز نہیں مانوں گا'' (نعوذ باللہ)اور علاوہ ازیں نمازیوں کو ہر وقت بد زبانی ہے یاد کر تاریخاہے۔ بیہات قابل ذکرہے کہ مذکورہ الفاظ کہتے وقت اس ہے کہ دیا گیا تھاکہ یہ گلمات کفر ہیں گار پھر بھی بازنہ آیا۔

ال وكذا لوقال عند المشرب الخمرا والزانا : بسم الله . شرح المعقائد: ٢٤٧

٢\_" لوعاب نبياً بشي ..... كفر " جامع الفصولين : ٢ /٢ • ٣ إسلامي كتب فانه

٣٠ ان الله وملائكته ، واهل السموات ، والارض حتى النملة في حجرها وحتى الحوت يصلون على معلم الناس الخير" مُثَاوَة : ٣٣١ ﷺ كم معيد\_

٤ . "ولعبد مؤمن خير من مشرك ولواعجبكم، لما له وجماله" تفسير جلالين.: ٣٣ ـ

۵- "واعلم الله لا يفتي بكفر مسلم أمكن جمل كلامه على محمل حسن." ("توبر مُعْ بُرُد ، ۲۲۹/۳ سُعيد)

(جواب ٣٥) اگریہ الفاظ کہنے ہے اس کی نیت یہ تھی کہ "میر امعاملہ سچاہے اور میں حق پر ہوں ،آگر بالفرض رسول اللہ ﷺ بھی اس معالمے میں میرے اوپر صلح کرنے کا دباؤڈ الیس جب بھی نہیں کروں گا۔" توبیہ کلمات کفر نہ ہوں گے۔(۱) مگر بہر صورت ان کلمات کا ظاہر مفہوم مُبراہے اور اطاعت رسول اللہ ﷺ ہے انکار مفہوم ہو تا ہے۔اس لئے باوجود تھکم کفر نہ کرنے کے احوط بڑی ہے کہ شخص مذکور کو توبہ کا تھکم دیا جائے اور جب تک وہ نوبہ نہ کرے اس سے تعلقات اسلامیہ ترک کرد ہے جائیں۔(۱) محمد کفایت اللہ غفر لہ

عالم دین کی تو بین گفر ہے۔

(اذاخبارالجمعية دبلي مور خد ٩ ستمبر ١٩٣١ء)

(السوال ) سی عالم کی تو بین و بے حرمتی کرنے کے بارے میں شرع شریف کا کیا تھم ہے؟ (جواب ٣٦) کسی عالم دین می بحیثیت عالم دین ہونے کے تو بین کرنا موجب کفر ہے۔ اگر تو بین اس جست سے نہ جوبائے کسی اور دنیاوی معاملہ کی وجہ ہے ہو تو موجب کفر نہیں ہے۔(r)

اراذا كان في المسئلة وجود توجب الكفر و وجه يمنع فغلى المفتى ان يميل الى ذلك الوجه "(صديه ٢٠ ٣٨٣٠) جديه) ٢\_ قال كعب بن مالك : حين تخلف عن النبي ﷺ ونهى النبي ﷺ المسلمين عن كلامنا و ذكر حمسين ليلة . (قاري شريف ٢٠ ١٨٩٤ قد كي كتب فانه)

٣ُ. الا ستخفاف بالعلماء لكونه علماء استخفاف بالعلم والعلم صفة الله تعالى منجه فضلاً على خيار عباده ليد لوا خلقه على شريعته نيا ية عن رسله فاستخفافه بهذا يعلم انه الى من يعود "! (مداني على ها مش هنديه ٢٠ /٣٣٣)

چو تھاباب مسکلہ اریداو

مرتد کے لئے توبہ کی شرائط

(سوال )(۱)مرتد فطری دین اسلام میں واپس آسکتاہے یا نہیں؟ دیائی دیستہ میں سیار میں

(۲) اگروایس آسکتاہے تواس کے کیاشر الطامیں؟

(۳) آگر کوئی شخص اپنی مااز مت کے تعلق سے ظاہر الپناہندو ہو جانا ظاہر کرے مگر دل یازبان سے ہندو ہو جانے کا اقرار نہ کیا ہو (جیسا کہ می آئی ڈی پولیس کے ماازمان اکثر حسب ضرورت اپنے کو ہندو عیسائی وغیرہ ہونا دکھلاتے ہیں،اس صورت میں کوئی ثبوت عینی شہاد توں وغیرہ کا بھی اس کے خلاف رسوم یا عبادت بطور ہندواں اداکرنے کا بھی نہ ہو تواس شخص کو مسلمان مانتا چاہئے یا نہیں؟

المستفتی - نمبر ۵۰ اسید ناظم حسین (ریاست الور) ۱۰ رمضان ۱۳۵۲هم ۲۸ و سمبر ۱۹۳۳ء (جواب ۴۷) (۱) اگر کوئی شخص مرتد ہو جائے تودہ بھی توبہ کرکے اسلام میں دالیں آسکتا ہے(۱)۔ (۲) اس کی بسورت میہ ہے کہ دہ اسلام کا کلمہ پڑھے اور سوائے اسلام کے باقی دینوں سے اپی بیز اری کا اعلان کرے۔(۲)

(۳) جب تک بین نه بتایا جائے کہ اس کو کس فعل کی بناء پر ہندو سمجھا گیا، اس کے متعلق کوئی تھم نہیں دیا جاسکتا۔ اور بہر صورت ہندہ ہو جائے کے بعد بھی توبہ اور تجدید اسلام کر کے وہ شخص مسلمان ہو سکتا ہے۔(۳) محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لیہ۔

کسی بخص پر دین تبدیل کرنے کا بہتان لگانا سخت گناہ ہے۔

(سوال ) معدم مسمی محمر امیر ولد سندر (قوم در یا دال) ساکن موضع کفری ضلع سر گودها کا بول ، میر ب متعلق ند معلوم کس وجہ ہے لوگوں نے بیات مشہور کر دی کہ خدا نخواستہ میں کر شان ہو گیا ہول خالا نکہ اس چیز کی کوئی اصلیت نہیں۔ واقعہ صرف اتنا ہے کہ میر بے چپا کے لڑکے مسمی اللہ دیہ جو کسی وجہ ہے کہ شان ہو گیا قادہ جب خدا کی تو فیق ہے مشرف باسلام ہو گیا اور ارتداد سے دالی آگیا تو میں اور وہ دونوں یاس اٹھے بیٹھے تھے ، اور جس ذمان تو فیق ہے مشرف باسلام ہو گیا اور ارتداد سے دالی آگیا تو میں اور دہ تھا۔ اب میں خدا کو حاضر و ناظر جان کریہ اقرار کرتا ہول کہ میں نے نہ کبھی دائرہ اسلام سے خارج ہونے کا ارادہ کیا اور خارج از اسلام ہوا ہوں اور نہ آئندہ ہونے کا ارادہ۔ پس ایس صورت میں جب کہ میر اقطعا کوئی ارادہ ظاہری دباطنی طور پر اسلام ہوا ہوں اور نہ آئندہ ہونے کا ارادہ۔ پس ایس صورت میں جب کہ میر اقطعا کوئی ارادہ خارج از اسلام عوا ہوں اور نہ آئندہ ہونے کا ارادہ۔ پس ایس صورت میں جب کہ میر اقطعا کوئی ارادہ ہوگیا کی تو کر شان ہو گئے ہو کہاں تک صحیح اور قابل تسلیم ہے میر سے اس اقرار کے بعد بھی آگر کوئی شخص نہ مانے اور جھے کو کر شان ہو گئے ہو کہاں تک صحیح اور قابل تسلیم ہے میر سے اس اقرار کے بعد بھی آگر کوئی شخص نہ مانے اور جھے کو کر شان ہی

<sup>(</sup>٣،٢١) "انسلامه أن يبوأعن الأديان سوى ألا سلام، أوعما انتقل اليه. "(تويرالابصار معشر د. ٣٢٦/٣)

کہتارہے بنواس کے <u>لئے</u> شرعا کیا تھم ہے؟

المستفتی ۔ نمبر ۲۵ محرامیر (ضلع سر گودها) ۱۲ جمادی الاول ۱۳۵۳ است ۱۳۵۹ء (جو اب ۴۸) جب که مسمی محدامیر کرشان ہونے سے حلفیہ انکار کرتا ہے اور اسلام پر قائم رہنے کا قرار کرتا ہے اور اسلام کے مواد وسرے دینوں سے بیز اری ظاہر کرتا ہے اور جولوگ اس پر کرشان ہونے کا الزام نگائے بین ان کے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو محمد امیر کے ساتھ اسلامی برادری کے تعلقات رکھنا جائز ہے اور بلاوجہ اور بغیر ثبوت کسی مسلمان پر تبدیل مذہب کی تھمت نہیں لگانی چاہے کہ میہ سخت گناہ ہے۔ (۱) فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ۔

ند ہبی معاملات میں ہندوں کا تعاون کر نادر ست نہیں۔

(سوال )(۱) ایک عورت کافرہ (ہندہ) مسلمان ہوگئی۔ ایک مسلمان لوہار کے ساتھ نکل گئی، بغیر اکاح کے اس کے ساتھ رہی۔ تقریباً عرصہ ۲دوسال اس کے ہمراہ مسلمان رہی۔ کسی وجہ سے ناراض ہو کربت در غاا کر پھر اس کو ہندو بنالیا گیا اور پھر وابس اپنے سابقہ خاوند ہندو کے گھر آگئی۔ ہندو تر کھان پر ادری آئٹھی ہو گئی اور اہن عورت کو اس بدلے میں کہ وہ مسلمان ہو گئی تھی بہت پر ابھلا کہا گیا اور اس کے خاوند ہندو کو اس کی پاداش میں کفارہ بیہ مقرر کیا کہ اول تو دونوں میاں ہیوی ہمچہ ایک زائد ہندو کے گئا اشنان کر کے آویں اور پھر کسی رفاہ عام کی جگہ پر ایک کنوال لگوائیں اور پھر مراوری کو اس کی اوائھا کرنے ہوگئی وائٹھا کرنے میں اور ۵ کاروپ نفذ خیر ات بریں۔ جب بیہ شرطین پوری ہوجائیں پھر ہراوری کو انٹھا کرنے ، باس دفت آگر براوری کی منشاء ہوئی تواصلی ہندو خاوند کی ہوئی بنائی جاوے گی۔

(٢) يد كنوال صرف مسلمان مونے كى سراب ايسے كنويس كاپانى بينا جائز ہے يا نہيں ؟

(m) اگر جائز نہیں توابیا کنوال لگانے کے لئے کئی مسلمان کا جگہ دیناجائز ہے یا نہیں اور جگہ بھی مفت دینا۔

(۴)اس کنویں کے لگانے میں مسلمانوں کو مدد کرنی جائز ہے یا نہیں۔؟

(۵)اً گرجائز نہیں تو جگہ دینے والے اور مدد کرنے والے مسلمانوں کے لئے کیا تھم ہے بینی جو مدد کر چکے ہیں۔ (۱)ان لوگوں کے لئے جن کو منع بھی کیا گیا ہو کہ ریہ اسلام کے لئے بدنما داغ ہے بھر بھی مدد کریں تو ان کے لئے کہا تھم ہے ؟

(2) اور آگر منع کرنے نے کوئی مسلمان باصرار اس کی مدو کرے تواس کے لئے کیا تھم ہے۔

(٨)اوراگر جگه دیسینه والے تخف کو منع کیا جائے اور وہ کہے کہ کچھ بھی ہو میں ضرور جگه دول گا۔

(٩)اس مسلمان لوبار كوجواس عورت كوبغير اكاح لئے پھر تارباكيا تھم ہے۔؟

(١٠)اگريه مسلمان نوبار بھي کوئي کنوال يا نلکالگوائے اس کاياني بينا جائز ہے يا نہيں؟

(۱۱)اس کی مدوکر ناکیساہے؟

(۱۲) اً گریہ مسلمان لوہازاس ہندد کے کنویں کے مقابلہ میں کوئی ناکلیا کنوال لگوائے نواس کے لئے کیا تھم ہے؟

الـ "عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيما رجل قال لاخيه كافر فقد باء بها (اى رجع باثم تلك المقانة) احدهما" (مر تاة :٩ / ٢ ٣ الكتيه الداريه لمال)

(۱۳)اس مسلمان لوہار کے ساتھ میل جول کرنا کیسا ہے اور ہندونز کھان کے ساتھ میل ملاقات کرنی کیسی ہے ؟

المستفتی - نمبر ۱۹۳۳ بوسف علی خال لاکل پور-۱۹ جمادی الاول ۱۹ سیاه م ۲۹ جولائی سی ۱۹۳۱ (جواب) (از مولوی محمد مسلم صاحب لائلپور) - (۱) بالله التوفیق - چونکه مندوبر ادری کے نقاضه پر مسلمان موسنے کی سزامیس کنوال وغیرہ تجویز کیا گیا ہے اس لئے اسلامی تو بین ہونے کی وجہ ہے کسی مسلمان کواس میں شریک نہ ہونا چاہئے - قیمتاً ذمین وینا بھی اس موقع میں جائز نہیں - مفت الداد کرنا تو فہ بی تو بین میں شریک ہونا ہے جو کسی طرح بھی شرعا جائز نہیں ہوسکتا۔

(۲) زمین دینے پر اصرار کرنے والا مسلمان گنهگار ہے۔اسے اس بات سے باز آجانا چاہئے۔مسلمانوں کو چاہئے کہ اس کو اس کام سے روکنے کی کو مشش کریں۔اسلام کی تو ہین کر کے مسلمان رہنے والے کی مسلمانوں کو ضرورت نہیں۔

> (۳) لوہار کو توبہ کرنی چاہئے۔اگروہ کنوال ہوا تاہے تو ہوائے۔اس سے پانی پینا جائز ہے۔ سریمہ مسلم میں دیا

كتبه محدمسكم كان الله له صدر مدرس مدرسه عربيه لاكل پور

ا\_"تعا ونوا على البوو التقوى و لا تعاونوا على الاثم والعدوان يا مرالله تعالى عباده المؤمنين ينها هم التنا صر على الباطل و التعاون على الائم والمحارم " ( تشيران كثير ٢/٣٠ سنيل اكيري لا :ور)

آنخضرت ﷺ کی شان میں اعلانہ یہ گنتاخی نا قابل ہر واشت ہے۔ (سوال )علاء دین اس شخص کے متعلق کیا فرماتے ہیں :۔

(۱) جس نے جوانی میں ختنہ کرائی تکایف ہونے پر رسول اللہ ﷺ کو متواتر ایک ماہ تک گالیاں دیتار ہا (نعوذ یاللّٰہ من ذلک)

۲)ر مضان المبارك میں دوستوں کو ہمر اولے کر علانیہ کھا تا پیتار ہا، ایک شخص کے ٹو کئے پر جواب دیا کہ ہم کیا مفلس ہیں جو بھو کے مریں۔

" (۳)اس کے اس بات کے جواب میں کہ تم نے ماہ صیام کی تو بین کی ہے تو بہ کرو۔اس شخص نے آنخضر ن ﷺ کو فخش گالیاں کئی مسلمانوں کے سامنے دیں۔

(۳)ان مسلمانوں کے شوروغل کرنے پر کہ تم توبہ کرو۔ بیہ تو بین ہم بر داشت نہیں کرتے اس نے اور اس کے تین چار ساتھیوں نے جواب دیا کہ تم لے آؤٹر بیت کو ہم منہ بھوڑ کرر کھ دیں گے (نعوذ باللہ منہ) (۵) بیہ تناذ عہ تین دن ہو تار ہا،وہ نہ تائب ہوئے نہ نادم ہوئے بلعہ اور زیادہ کفر کرتے رہے۔

(۱) پھراپنے آپ کو سکھ مشہور کرنے لگا، کہ ہیں اسلام ترک کر کے سکھ ہو گیا ہوں، سکھوں کا شعار افتیار کیا، کیا شریعت کی اس طرح تو ہیں کرنے والا اور سول اکرم (فداہ الی وامی) سکھی شان اقد س ہیں گساخی اور سب و شتم کرنے والا اور مصر علی الارتداد مستحق عفو ہے۔ ایسے مردود پر مقدمہ چاہا چاہئے یا نہیں؟ کیا مسلمانوں کو گور نمنٹ وقت ہے عبر تناگ سز اکے لئے قانون پاس کر اناچاہئے یا نہیں؟۔ سکھ لوگ اس کی مدد کرتے ہیں۔ کیا ایسے شخص کی توبہ قبول ہوتی ہے ،وہ توبہ کی طرف خود بھی نہیں آتا، جولوگ سے بھتے ہیں کہ اس کو دھمکا کر جرمانہ کر کے معاف کر دیناچاہئے اور تحریری معافی نامہ لے لیناچاہئے۔مقدمہ وغیرہ کی حاجت نہیں، ان کا کیا تھم ہے؟

المستفتى - نمبر ٢١٥٥ مولوى محمد لا كيل پورئ ديو بندى رائے كوث (لد هيانه) ٢٦ شوال ١٩٣١هـم ٢٩٠٠ وسمبر يحسواء

(جو اب ، ٤) آنخضرت ﷺ کی شان اقد س میں یہ انتائی گستاخی اور تو بین مسلمانوں کے منبط و تخل ہے باہر ہے ان کو انتنائی چارہ جو ئی اور عد التی کارروائی کرنی لازم ہے اور جب کہ وہ خود ندامت ظاہر نہیں کر تااور توبہ پر آمادہ نہیں تو توبہ قبول ہونے نہ ہونے کاسوال پیراہی نہیں ہو تا۔ محمد کفایت اللّٰد کان اللّٰہ لہ د ہلی۔

### گواہوں کی گواہی کب بے اثر ہوگی؟

(سوال) جناب کے حافظہ اور مجموعہ فقاوئی میں یہ سوال دجواب ہوگا کہ ذید نے کہا کہ ''میں نے ذہبن و آسان پیدا کیا۔''وغیر ذالک۔ بھر آٹھ ماہ کے بعد شمادت ہوتی ہے اور زید کے دعوائے خدائی کا تذکرہ جس پر تجدید ایمان اور نکاح کا سوال پیدا ہوا جس کی پوری تفصیل آپ کے پاس جا چکی ہے اور جناب نے یہ جواب مرحمت فرمایا تفایکہ ''ذید کا قول معتبر ہوگا، ان لوگوں کا قول جو آٹھ وس میبنے کے بعد اس کا اظہار کرنے ہیں جا قابل

الثفات ہے۔

لہذا گزارش ہے کہ جناب تھوڑی می وقت کی قربانی دے کر شاہدین کی شمادت کے نا قابل التفات ہونے کی جوبدیاد ہے اور دلیل شرعی مع عبارات کتب مرحمت فرمادیں تاکہ متر ددین ومنکرین کے سامنے مسئلہ اپن پوری روشن میں آجائے اور ہراکی کے لئے بلاریب وشک باعث طمانیت ہو۔

(جواب ٤١) زيدكا قول معتر بون كامطلب بيب كه اسكا قول مع طف كے معتر بوگا ـ اور شهودكى شهادت معتبر نه بون كى وجه بيه كه بيه شهادت ديانت اور حسبند يعنى للهيت ير مبنى ہے اور اليى شهادت بلاوجه معقول تاخير كرنے سے نامقبول بوجاتى ہے ـ و متى اخو شاهد الحسبة شهادته بلا عذر فسق فتر د (در مختار) ـ تاخير كرنے سے نامقبول بوجاتى ہے ـ اور اس ميں جب مشهود عليه انكار كردے اور شهاد تين كا قرار كرلے تو شهادت به اور شهاد تين كا قرار كرلے تو شهادت به افراد موجاتى سے نامقبول المائي مسلم بالودة و هو منكو لايتعوض له (در مختار) (۱) ـ مدر سهدوا على مسلم بالودة و هو منكو لايتعوض له (در مختار) (۱) ـ مدر سهدوا على مسلم بالودة و هو منكو لايتعوض له در مختار) (۱) ـ مدر سهدوا على مسلم بالودة و هو منكو لايتعوض له در مختار) (۱) ـ مدر سهدوا على مسلم بالودة و هو منكو لايتعوض له در مختار) (۱) ـ مدر سهدوا در سهدوا در المدر ال

محمر كفايت الثدكان الثدله يوبل

ار تدادے توبہ کرنے والے سے نفرت اور تعلقات ختم کرنا جائز نہیں

(السوال) میں مساۃ جنت خاتون و خرالا ذات بیلی ساکن قصبہ راہوں ضلع جالند هر کی خانہ جنگی عرصہ پانچ چھ سال سے خاوند خود سے رہی اور میری بے کی اور بے بسی کی داستان قوم کے کسی آدی نے نہیں سی ۔ میں نے مجبور اجناب مولوی گفایت اللہ صاحب صدر جمعیۃ علماء ہند سے اپنی ساری داستان عرض کر کے نقل طلب کیا۔ ان کے عکم فرمانے پر خلع کیلئے میں نے دوسورو بے پیش کے کہ مجھے اس تکخ ذندگی سے رہا کرایا جائے بھر بھی قوم نے کوئی توجہ نہیں دی میں نے تنگ آکر خرصب عسائیت اختیار کیا۔ مسلمان حاکم نے نکاح فیخ خرار دیا۔ فیخ ہونے پر میں نے بھر پوری ندامت سے تو ہے کر کے اسلام قبول اور فتوی طلب کیا اور جمعیۃ علماء ہند سے مندر جدذیل جواب آیا۔

"جب کہ مسماۃ جنت جاتون اپنے اس گناہ عظیم لیعنی ارتداد سے نادم ہو کر توبہ کر چکی ہیں اور دوبارہ اسلام میں داخل ہو چکی ہے تو مسلمانوں کا اس سے اور اس کے والدین سے نفرت کرنایا طعنہ زنی کرنانا مناسب ہے۔ مسلمانوں کو اس لعن طعن ہے اجتناب کرناچاہئے۔"

اس کے بعد مور خد ۔۔۔۔۔۔۔۔ کو قوم تیلیان نے تقریباتوے ۹۰ گاؤں کے لوگوں کو جع کر کے میرے والدین سے مقاطعہ کلی طے کر دیا۔ اب گذار ش ہے کہ کیا میری توبہ قبول نہیں؟ کیا میں مقولہ هذا کا مصداق نہیں ہوں۔التائب من الذنب کمن لاذنب له ۔ کیا میں اور میر اخاندان بھر داخل عیسائیت ہوجاؤل، جب کہ مجھے اسلام سے علیحدہ کیا جاتا ہے۔ میں تعلیم یافتہ ہول،اگر مجھے اسلام نے سمارادیا تو غیر مذاہب میرے خیر مقدم کے لے تیار ہیں۔

ارالدرالتخار مع ردالمخار : ۴ / ۲۳ مایج \_ایم سعید ۲ ـ مرجع بالا : (۴ / ۲۳ ۲) المستفتی - نمبر ۷ - ۱۹۷ جنت خاتون ( شکع جالند هر ) ۲ کشعبان ۲ هیان ۱۹۳۱ه م ۲ نومبر کو ۱۹۰ ور (جواب ۳۲) ار تداو بهت برا گناه اور جرم عظیم ہے ۔ (۱) مگر جب که مرتده نے صدق دل سے توبہ کرلی ہے اور داخل اسلام ہو گئی ہے تواب مسلمان اس کواپنے میں شامل کرلیں۔ (۲۶) پھر اس کے والدین کااس میں کیا قصور ہے کہ ان سے مقاطعہ کر لیا گیا۔ (۲) پنچایت کواپنا فیصلہ بدلنا چاہئے اور ان سب کو اسلام کے دامن کے بنچے پناہ دین چاہئے۔ مجمد کفایت اللہ کان اللہ لہ۔ دبلی

> م بے اختیاری کی حالت میں گفریہ الفاظ کہنے کا تھیم . (صوال ) متعلقہ تھیم ارتداد بیکفظ الفاظ گفریہ مخواب (سوال دستیاب نہیں ہوا)

(جواب ٤٣) سوال مين صاحب واقعہ كے دوواقعہ نذكور بين ، ايك حالت خواب كادوسر احالت بيدارى كا۔
حالت خواب كے واقعہ كا تواصول شرعيہ كے موافق حكم صاف ہے كہ حسب ارشاد رفع القلم عن ثلا ثة
الغرائ بائم مرفوع القلم ہے ، حالت نوم كاكوئى فغل اور كام شرعاً معتبر نبين بلحہ حالت نوم كاكام كلام طيور كے
مشلبہ اور اى حكم مين ہے۔ وفى التحرير و تبطل عبادته من الا سلام والردة والطلاق ولم توصف
بخبرو لا انشاء و صدق و كذب كالحان الطيور راہ و مثله فى التلويح فهذا صريح فى ان كلام
النائم لايسمى كلاماً لغة ولا شرعاً بمنزلة المهمل (ردالمحتار)(ه) يجرائ خواب كواقعه كى دكايت
اكب ايسے داقعه كى دكايت ہے كہ وہ كفر نهيں تھا۔ اگرچہ الفاظ كفريہ بين الفاظ كفريہ كى محض نقل كافر نهيں
بنائی۔

اگر كوئى كے كه نصارى كہتے ہيں كه خدا بين ہيں تواس كہنے والے پر كوئى گناہ نہيں ہوگا۔ كيونكه الفاظ كفريه كى انقل تو قرآن مجيد ميں بھى موجود ہے۔ قال الله تعالىٰ و قالت اليهو د عزيرا بن الله و قالت النصادى المه سبح ابن الله . (١) يه الفاظ كه "عزير عايه السلام خدا كے بيٹے ہيں اور مسج عليه السلام خدا كے بيٹے ہيں۔ "يقيناً كفر كے كلمات ہيں ، اور مسلمان انهيں رات ول تلاوت قرآن مجيد اور نماذ بيں پڑھتے ہيں اور مسلمان انهيں رات ول تلاوت قرآن مجيد اور نماذ بيں پڑھتے ہيں اور يهود و نصار كى كے يہ كلمات نقل كرتے ہيں توجب كه ان كلمات كا نقل كرنا اوجود يه كه منقول عنهم نے ان كا تكلم محالت اختيار كيا نقا اور ان پر انہيں كلمات كے تكلم كى وجہ سے كفر كا تعلم كيا گيا۔ كما قال الله تعالىٰ فقد كفو

ار چیے ایمان سب سے بڑی نیکی ہے ،اس کار کر کینٹی ار براد مب سے براجر م ہوگا ، قرآن مجید میں ہے ان الذین اُمنوا ثم کفروا ثم امنوا ، ثم کفروا ، ثم از دادوا کفرا لم یکن الله لیغفر لهم ، و لالیها دیهم سبیلاً (النساء : ۱۳۷)

٢- الا الذين ثابوا واصلحوا وبينوا فاولنك اتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. (البقرة: ١٦٠)

<sup>&</sup>quot;انها المؤمنون إخوة اى الجنميع اخوة في الدين" (تنسيران كثير: ٣١١/ سيل أكيدي لا وو)

۳\_ "ولا تؤر وازرة وزر اخوی" (اسراء: ۱۵) اور عدیت تُربیف پس سید "لا یحل لمسئلم آن یهجو اخاه فوق ثلث ایام . " (مخاری تُربیف:۸۹۲/۲ ..... قد کی کتب فانه

سم\_(او داؤر: ۲/۲۵۱ مكتبه امداديه ملتان)

هدالشامیه: ۲۳۵/۳ سعید)

٣- (التوبه :٣٠)

الذين قالوا اتنحذالله ولدأ.(۱) ناقلين كے لئے موجب كفرنه ہوا توخالت خواب كے دہ كلمات كه نه ان كا قائل كافر ہوانه نوم كى حالت ميں ان كلمات كو كلمات كفر كهاجا سكتاہے۔ نقل كرنے سے كفر كا حكم بدر جه اولى شيں ديا جاسكتا۔

ر نادوسر اواقعہ جو حالت بیداری کا ہے ،اس کے متعلق صاحب واقعہ کابیان بیہ ہے کہ وہ اپنی حالت خواب کی غلطی ہے نادم اور پریشان ہو کر چاہتاہے کہ ورود شریف پڑھ کر اس کا تدارک کرے ،اور درووشریف پڑھ کا نام اس کی ذبان ہے نکانا ہے۔اسے پڑھتا ہے لیکن اس بیں بھی بجائے آنحضرت میں ہے نام مبارک کے ذبیہ کانام اس کی ذبان ہے نکانا ہے۔اسے اس غلطی کا احساس تھا، مگر کہتا ہے کہ ذبان پر قابوں نہ تھا، ہے اختیار تھا، مجبور تھا۔اس واقعہ کے متعلق دوبا تیں سفتے طلب ہیں۔

اول ہے کہ آیا حالت بیداری میں ایس بے اختیاری اور مجبوری کہ زبان قابد میں نہ رہے بغیر اس کے کہ نشہ ہو، جنون ہو، اکراہ ہو، عنہ ہو ممکن اور متصور ہے یا نہیں ؟ کیو نکہ ان چیز دل میں ہے کئی کا موجود ہونا سوال میں ذکر نہیں کیا گیا۔ تو ظاہر بھی ہے کہ ان اسباب میں سے کوئی سبب ہے اختیاری پیدا کرنے والانہ تھا۔ دوسر ہے یہ کہ آگر ہے اختیاری اور مجبوری ممکن اور متصور ہو توصاحب واقعہ کی نصد بق بھی کی جائے گیا نہیں ؟ امر اول کا جواب ہے کہ بے اختیاری کے بہت سے اسباب ہیں۔ صرف سکرو جنون واکر اہ وعیۃ میں منجصر امر اول کا جواب ہے کہ بے اختیاری کے بہت سے اسباب ہیں۔ صرف سکرو جنون واکر اہ وعیۃ میں منجصر شیں ۔ کتب اصول فقہ وفقہ میں ان اسباب کے ذکر پر اقتصار کرنا تحدید و حصر پر حبنی نہیں ، بلحہ اکثری اسباب کے طور پر انہیں ذکر کیا گیا ہے۔ اس کی دلیل ہے ہے کہ متعدد کتب فقہ یہ میں اس کی تصر سے موجود ہے اسباب کے طور پر انہیں ذکر کیا گیا ہے۔ اس کی دلیل ہے ہے کہ متعدد کتب فقہ یہ میں اس کی تصر سے معنی المواقع کے دواہ کی وجہ سے خقل مغلوب ہو جائے وہ مغلوبیت موجب رفع قلم ہو جاتی ہے۔ الا فی بعض المواقع فیکون الزیر مقصود الی ہے۔ الا فی بعض المواقع فیکون الزیر مقصود الدی

فرادی عالمیری میں ہے اسم اصابه برسام اواطعم شینا فذھب عقله فهدی فارتد لم یکن دلک ارتداداو کذالو کان معتوھا او موسوسا او مغلوبا علی عقله بوجه من الوجوه فهو علی هذا کذا فی المسراج الوهاج (هندیه مطبوعه مصر (۲) صفحه ۲۸۲ ق۲ ) یاس عبارت میں لفظ موسوس اور لفظ ہو جہ من الوجوه قابل غور ہے۔ لیکن واقعہ مسئولہ عنها مین نہ تو زوال شعور و زوال عقل کی تصر تے ہوادنہ میں واقعات الوجوه قابل غور ہے۔ لیکن واقعہ مسئولہ عنها مین نہ تو زوال شعور و زوال عقل کی تصر تے ہوادنہ میں واقعات نہ کوره کی بناء پر زوال شعور کا ہونا صحیح سمجھتا ہوں کیونکہ صاحب واقعہ بحالت تکلم اپنی غلطی کااور آک ہونا بیان کر تا ہے۔ اس لئے میں صرف اس کرتا ہے اور عذر میں صرف اس کے ملم کفریہ کتا ہے ، مگر بے اختیار کی ہے مجبور کی ہو تین بات کو تھیک سمجھتا ہوں وہ او جود شعور واور آگ کے کلمہ کفریہ کتا ہے ، مگر بے اختیار کی ہے مجبور کی ہوتا ہو تا ہے ، مگر بے اختیار کی ہے محلور کی سے لور عین تکلم کی حالت میں التحکم بھی اس پر نادم ہو تا ہے ، میں اس کرتا ہے ۔ اس اب معلومہ (شرک ، جنون ، آکراه عنه ) کے علاده کبر کی ، مرض ، مصیبت ، غلبہ پر بیثان ہو تا ہے ، رونا ہے۔ اسباب معلومہ (شرک ، جنون ، آکراه عنه ) کے علاوہ کبر کی ، مرض ، مصیبت ، غلبہ پر بیثان ہو تا ہے ، رونا ہے۔ اسباب معلومہ (شرک ، جنون ، آکراه عنه ) کے علاوہ کبر کی ، مرض ، مصیبت ، غلبہ پر بیثان ہو تا ہے ، رونا ہے۔ اسباب معلومہ (شرک ، جنون ، آکراہ عنہ ) کے علاوہ کبر کی ، مرض ، مصیبت ، غلبہ پر بیثان ہو تا ہے ، رونا ہے۔ اسباب معلومہ (شرک ، جنون ، آکراہ عنہ ) کے علاوہ کبر کی ، مرض ، مصیبت ، غلبہ کو بیات کی دورات کے دورات کے دورات کی دورات کی دورات کے دورات کی دورات

ار "لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مويم" (المائدة: ١٤) قالوا انحذ الله ولدا سبحنه (يونس: ٦٨) ار جيهاك في كالت بمن طلاق ويناديك (الشامية: ٣٠ /٢٣٩معيد) سر هنديه ٢ /٢٤٢ ماجديه

خوشی غلبہ حزن فرط محبت وغیر ہ بھی زوال عقل یازوال اختیار کے سبب بن سکتے ہیں۔اور جہال زوال عقل یازوال اختیار ہودہال تھم ردۃ قامت نہیں ہو سکتا۔

(۱) در مختار ہیں ہے : و ما ظہر منه من کلمات کفریة یغتفر فی حقه و یعامل معاملة موتی المسلمین حملا علی انه فی حال زوال عقله انتھی (۱) یعنی قریب موت و نزع روح اگر مختصر سے کچھ کلمات کفرید فاہر ہول تو انہیں معاف سمجھا جائے اور اس کے ساتھ اموات مسلمین کا سامعالمہ کیا جائے اور فلمور کلمات کفرید کوزوال مقتل واختیار پر محمول کیا جائے۔

اس عبارت سے صرف بی غرض ہے کہ اسباب ندکورہ معلومہ میں سے بہال کوئی سبب نعیں پھر بھی ایک اور چیز یعنی شدت مرض یا کلفت نزع روح کو زوال عقل کے لئے معتبر کیا گیااور میت کے ساتھ مرتد کا معاملہ کرناجائز نہیں رکھا گیا۔ اگر چہ نزع کی سخت تکلیف کی وجہ سے ایسے وقت زوال عقل متصور ہے لیکن یقینی نہیں ہے۔ صرف تحسیناً للظن بالمسلم احتمال زوال عقل کو قائم مقام زوال عقل کرلیا گیا ہے۔

(۲) سیح مسلم کی روایت میں آنخضرت بھتے ہے مروی ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے گنگار بندے کے توبہ کرنے پراس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جیسے کہ ایک مسافر کا جنگل میں سامان سے لداہوالونٹ کم ہوجائے اور وہ وہ ڈھونڈھ کرنا امید ہونے کے بعد مرنے پر تیار ہو کربیٹھ جائے اور اس حالت میں اس کی آنکھ لگ جائے تعویٰ کہ دی کے بعد آنکھ کھلے تو دیکھئے کہ اس کالونٹ مع سامان اس کے پاس کھڑا ہے۔ اس روایت میں آنخضرت معلیٰ فرماتے ہیں کہ اس شخص کی زبان سے غایت خوش میں بے ساختہ یہ لفظ نکل جائے ہیں۔ انت عبدی وانا ربک ۔ یعنی خدا تعالیٰ کی جناب میں یوں بول اٹھا کہ تو میر ابندہ ہے اور میں تیر اخدا ہوں۔ رسول اللہ بھی فرماتے ہیں خطا من شدہ الفوح۔ یعنی شدت خوش کی وجہ سے اس سے خطابہ لفظ نکل گئے۔ (۲)

اس حدیث ہے صراحۃ ثابت ہو گیا کہ شدت فرح بھی زوال اختیار کا سبب ہو جاتی ہے۔اور چو نکہ آنخضرت ﷺ بنے اس کے بعد بیہ نہیں فرمایا کہ الفاظ کفرید کابیہ تکلم جو خطا ہوا تھا جب کفر اور مزیل ایمان تھا، اس لئے آپ کے سکوت سے معلوم ہو گیا کہ الفاظ کفر کا تلفظ جو خطا کے طور پر ہو مثبت ردۃ نہیں۔

(س) صلح حدیدیہ کے قصے میں جو صحیح بخاری وغیرہ میں مروی ہے ذکر کیا گیا ہے کہ جب سلح مکمل ہوگئ آنخضرت علی نے حدیدیہ کرام رضی اللہ تعالی عنهم کو حکم فرمایا کہ سر منڈا ڈالو اور قربانیاں ذرج کرو نو صحابہ رضی اللہ تعالی عنهم کہ اپنی تمناو آرزو کے خلاف خانہ کعبہ تک نہ جا سکے۔ایسے بے خود ہوئے کہ باوجود حضرت تعلیق کے مکر روسم کر رفر مانے کے کس نے فرمان عالی کی تعمیل نہ کی۔ آپ عمکین ہو کر خیمے میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنها سے پاس تشریف لے گئے۔انہوں نے پریشانی کا سبب دریا ف کیا اور

له تنویر مع شرحه :۱۹۲/۲ اسعید)

 <sup>&</sup>quot;انس بن مالك وهو عمّه قال: قال رسول الله ﷺ الله اشد فرحاً بتوبة عبده حين يتوب اليه من احدكم كان على راحلته بارض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه، وشرابه فيس منها، فاني شبجرة فاضطجع في ظلها قد ايس من راحلته، فينا هو كذلك اذهوبها قائمة عنده فاخذ بخطا مها، ثم قال من شدة الفرح: اللهم انت عبدي و أنا ربك اخطأ من (شدة الفرح: " ملم ٣٥٥/٢)

عرض کیا کہ آپ ہاہر تشریف ہے جاکرا پناسر منڈادیں ادر کس سے بچھ نہ فرمائیں۔ آپ ہاہر نشریف لائے اور حالتی کوبلا کرا پناسر منڈادیا۔ جب محلہ کرام رضی اللہ تعالی عنهم نے دیکھا توان کے ہوش وحواس ہجا ہوئے اور ایک دم ایک دوسر ہے کا سر مبونڈ نے گئے ۔(۱) اس روایت سے نابت ہوتا ہے کہ فرط حزن بھی مبوجب زوال اختیار ہوجا تا ہے ، کیونکہ قصد واختیار ہے آنخضرت بھٹے کے تھم کی تعمیل نہ کرنے کا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنهم کی جانب دہم بھی نہیں ہوسکتا۔

(۳) امتحان تقریری کے وقت جن طلبہ کی طبیعت زیادہ مرعوب ہو جاتی ہے دہ خوب جانتے ہیں کہ ان کی زبان سے باوجو دادراک د شعور کے بیا قصد غلط الفاظ نکل جاتے ہیں، حالا تکہ صحیح جواب ان کے ذہن میں ہو ناہے۔ مگر فرط رعب کی دجہ سے زبان قاند میں نہیں ہوتی۔

(۵) رسول خدایت ازواج مطهر ات رضی الله تعالی عنین میں عدل کی پوری رعایت کر کے فرمانے: ۔ اللہم هذه قسمتی فیما املك فلا تأخذنی فیما تملك ولا املك (۲)

" بینی اے خداد ندمیں نے اختیاری امور مین توبر ابر کی تقسیم کردی، اب اگر فرط محبت عا بکشه رصی الله تعالیٰ عنها کی وجہ سے میلان قلب بے اختیاری طور پر عا کشه رصی الله تعالیٰ عنها کی طرف زیادہ ہوجائے تواس میں مؤاخذہ نہ فرمانا کیو نکہ وہ میر ااختیاری نہیں۔"

ا۔ قال رسول الله ﷺ لاصحابه : قوموا فانحروائم احلقوا، قال : فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات، فلما لم يقم منهم احد، دخل على ام سلمة فذكر لها مالقى من الناس فقالت ام سلمة يا نبى الله ا انحب ذلك؛ اخرج ثم لا تكلم منهم احدا حتى تخريدنك ، تدعو حالقك ، فخرج فلم يكلم منهم حتى فعل ذلك، نحربدنه و دعا حالقه ( قارئ شريف ٢ / ٢ منهم

۴\_ ترمذی شریف: الریسا ۲۱ اینکا بم نسمید

٣- "عن ابن عباس سمع عمر يقول على المنبر سمعت النبي رين يقول: لا تطروني كما اطرات النصاري عيسي ابن مريم فانما انا عبده ولكن قولوا عبدالله ورسوله. "(خارئ شريف: ١٠ ، ٩٩ قد ي كب فانه)

المنع .(۱)ان الفاظ کے (اس نقلر برپر کہ قدر کو قدرت سے مشتق ماناجائے)الفاظ کفریہ ہونے میں شہر نہیں کیکن اس کا جو ان کا بواب معلوم ہوتا کے جس سے صاف معلوم ہوتا ہے۔ جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ خوف خداوندی نے اس کی زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلواد یئے اور بے اختیاری کی وجہ سے وہ مؤاخذہ ہے گئے گیا۔

بہر حال دجوہ ند کورہ سے صاف ثابت ہو گیا کہ اسباب معلومہ (سکر، جنون، اکراہ کے علادہ بھی بہت سے اسباب بیں جن سے شعور وادر اک یار اوہ وا فتیار زائل ہوجا تاہے پہن واقعہ مسئولہ عنها بیں سکر جنون اکراہ عقد نہیں ہے لیکن میں ضروری نہیں کہ محفن ان اسباب کے عدم کی وجہ سے لازم کر دیا جائے کہ اس نے الفاظ فد کورہ ضرور اراد سے اور اختیار سے بھے ہیں۔

اس کے بعد دوسرا امر منتقیح طلب بیہ تھا کہ اگر ہے اختیاری اور مجبوری ممکن ہو تو صاحب واقعہ کی تصدیق بھی کی جائیگی یا نہیں۔اس کے متعلق گذارش ہے کہ اس سے پہلے کہ اس کی تصدیق یاعدم تصدیق کی بحث کی جائے۔اول میہ ہتادیناضروری ہے کہ نصاحب واقعہ اپنی ہے اختیاری کس فتم کی ظاہر کر تاہے اور اس کا سبب کیا ہو سکتا ہے ؟ سوواضح ہو کہ صاحب واقعہ کا قول ہیہ ہے "لیکن حالت ہیداری میں کلمہ شریف کی غلطی پر جب خیال آیا تواس بات کاارادہ ہوا کہ اس خیال کو دل ہے دور کیا جائے ،اس دا <u>سطے</u> کہ پھر کوئی ایس <sup>غلط</sup>ی نہ ہوجائے ایں خیال ہندہ بیٹھ گیااور پھر دوسری کروٹ لیٹ کر کلمہ شریف کی علطی کے تدارک میں رسول اللہ عظي پرورود شريف پڙهتا ہول کيکن پھر بھی ہيہ کتا ہول الملهم صل على سيدنا و مولانا و نبينا ذيد . حالا نکه اب پیدار ہوں خواب نہیں کیکن ہے اختیار ہوں مجبور ہوں ، زبان اپنے قابو میں نہیں۔ "اس کلام سے صاف واضح ہے کہ اسے اپنی خواب کی حالت میں غلطی کرنے کا افسوس اور پریشانی بیداری میں لاحق متھی اور اس غلطی کا تدارک کرنے کے لئے اس نے درود شریف پڑھنا چاہا۔ اس کا قصد تھا کہ صحیح طور پروہ آنخضرت علیہ کے درود پڑھ کراپی منامی غلطی کا تدارک کرے لیکن اب بھی اس ہے بے اختیاری طور پر وہی غلطی سر زو ہوتی ہے۔اور اس کی زبان ،اس کے اراد ہے اور اعتقاد کے ساتھ موافقت شیں کرتی ،اس سے صاف ظاہر ہے کہ میہ علطی اس سے خطاء سر زد ہوئی بیعنی وہ اپنی اس غلطی کو خطاء سر زد ہو تا بیان کر تاہے۔ کیونکہ خطا کے معنی نہیں ہیں کہ انسان کا قصد اور پچھ ہو اور جوارح ہے قعل اس کے قصد کے خلاف صادر ہوجائے۔(۲) مثلاً کوئی ارادہ کرے کہ اللہ ا واحد کہوں۔اس اراوے سے زبان کو حرکت وے لیکن زبان سے بے اختیار اللّٰهُ عاملة نکل جائے۔ خطا کے میہ معنى عبارات ويل سي صراحة ثامت بهوتے ہيں۔المحاطئ من يجري على لمسانه من غير قصد كلمة مكان كلمة (قاول قاض خال) خاطى اذا جرى على لسانه كلمة الكفر خطأ بان كان يريد ان يتكلم

الم عن ابي هريرة رضى الله تعالى عنه ان رسول الله قال : قال رجل لم يعمل خيرا قط : اذامات فاحرقود و اذروانصفه في البرونصفه في البحر، فوائله لنن قلر الله عليه ليعذبه عذاباً لا يعذبه احداً من العالمين ، فامر الله البحر فجمع مافيه ، وامر البر فجمع مافيه غذاباً لا يعذبه احداً من العالمين ، فامر الله البحر غاله ، فغفرله " (خارئ شريف : ٣ / ١١) الدري كتب غاله)
 ١٠ "هو ماليس للانسان فيه قصد" (التعريفات للجر جاني : ٧٧ مطبوعه دار المتار مصر)

بماليس يكفر فجرى على لسانه كلمة الكِفِر خطِأ (إِقَاضِ قال)(١)امااذا ازاد ان يتكلم بكلمة مباحة فجرى على لسانه كلمة الكفر خطا بالاقصد (دازير)(٢)

ان عبار تول معاف معلوم مو مياكد خطاك معنى يى بين كدبلا قصد شعور واوراك كي حالت مين جو كلمد زبان سے نكل جائےوہ خطاہے۔ توصاف ظاہرے كه صاحب واقعد كان الفاظ كفريد كے ساتھ تكلم كرنا خطاہے۔ کیو تکہ اس کا قصد اس کے خلاف الفاظ مباحد کہنے کا تقالور بلا قصد اس کی زبان سے بدالفاظ نکل گئے۔اور جب ان الفاظ كا خطاء صادر موما تاسع موكميا تواب بيرد كيناج است كه أكر الفاظ كفر خطاء كسى كى زبان سے نكل جائے توان کا تھم کیا ہے ؟اس کے لئے کتب فقہ میں مختلف عبار تمی ملتی ہیں۔

اول بيركد الفاظ كفريدكا خطازبان عي تكل جانا موجب كفر نيس - رجل قال عبد العزيز عبد المحالق عبدالعفار عبدالرحين بالحاق الكاف في اجر الاسم قالوا ان قصد ذلك يكفروان جرى على لسانه من غير قصد اوكان جا هلا لا يكفرو على من سمع ذلك منه ان يعلمه العبواب (قاضي خال) (٣) الخاطئ اذا جري على لسانه كلمة الكفر خطاءً بان كان يريد ان يتكلم بما ليس بكفر فجرى على لسانه كلمة الكفر خطاء لم يكن ذلك كفراً عندا لكل كذا في العالمكيرية نقلاً عن الحانيه (٣) (٢) ووسر يه يد كه الفاظ كفريد كا خطاء تكلم أكرجه وبانعة بالاتفاق موجب كفر نسيس مكر قضاء تصديق نه كي جائي ك إما أذا إرادان يعكِلم بكلِمة مباحة فجرى على لسانه كلمة الكفر خطاءً و العياذ بالله لا يكفر لكن القاضي لا يصدقه على ذلك (بزازيه ) بدليل ماصر حوابه من انه اذا ارادان يتكليم بكلمة مباحة فجري على لسانه كلمة الكفر خطاءً بلا قصد لا يصدقه القاضي وان كان لا يكفر فيما بينه وبين الله تعالى فتامل ذلك اه (رد الحتار)(ه) ـ أكر كمامات ممكن ـ كـ قاضى خال ک د د نول عبار تیں صرف علم دیانت بتاتی ہول۔ کیو نکہ بر ازیہ اور ر د المحتار کی عبار توں میں بھی علم دیانت میں بتایا گیاہے کہ کا فرنسیں ہو گالیکن اس کے بعد تھم قضامیہ بتایا کہ قاضی تصدیق نہ کرے اور تھم قضاء کی قاضی خال کی عبار توں میں نفی نہیں۔ بلعہ وہ تھم قضاہے ساکت ہیں۔اس کے متعلق گذارش ہے کہ مال بے شک یہ احتمال ہے۔لیکن اول تو مفتی کا منصب صرف بیہ ہے کہ وہ تھم دیانت ہتا ہے اس لیئے صورت مسئولہ میں مفتی کو میں فتویٰ دینالازم ہے کہ قائل مرید نہیں ہوا۔ دوم بیہ بھی دیکھناہے کہ جب کہ شرائط صحبت روۃ میں طوع واختیار بھی داخل ہے اور بے اختیاری میں روق معتبر نہیں ہوتی تؤید عدم اعتبار صرف مفتی کے اعتبار اے ہو تا ہے یا قاضی بھی غیر اختیاری ردہ کو معتبر نہیں سجھتا۔ اس کاجواب یہ ہے کہ بے اختیاری کے اسباب اگر ظاہر ہوں نواس میں ہفتی اور قاصٰی دونول بے اختیاری کو تشکیم کرتے اورر دۃ کو غیر معتبر قرار وہتے ہیں۔<sup>ا</sup>

ارقاض خال على هامش هندييه: ١٠ / ٢ ٥ ٥

۲ پروازیه علی هامش هندیه ۲۱/۳۱ مراجدیه ۳ پر" قامتی غان علی هامش هندید ۲۱/۳۰ که ماجدیه

٣ - عندني: ٢ /٤١ ٢ ماجدية ن الثالية : ٣/ ٢٢٩/ سعيد

جیسے کہ جنون معروف یاسکر تاہت عندالقامنی یا طفولینة مشاہدہو غیر ہے۔''

پس صورت مسئولہ میں اگر اس کی حالت ہے خود ئ دہے اختیاری کو ادر لو گول نے بھی محسوس کیا نہو جب تو ظاہر ہے کہ قاصنی کو بھی اس کا اعتباد کر ناپڑے گاور نہ زیادہ سے زیادہ قاصنی کو صناحب واقعہ ہے اس کی اس حالت ہے خود می دیے اختیاری کے متعلق قشم لینے کا حق ہوگا۔

'(۳) سوم بید که اگر قانسی کے سامنے بیدوا قعداس طرح جاتا کہ اس شخص نے فلاں الفاظ کفریہ کا انگلم کیا ہے اور پھر بید شخص قانسی کے سامنے عذر ہے اختیاری پیش کرتا۔ ، ضرور تھا کہ کا ضی اس سے ہے اختیاری کا نبوت مانگااور صرف اس کے کہنے سے حکم روۃ کو اس پر منے مر کفع نہ کر تا۔ لیکن بہال بیدوا قعہ نہیں ہے باسمہ قاضی کے سامنے اس قائل کا بیان جائے گا تو اس ظرح جائے گا کہ بیس نے بحالت ہے خودی و ہے اختیاری کے زبان قابو میں نہ تھی بیدالفاظ کیے ہیں اور ظاہر ہے کہ اس صورت میں بیدالفاظ باین حیثیت کہ بید جودی اور بید افتیاری سے مرزد ہوئے ہوئی موجٹ کفر نہیں ہیں۔

(۱۳) چہارم یہ کہ زرة حقق اللہ فالفہ میں سے ہادراگر چہ بعد جُون دوۃ بعض عباد کے حقق متعلق ہوجاتے ہیں ہیں ہیں ہیں اس کی تصریح ہوتے ہیں۔ جیسا کہ برازید میں اس کی تصریح ہوتے ہیں۔ جیسا کہ برازید میں اس کی تصریح ہوتے ہیں۔ جیسا کہ حقیق متعلق علی اس کی تصریح کے حدیث واللہ لئن قاضی کو اس کی تصدیق کر لیا ہی رائج ہے جیسا کہ حقیت الخطاء من متندہ الفق حادر (۱۰) حدیث واللہ لئن قدر اللہ علی (۱۳) اور محصر کے کمات کفریہ کا عقبارت کرنے سے جانت ہوتا ہے۔ (۱۳) اس کے بعد بیبات باقی ری گفتر اللہ علی (۱۳) اور محصر کے کمات کفریہ کا عقبارت کرنے سے جانت ہوتا ہے۔ (۱۳) اس کے بعد بیبات باقی ری کہ آیا ضاحب واقعہ کی اس تول میں کہ ان الفاظ کا صدور ہے اختیاری سے ہوا تصدیق کی جانئے گیا نمیں ؟ اس کا جواب ضمناً تو آچکالیکن زیادہ و صاحت کی غرض ہے عرض کیا جاتا ہے کہ اگر اٹی گام میں متعدد وجوہ کفر کے جواب اور ایک وجہ اسلام کی جو تو مفتی اس آیک وجہ کو اختیار کرے جس سے جکم کفر عاکد نہ ہو۔ کیو نکہ جت اسلام رائج ہو کہ واقعی کا رائج گا تو بیل فی الواقع صححت مول کو تو بیل فی الواقع صححت مول کو تو بیل فی الواقع صححت مول کو تو بیل فی الواقع صححت میں جواب کا گا رہ کی تو بیل فی الواقع صححت مول کو تو بیل کی تو بیل فی الواقع صححت مول کو تو بیل فی الواقع صححت مول کو تو بیل کی تو بیل فی الواقع صححت مول کو تو بیل کی تو بیل کی تو بیل کی الواقع صححت مول کو تو بیل کی تو بیل کی تو بیل کی الواقع صححت مول کو تو بیل کی تو بیل کی الواقع صححت مول کو تو بیل کی الواقع سے کہ اگر مفتی کی تو بیل کی الواقع صححت الیا کو تو بیل کی الواقع صححت کی خواب کو بیل کی تو بیل کی تو بیل کی الواقع سے کہ اگر مفتی کی تو بیل کی الواقع صححت الیا کی تو بیل کی الواقع سے کہ اگر مفتی کی تو بیل کی الواقع سے کہ اگر مفتی کی تو بیل کی الواقع سے کو بیل کی تو بیل کی الواقع سے کہ اگر مفتی کی تو بیل کو بیل کی تو بیل کی تو

صورت مسئولہ میں جب کہ قائل خودا پنا کلمہ کفر سے ڈرنا، پریشان ہونااور پھر تدارک کے خیال سے ورود شریف پڑھینااور اس میں بے اختیاری ہے غلطی کرنااور پھر اس پرافسٹوس کرنااور رونا بیان کرتا ہے نواس بد گمانی کی کوئی وجہ نہیں کہ ایں نے بیالفاظ کفر ریا اپنے اراد سے اورا ختیار سے کھے بیہ خیال کہ جب اسے معلوم تھا

اله وبخلاف الارتداد، لا نه تبعني لا حق لغيره من آلاد نمين (برازيه على هامش هنديه ما چديه (۳۲۲/۲) ٢- مسلم شريف ۲/۳۵ سوتريم

۳\_ خار کی شر تیف ۲ / ۷ الاقد تی کت خانه -

٣. وما ظهر منه من كلمات كَفُريه يغتفر في حقة ويعامل معامله مولي المسلمين .(التنوير مجالدر( ١٩٢/٣) التَّيَّدا يُم عيد) ١٥. اذا كان في المسئلة وجوه تؤجب الكفر و وجه واحد يمنع فعلى المفتئ ان يميل الي ذلك (عالمُليري ٢٠/٣٨) 1 يعن ابن عباس في قوله تعالى : "يآيها الذين امنو أجتنبوا كثيرا من الظن "قال : نهى الله المؤمن ان يظن بالمومن سواء (تغير الدرالتور: ١/ ١١) فيروت)

ے۔ فیمن قضیب لہ محق مسلم فانما ہی قطعۃ من النار فلیاخذہا اویتر کھا (بخاری شریف : ۲ / ۲ ، ۲ ) جیساکہ قضااگر 'شیقت داقیہ کے مطابق نہ ہو تو اسلم

کہ میری زبان قابو میں نہیں تو سکوت کرناچاہے تھالیکن ایجائے سکوت نہ کیالور کلمہ کفر زبان سے اکالا تو گیا فضد اکلمہ کفر کے ساتھ الکم کیا سے نہیں۔ کیونکہ اس نے قصد اورود شریف سے چراجے کا کیا تھا گر کلفظ کے دفت زبان سے دو سرے لفظ نظے پھر فصد کیا کہ سے چراج ہوں انقصد الاصلاح داند ارک ہے افضل نہیں ہو سکت پہر مکن ہے اس کے دان پر کوئی الیم جالت طاری ہوئی جس کی وجہ ہے اس کے دوارح کے افعال مختل ہو گئے۔ خوداس کے قان میں موجود ہے کہ پیداری کے بعد بھی بدن میں بے حساس کے دوارج کے افعال مختل ہو گئے۔ خوداس کے قان میں موجود ہے کہ بیداری کے بعد بھی بدن میں بے حساس کے دان ہوئی المان میں ہوتا۔ جس کے دواس کے دواس کے قان میں موجود ہے کہ اس طرح فتوئی ہے کہ اس اور افزان میں افعالی کا میں دواقعہ نے اس طرح فتوئی ہے کہ اس طرح فتوئی ہے کہ بیداری افغانی کا میں موجود ہے کہ اس طرح فتوئی ہے کہ بیداری افغانی کا میں موجود ہے کہ اس طرح فتوئی ہے کہ اس افغانی کا میں موجود ہے کہ اس طرح فتوئی ہوئی اور اس کے میں ہوتا۔ جیسا کہ قاضی خان کی عبارت سے معدور خطاع ہو ایک عبارت سے معدور خطاع ہو ایک میں موجود ہو کہ اس کی خود کی خواس کی خواس کے نگارتی ہے کہ اس کو میں کی خود کی خواس کی خود کی خواس کی مقان کی عبارت سے خود کی و در انہا کی مقروف ہو جب نو تھی قضاء دوران میں کو کی فرق ہی تعمیل اگر ہو حالت معرد فت ہو تا ہم ہو جوہ تر فرد کا افغانی معرد فت ہو تا ہم ہو جوہ تو تھ کی مساتھ تقدد ہیں کی جوہ تر کی ہو جوہ تر کو در انہا کی خود کی در دوران کی جوہ تر کی کی جب کی جوہ تیا ہم ہو جوہ تر ہو کہ کو در انہاں فضاء بھی بلا قسم پازیادہ سے ذیادہ قسم کے ساتھ تقدد ہیں کی جوہ تر کو در انہاں فضاء کی کی جوہ تو کہ کی کی جوہ تر کو در انہاں فضاء کی کی جوہ تو کو کو در انہاں فضاء کو کو در انہاں فضاء کی کی کی کی کی جوہ تو کو کو در انہاں فضاء کھی بلا قسم پازیادہ سے ذیادہ قسم کے ساتھ تقدد ہیں کی جوہ تر کو کی کی کی جوہ تا ہم کی دور کیا تو کو کی کی کی کی کی کی کی کی دور کیا کی کو در کو کی کو در کی کی کی کی کی کو در کا کی کو کی کو کی کور کی کو در کی کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کی کور کی کور

کتبه محمد گفایت الله عفاعنه مولاه مدری مدر سه امینیه و بل مور حد • نتاجهادی الاخری است است. کتبه محمد گفایت الله عفاعنه مولاه مدری مدر سه امینیه و بل مور حد • نتاجهادی الاخری است است.

اسلام قبول کرنے ہے سابقہ تمام گزاہ معاف ہوجاتے ہیں۔ اسلام قبول کرنے ہے سابقہ تمام گزاہ معاف ہوجاتے ہیں۔

(ازاخبار سه روزه "الحنعية "د بلي مورخه ٢٢جون ٢٢جواء).

> ی د نیاوی غرض ہے گفرائشیارگرنا (ازاخبار سہروزہ الخمعیة د بل مورجیہ ۸ انو مبر <u>ے ۱۹۲</u>ء)

(سوآل) ایک شخص کئی ضرورت کی دجہ سے مذہ ب اسلام ترک کر تا ہے لیکن حقیقت میں اس نے اسلام کو ترک نئیں کیا ہے۔ سرف اپنی غرض کو حاصل کرنے کئے اس نے انسان کیا ہے۔ ارکان اسلام پر عامل ہے۔ ارجو اب 2 کی بڑک اسلام اور ابرائے کلمہ کفریا کوئی عمل کفر کرنا خالت اضطر ارمیں جب کہ جان گا خطرہ ہو جائز ہو ہو جائز ہو ہو جائز ہو ہو جائے ہو جائے ہو جائے ہو ہو جائے ہو جائے ہو جائے ہو جائے ہو ہو جائے ہو ہو جائے ہو جا

المالنوع المخامس البحرهة لمجق الغير كمنكوجة الغيرو معتدنه (شيئل النفائق ثر أَيَّ كَرَالَدُ قَا لَقُ ٢٠/١٠ اطبع مُكَتَّهُ أَبِدَادِ بِيمَامَانِ) ٢<u>٣</u>٢ مُم شَرَّ يَفِ ١٠/٢٤ (٣٠٠) ومن كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره ، وقلبه مطمئن بالايسان (النخل ١٠١)

یا نجوال باب اہل کتاب

کیا موجودہ زمانے کے بیودو نصاری اهل کتاب ہیں؟ بیودونساری کادیمجہ اور ان سے اکاح کا تھم؟

(سوال)(۱)موجودہ ذمانہ کے یہوداور نصاری ایل کتاب ہیں یا شنیں؟

(٣) يبود اور تصاري كي فيحد كومسلمان كماسكتاب يا خنين؟

(۳) یمود لور نصاری کی غور توگ سے بغیر اسلام پیش کے لور بغیر اسلام کی قبولیت ان سے نکاح جائز ہے یا تھیں۔ المستفتی۔ نمبر ۱۷۲ مولوی سیدار اواللہ صاحب (جالند حر) ۱۳ ارجب اسلام موجودہ زیاد کے ۱۹۳۰ء (جو اب ۶۶) (۱) موجودہ زمانہ کے میودو نصاری جو حضرت مولی علیہ السلام یا حضرت عیسی علیہ السلام کو

ہ خیبر اور توراہ یا ایجیل کو آسانی کتاب استے ہوں ، اہل کتاب ہیں ،اگر چہ مثلیت کے قائل ہوں۔(۱) ہاں جود هريه عقيده رکھتے ہوں بعنی نبوت در سالت کے بی قائل نه ہوں اور نه آسانی کتاب پر ايمان رکھتے ہوں ، دواہل کتاب شیں۔(۲)

(۲) بمودونصاری جودین موسوی یوین عیسوی کے معتقد ہول ،ان کافقتہ طال ہے۔(۲)

(۳) یمبود و نصاری جو دین موسوی بادین عیسوی کے قائل ہوں ایسی یمبود بدیا نصرانیہ سے مسلمان شادی کر سکتا ہے۔ عرضِ اسلام کرناجواز نکاح کے لئے لازم نہیں۔(۳)

یہودونصاریٰ کے ذلیل اور لعنتی ہونے کا مطلب۔

(سوال) قرآن کریم کی تصریحات مثلاً غیر المعضوب علیهم اور صوبت علیهم الذلة المنے و دیگر آیت بینات اور مفسرین و علائے سلف و خلف کی تصریحات سے بید المحت ہوتا ہے کہ یمودی و نیاجی ہمی و لیل و ملعون رہیں گے۔ گر عرب کے موجودہ حالت و شواہد سے بطاہر اس کے خلاف معاملہ نظر آتا ہے۔ چونکہ کام النی اپنی جگہ کامل و مکمل ہے ،اس کی تعلیمات واحکام کی سچائی و پھنگی پر ہماراایمان ہے ،اس کے لازمی طور پر بید شبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس کا مطلب سمجھنے میں غلطی کررہے ہیں۔ یااس کی کوئی دوسری توجیہ ہوسکتی ہے ۔

المستفتى أنبر ١٨١٥ مولوي محد عبد المعز - نوشره ضلع بيثاور

ل وصبح ننكاح كتابيه وان كره تنزيها (مومنة بنيتي) مرسل (مقرة بكتاب) منزل و ان اعتقدوا المسبح الها . (الدرمع السور ٣: ٥/٣ قد كي)

م الكتابي عند الحنفية من يومن بنبي ويقر بكتاب" (القاموك) لتنمي ٢٠ الهميروت) ٣- "وطعام الفين اوتوا الكتاب حل لكم." روي عن ابن عباس ، وابي الفوداء والحسن، ومجاهد، وابراهيم، والسدى انه ذبائحهم ، لان ذبائحهم من طعا مهم" (احكام التر الكيساس ٢٢/٣ ميروت) ٣- "والمحصنات من الفيزاوتو الكتاب من لقبلكم" (المائدة : ٥٠)

(جواب ٤٧) بهود كى ذلت سے مراد الن كى باطنى اور عقيدے كى ذلت ہے۔ اى پر غضب خداوندى كے دہ = مستحق بيں۔ ظاہر ہے كہ دنيوى خييت مستحق بيں۔ ظاہر ہے كہ دنيوى خييت موجب غضب خداوندى نہيں ہو بكتی۔ ورند دنيوى حيثيت ہے تو وہ حضور عظی کے زمانہ بيں بھى بڑے تاجر ، بڑے مالدار اور اچى اچى بستيوں بيں صاحب امر شھر پھر ان كے مغضوب عليم اور ذليل ہونے بيں صحابہ كرام رضى الله تعالى عمل كوكوئى شبه نہيں ہوا۔ كونكه ان كى باطنى ذلت تمام ابل عقل اور ابل حق كے نزديك مسلم تھى ()

قرآك كريم كى آيت "ولتجد نهم اقربهم مودة للذين أمنوا الذين قالوا: انا نصارنى "كاكيامطلب ، ؟

لتجدن اشدالناس عداوة للذين أمنوا اليهود والذين اشركوا . ولتجدن اقربهم مودة للذين أمنو ا الذين قالوا انا نصارى النع راس آية كريمه كاكيام طلب ؟

المستفتى - نمبر ۲۵۳۳ محمد ضياء الحقّ متعلم مدرسه امينيه د بلي مور حد ۲۸ جمادي الثاني

۱۳۵۸م۱اگست و ۱۹۳۰ء

(جواب ٤٨) آیت مبارکہ کا مطلب ہے کہ یہود اور مشرکیین کوئم مسلمانوں کا سخت و سمن ہاؤ گے۔ اور نصاری مسلمانوں کے ساتھ محبت میں قریب تر ہوں گے گروہ نصاری مراد ہیں جواسیے قد ہب پر قائم اور و نیا کی محبت اور جاہ وہال کی رغبت سے بے نیاز ہیں۔(۲) موجودہ نصاری تو نام کے نصاری ہیں۔ یہ تو ور حقیقت نصر انبیت کے قائل بھی نہیں ہیں اور بھی وجہ ہے کہ آج ہے نام کے نصاری مسلمانوں کے بدترین و شمن ہیں۔ محمد کفایت اللہ کہ دو بلی۔

موجودہ توریت یا نجیل کی کسی آیت پر بغیر تصدیق کے اعتراض کرنا۔ (اذاخبارالجمعیة مورخه ۲۸ جنوری ۱۹۳۵ء)

(مسوال )(۱) کیاموجودہ عیسائی ویبودی اہل کتاب کہلائے جانے کے مستحق ہیں؟ دیر سے اپنے کا مقد سے کہ سے مصری میں ایک میں میں میں جو میں ا

(٢) كياموجوده الجيل يا توريت كي تسي آيت يرجم كوبغير تصديق اعتراض كرفي كاحق حاصل ٢٠

(جواب ٤٠٩)(ا)وه يهودي جو توريت كومانيخ بول اور حضرت موى عليه السلام پر ايمان ركھتے ہوں، اور وه مرحوات عليه السلام پر ايمان ركھتے ہول اور حضرت موى عليه السلام پر ايمان ركھتے ہوں، اور وه

عیسائی جو حضرت عیسی ماید السلام اور انجیل کومانتے ہوں اہل کتاب کملانے کے مستحق ہیں (٦)

(۲) چونکہ موجودہ توریت اور انجیل تحریف شدہ ہیں اس لئے ان کے احکام پر و ثوق شیں اگر ان میں کوئی ایسی

ا. اما الغضب فهو ارادته انزال العقاب المستحق بهم ، ولعنهم، وبرائته منهم،(تنبير مجمّعالبيان:٢/٠٠٣بيروت) ٢. اما النصارى فانهم فى اكثر الامر معرضون عن الدنيا مقبلون على العبادة و نوك طلب الرياسة و التكبر والترفع . (التغمير الكبيرللرازى:١٢/١٢وارالكتبالحمليه شران) ٣\_ واعلم من اعتقد ديناً سما وياً وله كتاب منزل ..... فهومن اهل الكتاب(ردالحتار:٣٥/٣معيد)

بات ہوجواصول دین کے خلاف ہو تواس پر ہمیں اعتراض کرنے کا حق ہے مثلاً کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے یا یوسف نجار کے بیٹے تھے۔اوراگر فروعی مسائل میں کوئی مسکہ اسلامی احکام کے خلاف ہو تو ہمیں اس کی نه تصديق كرني چا بيئنه تكذيب (١) محمد كفايت الله كان الله الدار وبل \_

• .

ال عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ..... فقال رسول الله شخير لاتصدفوا اهل الكتاب والا تكذبوهم ، وقولو ا أمنا باللموما انزل الينا( الباري شرايف ٢٠ - ١٠٩٣ قد يُن تَب فائد)

## چھٹاباب متفرق مسائل

جنگلی لو گول کو مسلمان کر نا .

(سوال ) بہاڑیا ایک قوم ہے جس کو اس ملک میں گارہ کہتے ہیں ، جنگی ہیں ، ان کی نہ کوئی ذات ہے نہ انسانیت ہے ،اگروہ مسلمان ہونے کی خواہش ظاہر کرتے ہیں توان کو مسلمان کر سکتے ہیں یا نہیں ، خوراک ان سب کی حلال وحرائم سب ہے ،حتی کہ کتا تک کھاتے ہیں۔اس ملک کے عالم لوگ کراہت کرتے ہیں۔اس کے عالم لوگ کراہت کرتے ہیں۔اس کے عالم اوگ کراہت کرتے ہیں۔اس کے عالم اوگ کراہت کرتے ہیں۔اس کے عالم اوگ کراہت کرتے ہیں یا نہیں ؟

المستفتی-نمبر۲۱۸۴ جناب تسمت الاندصاحب ۱۳۱۴ی قعده ۱<u>۵۳۱</u>۱ م ۱۹ جنوری <u>۱۹۳۸ء</u> (جواب ۵۰)ان کو ضرور مسلمان کر لینا چاہئے۔ان کواسلامی تعلیم وے کرانسان بنانالور حرام اشیاء ترک کرانا چاہئے۔

محمر كفايت البثد كان الله ليه و بل.

جس کتاب سے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوتے ہوں اس کو ممنوع قرار دینے کے لئے کوشش کرناباعث اجرو تواب ہے .

(سو ال ) کتاب ''ستیار تھ پر کاش' 'کاچو د ہنواں باب ملاحظہ فرمائیں کیا یہ اسلام پربدترین حملہ ہے یا نہیں ؟ اور کیااس سے مسلمانواں کی دل آزار ی ہوتی ہے یا نہیں ؟ اگر کوئی مسلمان اس کتاب کی مخالفت کرے اور سز ا یائے تووہ مستحق اجرو نواب ہے یا نہیں ؟

· المستفتى نمبر ١٨ ٨ ٢ ـ مور نته ١٣ د سمبر ١٩ مهاء

(جواب ۱۹) "ستیارتھ پرکائل" میں دوسرے مذاہب کے خلاف جو تقید کی گئی ہے وہ علمی حدود سے قطعاً باہر ہے۔ دہ توبازاری پھی بازی، بہتان تراثی، تہمت طرازی، تسخرواستہزاء، تبدیل و تحریف کا مجون مرکب ہے۔ دہ دل آزارادراشتعال اگیز ہونے میں محائج کی دلیل و شوت کی نہیں ہے۔ اس کو ممنوع الماشاعت قرار دہیئے کے لئے جس قدر جدو جمعد کی جانے حق جانب ہے۔ جو مسلمان اور دوسرے مذاہب والے اس میں سعی کریں گے دہ انسان میں سعی کریں گے دہ انسان میں سعی کریں گے دہ انسان میں سیاری میں میں اسلام کی تو تیرو نگر یم کی حقاظت کا جرو تواب یا میں گے۔ در اند کان اللہ کان اللہ کہ دہ لی۔

فاسق و فاجر شخص کے مسجد میں آنے کو ناپسند کرنا کیساہے ؟

(المسوال )ایک ہندو نثر کی طریق پر اسلام لانے کے بعد پھر بھی ہندوؤں سے تعلقات اور میل جول رکھتا ہے اور انہیں کے ہمساریہ میں رہتاہے۔اور ایک عورت کے ساتھ زنامیں مبتلا ہے۔ بعض مسلمان اس کا

ل ثم اعلم اذا كان المنكر حواماً ، وجب الزجر عند(مر قات بإبالامربالعروف: ٩/ ٣٢٩/ مراه بير)

مىجەمىں آئاپىندىنىيں كرنے۔

المستفتی- نمبر ۱۰۹۳ منشی سیدالطاف حسین (صلع کنٹور) ۱۲ر مضان ۱۳۵۱ مے انو مبر کے ۱۹۳۱ء (مصابح کے انو مبر کے ۱۹۳۱ء (جو اب ۲۵) اس کو نماز کی ترغیب دینااور مسجد میں بلانا جائز ہے۔ (۱)اور ترک ذنا کی تقییحت بھی کرنا جا ہے۔ (۱) در ترک ذنا کی تقییحت بھی کرنا جا ہے۔ (۱) در ترک ذنا کی تقییحت بھی کرنا جا ہے۔ (۱) در بلی محمد کفایت اللہ کان اللہ لد۔ دہلی

سیاسی اختلاف کی وجہ سے کسی کو کا فر کہنا مسلمان کہلانے کیلئے زبان سے اقرار ضروری ہے . (ازاخبار الجمعیة دہلی مور خد ۱۲ ستمبر ۱۹۳۶ء)

(سوال) (۱) سیای اختلاف کی بناء پر کسی شخص کو کافر کماجا سکتاہے؟۔ مثلاً ذید مماتما گاندھی کے خیال کا آدمی ہے۔ بحر کہتا ہے کہ چونکہ مسلمانوں کی اکثریت گاندھی سے خلاف ہے اور توبنے ایک کافر کی تقلید کی ہے اس لئے تیرا حشر کافر کے ساتھ ہوگا۔ کیاشر عاامیا کہناجا کزہے؟

(۲) دولڑ کے اہل ہنود کے میر ہے شاگر دہیں جو ہنوز بلوغ کو نہیں پنیچ ہیں۔ان کے عقائد بالکل اسلامی ہیں، دصد انبیت کے قائل ہیں۔ آنخضرت عظیم کو خاتم النبین مانتے ہیں۔ حشر نشر کے قائل ہیں۔ مگر باپ کے خوف سے اسلام کا اظہار نہیں کر سکتے۔ کیادہ اینانام ہندوؤل جیسا قائم رکھ کر بھی مسلمان ہو سکتے ہیں۔ان کے دریردہ مسلمان ہونے ہیں شک نہیں ،لیکن کیاان کو مسلمان کہ اجا سکتا ہے۔؟

(جواب۵۳)(۱)سیاسی اختلاف کی بناء پر کسی کو کافیر کمه دینا بہت بودی غلطی ہے۔ اور گاندھی کے ساتھ اگر کوئی سیاسی پردگرام میں متفق ہو اور اپناند ہب ہر طرح محفوظ رکھے۔ عقائد میں کسی طرح نقصان نہ آنے وے تواس میں کوئی شرعی مؤاخذہ نہیں ہے۔ جو شخص محض سیاسی اختلاف کی وجہ سے کسی کو کافر بتانے لگے اور مسلمان کو کسی کوئی شرعی مؤاخذہ نہیں ہے۔ جو شخص محض سیاسی اختلاف کی وجہ سے کسی کو کافر بتانے لگے اور مسلمان کو کسی سیاسی کے کہ تیر احشر گاندھی کے ساتھ ہوگا۔ اس کوا بیان کی سلامتی کی فکر کرنی چاہئے کہ مسلمانوں کو کافر کہنا بہت سخت یری بات ہے۔ (۲)

(۲) جو شخص اسلامی عقائد قبول کرے ، لیتنی دل ہے ان کو حق سمجھے اور زبان سے حقانیت کا آخرار کرے وہ شرعاً مسلمان ہے۔ اگر دل ہے حق سمجھنے کے باوجود کسی کے خوف سے زبان سے اعلان واظہار نہ کرے تو وہ ادکام شرعیہ کی رو سے مسلمان نہیں کملائے گا اور اسلام کے احکام و نیامیں اس پر جاری نہ ہول گے کیونکہ اجرائے احکام کے لئے سوائے اقرار لسانی کے ہمارے لئے اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ (۴) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ وہ الی

ارية آدى مسلمان به اور مسلمان كونماز كى ترغيب وينااور مسجد كى طرف بلاناصرف جائزى تهين بلعد مستخسن اور كارخير س حدمن راى منكم منكرا فليغير و بيده فان لم يستطع فبلسانه ، فان لم يسطع فبقلبه ذلك اضعف الايمان . (لمقنوة ٣٣٦ قرآن كل مولوى مسافر فاند كراچى)

٣- عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله ﷺ أيما رجل قال لاخيه : كافر ..... ان معناه رجع باثم ذلك القول ..... رجعت عليه نقيصته ومعصية تكفيره (مر تات رحمت عليه نقيم التحميم ال

٣٠ هو تصديق محمد ﷺ ..... هُل هو فقط أو مع ألا قَرَارَ قولانَ ..... والا قَرَارَ شُرط لا جراء الا حكام الدنيوية(الثاميه : ٣٠

#### كتاب العقائد

پيلاباب. الله تعالی

الله تعالى كے لئے جمع كا صيغه استعال كرنا

(مسوال) زید الله کو تعظیم کی وجہ سے تم یا آپ کے الفاظ استعال کرتا ہے۔ جیسے یا الله تم نے بچ کہا آپ کا فرمان ا عاہے۔ اس طرح کمناکیما ہے۔ بعض اوگ کہتے ہیں کہ اس سے شرک لازم آتا ہے؟

المنستفتی۔ نمبر ۱۸۸ سکزیئری المجمن حفظ الاسلام (صلع بھروچ) کے ہر مضان ۱۳۵۲ سے ۲۳ م دسمبر ۱۹۳۶ء،

(جواب، 6) شرك لازم آنايا كناه جونا تؤورست سيس كونكه بح كامينه بطور تعظيم كاستعال كرناجائز به و قرآن مجيد مي بهت سے مواقع مي موجود ہے۔ جينے وانا له لحافظون (۱) اور ولقد نا دنا نوح فلنغم المتجيبون (۱) دو كے محاورہ كے لحاظ سے واحد كامين استعال كرنا اولى اور بهتر ہے۔ فلنغم المتجيبون (۱) كيان اردو كے محاورہ كے لحاظ سے واحد كامين آستعال كرنا اولى اور بهتر ہے۔

جله "لا تتعوك ذرة الا ماذن الله " يراعر اص كاجواب .

(سوال ) مدیث شریف میں ہے لائٹر ک درة الابادن الله خدائے تھم کے سوا درہ نمیں بل سکتا۔ توجوندہ ۔ سے خطا ہوتی ہے۔ مثلاً شراب، تازی بینا،جوا وغیرہ کھیلتا۔ اس کا خلاصہ جواب فرما ہے گا۔

المستفتی ۔ نمبر ۲۳ - احاجی محمد علی صاحب (احر آباد) جادی الاول ۱۹۵ اور ۱۹۵ اور مطلب (جواب ۱۹۵ ) اون کے معنی اس عبارت میں اراوے کے ہیں۔ رضامندی اور اجازت کے نمیں ہیں اور مطلب سے کہ عالم میں کوئی ور واللہ تعالی سی ور کے حرکت و بناچاہے ، تو ورہ حرکت کر سے گا، اور نہ و بناچاہے تو ورے کیلئے حرکت کرنا تا ممکن ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نمیں ہے کہ اللہ تعالی کی قوت خالقیت اور اراوی طاقت ہے جو چیزیں وجود میں آتی ہیں ان کے ساتھ رضا اور اجازت بھی شامل ہوتی ہے۔ بلیمہ افعال واعمال انسانی سب خدا کے ارادے اور قوت خالقیت سے وجود میں آتے ہیں۔ اچھے اعمال کے ساتھ اس کی رضامندی بھی شامل ہوتی ہے۔ اور برے اعمال سے وہ ناراض اور غضب ناک ہوتا ہے۔ اور تواب و عذاب کا تعلق رضا مندی اور ہوتی ہے ۔ اور برے اعمال سے وہ ناراض اور غضب ناک ہوتا ہے۔ اور تواب و عذاب کا تعلق رضا مندی اور برائم تھی ہوتی ہے۔ اور برے اعمال سے وہ ناراض اور غضب ناک ہوتا ہے۔ اور تواب و عذاب کا تعلق رضا مندی اور ناراض کی سے بہ ندارادے اور خالقیت کے متعلقات سے۔ (۲)

(4: £1)..

۲\_(العلقات : ۵۵)

٣- قال الله تعالى : ولا يرضى لعباده الكفر ، يعني ان الارادة والمشتة ، والتقدير يتعلق بالكل ، والرضاء والمحبة والاهر - لايتعلق الا بالحسن دون القبيح،(شرحاها كد:١٥١١ع) يم سعيد)

کیاخداجھوٹ یول سکتاہے؟

(سوال) آیافدانعالی جموف ول سکتا ہے یا شین دو الب کام پاک میں فرماتا ہے :۔

ان الله على كل شئى قدير ليعنى الله بر چيز بر قاور بـــــ

دوسری بات ہیں ہے کہ جنت و دوز خ اللہ نغالی کی مخلوق میں شامل ہیں اور جنت کو ذریعہ ثواب اور ووزخ کو آلہ عذاب قرار دینا بھی حق بغالی ہی کا کام ہے دہ اس پر قادر ہے کہ دہ اپنی مخلوق سے جو چاہے کام لے اور جو معاملہ چاہے کر ہے، نیکول کو دوزخ میں بھیجد ہے اور بدول کو جنت میں واض کر دہ تو کسی کو اعتراض کا حق نئیں ۔ لا یسئل عمدا یفعل (ع) صرف اس کی شان ہے۔ اور خلف فی الو عیدر حم و کرم ہے۔ اس لئے آگر خلف فی الو عیدر کو کسی ہے۔ اس لئے آگر خلف فی الو عیدر حم و کرم ہے۔ اس لئے آگر خلف فی الو عیدر کو کسی نہوں ہے کہ خلف فی الو عیدر کو کسی ہے کہ خلف فی الو عیدر کو کسی ہے کہ خلف فی الو عید کو کسی ہے کہ الو عیدالیمی صورت ہے کہ نقص و عیب کا موجب ہو حضرت حق سے باوجود مقدر در ہونے کے صادر ہونا محال ہے گربیہ استحالہ فراتی نہیں ہے بلیعہ حضرت حق کے صدق وعد ہے لازم موجب ہو حضرت حق کے صدق وعد ہے لازم موجب ہو نے کی مناع پر استحالہ بالغیر ہے۔ (م)

ریہ تغییر کہ خداجموٹ ول سکتا ہے مذکورہ الا تفتیل گی بناء پر فی حد ذاتہ صحیح ہے۔ بگرعام مسلم بانوں کو حیر تاریخ حیر تاور تنتؤلیش اور فقنہ میں ذالنے والی ہے اس لئے اس کو عوام کے سامنے ذکر کرنا نمیں جاہئے۔ فقط (۵) محمد کفایت ایٹد کان ایٹد لہ دیلی۔

ار ان الله تعالى منزه من ان يتصف بصفة الكذب، ولينست في كلاًمه نشائيه الكذب أبدا كما قال الله تعالى : "ومن اصدق من الله قيلا".....(البهيد على المفتد : ۵۳ / وارالاشاعت ) ٢- ديكين (مهند على المفتد : ۵۵ ـ ١٠ كنت وارالاشاعت)

٣ ـ (الله في ١٥ - ٢٣) - ٢

٣\_ ان امثال هذه الا شياء مقدور قطعًا لكنه غير جائز الوقع عند اهل السنة و الجماعة من الا شاعرة (المهند على المضد : ٩٩) هناعين على رضى الله تعالى عنه قال : جدثوا الناس بما يعرفون وأتحبون إن يكذب الله ورسوله (كترافيمال : ١٠ / جديث تمسر ها ٩٥١ تيروت)

۔ خواب میں اللہ تقالیٰ کو دیکھنے کے ہارے میں امام ابو حذیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیان اور ابو منصور ماتریدی کے قول کے ڈر میان تطبیق۔

(المتوالى ) دو قولوں میں سے (باوجودیہ کہ دونوں قول فقیہ کی معتبر کتابوں میں موجود ہیں) کون سا قول صحیح

قول اول (۱) فقادی شای جلد اول س ۴۸ میں ہے۔ کہ حضرت امام اور حضیفہ رحمیۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خدا کو ختاب میں دیکھا تؤمین نے ایپے دل میں کہا کہ اگر سویں ۱۰۰ مربتہ خدا کو خواب میں دیکھا تؤمین نے ایپے دل میں کہا کہ اگر سویں ۱۰۰ مربتہ خدا کو خواب میں دیکھوں تو اللہ رحب اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو اس کے عذاب میں دیکھوں تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو اس کے عذاب سے نجات حاصل ہو۔ پھر مجھ کو اللہ انقالیٰ کاویدار تصیب ہوا۔ اللہ مطلب سے ہے کہ امام اور حضیفہ رہمیۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں نیو مو آمر جب و کہا۔ چنانچہ در مختار میں بھی مر قوم ہے کہ امام محدر حمیۃ اللہ تعالیہ نے اللہ تعالیٰ کو سؤو مامر جب خواب میں دیکھا۔

(٢) قول فناوي قاصى خال جاريم فصل فضل الشبيح والتسليم مين لكهاي كه: \_

· ﴿ وَلُوقَالَ الرَّجَلِ رَأَيتُ الله تعالىٰ في المنام قال الشيخ رئيس اهل الننتة ابو منصور الماتريدي رحمة الله عليه رايت هذا الرجل شراً من عابدا لوثن.

اگر کوئی آدمی کئے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کوخواب میں دیکھاہے تواس شخص کے حق میں شخ الرئیس اہل سنت دافجماعت ابو منصور ہاتر بیزی رحمتہ اللہ عابیہ فرمانتے ہیں کہ میز سے نزویک بیہ شخص بیوں کی پوجا کرنے نے والول سے بدتر ہے۔ المستفتی نمبر ۲۳۲۱ سے ۲۳۷۱ر مضان سے ۳۵ اوم کے انونمبر ۱۹۳۸ء

(جواب ۷ ف) الله تعالى كو خواب مين و كهناانسان كا غير اختيارى المرسم ـ سيتكرول آوى به خواب و كيهة بين كه انهول نه خدائ تعالى كو د كهما اور اس خواب كوبيان كرنا شريعت نه ناجائز اور ممنوع قرار نتيس فيا ـ سيد المرسلين المستحق في احسن صورة النج رواه الدار مي والترمذي كذافي المشكوة ـ وفي الموقاة الظاهران هذا الحديث مستند الى رؤيا راها صلى الله عليه وسلم ـ (۱)

۔ پس حضرت امام اوا حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا میہ فیرمانا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو ننانوے مرتبہ یاسو مرتبہ خواب میں دیکھاہے ،(۲) شرعی قواعد کے بموجب محل اعتراض نہیں بلعہ درست اور صحیح ہے۔

فاوی قابسی خال نے شخ ابو منصور مائز یدی رحمة الله علیہ کاجو قول نقل کیاہے اس کو ملاعلی قاری رحمة الله نقد نے مرقاد کا منصور مائز یدی رحمة الله نقد منصور رحمة الله نقل کر سے بتایاہے کہ کسی شخص کا اپنے خواب کو بیان کرنا موجب کفر نہیں ہو سکتا (۳) پس شخ ابو منصور رحمة الله علیہ ہے قول کے معنی ہیں ہیں کہ اگر کوئی ذات خداوندی کو خواب میں دیکھنا بیان ا

ار (سنن الدارى: ٢/٠٤ أقد كن كتب خانه) ترندي من يه حديث نين في رحم قاة الفاتى ٢٠ /١٠ امكته الداديه ملتان) . . . ٢- ان الا مام رضى الله تعالى عنه قال: رأيت رب العزة في المهنام تسعاو تسعين مرة ..... قال فرأيته سبحانه وتعالى (الشامية : ١/ ٥١ صعيد)

٣ ـ لا ن كثيراً من الناس يرونه سبحانه تعالى في المنام ، فلا ينبغي ان يفتي بمجر دقوله: انه راى الله تعالى بكفره كما قاله بعض علمائنا ..... (بر قالة : أ ٢٦/ مكتب الداري ملتان)

کرے نیمی ہے دوئی کرے کہ میں نے جس کوخواب میں دیکھاہے وہی حقیقتہ ذات احدیت ہے تووہ عابدوئن سے

زیادہ براہے، کیونکہ خواب میں دیکھی ہوئی چیز خیالی صورت ہوتی ہے نہ کہ اصل ذات و حقیقت ہیں امام او صنیفہ
رحمہ اللہ علیہ کا قول بھی ضیح ہے اور امام او منصور مائز یوکی رحمہ اللہ علیہ کا قول بھی اس معنی کے اعتبار سے صیحے ہے
اور دونوں میں تعارض نہیں۔ واللہ سجانہ اعلم وعلمہ اتم واتھم۔

محمہ کفایت اللہ کا ان اللہ اللہ اللہ دوالی۔

"خداعالم الغیب نہیں ہے "کا عقید ہر کھنے والے کا حتم . روز کا کیسے مختصر ہے تھا ہے میں مارین نہیں تندیل مختصر کرد میں وقع سے میں نہیں ہے۔

(سوال ) اگر کسی مخص کاب عقیدہ ہو کہ خداعالم الغیب نہیں آیا ایسے شخص کا اسلام باقی رہتاہے یا نہیں اس کا اس کی یوی سے نکاح باقی رہتاہے یا نہیں۔ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھٹاکیسا ہے؟

المستفتى نمبر ٢٥٨٥مولوى مجمه يوسف فقير دبلوى بهر بيع الاول ١٩٥٩ الريل ١٩٥٠ واو ١٩٥٠ الريل ١٩٥٠ واو المستفتى نمبر ٢٥٨٥ مولوى بجمه يوسف فقير دبلوى بهر بيع الاول ١٩٥٥ والمراد من عام الله علم المراد والمراد والمرد و

الله تعالی کی طرف مجازاً بھول کی نسبت کرنا ہی سخت ہے او بی اور گنتاخی ہے . (ازاخبار الجمعیة دبلی مور خد ۱۸ فروری ۱۹۲۸ء)

(سوال )ایک شخص نے ''اخبار ترجمان سر حد'' مور خد اس جنوری من ۱۹۲۸ء میں ایک نظم شائع کی ہے جس کا یک شعر میہ ہے ۔

سرائے دہر میں دہ ہستی فضول ہوں میں ہے کہ کویاصالع قدرت کی ایک بھول ہوں میں مصرع ٹانی میں صانع قدرت کی طرف جو بھول کی نسبت کی گئی ہے آیا یہ جائز ہے؟

(جواب ٥٥) دوسرے مصرع میں صانع قدرت کی طرف بھول کو منسوب کرنا ہے شک خلاف ادب اور سخت جرات اور گتاخی ہے۔ آگر چہ لفظ گویا نے اس نسبت کوائے اصل مفہوم سے ہلکا کر دیا ہے جس کی وجہ سے قائل شکفیر سے بچ سکتا ہے ، مگر پھر بھی ایبا عنوان لور تعبیر جائز نہیں ہو سکتا ہے توبہ کرنی جا ہے کور آئندہ ایسی بے احتیاطی اور بے اور نی سے احتراز کرناچا ہے۔

احتیاطی اور بے اوبی سے احتراز کرناچا ہے۔

(۱) الله تعالیٰ کواس وقت ہے خالق کہتے ہیں جب کہ اس نے پچھے پیدا کیا (۲) الله تعالیٰ جھوٹ دیو لنے پر قادر ہے گر جھوٹ دنیا نہیں" کے قائل کا تھم، (۳) اللہ تعالیٰ مبحود ہونے میں مخلوق کا مختاج نہیں ،

الدواعلم الله الايفتى بكفر مسلم أمكن حمل كالأمه على محمل حسن (تورالايمار مع شرحه: ٣٠ ٢٣٩ سعيد)

(۴) لفظ <sup>دو</sup>الله"اسم ذات ہے <sub>ضح</sub>

(۵)جواعتقاداوپر درج ہیں نیہ سیجے ہیں یاغلط؟

(السوال)(ا) زید کایہ اعتقادیے کہ اللہ تعالی میں خلق کرنے کی قوت و قدرت ہمیشہ سے موجود ہے لیکن اس کو خالق اس وقت سے کہتے ہیں جب کہ اس نے کچھ پیدا کیا۔ جب تک کچھ پیدا نہیں کیا تھا ،اس وقت اس کو خالق نہیں کہہ سکتے۔

(السوال)(۲)زید کابیاعتقادہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادرہے لیکن بعض با تیں ایسی ہیں کہ جن کووہ نہیں کر تا۔ مثلاً سے کہ وہ جھوٹ نہیں والنا، مگر میابات اس کی قدرت سے خارج نہیں۔ میہ صحیح ہے کہ اس کی بناء پر ایساکٹ کمیں لیکن حقیقت میں ہے۔

(مسوال )(۳) زید کابیداعتقادیہ کہ اللہ اگر مخلوق کو پیدانہ کر تاخواہ کسی قتم کی ہو بینی اس کی ذات کے سوا کچھ بھی نہ ہو تا تو تجدہ کرنے والے میں وہ مختاج رہتا۔ بغیر دوسر ی ذات کے پیدا کئے اس کو سجدہ کون کر تا۔

(سوال )(٤) زيد كتاب كه الله اسم ذات ب- أسم صفت نسيس ب-

(سوال )جواعتقاداه پر درج ہیں یہ: کیچے ہے یاغلط؟

(جواب • ٦) (۱) یہ صحیح ہے کہ حضرت حق جل شانہ میں قدرت خلق ازلاً لداً موجود تھی اور ہے اور رہے گی اور وہ ہمیشہ سے اس قدرت خلق کی بناء پر خالق ہے۔ ہاں اس صفت کا تعلق مخلوقات کے ساتھ اسی وقت ہواجب مخلوق ہیدا ہوئی۔ پس صفت خلق قدیم ہے اور تعلق صفت بالخلق حادث ہے۔ ان تعلقات کے حدوث سے نفس صفت کی قدرت پر کوئی اثر نہیں پڑتا اور خالق کا اطلاق اس معنی سے کہ صفت خلق اس میں موجود تھی قبل تعلق کے بھی ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے اس میں بچھ خرائی نہیں ہے۔ (۱)

(۲) ہزاروں چیزیں الیم ہیں کہ خداان پر قادرہ مگر کرتا نہیں ہے۔ مثلاً وہ قادرہ کہ ہر شخص کے ساسنے ہر وقت سونے کا بہاڑ پیدا کر دے ، جاندی کے در خت اگادے (وغیرہ) مگر کرتا نہیں اور جھوٹ یو لئے کاو قوع محال ہے نہ محصوب یو لئے کا وقوع محال ہے نہ محصوب یو لئے گا ہنہ جھوٹ یو لناشان الوہیت کے لاکق ہے۔ (۲) امکان کذب کا مشہور مشکلہ در جھیفت خلف فی الوعید کی طرف راجع ہے جو علمائے متبحرین ہی سمجھ سکتے ہیں۔

(۳) ہجدہ کرنے والے کواگر خدا پیدانہ کرتا تو ہجدے کاو قوع نہ ہوتا، بگر خدا کی الوہیت میں اس کی وجہ سے کوئی کی یا نقصان نہیں آسکتا تھا۔ ایک غلط تعبیر ہے کوئی نقصان نہیں آسکتا تھا۔ ایک غلط تعبیر ہے جس سے نافعم لوگ و جو کے میں پڑ ہیکتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی ذات پہمام احتیاجات سے پاک اور منزہ ہے ۔ (۴)

(4) رہے سی کے اللہ اسم ذات ہے اسم صفت میں ہے۔

(۵) اِن خیالات کے اصول صحیح ہیں ، تعبیرات میں احتیاط کی جائے۔ فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ۔

ا. أن الله تعالى موصوف بانه الرب قبل أن يوجد مربوب. وموصوف بانه خالق قبل أن يوجد المخلوق (شرج العقيدة الطجاوية : ٨٠المُختبالاسلام*الطبعدالنابية*)

٢\_ أَنْ ٱلله منزه من أن يتصفُّ بصفة الكذب ، وليست في كلامه شائبة الكذب أبدا كما قال الله تعالى : "ومن اصدق من الله قيلا(الهندعلي لمفند :٣٠ /دارالإشاعبت)

۳\_ عن ابی در رعن النبی ﷺ ..... یا عبادی! لو ان اولکم و آخرکم، وإنسکم و جنکم علی افجر قلب رجل واحد منکم مانقص ذلك من ملکی شیئاً (مسلم نثریف: ۳۱۹/۲ قد یک کتب فانه) ۲۰ الله الصمد (الاقلاص: ۳)

# ووسر اباب انبیاء علیهم السلام

حيات انبياء عليهم السلام

(سوال)انبياء كرام ملهم السلام اين قبور مين زنده بين يا نهيس؟

(جواب ۲۱) انبیاء کرام صلوات الله علیم اجمعین اپنی قبور میں ذندہ ہیں، گزان کی زندگی دنیادی زندگی خبیں ہے۔ بہے۔ ہززخی اور تمام دوسرے لوگوں کی زندگی سے ممتاز ہے۔(۱) ای طرح شهداء کی زندگی بھی ہرزخی ہے اور انبیاء کی زندگی سے بنچے در ہے کی ہے۔ وہنیا کے اعتبار ہے تو وہ شب اموات میں واضل ہیں۔ انک میت و انہم میتون اس کی ضرح کولیل ہے۔ مجمد کفایت اللہ کان اللہ لہ

آنخضرت ﷺ کابشر ہو نااسلام کا قطعی مسکہ ہے .

(السوال) ایک شخص جناب رسول الله عظی کو سید الا نبیاء والرسل ناختے ہوئے کہتا ہے کہ آپ عظی کو ہشر کہنا جائز ہے۔ اور اس میں کوئی ترک اوب نہیں ہے ، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے اور جدیث ترفدی رحمۃ الله علیہ علی ام المومنین حفرت عا اشہ ر جنی الله تعالی عنما کا قول ہے کہ سحان رسول الله صلی الله علیه وسلم بشرا من البشویخصف نعله ویفلی ثوبه. نیز سر تول (مواہب لدینیه۔شرح مواہب زیر قانی و غیرہ) اور بزرگوں کے کام مثل قصیرہ بردہ میں ہے ، فصلغ العلم فیہ انہ بشر،

المستفتى نمبر • ٣٠ مولانا كريم بخش أيم ، ائے پروفیسر گور نمنٹ كالج لا ہور ٩ جماد ي

الثاني ومسواه مطابق وساستمبر سوسا واء

(جواب ٦٢) آنخفرت ﷺ کابشر ہونا قطعی ہے قطعیات سے ثابت ہے حضرت حق جل مجدہ، نے حضور علی آلا یہ(۱) اس اعلان و علی کہ تھی کہ تھی ہو جی المی آلا یہ(۱) اس اعلان و تبایغ فرمادیں۔ قل انعما آفا بیشر عشاکم یو جی المی آلا یہ(۱) اس اعلان و تبایغ کی ضرورت رہے تھی کہ حضور ﷺ کی حقیقت بشریت کا امت کو علم ہوجائے اور وہ عیسا کیول کی طرح آپ کو الوہیت پیس واخل کر دینے کی فلطی اور گر ای میں باتنانہ ہول۔ اور بید کہ کفار کے اس قول کا صریح کو جوجائے جو الوہیت بیس واخل کر دینے کی فلطی اور گر ای میں باتنانہ ہول۔ اور بید کہ کفار کے اس قول کا صریح کو نبوت کے کہتے تھے ما انول الله علی بیشر من شیء . (۲) اور ان کی اس غلطی کا بھی از اللہ ہو جائے جوبشریت کو نبوت کے

ال مامن احديبسلم على إلا رد الله على روحي حتى ازدعليه النسلام(الوراؤو:٢٤٩/١ التَّحَايُم سَعْيَم) عن اوس بن اوس قال قال رسول الله بَيْظَةُ ان من افضل ايامُكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفحه وفيه الصعقه فاكير على من الصلوة فيه ان صلوتكم معروضة على قال: قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك و قدارمت قال يقولون بليت فقال: ان المله حزم على الارض الجساد الانبياة(الوراؤد:١١٥٠/١ الَّجَابُم سَعِيم)

عمرت انس سے صحیح سند کے ساتھ متقول ہے ''الا نبیاء احیاء فی فیورہم یصلونی'' شفاء السقام : ۱۲۴، حیات الا نبیاء للبیهفقی :( نَقْلُاعَن تَسَکِینالصدور :۲۲۰کتب صفدرہ)

۲\_(تم السجدد: ١))

٣٠] الإنعام: 61

منافی قرار دینے تھے اور انہاء علیم السلام کی نبوت کا انکار کرنے کے لئے ان کی بھریت کو حیا۔ بناتے تھے اور ان اتم الا بھر مشاکہ کرتے تھے۔ (۱) حضرت حق نے انبیائے سابقین کی طرف ہے جو جواب نقل فرمایاوہ یہ ہے: قالت لھے موسلھ مان نحن الا بیشر مشلکم ولکن الله یمن علی من یشاء من عبادہ۔ (۲) کہ اس میں انبیاء علیم الصلوقة والسلام نے اپنی بھر بیت کا صاف الفظول میں اعتراف فرمایا اور یہ بتایا کہ بھر کور سالت و نبوت ہے سر فراز فرمانا اللہ تعالی کا حسان ہے ، جس میں وہ مختار مطلق ہے۔ بھر بیت کے اواز م کو بھی افار نبوت کے فلاف بیش کیا کرتے تھے کہ یہ کھانا کھاتے ہیں مبازار میں آمدور فت رکھتے ہیں تو نبی کس طرح بھو سکتے ہیں۔ (۲) حضرت خوت نبی کھی جور سول بھی بھے تھے وہ کھانا بھی کھاتے تھے اور بازار میں تھی آتے جاتے تھے۔ غرض یہ کہ یہ تو کفار کا عقیدہ اور خیال تھا کہ رسول اور نبی کو بھر شہ ہو ناچا ہئے۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے ابتداء سے انسانوں کی ہدایت کے لئے جتنے نبی بھیج سب بھر تھے ، اور انبیاء علیم السلام نے اپنی فرمایا گیا۔ بس حضور عظیم کی اور اس اعتراف و تبلیغ کا حضور عظیم کو قبل اندا ان بیشر حظیم السانم اور خود فرمایا گیا۔ بس حضور عظیم کی بھریت کا اعتراف فرمایا گیا۔ بس حضور عظیم کی بھریت کا مشر قرآن کی نصف کا مشکر اور حضرت حق اور انبیاء علیم السانم اور خود فرمایا گیا۔ بس حضور عظیم کی مشکر اور مخالف ہے۔

ربی سیبات کہ بشر ہونے کا قرار کرتے ہوئے یہ کماجائے کہ گونی الحقیقت حضور ﷺ بشر سے کہ صحابہ رضوان اللہ عضور ﷺ کوبشر کمنا نہیں چاہئے توبہ قول بھی غلطہ۔ کیونکہ احادیث میں بختر ت وار دہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیم اجمعین نے حضور ﷺ کوبشر کما(ہ) اور اس کونہ خلاف ادب سمجھا، نہ کسی نے اس پر اعتراض کیا۔ بلحہ بشر کہنے سے منع کرنے میں ان کفار کے عقیدہ کی جھلک ہے جوبشریت کو بی کے مرتبے کے خلاف سمجھتے تھے۔ ہمارا توبہ فرض ہے کہ ہم بطور تحدیث بالنعمة کے اس کا اعلان کریں کہ حضرت حق جل مجدہ، کانوع بشر پر بیا حسان عظمیم ہے کہ اس نے اپنی پیغام رسانی کی اعلیٰ ترین خدمت اور نبوت ورسالت کے افضل ترین منصب سے بشر کو نوازا۔ اور تمام ماسوی اللہ میں سے ایک بشر (بی ای ارواحنا فداہ وصلی اللہ علیہ وسلم) کو چن کر اپنا حبیب بنایا اور تمام ماسوی اللہ میں سے ایک بشر (بی ای ارواحنا فداہ وصلی اللہ علیہ وسلم) کو چن کر اپنا حبیب بنایا اور تمام ماسوی اللہ میں سے ایک بشر (بی ای ارواحنا فداہ وصلی اللہ علیہ وسلم) کو چن کر اپنا حبیب بنایا اور تمام ماسوی اللہ میں سے ایک بشر (بی ای ارواحنا فداہ وصلی اللہ علیہ وسلم) کو چن کر اپنا حبیب بنایا اور تمام کو فضیلت دی۔ ھذا ہو المحق اللہ ی لا محصص عند .

محمر كفايت الله كالنالله لدر سدامينيه وبلي

(۱) ایسی با تیں جنسے عوام کا عجقیدہ خراب ہونے کا اندیشہ ہوبیان نہیں کرنا چاہئے۔ (۴) آیت فتحو نامن الظالمین کا ظاھری معنی مر ادلیناسٹ النبی ہے یا نہیں ؟ (سوال) زیدنے دوران وعظ میں فقیہ ابواللیث سمر قذی رحمۃ اللّٰہ علیہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہا کہ

ا\_ابراهيم : ١٠

م الرائيم: ال

س- وما أرسلنا قبلك من المرسلين الا انهم ليأكلون الطعام ، ويمشون في الأسواق(الفرقال: ٣٠) س\_(حماليدة: ٢)

تُدر الهم الما الله بشر فاي المسلمين لعنته او سيته فجعله زكوة واجراً (مسلم :٣٠٣/٠ قديمي)

اصل المعاصی ثاثة اشیاء الکبر والحمد والحرص الخی-الغرض جس میں تکبیر کا موجد اہلیس، حسد کا قابیل ،اور حرس کی نسبت حضرت آدم ملیہ السلام کی طرف کی۔ پس واعظ اس قول میں صادق ہے یا کاذب نیز فتحو نامن انظلمین کا ظاہر معنی اراد و کر ناسب النبی ہے یا نہیں ؟ایسے واعظ کو مرتد کہنا در ست ہے یا نہیں ؟

المستفتی نبر ۱۸ اذاکر عزیزالر حمٰن (ضلع بیناور) که الحمر م ۱۳۵۳ امک ۱۹ مین ۱۹

آ مخضرت علی الله تعالی میں ہے اوئی کرنے والایا حضرت عاکشہ رصی اللہ تعالی عنها پر بہتان الگا فرہے ، ایسے گستاخ سے اظہار نارا صلی نہ کرنے والا بھی کا فرہے ، ایسے گستاخ سے اظہار نارا صلی نہ کرنے والا بھی کا فرہے ، ایسے گستاخ سے اظہار نارا صلی نہ کرنے والا بھی کا فرہے ، ایسے گستان زید املیان ناخوا ندہ ای اس کے ہمراہ ایک پاوری مداحب کے ہمراہ نشست ویر خاست ایک وقت معین پر رکھتے ہیں اور خوردونوش اکل وشرب میں پادری صاحب کے ہمراہ ہوتے ہیں۔ اور گفتگو میں بہال تک ہوتے ہیں۔ اور گفتگو میں بہال تک نوست پہنچتی ہے کہ وہ حضرت سرور کا تئات علی کی شان میں ہے اوئی کرتا ہے اور حضرت عاکشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تعان میں اللہ تعالی عنہ کی شان میں اللہ تعالی عنہ کی ہیں میں اللہ تعالی عنہ کی ہیں میں تا ۔ اگر فرق آتا تو چاہئے تو جواب یہ دیتا ہے کہ بھی حرج نہیں۔ اس ہی ہمارے ایمان میں کچھ فرق نہیں آتا۔ اگر فرق آتا تو ہیں قرآن وحد بیث ہوت دو۔ لہذاوریافت طلب یہ امرے کہ اس مولوی کے ایمان میں بی خطال آیایا ہیں میں قرآن وحد بیث ہے شوت دو۔ لہذاوریافت طلب یہ امرے کہ اس مولوی کے ایمان میں بی خطال آیایا ہمیں قرآن وحد بیث ہوت دو۔ لہذاوریافت طلب یہ امرے کہ اس مولوی کے ایمان میں بی خطال آیایا

نہیں اور اس کے چیجیے نماذ جائز ہے یا نہیں۔؟ (جو اب ۶۶) جناب رسالت پناہ رو تی فداہ ﷺ کی یا حضرت عائشہ صدیقہ رفنی اللہ تعالیٰ عنها کی شاک میں

ا اذا كان في المسئلة وجوه توجب الكفرو وجه يمنعه، فعلى المفتى ان يميل الى ذلك الوجه (صديد ٢٠ / ٢٨٣ ماجدير). ٢. لكن الاولى ان لايقر ا بالعربية صيالة لدينهم. (الدرمع الرد ، ١ / ١ ٢ ٥ سعيد)

٣. طه: ١٥٥

گتائی کرنے والا(۱) یا کی گتائی کرنے والے سے ناراض نہ جونے والاکا فر ہے (۲) فقهاء رحمهم الله تعالى اجمعین منفق بیں کہ نبی کی شان بیں گتائی کرنے والاکا فر ہے۔ وکل مسلم ارتد فتوبة مقبولة الا الکافر بسب نبی من الانبیاء فانه یقتل حداً ولا تقبل توبته مطلقا ولو سب الله تعالی قبلت لا نه حق الله تعالی والا ول حق عبد لایزول بالتوبة و کذالوا بغضه بالقلب. فتح و اشباه وفی فتاوی المصنف ویجب الحاق الا ستهزاء والا ستخفاف به لتعلق حقه ایضاً. انتهی مختصراً (در مخار ص ۲۱۹ تر ۲۲)(۲)

پس جو شخص الی آدمی کے فعل پر خواہ وہ عیسائی ہویااور کوئی ہواظہار نارا نسگی نہ کرے یا کم از کم ول سے ہراسمجھ کراس جگہ ہے انھونہ جائے ، بے شک وہ بھی کا فر ہے۔ایسے شخص کے پیچھے نماز در ست نہیں۔(م) · رہاصر ف کھانا پینا تووہ عیسائی کے مکان کابٹر طریہ کہ کسی ناپاک یا حرام چیز کی آمیز ش کا گمان غالب نہ ہو در ست سر

ہندو کا نبی علیہ السلام کی تو ہین کرنے کے بعد معافی طلب کرنا .

(سوال) ایک برگالی ہندوراؤ بہادر آر تعلقدار سرکاری و کیل نے ایک ایسے موقع پر جہال کثرت ہے اشخاص بحث تھے مسلمانوں سے آپس کی گفتگو میں ایک ول آزار جملہ شان دسول کر یم اللے میں استعال کیا، یعنی ہوں کہا کہ (نعوذباللہ) محد اللہ اللہ وسے شادی کرلی تھی۔ جس پر مقامی مسلمانوں نے مقد مہ دائر کیااور اس کے خلاف سارے بر مامیں جذبات نفرت ہمو کہا گھے۔ بالآ تجروکیل فدکور حسب ذیل تحریری معافی نامہ دینا چاہتا ہے جس کا عدالت میں با قاعد ہ ریکار ور ہے۔ اخبار ول میں اس کوشائع کرانے کا ذمہ دار ہو تا ہے۔ ساتھ بی اس کی قوم کے معزز اور بااثر حضر ات یمال تک کہتے ہیں کہ اگر اس معافی نامہ پر اکتفانہ ہو تو ہم پیک میں آ کرائی تمام قوم کی طرف سے معافی ما گئے پر تیار ہیں۔ تو کیا شخص فد کور کا معافی نامہ جو مندر جد ذیل ہے شرعاً و مصلحة قابل قبول و جائز ہے یا نہیں ؟ جب کہ عدالت میں خطرہ ہے کہ باوجو د ذر صرف ہونے کے کا میانی نہ مصلحة قابل قبول و جائز ہے یا نہیں ؟ جب کہ عدالت میں خطرہ ہے کہ باوجو د ذر صرف ہونے کے کا میانی نہ مصلحة فی نامہ منظور نہ ہو تو جیسا منظور کیا جائے دے دو معافی نامہ حسب ذیل ہے ۔۔

"میں اپنے ان دل آزار بلفاظ کو جو پینجیسر اسلام حضرت محمد مصطفے بیکے شان افتد س میں استعال کئے ہیں واپس لیتا ہوں اور ان پر اظہار افسوس و ندامت کرتے ہوئے معافی کا طالب ہوں۔ اور آئندہ کے لئے وعدہ کرتا ہوں کہ اس فتم کے الفاظ ہر گز استعال نہیں کروں گا۔ نیز ان ول آزار الفاظ سے تمام مسلمانوں، بالحضوص مسلمانان شویو کو جو صد مد بہم میں اس کے متعلق بھی ولی رنج وافسوس کو ظاہر کرتے ہوئے مسلمانان شویو

ا و الا شك في تكفير من فذف السيدة عائشه رضي الله تعالى عنها(الشاميه: ٣٠ /٣٠ سعيد) ٢. إن الرضا بكفرا الغيرا نما يكون كفراً (مخة الخالق على الحرالران ٥٠ /٣٣ ابتروت)

בנפוציונים /דדו

س. أذًا مُنكر أَ مُعلوماً من الدين بالضرورة فلم ينكر، ولم يكره ورضي به واستحسنه كان كافراً (مر قاة الفاتح . ٩ /٣٢٨ الداويياتان)

کوپورااطمینان دلا تا ہوں کہ آپ لو گول کے ساتھ میر اہر تاؤیپلے کے ما تند دوستانہ اور مخلصانہ رہے گا۔اور میں اپنی طرف سے اخبارات میں اپنی معافی مائنگنے کو شائع کرادول گا۔"

كتاب العةائد

اگر شرعاد مصلحاً قابل قبول و جائز ہے توایک شخص جو یوں کہتا ہے کہ ایسے شخص کے لئے معافی منسیں کیونکہ یہ حق عام بھی ہا ور جو حق عام ہو تا ہے وہ حقوق اللہ میں سے ہو تا ہے اور حقوق اللہ کے لئے معافی نہیں التے۔ نیزیہ کہ برگزیسی طرح معاف نہیں ہو سکتا ہے التی سلمان کو نہیں ، صرف بادشاہ اسلام کو حق ورباؤ سر او معافی کو نہیں ، صرف بادشاہ اسلام کو حق ورباؤ سر او معافی سلام کرتے ہوئے ہوں بھی کہتا ہے کہ بہاں جب کہ بادشاہ اسلام نہیں نوحا کم وقت سے چارہ جو کی کرنا عشروری سے التی ہے التی میں نوحا کم وقت سے چارہ جو کی کرنا عشروری سے التی ہے التی جو چاہے سر ادیں التی ہے۔

کیاں گام اس گو متلزم نہیں کہ اس مسئلے کو خالص اسلامی مسئلہ تشکیم کرتے ہوئے اور قرار دیتے ہوئے معانی نامہ کو قبول نہ کرکے غیر مسلم حکومت کے پاس مقدمہ کو ضروری سجھنا اسلام پر سنل لاء میں مداخلت کو جائز قرار دیناہے یا نہیں ؟

(جواب ہ 7) آنحضرت ﷺ ارواحنا فداہ کے متعلق کوئی ہے اوئی مسلمان پر واشت نہیں کر سکتے۔ سوال میں جو الفاظ و کیل ند کور کے کئے ہوئے منقول ہیں وہ تاریخی حثیبت ہے الکل غلط اور افتراء ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ و کیل کو کوئی دھوکہ اور غلطی گئی ہو لیکن واقعہ کے غلط اور بہتال ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ اس قتم کے واقعات میں کسی محب ربول ہے حالت بے افقیاری واضطر او میں کوئی حرکت ہوجائے تو وہ خارج اذبحث ہے مگر شرعی قانون کی مانخت سر اجادی کرنا ساطان اسازا ہے ۔ اس ملک میں شرعی قانون تو نافذ نہیں اور موجودہ حکومت کا تانون وہ سز اجادی نہیں کرتاجو شرعی سز اج ۔ اس ملک میں شرعی سز اکو جاری کرانے کی سعی مسلمانوں کی طرف حالات کے منظائے شریعت پوراکرانے کی غرض ہے تو ہو نہیں سکتی۔ البتہ اس نہمت سے واجب ہے (۱) کہ اس فتم کی جہادت کا آئندہ کے لئے مدباب ہوجائے۔ حدود اللیہ میں تغیرہ تبدل سی طرح ممکن نہیں ۔ اور سی تبدیل شرہ سز کی گو وقت و بنایا حد شرعی کی احکام اس برجادی کر زاد رست نہیں۔ پس موجودہ قانونی مؤلفہ میں شرہ سز اکو جد شرعی کی وقت و بنایا حد شرعی کی احکام اس برجادی کر زاد رست نہیں۔ پس موجودہ قانونی مؤلفہ افران سے کلمات کے اعادہ سے اجتماب کے حتی و عدی کوئی مقد مہ کو آگے برطانے سے زیادہ مفید سمجھیں تو اور آئندہ ایسے کلمات کے اعادہ سے اجتماب کے حتی و عدی کوئی مقد مہ کو آگے برطانے سے زیادہ مفید سمجھیں تو اور آئندہ ایسے کلمات کے اعادہ سے ایس گاہ نہ ہوگا۔ اس صورت میں ضروری ہے کہ امور ذیل کا لحاظ رکھا انہیں مقد ہے دست کش ہوجائے میں گناہ نہ ہوگا۔ اس صورت میں ضروری ہے کہ امور ذیل کا لحاظ رکھا

(۱)معانی نامه کے الفاظ مدہوں کہ :۔

" میں اعتراف کر تا ہوں کہ میں نے پنیبراسلام حضرت محمر مصطفے ﷺ کی طرف جو واقعہ منسوب کیا تفاکہ انہوں نے (نعوذ ماللہ) بنی والدہ ہے شادی کرلی تھی ہیر واقعہ سر اسر غلط لور جھوٹ ہے اور میں نے اس

ا من داى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه ذلك اضعف الايمان (مسلم : الماه تدكي كتب خانه)

نسبت کرنے میں سخت غلطی کار تکاب کیا تھا۔ میں اپنی اس غلطی پر افسوس کر تا ہوں اور سخت نادم ہول۔ میں پختہ وعدہ کر تا ہوں کہ آئندہ آنخضرت ﷺ کی شان اقدس میں کوئی ہے ادبی کا کلمہ استعمال نہ کروں گا۔ جھے اس کا بھی رہے کہ میری اس غلطی ہے تمام مسلمانوں کو عموماً اور مسلمانان شویو کو خصوصاً صدمہ پہنچا۔ میں ان کو اطمینان دلاتا ہوں کہ آئندہ وہ جھے اپنا ایک دوست اور مخلص پائیں کے اولاس قشم کی شکایت کا ہر گز کوئی موقعہ پیدانہ ہوگا۔"

بہ بیان عدالت میں داخل مسل مقدمہ کیاجائے اور اس کوؤکیل مذکور کی طرف سے اخبارات میں شائع کرویا جائے۔واللّٰداعلم بالصواب۔ محمد کفایت اللّٰدعفاعنہ ربہ مدر سہ امینیہ دبل ۵رجب وہ ساچے م ۲ انو مبر اس اواء الجواب صحیح۔ حبیب المرسلین نائب مفتی مدر سہ امینیہ دبلی۔

> (۱) آنخضرت علی ازروئے تخلیق نور ہیں یابشر؟ (۲) کیا آپ علی کی بعض دعا ئیں قبول نہیں کی ٹئیں؟ (۳) آپ علیہ کادنیاوی امور میں امت کواختیار دینے کا مطلب .

(سوال)(ا) زید کہنا ہے کہ رسول اللہ ﷺ اسپے مال باپ سے پیدا ہوئے۔ عمر و کہنا ہے کہ اللہ کے نور سے سدا ہوئے۔

(۲) زید کمتاہے که رسول اللہ ﷺ کی دیاء قبول بھی ہوتی تھی اور بعض دعا نہیں ہوتی تھی۔

(m)ر سول الله عظی نے دنیادی کا موں میں امت کوا ضیار دیا ہے۔

(٣) كياآپ ﷺ طبعي موت بوفات پاڪئے؟

(۵)ر سول الله ﷺ اپنی طبعی موت ہے و فات پا گئے۔ عمر وا نکار کرتا ہے۔

المستفتی نمبر ۵۵ مولوی محمد یوسف صاحب نونک ۱۳۰۰ جمادی الانحری ۱۳۵۲ م ۱۱ کتوبر ایجاء م ۱۱ کتوبر المحدور الور سین الله مین سے بیدا ہوئے۔ آپ حفرت عبدالله حفرت آمند کے فرزند اور عبدالمطلب کے پویتے۔ حضرت حمز مت حمز ۵۶ عباس رضی الله تعالی عنها کے بھتے تھے۔ عربی اور قریش تھے۔ (۱) انسان متھے۔ (۱)

(r) آپ ﷺ کی بعض دعا گیں قبول نہیں گی گئیں۔ مثانی حضور ﷺ نے دعاء فرمائی تھی کہ میری آپس میں جنگ و جدال اور قبل و قبال سے بازر ہے۔ میہ د عاقبول نہیں ہوئی۔ (r)

ا عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه انه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه سمع شيئاً فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ، فقال : من انا ؟ فقالوا : انت رسول الله ، قال: محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب ..... (تر تمك شريف ٢/ ا٢٠١] إ ١٠٥]

٢\_انما انا بشر مثلكم يوحي الي.

عن ثوبان قال ركول الله صلى الله عليه وسلم: الله عليه وسلم عدواً
 اني سالت ربي لامتي ان لايهلكها بسنه وان لايسلط عدواً
 حتى يكون بعضهم يهلك بعضاً ، وليسبى يعضهم بعضاً . (سلم ٢٠ ٣٩٠) قد كي تنب فاند

(۳)جوامور کہ خالص و نیوی حثیت رکھتے ہیں اور شریعت سے کسی طرح ٹکرائے نہیں ان میں امت کو اختیار ہے کہ جوجا ہے اسپنے لئے پہند کرے۔(۱)

(س) حضور ﷺ نے اپنی عمر پوری کر کے وفات پائی اور آپ کی وفات گوموت سے تعبیر کرنا صحیح ہے۔ قرآن مجید میں ہے افان مات او قتل اور انك میت وانھم میتوں ۔(۲)

اللہ کے نورے پیدا ہونے کا یہ مطلب تو کئی کے نزدیک بھی صحیح نہیں کہ آپ کی بیٹریت مع اپنے ، نوازم جسمانیت وغیرہ کے نورے پیدا ہوئی تھی۔ اور نہ آپ کی حیات کا یہ مطلب ہے کہ آپ پر موت طبعی وار د نہیں ہوئی ہے اور جیسے آپ علیالیں زندہ سے اسی طرح اب بھی زندہ ہیں۔ کہ بیبات صرح کے ابطلاان ہے۔ واللہ اعلم (۳) محد گفایت اللہ کان اللہ لہ وہلی

الجواب صحیح\_ حبیب المرسلین نایمب مفتی مدر سه امیینیه و هلی-خدا بخش عفی عند مدر سه امیینیه و هلی سکندر دین - عفی عند مدر سه امیینیه و هلی - عبد الغفور عفی عند مدر سه امیینیه و هلی -انظار حسین عفی عند مدر سه امیینیه و هلی -

حضور اکرم ﷺ کے سامیر کی تحقیق .

(سوال) حضوراکرم ﷺ کاسابیدن کی روشنی میں اور رات کی جیاندنی میں ہوتا تھایا نہیں؟

المستفتی نمبر ۱۱\_ مولانا کریم بخش ایم ،اے۔ پروفیسر عزبی گورنمنٹ کالج لاہور۔ ۲۱ جمادی الاخری ۱۵۳ اص ۱۱ کثور سرسواء

وفي شرحه "قال العلماء قوله صلى الله عليه وسلم من راي، اي في امر الدنيا و معايشها لا على التشريع، فاما ماقاله باجتهاده صلى الله عليه وسلم وراه شرعا فيجب العمل به (مسلم مع شرحه لنووى: ٢ / ٢٦٤)

ارعن انس رضى اللهِ تعالى عندان النبي صلى الله عليه وسلم مربقوم يلقحون فقال لولم تفعلوا لصلح، قال فخرج شيصا فمربهم فقال مالنحكم قالوا قلت كذا وكذا قال انتم اعلم بامر دنيا كم(مسلم :٢٩٣/٢) مقد قد القال الدارق الدم السلام على مدار المدر المدر المدارية في إدرالا الدروا والاعلى التقديم فادا واقاله باحتلاد

الہ رہ ہر ہو ہا ؟ ہور آپ پینچا کی موت کاد قوع تو تینی اور قطعی ہے لیکن موت، منوت میں فرق ہے ، جیسا کہ آیت میں موت کے لفظ کا تکرار خوداس پر موالہ میں اللہ

برور من المراج المندوق ٢١/ ٣٦ شخ عبدالحق رحمة الله عليه ۵\_الخصالص الكبرى ٢١/ ٣٨ حبير راباد ركن

مافی النوا درو لفظها لم یکن له ظل فی شمس ولا قمر (۲) ما علی قاری رحمة الله علیه نای کتاب می صدیت ذکوان کی سداس طرح ذکر کی ہے۔ ذکره الحکیم الترمذی فی نوا درالاصول عن عبدالوحمن بن قیس وهو مطعون عن عبدالملك بن عبدالله بن الولید وهو مجهول عن ذكوان من انه كان لاظل لشخصه فی شمس ولا قمر . اس معلوم بواكه ذكوان كردایت می ایك رادی مطعون اور دوسر انجمول هی شمس ولا قمر . اس معلوم بواكه ذكوان كردایت می ایك رادی مطعون اور دوسر انجمول هی شمس ولا قمر . اس ساملوم بواكه ذكوان كردایت می ایك رادی مطعون اور دوسر انجمول هی شمس ولا قمر .

دومرى روايت ان عباس رسى الله تعالى عندكى ب جس كو خفا جى رحمة الله عليه نقرح شفاء يس كاب الوفاق فضائل المصطفى سے نقل كيا ہے۔ خفاجى كى عبارت بيہ نواده صاحب الوفاء عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه ما قال لم يكن لوسول الله صلى الله عليه وسلم ظل ولم يقم مع شمس الا غلب ضوء ٥ ضوء ٥ فوء ٥ فوء ٥ فود ٥ ف

اور ما علی قاری رحمة الله عالی عنه قال لم یکن لوسول الله صلی الله علیه وسلم ظل ولم و فی حدیث ابن عباس رضی الله تعالی عنه قال لم یکن لوسول الله صلی الله علیه وسلم ظل ولم یقم مع شمس الا غلب ضوء ه ضوء السمنس ولم یقم مع سواج قط الا غلب ضوء ه ضوء السواج فقم مع شمس الا غلب ضوء ه ضوء السراج فقم ابن المجوزی انتهی (۱) اس روایت کی شد معاوم نه بو سکی اور نه کتاب الوفاء دستیاب بو کی دوروایتول کی عااوه اور کی روایت کا پنه شیس - اکثر کتاول میس تو صرف اس کوائن سیع سبتی سین کر نیز اکتفاکیا ہے جیے که نوه المناظوین میں ہے: و من فضائله ماذکره ابن سبع اور انوار محمدید میں ہے - قال ابن سبع جی کن صلی الله علیه وسلم نور افکان اذامشی بالشمس اوا لقمر لایظهر له ظل انتهی (۲) اس بار سیامی میں بیات غور طلب ہے کہ اگر دھوپ اور چاندنی میں اور چراغ کی روشی میں حضور علی کا سایہ ظاہر نه جو تا نقا تو حدیث کی کوئی کتاب اس روایت سے خالی نه بوتی اور دوسر سے تمام مجرات سے ظهور و شوت میں اول نمبر پر بوتی و خلاف اس کے مشاہد سے میں رات دن آئی رہتی اور دوسر سے تمام مجرات سے ظهور و شوت میں اول نمبر پر بوتی و خلاف اس کے اس کا موائد کی کوئی کتاب اس روایت سے خالی نه بوتی اور دوسر سے تمام مجرات سے خلور و شوت میں اول ور میں اور دوسر سی کی میں دوسر سے تمام مجرات سے کی کتاب سر میں معلوم نہیں اور دوسر سے تمام مجرات سے کی کتاب سر میں معلوم نہیں اور دوسر سے تمام مجرات سے کی کتاب میں ذکر تی معلوم نہیں اور یہ بول راوی بیں (جن کی کتاب اس کا معلوم نہیں ) کمی روایت میں صدیت کی کتاب میں ذکر تی میں شید ڈالنے کے لئے کافی ہے۔

١. جمع الوسانل في شرح الشيمانل لملاعلى القارى : ١ / ٢٧٦ اداره تاليفات اشرفيه ملتان)
 ٢. حير الرئيس في في شرح الشيمانل لملاعلى القارى : ١ / ٢٧٦ اداره تاليفات اشرفيه ملتان)
 ٢ عير الرئيس في ضعفاء المرحال : ٤ / ٢٩١ دار الفكر)
 (الكامل في ضعفاء المرحال : ٤ / ٢٩١ دار الفكر)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ دنیامیں آنے کا منکر گمر اہ ہے .

(السوال) اگر کوئی مسلمان میہ کنتا ہے کہ حضرت عیشیٰ علیہ السلام کے دنیامیں دوبار و تشریف لانے کا ثیوت نہیں نووہ مسلمان غلطی پر ہے یا نہیں؟

المستفقق نبر ٦٥ مولوي عبدالرجيم كانبور-٣ عهادي الاجرى ع<u>م ال</u>هم ١٥ ار أكتوبر ٣<u>٣٣ إ</u>اء (جواب ٦٨) حضرت علینی علیه السلام كادوباره د نیامین آنا صحیح حدیثول سے ثابت ہے جو شخص ان صحیح حدیثول كونهانيوه گراه بــ خارى شريف بين به : يوشك ان ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا الخ. (١) محركفايت الله كان الله له وبلي

أب علية كوعالم الغيب متمجه فاورست شيس.

(۲) حیات النبی سی شان خارت ہے یا حسیں ؟

( ۳ ) کیازیار ت قبور اور آیصال نواب کرناضرور ی ہے؟

(٣) كرامات اولياء كا قائل: د ناچاپنځ يا تهيں؟

(السوال) كيابر مسلمان سى العنبيه : كو خضور مر كار رسالت ماّ ب ﷺ پر علم غيب كے مسئلے ميں ايمان الانا ضروری ہے یا نہیں ؟ بینی حضور تنہا کو علم غیب تھایا نہیں حضور ﷺ حیات النبی ﷺ ہیں یا نہیں۔ ہر سی مسلمان کوزیامت قبور و فاتحہ و غیر یا جہال تواب کے لیئے کر نالازمی ہے یا نہیں۔اولیاءاللہ کی کرامات کا قائل ہونا جائے یاشیں؟

المستفتى نمبر ٩٨ مرزا ولى الله بيك رائع بور ٢٦ شوال ١٣٥٢ م اا فروري ١٩٣٠) ع (جواب ٦٩) آنخضرت ﷺ کو حضرت حق جل شانه ، نے تمام مخلوق ہے زیادہ علم عطا فرمایا تھا اور بے شار غيوب كاعلم بهى ديا بقا،ليكن بادجو دائج حضور اكرم علي كوعالم الغيب كهنا، متمجمة نادر ست نهيس - كيونك عالم الغيب ہدِ بناصر ف حضرت حق نعالیٰ کی مخصوص صفت ہے۔ کوئی نبی ،رسول ، فرشتہ اس صفت میں باری تعالیٰ کاشریک تمين، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ١٠٠٠)

(۴) ہاں انبیاء علیهم السلام کو حضر ت حق تعالیٰ نے ایک مخصوص اور ممتاز حیات عطافرمائی ہے جو شہداء کی هیات ے ممتازے۔ اور شہداء کوایک حیات عطابو ٹی ہے جواوالیاء کی حیات ہے امتیازر تھتی ہے مگریہ زند گیالہا و نیا کی زندگی ہے علیحدہ نیں۔ کیو تک و نیائی زندگی کے لوازم ان بیس یائے ضمیں جاتے۔(۲)

(m) زیارت قبور حصول عیریت اور موت یاد آنے اور اموات کے لئے دعا کرنے کی غرض سے جائز ہے۔ اور ایسال نواب بھی جائز ہے لیکن نہ زیارت لازم اور فرض ہے نہ ایسال نواب ضروری ہے۔ یہ سب متحبات میں

اله ظاری شریف ۱۱/ ۳۹۰ قد نمی کتب حانه

سور الانبياء احياء في قبور هم يصلون (شفاع النقام: ١٢٣ يؤال تسكين الصدور ٢٢٠ مكتب صفدريه) فرورا القبور فانها تذكركم الموت(مسلم ١١ ٣١٣)

(۴) اولیاء اللہ ہے کرامات ظاہر ہوناحق ہے۔ بینی اللہ نعالیٰ اپنے کسی خاص بندے ہے کوئی ایساکام کرادیتا ہے یا اس کے ہاتھ ہے کوئی ایساکام کرادیتا ہے اس کے ہاتھ سے کوئی الیں بات ظاہر کر دیتا ہے جو عادت کے خلاف ہوتی ہے اس میں اس شخص کے اسپیزا ختیار کو دخل نمیں ہوتا۔ لیکن اس کا میہ مطلب نہیں کہ تمام مشہور کرامتیں در ست اور صبحے ہیں مجولوگوں نے گھڑ گھڑ کھڑ کر اولیاء کی طرف منسوب کرر تھی ہیں۔(۱)

# کیا ہندوستان میں پیٹمبر آئے ہیں؟

(سوال) ذید کہنا ہے کہ حفزت عیسیٰ علیہ السلام اور کرشن جی کا ایک ہی درجہ ہے۔ کرشن جی بھی نبی اور دید بھی المامی کتاب ہے ایک لاکھ کئی ہزار پیغیبر گذرے گر کام البی میں چندر سولوں کے نام ہیں۔ بقیہ کرشن جی وغیرہ سے۔ رسول اکرم پین ہے کسی قول کے مطابق زید کا خیال ہے کرشن جی ہندوستان میں نہیں ہوئے ہیں۔ اس میں ہوئے ہیں۔ اس میں ہوئے سے نزد یک تمام پیغیبر ہوئے ہیں۔ اس میں ہوئے ہیں۔ اس میں ہندوستان ہیں بھی ؟) آیٹ قرآنی کے موافق یعنی خدانے ہر قوم میں نبی بھیجا، اس کا کیا مطلب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوبر آکھتا ہے۔

بحر کہتا ہے کہ وید الهامی کتاب نہیں ، صرف جار کتائیں جو مشہور ہیں وہی کتاب اللی ہیں کرشن ہی نی نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور کرشن جی ہر ابر نہیں ہو بحتے۔ ہندوستان میں کسی نبی کے آنے کا پیتہ شریعت یا کسی صحابہ رسنی اللہ تعالی عنہ یاعلمائے متقد بین ہے نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر ہیں۔ ہر اہ کرم مطلع فرمائے کہ ذید کے اقول صحیح ہیں یا بحر کے ؟

المستفتى نمبر ١١٣ عبدالمحكيم لكصوى (كميرى تعظيم بور) مهريع الاول ١٤٥٣ هم ١٤ جون

#### سمسهواء

(جواب ۷۰) یہ قول غلط ہے کہ حضرت عیسی نایہ السلام اور کرش بی کا ایک درجہ ہے۔ حضرت عیسی علیہ السلام کی نبوت اور بررگی قرآن مجید اور احادیث ہے۔ (۱) کرش بی کی نبوت اور بررگی کا کوئی پختہ شہوت موجود نہیں، پھر دونوں بر ابر کس طرح ہو سکتے ہیں۔ کرش بی کونی کمناہے ولیل اور بے شہوت ہے۔ وید کا المائی کتاب ہونا ہے شہوت ہے۔ بال نبی اور رسول بہت ہوئے ہیں اور سب کے نام قرآن مجید یا حدیثوں میں نہیں آئے صرف تھوڑے ہے بال نبی اور رسولوں کے نام آئے ہیں (۲) مگر جس شخص کو نبی کما جائے اس کی نبوت کا شہوت بھی تو در کار ہے اور کرش بی کی نبوت کا کوئی شہوت موجود نہیں اس لئے ان کو نبی کما غلط ہے۔ زیادہ سے ذیادہ یہ کہ سکتے ہیں کہ سکتے ہیں کہ سکتے کہ ذہ نبی تھے۔ ایساکوئی قول نبوت کے دو نبی ہول لیکن ہم نہیں کہ سکتے کہ ذہ نبی تھے۔ ایساکوئی قول نبوت کے دو نبی ہول لیکن ہم نہیں کہ سکتے کہ ذہ نبی تھے۔ ایساکوئی قول

<sup>(</sup>١) وكرامات الاولهاء حق ..... وكرامته ظهور أمر خارق للعادة من قبله من قبله غير مقارن للدعوى البنوه .. ...(شرحالتقائد ١٢٢١: كم سعيد)

۱۲ قال: اني عبدالله اتاني الكتاب وجعلني نبيا ، وجعلني مباركا اين ما كنت .....(مريم اس) ٣ ـ ولقد ارسلنا رسلاً من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك . (المؤمن ١٨٠)

آنخضرت عظی کا ہماری نظر میں نہیں جس ہے کرش جی کی نبوت ثابت ہو سکتی ہو۔ یہ ممکن ہے کہ کوئی نبی ہندو ستان میں مبعوث ہوئے ہول لیکن ان کے نام اور حالات معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ہم اپنی طرف ہے کی حاص شخص کو بی نہیں ہتا ہے ۔ ہا ہر قوم میں ہادی کا آنا آیت سے ثابت ہے۔ (ا) لیکن اس کا بھی یہ مطلب نہیں کہ ہر قوم کے کسی خاص شخص کو ہم نبی سبچھنے لگیں۔ دیکھو نمبر ۲۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوبر اکہنے والے کا ایمان سلامت نہیں رہ سکتا ہ کیو تلکہ کسی نبی کی تو ہین موجب کفر ہے محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ

انبیاء اور اولیاء پر شیطان کا تسلط ، واستیلاء ہو سکتاہے یا نہیں ، استمداد بغیر الله کا تھم . (السوال) نی اور رسول پرارواح خبیثہ کا تسلط ہو سکتاہے یا نہیں۔ نیزاگر کسی غیر اللہ ہے مدد طلب کی جائے تووہ امداد دے سکتے ہیں یا نہیں۔ جیسا کہ خدا تعالیٰ ہے مدد ما تکنے سے مل جاتی ہے۔

المستفتی نمبر ۹ ۳ سر اج الدین دیلی ۱۸ جمادی الاول ۱۳۵۳ هم ۱۳۹۰ سو ۱۹۳۱ م ۱۹۳۰ است ۱۹۳۹ و ۱۳۹ م ۱۳۹۰ المست ۱۹۳۹ و ۱۳۹ م ۱۳۹۰ المستفتی نمبر ۹ ۳ م سر اجواب ۷۱ م انبیائے کرام اور اولیاء پر شیطان کا تسلط اور استیلاء نمیں ہوسکتا۔ ان عبادی لیس لك علیهم سلطان (۲) لیکن اس تسلط سے یہ مطلب ہے کہ شیاطین ان کار اوحق سے منحرف کرنے پر قابو نمیں پاسکتے۔ (۲) مال سحر کے بعض اقسام کا اثر وہ بھی جسمانی اذبت کی حد تک نبی یا دلی پر ہونا ممکن ہے جسے کہ زہریادوسری موذیات جسمانی کا اثر ہونانا ممکن نہیں ہے۔ (۲)

غیر الله کوکسی کی امداد کرنے کی قدرت نہیں اس لئے غیر اللہ ہے استمداد بھی نا جائز ہے۔ اذا سائلت فاسئل الله و اذا استعنت فاستعن بالله. حضور ﷺ کاارشاد ہے۔(۵) ۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ۔

(۱)رسول الله عظیماند کاول بر از پاک تھایا نہیں؟ (۲) حضور عظیم کے سر مبارک میں جو کئیں پڑتی تھیں یا نہیں ابو داؤد کی روایت تفلی راسہ" کا کیا مطلب ہے؟

(السوال)(١) حضور ﷺ كالبيثاب ، پاخانه پاک تفايانجس؟

(۲) حضور ﷺ کے سر مبادک میں جو تمیں پڑتی تھیں یا نہیں ؟اگر نہیں پڑتی تھیں تواس حدیث کا کیا مطلب ہے جو اور اس حدیث کا کیا مطلب ہے جو اور اس طرح ہے ای تفتش القمل من راسه و تخرج و تقتله ، بینوا توجروا۔

١. وأن من أمة الا خلا فيها نذير (فاطر: ٢٤) إخذتهم، فكيف كان عقاب. (الرعد: ٣١)

۲. بنی اسرائیل: ۹۵

المهابيع. ٣- ان عبادي المخلصين ليس لك عليهم تسلط بالا غواء لا نهم في حفظي واماني ، صفوة التفاسير ٢٠ / ٢ ١ الوارا القرآل بيروت

شرَعن عانشه قالت : سُجرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انه يخيل اليه انه فعل الشي وما فعله ..... (خارى ٢٠٠/ ٨٥٨ تَدِينَ كُنْ كِنْ عَالَمْ } ٣٠٠ تَدَوْدُ كِنْ كُنْ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسِلْمَ حَتَى انه يَخْيِلُ اليه انه فعل الشي وما فعله ..... (خارى

د\_رززی:۱۷۸/۲ شخیرانم سعد

المستفتی نمبر ۵۸۵ شیر محد خان (و بلی) ۲ جمادی الثانی سی سااه میم سنبر ۱۹۳۵ و برای سامتاه میم سنبر ۱۹۳۵ و براور (جواب ۷۴) شوافع بین بعض علمائے مخففین نے آنخضرت بیلی کے بول وبر از کی طمارت کا تکم کیاہے ، اور علمائے حنفیہ نے اس کو نقل کر کے اس کے ساتھ اپنی موافقت بیان کی ہے۔(۱)اور بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ بنم نہر وصحابیات کے اس واقعہ ہے کہ انہوں نے حضور شیکی کا پیشاب نادانسٹی میں پی لیا تھا مگر حضور شیکی نے خبر پاکر ان کو دعادی اور انکار نہیں فرملی، طمارت پر استد لال کیاہے۔(۱)

اکثر علیائے سیر نے تقسر سے کی ہے کہ حضور ﷺ کے سر مبارک میں جول نہیں پڑتی تھی،اور اس میں کوئی انجے باور انکار کی وجہ بھی نہیں۔ حضر ت ام حرام رضی اللہ تعالی عنها کی حدیث اس کے خلاف پر دایا ات بھی انہیں کرتی۔ کیونکہ یہ ممکن ہے کہ گو حضور ﷺ کے سر میں جول پیدا نہیں ہوتی تھی مگر دوسر ول کے بدن یا کیڑے کی جول ریگ کر چڑھ جاتی ہوگاوروہ حضر ت ام حرام رضی اللہ تعالی عنها کے ہاتھ لگ جاتی تھی اور وہ پکڑ کر مارڈ التی تھی۔اس کے علاوہ حدیث کے الفاظ صرف تفلی داسہ ہیں جس کے معنی صرف جول کو تلاش کرنے میں اور محشی کا قول و تعنو ج و تقتلہ محتاج دلیل ہے۔(۲) نقط محمد کفایت اللہ کان اللہ لید دہائی۔

(۱) کیا آنخضرت ﷺ خداکے نور میں ہے ہیں؟

(۲)اشعار *نگور*گاتر ک ضروری ہے .

(سوال)(۱) کیا میہ صحیح ہے کہ حضرت محمدر سول اللہ ﷺ النگرنورے نگلے۔ لیعنی حضور ﷺ کانورخدا تعالیٰ کے نورے نگاہہے ، یاخدا تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ملہ ہے حضرت ﷺ کانور پیدا کیا ہے (۲)مندر جہ ذیل شعر پڑھنایا مسجد میں لگانادرست ہے انہیں ؟

خداکے نور سے پیدا ہوئے ہیں پانچوں تن محمد است وعلی فاطمہ حسین وحسن جس نوں بنج تن نال پیار ناہیں اوہ دے کلمے دا اعتبار ناہیں

المستفتی نمبر ۱۱۳ شخ ظهورالدین (ہوشیار پور) کے اجادی الثانی ۱۳۵۳ ہم ۱۱ سنبر کے ۱۹۳۰ (جو اب ۷۲) آمخصرت نہیں کیونکہ حضور انور بھٹے کے نور کواللہ تعالیٰ کے نور کا حصہ یا جزو سمجھنادر ست نہیں کیونکہ حضور انور بھٹے کے لئے قر آنی اور حدیثی تعلیم سے بنشھد ان محمد اعبدہ ورسولہ یعنی ہم اس کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد اعبدہ ورسولہ یعنی ہم اس کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد اعبدہ ورسولہ یعنی ہم اس کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد اعبدہ ورسولہ یعنی ہم اس کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد اعبدہ ورسولہ یعنی ہم اس کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد علی اللہ کے بندے اور جنور مخلوق ہے۔ اور مخلوق ہے۔ اور

(۲) یہ شعر اور عبارت اسلامی تعلیم کے لحاظ سے غلط ہے۔ مسجد میں لگانے کے قابل نہیں ہے۔ کفایت الله

ال صحح بعض المه الشافعية طها رة بوله على وسائر فضلاته ، وبه قال: ابو حنيفة (الشاميه: ١٠/٣١٨ سعيد) ٢. شرب مالك بن سنان دمه يوم احد، ومصه اياه وتصويغه على اياه سن ولم يامز واحد منهم غسل فمه، ولا نهاه عن عوده، شرح الشفاء: ١ / ١٦١، ١٦٢، مصر عن ام ايمن قالت قام النبي على من الليل الى فخارة فبال فيها قمت من الليل ونا عطشانة فشريت ما فيها من خصائص الكبرى ١١/٧ دار الكتب.

غلط اور تا موزول شعر كهركر آيت هماعلمناه الشعرو ما ينبغي له " ہے۔ استدار ل کرنا جمالت ہے۔

(السوال )ایک صاحب نے اپنی تحریرییں شعر غلط اور ناموزول لکھے۔ جیب اغلاط پر ان کو تمنیہ ہا لکھا گیا تو جواب میں انہوں نے بجائے اعتراف کے آپیہ شریفہ ہے تمسک کیااور لکھا کہ بعد حمدو صلوۃ علی النمی الذی قال الله نتمالي في حقه و ماعلمناه الشعر و ما يعبغي ليه فقط آياب فخر اللاننهاء عليه في تومين و تتحقير بيه بالنسس اوراجه و ست اولی ایسے شخص کا شرعا کیا تھم ہے جس نے محض اپنے عیب کو جھیانے کے لئے پیٹمبر پیلٹے کو اس میں شریب کرنے کی پیجا جرات کی ہو۔ حالا لکہ پینمبر ﷺ کے لئے شاعری کا عدم علم ان کے کمال ر سالت کی دلیاں تھا۔ اں میں یہ تحکمت تھی کہ آپ ﷺ کے زمانے میں شعرائے عرب کا طبقہ نمایت ہی تھی وہلینج واتی ہوا تھا چنانچیرای زعم ہاطل کی بناء پر کفار عرب نے قر آن مجید کے معجز بیان کلام کو معاذ اللہ شاعری کاا یک شعبہ ادر ر سالت سآب کو شاعر سمجھ لیا تھا۔ جس کارو اللّٰہ تغالیٰ نے اس آیئے شریفہ ہے کیااور ظاہر کیا کہ باوجود معزت ﷺ کے شاعرتہ ہونے کے جو آپ ﷺ کی جالیس سالہ تبل از بعشت زندگی بھر نظر ڈالنے سے متاج بیان نہیں۔ مشاہیر شعرائے تصبیح البیان کا بمقام تحدی اس کلام کی چھوٹی سے چھوٹی جزء کی نظیرو مثل لائے ے عاجزر بنااس امر کی بین ولیل ہے کہ میہ کلام منزل من اللہ ہے اس میں آیت شریف میں کی نکت ہے۔ اور رسالت. آب علي كاوان من الشعو لحكمة فرمانااور قصيده كعب مين زبير كوس كرا في جادر مبارك النار کر دیناای نؤجیہ کامؤید ہے۔ علی ہزاالقیاں ای ہونا بھی ہمارے نبی ﷺ کے لئے ایک مخصوص باعث فخرام تفايه چناني محقق جارالله زفحش ي رحمة الله عليه كشاف من فرماية بيل كه جعلناه اميالا يهندي للخط ولا يحسنه لتكون الحاجة اثبت والشبهة وخص؟. عالاتكه غير يَغْير كَحْنْ مِن الله عَالَيك مسلمہ عیب اور نقص ہے جس میں کسی کو بھی کلام شیں۔ مینوا تو جروا۔

المستفتى نمبر ۱۳۰ مولوي عبيب انبُّد (صلع بود هيانه) ۲۹ جمادي الثَّالَ ۱۳<u>۵۳ م ۲۸ متبر اسوا</u>ء جواب ۷۷) حضور پین نه شاعر می اور نه بھی آپ پین نے نفعر موزوں فرمایا۔(۱) مجیب کا میہ آیت جواب میں لکھنا ہے مطل ہے۔ کیونکہ اس پراعتراض یہ نخاکہ غلط شعر کیوں کہتاہے تواس کاجواب آیت سے کہاں ہوا۔ آگر خدا نخواسته حضور بی نے کوئی غاط شعر بھی کہا ہو تا تواس کواہے غلط گوشاعرائے نے سند بتائے تو بتائے۔ لیکن حضور یتالتے نے نوجھی شعر بنایا ہی نہیں۔ مضور نالتے کے وصف سے استدابال کرنا ہے نواس کی صورت تو یہ ہے ک شمر به نانا چھوڑ وواور جب کوئی تقاضا کرے کے شعر کہو نؤیہ کبید و کیہ چو نکیہ شعر نہ کہنا آنحضرت نظینے کی صفت ہے ،اس کنے میں بھی شعر کہنا نہیں جا ہتا۔غلط شعر اور حضور ﷺ کی صفت شاعر نہ ہونے اور شعر نہ بنانے کوا بی غلطی کے لئے عذر تھسرانا جہالت ہے۔

ارما علمناه الشعرو ماينغي له .

وقال ابن زرعة الرازى . . انه قال : ماولد عبدالمطلب ذكر اوانشى الا يقول الشعر الا رسول الله صلى الله عليه ملم\_(تنميران كثير :٣ / ٨ ٤ د "ثيل اكثري لا :ور)

' خدائے قدوس اپنے پینمبر پیلٹے کو شعر بہتانے کی اجازت دیتا تو یقیناً آپ پیلٹے کے شعر اعلیٰ در ہے کے فصحاء دبلغاء کے شعر دل ہے بڑھ کر نصح دبلیغ ہوتے۔ بہر حال شخص مذکور کا بیہ جواب غلط اور نامناسب تو ہے مگر اس کو تو بین پر محمول نہ کرناچاہئے۔(۱) محمد کفایت اللّٰد کان اللّٰد لہ

> کیانبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بیارے نبی کمنابے ادبی ہے؟ (السوال) نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بیارے نبی کمناادب ہے یا ہے اوبلی؟

المستفتى نمبرا٣٣ - عبدالستار (بلارى٩ مجادى الثاني مه ١٣٥هـ م ٢٨ ستمبر ١٩٣٥ع

محمر كفايت الله كان الله لهـ

(جواب ۷۵) بے اوئی نہیں کماجا سکتا۔

گاڑی کانام "نبی رکھنا معاذ اللہ

(السوال) یک شخص نے اپنی موٹر کانام نبی ﷺ کر کے رکھا ہوا ہے۔ بیہ جائز ہے یانا جائز؟ المستفتی نمبر ۲۲۷ کے '، جی ، مولوی محمد عبدالسلام (ضلع جنوبی ارکاٹ) ۴۲ د یقعدہ ۱۸ ساڑھ م ۱۸ فروری

(جواب ۷۲) موٹر کانام نبی علی کے رکھاہے تو یہ لفظ نبی علیہ کی تو بین کے مرادف ہے۔ لور اس میں نہ صرف مسلمانوں کی بدیحہ تمام فرقوں کی جو نبی کے قائل اور سلسلہ نبوت پرایمان رکھتے ہیں، دل آزار ' وراس کواس فعل سے رو کنا ضروری ہے۔ (۱)

کیا آنخضرت ﷺ کوبٹر سمجھنایا کہنا کفرہے؟

(المسوال) كياحضور عليه السلام كو بحيثيت بعر جونے كے بعر سمجھنايا كهناكفر ہے يا نہيں؟

المستفتی نمبر ۱۱۸۸عبد العزیز صاحب (ضلع سیالکوث) ۲۹ جمادی الثانی ۱۲۵ م ۱۱۸ ستمبر (جواب ۷۷) آنخضرت بیانی بخر سے آپ بیانی کو بغر ای سمجھنااور بشر کمنااسلام کی تعلیم ہے (۳) ہال بخر ہونے کے ساتھ اللہ کے بینیم براور رسول اور نبی اور حبیب شف (۳)

ا. اذا كان في المسئلة وجوه توجب الكفر ووجه يمنع فعلى المفتى ان يميل الى ذلك الوجه (الهنديه: ٢٨٣/٢) جديه كوئثه) ٢\_ واغلم انه اذا كان المنكر حراماً وجب الزجوعنه "(مر قاة الفاح: ٣٢٩/٩ مكتبه الدارية ملتان) ٣\_قل: انما انا بشر مثلكم يوحلي الى ..... (حم السجدة: ٢)

٣- عن ابن عباس .... انا حبيب الله ولا فخر. (تُرندي:٣٠٢/٢ كارتج ايم سعيد)

حضور ﷺ کاعلم غیب ذاتی ہے باعطائی ؟

(سوال) (۱) کیا حضور عابیہ السلام کو ذاتی علم غیب حاصل تھایا کہ جتناعلم ان کو دیا گیا تھاوہ خداوند تعالیٰ کی طرف سے عطائی تھا۔

(۲) حضور علیہ السلام اپنی ذاتی رائے سے شر ایعت میں کمی کر سکتے تھے۔یا آبیت ان اتبع الاها یو حبی المی کے ماتحت دحی کی انتائ کرتے تھے۔؟ معبدالعزیز مشین دالا (صلع سیالکوٹ)

(جواب ۷۸)(۱)حضورﷺ عالم الغیب نہیں تھے ،(۱) ہال اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سے غیوب کاعلم آپ ﷺ کو عطام واقعالہ (۲)

(۲) حضور ﷺ اپنی ذاتی رائے ہے ادکام الملی میں کمی بیش نمیں کر سکتے متھے۔ (۴) ہاں اجتمادی مسائل میں اجتناد ہے کوئی تھلم بتا سکتے ہتھے ،(۴) تگر جن امور میں کہ قر آن مجید کی آبت نازل ہو اور کوئی تھم بتا دیا جادے اس میں اجتماد نمیں کیاجا تا۔ بلحہ وح کی متادمت ضروری ہے۔ محمد کفایت اللّٰد کان اللّٰد لیہ و ہلی

ستاخ رسول علي كو قبل كرنے والے كا حكم .

(سوال) (۱) ایک غیر مسلم شخص نے رسول اللہ علیجے کی شان پاک میں بہت بہودہ اور ناپاک الفاظ استعال سے ہیں۔ پولیس نے اس کو حراست میں لے کر جالان کر دیا ہے۔ اب وہ شخص اپنے اس گناہ سے شرم سار ہو کر معانی ما نگتا ہے اور مسلمان نہیں ہوناجا ہتا ، حالت کفر ہی میں رہنا جاہتا ہے تو کیا اس حالت میں اس کو بردئے شریعت معافی ہو سکتی ہے یا نہیں ،اگر معانی نہیں ہو سکتی تو کیا اس کی سز اہے۔ کیادہ شخص واجب الفتل بردئے شریعت معافی ہو سکتی ہے یا نہیں ،اگر معانی نہیں ہو سکتی تو کیا اس کی سز اہے۔ کیادہ شخص واجب الفتل

' اس سے پہلے ایک نتویٰ صاور ہواہے ،وہ لکھتے ہیں کہ ہراہے شخص کے لئے سزائے موت کے سوالور کو فی سز انسیں بھڑر طربیہ کہ حکومت نہیں ہے تووہ شخص اگر معافی مانگتا ہے ہوالور کو فی سز انسیں بھڑر طربیہ کہ حکومت اسلام کی ہو،اگر اسلام کی حکومت نہیں ہے تووہ شخص اگر معافی مانگتا ہے ہواس کو معافی وی جاسکتی ہے۔اہذا آپ بھی اس مسئلہ پر رائے دے کر مطمئن فرمائیں۔

(۳) اس ہے پہلے اس قشم کے کٹی ایک معاملے رونما ہوئے ہیں جن کے بتیجہ ہا آپ کو معلوم ہوں گے کہ تمام وہ اشخاص جنہوں نے رسول اللہ بیالی کی شان اقد س میں بے حرمتی کی تھی، مسلمانوں کے ہاتھوں تنق ہوئے مثل الدین ، عبدالر شید وغیرہ جنہوں نے ان کو قتل کر کے خود تختہ دار پر چڑھ کربر وئے قانون سرکاری جان وے وی ادر ان کو شہید کہاجا تا ہے۔ تو کیا ان کا یہ قتل کرنا شریعت کے لحاظ سے جائز تھا یانا جائز۔ کیونکہ شریعت سے لحاظ سے جائز تھا یانا جائز۔ کیونکہ شریعت میں ایسے شخص کا قتل کرنا واجب ہے ، بشرط ہدیکہ حکومت اسلام کی ہون یہاں پر حکومت ہے۔

ال قل: لا اقول لكم : عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب (الاثعام ٥٠٠)

٣\_ وهما كان الله ليطلعكم على الغيب (فتعرفوا قلوب المخلصين والمنافقين) ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء (جاكلّ اليبان ملى عامش طالين ١٦٦ كي أيم معيد)

سيقل: مايكون لي أن ابدله من تلقاء تفسي ، أن اتبع الا مايوحي الى .. (اولس ١٥٠) ٢ ـ قال العلماء ..... فاماماقال ماجتها ده بيني راه شرعا فيجب العسل بد ..... (شرح سلم للنودي ٢١٥١ م قد مي كتب خانه)

انگریزی۔ توکیااس صورت میں علم الدین، عبدالر شید شمید ہوئے ہیں یا نہیں؟ کیااییا شخص جور سول اللہ ﷺ کی عرت پر ان کی ہے حرمتی کرنے والے کو تنل کرے اور حکومت اسلام کی نہ ہو، اس شخص کو قتل کے عوض میں کھانسی دی جائے تواہیے شخص کو شہید کماجا سکتاہے۔ یا نہیں اگر وہ شہید نہیں ہے نووہ کس شارہ نظار میں ہے۔ المستفتی نمبر ۲۰۱۵ مولوی عزیز احمد صاحب (شہر راولینڈی) اار جب ۱۹۵۵ اھم ۲۸ ستمبر ۱۹۳۱ء (جو اب ۷۹) چو نکہ ہندہ ستان میں اسلامی حکومت نہیں۔ اس لئے اگر غیر مسلم معانی مائے تو اس کو معانی و معانی مائے تو اس کو معانی و دہوکر قتل کردے تو بومعذور قرار دیا جاسکتاہے۔ اور اس صورت میں اس کو شہید کہناہے جانہیں۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لا

کیا آپ ﷺ کے مختار کل ہونے کا عقیدہ در ست ہے ؟ (سوال) بہار شریعت حصہ اول صفحہ ۲۲ میں مولوی حکیم ابوالعلا محدامجد علی رضوی مدرس دارالعلوم معیدیہ

ر کو گاہ ہے۔ عثما نیہ اجمیری نے درج کیا ہے۔

(عقیدہ) حضور الدی ہے۔ اللہ عزوجل کے نائب مطلق ہیں، تمام جمان حضور اللہ کے تئت سے خوجا ہیں دیں جس ہے جو جا ہیں دیں جس ہے جو جا ہیں واپس لیں۔ تمام جمان میں ان کے حکم کا پھیر نے والا کوئی نہیں، تمام جمال ان کا محکوم ہے اور دہ اسپنرب کے سوائسی کا محکوم نہیں۔ تمام آد میوں کے الک ہیں۔ جو انہیں اپنامالگ نہ جانے طاوت سنت سے محروم رہے۔ تمام زمین ان کی ملک ہے، تمام جنت ان کی جاگیر ہے۔ ملکوت السموات والارض حضور ﷺ کے زیر فرمان جنت ونار کی تنجیال دست اقدی میں دیدی گئیں رزق وخیر اور ہر قتم کی عطاکا میک حصر ہے۔ احکام تشریعیہ حضور ﷺ کے وربار سے تقسیم ہوتی ہیں۔ ونیاد آخرت حضور ﷺ کی عطاکا ایک حصر ہے۔ احکام تشریعیہ حضور ﷺ کے قضہ میں کرد ہے گئے کہ جس پرجو چاہیں حرام فرماد یں اور جس کے لئے جو چاہیں حلال کر دیں اور جو فرض چاہیں معاف فرماد ہیں۔ مسلمانوں کو مسطور دبالا تح بر پر عقیدہ رکھنا کیسا ہے۔ فقط جاہیں صلال کر دیں اور جو فرض چاہیں معاف فرماد ہیں۔ مسلمانوں کو مسطور دبالا تح بر پر عقیدہ رکھنا کیسا ہے۔ فقط المیستفتی نمبر ۲۰ ۱۱۔ شخ عبد الرزاق دلد عبد العزیز صاحب (د الی) ۲ مرجب ۱۲ مرجب ۱۳۵۵ ہے۔

(جواب ۸۰) یہ عقیدہ سر اسر قر اَن و حدیث اور شریعت مقید سه کی تعلیم کے خلاف ہے۔اور ضلالت و گراہی کی تعلیم ہے۔ حضور انور عقیقی اللہ تعالی کے ہند ہے اور رسول ہیں۔(۱) سید المر سلین خاتم النبین ہیں۔اللہ تعالی کے بعد سب سے افضل اور اعلم ہیں۔(۲) لیکن فرائض کو معاف کر دیتا، حلال کو حرام کر دیتا، حرام کو حلال کر دیتا، جنت و دوز خ کی تنجیاں آپ کے ہاتھ میں ہونا، یہ کوئی بات قر آن و سنت سے ثابت نہیں۔(۲) محمد کفایت اللہ کان اللہ له ، د ہلی۔

(۱) ماكان محمد ايااحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبين. (الاحزاب : ٤٠) سبحان الذي اسرى بعيده ليلا من المسجد الحرام.....(بني امرائل: ١)

<sup>(</sup>٢)ان وسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الانبياء بست: اعطيت جوامع الكلم، وأحلت لى الغنائم، وجعلت لى الارض مسجدا وطهورا، وارسلت الى الخلق كافة، وختم بى النبيون. (مسند احمد: ٢ /٢١ بيروت) اناسيد ولد آدم يوم القيامة (شرح عقيدة الطحاوى: ٢٠١ المكتب الإسلامي) (٣)يا ايها النبي لم تحرم مااحل الله.....(التحريم: ١)

امیرے کا غذیر نیاؤں رکھنا جس پر قابل احتر ام لفظ لکھا ہو درست نہیں۔

(سوال) ایک مسلمان شخص نے جو توں کا کار خانہ کھولا ہوا ہے۔ اور پیر کاناپ لینے کے واسطے ایک کتاب بنا

رکھی ہے۔ اس کتاب پر ناپ لکھنے کے بعد پیر کے نشان کے اندراس شخص کانام جس کاناپ لیا گیا ہے تحریر کر
لیاجا تاہے ، اکثر ناموں میں محد اسحاق ، محمد اقبال ، محد صدیق وغیر ہ بھی ہوتے ہیں ، چونکہ یہ سلسلہ ناپ لینے کا
جاری ہے اس وجہ سے سابقہ ناپ کے بعد دوسرے ناپ کے لئے پیراس نام پاک تھی کھے ہوئے کا غذیر رکھا
جاتا ہے۔ اب دریافت طلب امریہ ہے کہ طریقہ نہ کور وبالا سے نام پاک تھی کی تو بے اونی شیس ہوتی ، یا ہوتی

المستفتی نمبر ۱۲۵۰ عرائی صاحب سوداگر با پیچی ایجیے بی دبلی ۱۲ رمضان ۱۳۵۹ م ، ۵ د سمبر ۱۹۳۱ و ۱۹۳۱ (جو ۱۱ ب ۱۸) اگرچه اس میں قصد ناپ لینے کا ہوتا ہے۔ گر اس کاغذیر پاؤل رکھنے ہے جس میں لفظ اللہ مثلاً عبد الله ، امانت الله وغیر ہ (اساء میں) یالفظ محمد یا اور کوئی قابل احترام لفظ لکھا ہو ، بے اولی کی صورت ضرورہ (اساء میں) یالفظ محمد یا اور پته کار جشر ظیخہ ہوادر ناپ کی کتاب جدا ہو۔ ہر ناپ پر صرف ود نمبر اللہ جائے جو نام کے رجشر پر اس قدم والے کا نمبر ہو۔ اس میں پھر کوئی ہے اولی یا شبہ نمیں رہے گا۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لے دبلی

درود مثر یف میں ''کماصلیت علی ایر اہیم ''کہہ کر دعاما نگنے کی وجہ '' (سوال) وہ کیا فضیلت ہے جس کے لئے ہم لوگ درود شریف میں رسول اللہ علیہ کے لئے ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام کی طرح برکت نازل فرمانے کے لئے دعاکرتے ہیں۔

المستفتی نمبر ۱۳۱۷ محراحمر صاحب (دبلی) ۵ اذی المحبہ ۵ سراھ م ۲۷ فروری بحراء (جو اب ۸۹) وہ خاص منصب نبوت کا ایک اعلیٰ کمال لور اس پر مرتب ہونے والے افضال الله ہیں ، جن کی تفصیل حق نعالیٰ ہی کو معلوم ہے ، ہم اتناہی کمہ سکتے ہیں کہ حضر ت ابر اہیم علیہ السلام خلیل ہتے اور حضور شرائین مصیل حق معلوم ہے ، ہم اتناہی کمہ سکتے ہیں کہ حضر ت ابر اہیم علیہ السلام خلیل ہتے اور حضور شرائین مصدب ہیں ، حضر ت ابر اہیم علیہ السلام الوالا نبیاء ہتے اور حضور خاتم الا نبیاء والمر سلین ہیں۔ (۲) محمد کفایت الله

کیادرود شریف میں 'کماصلیت علی ابر اہیم'' کہنے ہے حضرت ابر اہیم علیہ السلام کی حضور ﷺ پر فضیلت ثابت ہوتی ہے ؟

(سوال) ایک بخص کتاہے، دردد شریف میں کماصلیت علی براہیم کہنے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیادہ فضیلت تابت ہوئی، حالا نکہ سب کہتے ہیں کہ حضور عظیہ کی فضیلت زیادہ ہوئی چاہئے، گویا قائل کا یہ مطلب ہے کہ رحمت ہوئی، حالا نکہ سب کہتے ہیں کہ حضور عظیہ کی فضیلت زیادہ ہوئی چاہئے، گویا قائل کا یہ مطلب ہے کہ رحمت سے مراد نبوت ہے کہ جس طرح سلسلہ نبوت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جاری رہا

ا بساط او مصلى كتب عليه "الملك لله" يكره بسطه والقعود عليه (حندية: ٣٢٣/٥) جديه) ٢ عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ... ان ابراهيم خليل الله و انا حبيب الله ولا فخر (ترندي:٢٠٢/٢ معيد)

ہے ،ای طرح ہمارے بی کاسلسلہ نبوت جاری ہے لیمی کہتاہے کہ اس سے ختم نبوت کار د ہورہاہے۔
المستفتی تمبر ۱۳۱۸ محماحہ صاحب دیلی ۵اذی المحجہ ۱۳۵۵ اور میرہانیاں ہیں جوائر اہیم علیہ (جواب ۸۴) درود شریف بیس صلوٰۃ ورحمت سے مراوحی تعالیٰ کے وہ احسانات اور میرہانیاں ہیں جوائر اہیم علیہ السلام پر نازل ہوئی تھیں اور آنخضرت نظائے پر جور حمتیں نازل ہوئیں دہ اور اہیم نلیہ السلام پر کوئی زیادہ و حمتیں نازل ہوئی سے کم نہیں ہیں۔ کما صلیت سے یہ مطلب نہیں کہ حضرت اور اہیم نلیہ السلام پر کوئی زیادہ و حمتیں نازل ہوئی تھیں بلاکہ مقصد صرف ہیہ کہ حضرت اور اہیم علیہ السلام پر بھی تونے رحمتیں نازل فرمائی تھیں اور محمد عظائے پر جوری نوے ور حمتیں نازل فرمائی تھیں اور محمد عظائے پر بھی نازل فرمائی فرمائی تھیں اور محمد عظائے پر بھی نوے نے دود لا نہی بعدی انا خاتم النہین بھی نازل فرما۔ (۱) سلسلہ نبوت کاباتی رہناں لئے مراد نہیں کہ حضور عظائے نے خود لا نہی بعدی انا خاتم النہین نہیں دہا۔

کیا آپ ہے ہمارے ہر حال کو دیکھ رہے ہیں ؟
''ہم اندھے۔ 'نبی سے پناہ مانگتے ہیں ''کہنے والے کا حکم .
'نبی کریم ہیں جگہ حاضر ناظر ہے کیونکہ شیطان ہر جگہ حاضر ناظر ہے کلمہ کفر ہے ؟
دسوالی (ا)ایک واعظ صاحب وعظ میں فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم پیٹے ہمارے حال کو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے نبی کریم پیٹے ہمارے حال کو دیکھ رہے ہیں کیا تم اندھے نبی کے اندھے نبی سے پناہ مانگتے ہیں جو ہمارے حال کو شہیں دیکھا۔
کیا تم اندھے نبی کریم پیٹے ہو خاصر دناظر ہیں۔ مخاطب کتا ہے کس دلیل سے ، مدعی کہتا ہے کہ کیا شیطان ہر جگہ حاضر دناظر ہے انہ کہ کیا قامات نہ کورہ سے سرکار دوعالم بیٹے کی تو ہین ہے آگر ہے تو قائل کا کیا تھاں ہر جگہ حاضر دناظر ہیں۔ کیا قامات نہ کورہ سے سرکار دوعالم بیٹے کی تو ہین ہے آگر ہے تو قائل کا کیا تھی ہیں ہیں ہے گہ ہے ؟

المستفتی نمبر ۹۲ ۱۵ مولانا محمد عبدالخالق صاحب صدر مدرس شهر ملتان مدرسه (نعمانیه) ۳ جمادی الاول ۱۲ ۱۹ سیاه م ۱۲ جولائی ب<u>۱۹۳۷</u>ء

(جواب ۸۶) اس شخص کابیہ مقولہ "کہ نی کریم ﷺ ہمارے حال کو دکھے ہیں درنہ ہم ایسے اندھے نبی سے خدا کی بناہ مانگتے ہیں جو ہمارے حال کو نہیں دیکھا۔ کیا تم اندھے نبی کی امت ہو۔" انتھی 'کلامہ بہ صدونہ۔ شریعت اور حقیقت کے خلاف ہے۔ اس کا مطلب ہیہ کہ اگر نبی کریم ﷺ امت کے حالات دیکھ نہ رہے ہوں تو معاذ اللہ دہ اور قائل ایسے نبی سے خدا کی بناہ مانگرا ہے۔ اور شریعت کے دلائل قاطعہ اس پر قائم ہیں کہ معاذ اللہ دہ اور تا کل ایسے نبی سے خدا کی بناہ مانگرا ہے۔ اور شریعت کے دلائل قاطعہ اس پر قائم ہیں کہ آئے خطرت ﷺ امت کے حالات نہیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو صرف خدا کی صفت ہے(م) تو حضور ﷺ کے نبی ہونے کی اصلی حالت بی ہے اور اس میں قائل حضور ﷺ کو معاذ اللہ اندھااور مستعاذ منہ قرار دیتا ہے اور ہی

ا التشبه في اصل الصلوة لا في القدر ..... وفائدة التشبيه تاكيد الطلب اي كما صليت على ابر اهيم فصل على محمد الذي هو افضل منه (الشامية :١/٥١٣/١مير) ٢- ترزي :٢/٣٥/ التيج ايم سعير)

٣. قل لا يعلم من في السموت والارض الغيب الا الله (النمل: ٦٥)

قول اور عقیدہ حضور ﷺ کی نو بین اور تکذیب کو متلزم ہے۔ (۱)اور بیہ جملہ کہ زنا کو بھی د کیھ رہے ہیں ، بے شبہ نو بین ہے۔

یہ کہنا کہ شیطان ہر جگہ حاضر و ناظر ہے جمالت ہے۔ شیطان بینی اہلیس نہ ہر جگہ (ایک آن میں ) حاضر ہو تاہے نہ ناظر۔ بیں اس قائل پر توبہ اور تجدید نکاح کرنی لازم ہے۔(۲) واللہ اعلم محمد کفایت اللہ غفر لہ،

> آنخضرت ﷺ کے متعلق عالم الغیب اور حاضر ناظر ہونے کا عقیدہ رکھنا قر آن و حدیث اور تمام امت کے اجتماعی عقیدے کے خلاف ہے .

(السوال) زید کتا ہے کہ حضرت محمد نظینے عالم الغیب ہیں۔ اور ہر جگہ حاضر وناظر ہیں۔ جو شخص حضور عظینے کو عالم الغیب اور ہر جگہ حاضر وناظر نہ سمجھے وہ شخص کا فرہے ، خارج از اسلام ہے ، ان سے السلام علیم در ست نمیں ، ان کی نماز جناز ونہ بڑھی جائے ، نتی کہ ان سے بالکل قطع تعلق کر لیا جائے۔ زید کا یہ عقیدہ از دوئے قرآن وحد بیث در ست ہے یا کہ نہیں ، نیز امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کاس مسکلہ میں کیا عقیدہ ہے ؟
المستفتی عبد الرحمٰن۔ نصیر آبادی۔

(جواب ٥٥) امام اعظم او حنیفه رحمة الله علیه اور تمام امکه کرام رحمة الله علیه بلحه جمیج امت محدیه علی صاحبها الصلوة والسلام کا جهای اور متفق علیه عقیده ہے که علم غیب حق تعالی جل شانه کی مخصوص صفت ہے اور قر آن پاک کی آیات صر تح طور پر ثابت کرتی جی که الله تعالی کے سوااور کوئی عالم الغیب ضین (۲)، آنحضرت تنظیم کاعلم خدا کے بعد تمام مخلوق سے زیادہ ہے اور الله تعالی نے بہت می غیب کیاتوں کو بھی حضور تنظیم کو بتلادیا تھا، سراس کے باوجود حضور تنظیم عالم الغیب ضین تھے -(۳) ہیں زید کا یہ عقیدہ قرآن پاک اور حدیث شریف اور تمام امت کے باوجود حضور تنظیم عقیدے کے خلاف ہے۔

(۱) کیاحدیث قرآن کی طرح ہے؟ (۲) کیاحضور ﷺ کاہر فعل مذہب ہے؟ (۳) مذہب بنانا کس کاحق ہے؟

(السوال)(۱) حديث مثل قرآن بيانيس؟

(۲) پینبرﷺ کا فعل ند ہے یا نہیں؟

(m) ند ہب قائم کر ناازروئے تعلیم پیغیبر کاحق یا کسی دوسرے کا؟

المستفتى تمبر ١٨٢٤ محد ميال صاحب حويلي أعظم خال دبلي- ٢٠ ارجب ١٩٥٥ ما وسمبر عسواء

١. ويكفر .... اوعيب نيبا بشئ ، (البحر الرائق: ٥ / ١٣٠ بيروت)

<sup>،</sup> وأيكون كفراً اتقافا يبطل العملُ والنكاح ..... وما فيه خَلَافَ يوْمر بالا ستغفار والتوبة و تجديد النكاح (الثاميه :٣٪ ٢٣٠معـد)

<sup>(</sup>٣) لاألَّه الاهو عالم الغيب والشهادة هو الرحلُن الرحيم (الحشر ٢٦) (٣) ـ عديث بَر يف لين ٢ كـ آبِ ﷺ نے فقر بِن عديد ــــ فرمايا "قم يا حذيفة فاتنا بخبر القوم" (مسلم ٢٠/١٠ الدي)

(۲) حضور میلی کے افعال دید ند جب ہیں۔ لیمن اعمال دینیہ و اجب الا تباع ہیں کسی فعل کے متعلق شخصیص کی دلیل قائم ہو تووہ حضور میلی کے ساتھ مخصوص سمجھاجائے گا۔(۲)

(س) ند بہب قائم کرنا یعنی تشریعے کہ بیراللّٰہ تعالیٰ کااصالۂ اور بینیسر کارسالۂ حق ہے اور کسی کو تشریعے کا حق نہیں ، صحابہ کرام رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کے اقوال وافعال واجتنادات مجتندین کے قیاسات واستنباطات کتاب اللّٰہ اور سنت رسول اللّٰہ ﷺ کی طرف ہی مستند ہوتے ہیں۔(۳) ۔ واللّٰہ اعلم محمد کھایت اللّٰہ کان اللّٰہ لیہ د ہلی۔

## "حضور ﷺ کی روح مبارک ہر جگہ حاضر ناظر ہے" کاعقبیرہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے :

(سوال) ایک فقہ کی کتاب میں لکھاہے کہ آنخضرت ﷺ کی روح پاک ہر جگہ کا سُنات میں تشریف فرماہے آیا یہ عقیدہ درست ہے ،اگر درست نہیں ہے تواس طور کا عقیدہ رکھنے والا اہلسنت والجماعت میں گنا جائے گاکہ نہیں ،اس عقیدے میں شرک کا گناہ لازم آتاہے کہ نہیں۔

المستفتی نمبر ۱۸۲۸ منتی آرام خانپور (ضلع بهر انج) ۱۸۲۸ جب ۱<u>۵۳۱ ه</u>م ۳۰ متبر کو <u>۱۹۳</u>۶ (جو اب ۸۷) به عقیده اسلامی تعلیم اور شرعی اصول کے خلاف ہے ،اس عقیدے کامعتقد خاطی اور گنرگار ہے به (۲) محمد کفایت الله کان الله له دبلی۔

# كرش جي كونبي اور گتيانامي كتاب كو آساني كتاب كهنا غلط ....

(سوال) ہمارے یہاں چند آدمی نی روشنی اور انگریزی تنذیب کے کہتے ہیں کہ ہندو کے او نار کرش کیا تعجب ہے کہ ہی ہواور اس کی تصنیف کردہ کتاب پیتا منزل من اللہ ہے اور استشاداً کہتے ہیں کہ قولہ تعالیٰ کے مضمون (ہیں کسی کو بھی عذاب نہیں بھیجتاجب تک کہ ان پر کسی نبی کو مبعوث کر کے ججت قائم نہ کردوں) سو بھالہ اور ہندوستان میں کوئی نبی تو آیا نہیں تو یقین ہے کہ کرشن ہی نبی فقا، نیز کہتے ہیں کہ "اسو دالمھند نہی"

ا\_ كالتواتر ..... كُنْقُلُ القرآن ..... الله يوجب علم اليُقين كِالعيان علما ضروراتاً ، اويكون اتصالافيه شبهة كالمشهور ..... انه يوجب علم طمانينة ، اويكون اتصالافيه شبهة صورة و معنا كخبرالواحد..... وانه يوجب العمل دون علم اليقين بالكتاب (نورالالوار: ٢١ ـ ١ ـ ٢ ـ ١ معيد)

ح. واجماع الصحابة على التاسي به صلى الله عليه وسلم في اقواله وافعاله ..... مالم يقم دليل على اختصاصه به . (مر قاة شرح مشاؤة

<sup>:</sup> ا/۲۲۰ مکنندار ادبیه)

٣ ـ يا يهاالذّين أمنوا اطيعو ا الله واطبعوا الرسول واولى الا مرمنكم .....(النّساء : ٥٩) ٣ ـ ولو تزوج بشهادة الله ورسوله لا ينعقد، ويكفر لاعتقاده ..... انّ النبي ﷺ يعلم الغيب .(الْيَحْرَالِ اللّ : ٣ / ٩٣ بير وت.)

ایک حدیث ہے اس کے مصداق وہی کرشن گوبتاتے ہیں۔ جناب عالی جواب میں ان ادلہ کورد فرمائیں۔

المستفتی نمبر ۲۰۲۱ محد مقبول الرحمٰن (سلٹ) اار مضان کے سواھم ۲ انو مبر بحسواء۔
(جواب ۸۸) یہ کمناکہ کرشن جی بی بتھے، بے دلیل اور بے شوت بات ہے، قرآن مجید کی جن آیات سے ثابت ہو تاہے کہ ہر قریبہ میں اور ہر قوم میں کوئی نبی یا نذیر آیاہے (ا)وہ اس کو مسلز م نہیں کہ کرشن جی کو نبی کہ دیا جائے اور اگر کرشن جی کی حیر ت اعباء علیم الصلوة والسلام کی سیرت سے ملتی جلتی ہو اور این کی تعلیم آسانی تعلیم کے خلاف نہ ہو نویہ کہنا جائز ہوگا کہ این کے نبی ہونے کا امکان ہے ، لیکن سے کمناکہ وہ یقینا نبی متھے۔ بغیر شبوت کے قابل قبول نہیں۔ محد کفایت اللہ کان اللہ لہد وہا۔

(۱)حضور ﷺ الله تعالیٰ کے نور کاجزیا طکڑا نہیں۔

(۲)جولوگ حضور ﷺ کوہر مجگہ حاضر ناظر مانتے ہیں اسلامی تعلیمات سے ناوا قف ہیں ۔ (سوال)زید کا یہ اعتقاد ہے کہ نبی ﷺ خدا کے نور میں سے پیدا ہوئے ہیں اور خدانے اپنے نور ہے جدا کر کے دنیا میں بھیجااور زندہ ہیں،ہر جگہ حاضر دناظر ہیں۔ابیاعقیدہ رکھنے دالا کیسا ہے۔

ہمارے شہر کے تمام احتاف رحمۃ اللہ علیم کا یمی عقیدہ ہے جو آئمہ مساجد ہیں قرآن و حدیث سے بالکل ناواقف ہیں بلتحہ قرآن صحیح نہیں پڑھ کے اور جو یمال کے برائے نام چنداہل حدیث ہیں وہ الن کے بیچھے نمازیں پڑھ لیے ہیں۔اگر آئمہ مساجد ہیں ہے کسی امام کو قرآن کی تعلیم سے متغبہ کیاجائے تو آگے ہے دست و گریان ہوتے ہیں اور قرآن کی آیت کا افکار کرنے لگتے ہیں۔ سرباذار کہتے ہیں کہ ہمارا یمی عقیدہ ہے۔ آپ ہمیں کر یمان ہوتے ہیں اور قرآن کی آیات کا افکار کرنے طقیدہ سے باز نہیں آئیں گے ، ایسے آدمی کے بیچھے نماز پڑھنی جائز ہرار حدیثیں اور آیسی پڑھ کر سنائیں ، ہم اپنے عقیدہ سے باز نہیں آئیں گے ، ایسے آدمی کے بیچھے نماز پڑھنی جائز ہیں۔اگر ان کا ای پر خاتمہ ہوجائے تووہ کس جماعت میں شار ہوں گے۔؟

المستفتی نمبر ۲۳۵۲ موفظ عبرالرب صاحب لا مور ۴ جمادی الاول عرصیاه م سجو لائی ۱۹۳۸ء (جواب ۸۹) آنخضرت بین الله تعالی کابیداکیا مواب الله تعالی کابیداکیا مواب الله تعالی کابیداکیا مواب الله تعالی کابیداکیا مواب الله تعالی کے بند ہو۔ (۲) لورجو الله تعالی کے نور کا جزویا کرانہیں ہے اور یہ کیے موسکتا ہے کہ خالق اور مخلوق میں جزئیت کا علاقہ ہو۔ (۲) لورجو لوگ آنخضرت بین ان کو کتاب الله اور احادیث الوگ آنخضرت بین ان کو کتاب الله اور احادیث میں وہ اسلامی تعلیم سے ناواقف ہیں ، ان کو کتاب الله اور احادیث سے صحیح عقیدہ کی تعلیم دینا جا ہے۔ تاکہ وہ اس غلط عقیدہ سے توبہ کریں۔ (۳) محمد کفایت الله کال الله له دبلی۔

<sup>1.</sup> ولكل قوم هاد. (الرعد: ٤)وان من امة إلا خلافيهاً نذير (فاطر: ٣٣)

٣ عن ابن عباس ..... ان محمد اعبده ورسوله (مسلم: ١ / ٣٢ قديمي)

هوالله تعالى ..... ولا متبعض ولا متجزءً أي ذي أبعاض و اجزاء (شرح النقائد : ١٩٨ ١١ عام معيد) ٣ ـ وماكنت لديهم اذيختصمون .... وما كنت يا محمد إعند قوم مزيم اذيختصمون ( تغير الطري ٣ / ٥٥ اير وت لبنان)

(۱) قرآن كريم ميسِ الله تعالى نے آپ ﷺ كوبے كار ثابت كياہے، كے قائل كا حكم كياہے؟

(۲) ہم جس کا کھا تیں گے اس کا گا تیں گے کہنا .

(٣)ر سول خدانظیّه نبی مختار تھے .

( سم) خداچاہے تو" جھوٹ ہول سکتاہے مگر یو لٹانہیں "کہنے والے کا حکم .

(۵) کیا آپ ﷺ قبراطھر میں زندہ ہے؟

(سوال)(ا)زید کتاہے ،میراد عویٰ ہے کہ قرآن کے اندر کئی جگہ سے میں ثابت کر سکتا ہوں کہ رسول اللہ ﷺ کواللہ تعالیٰ نے بے کار اللہ کر دیا ہے۔ کیا یہ کہنے پر زید مسلمان ہی رہتا ہے شریعت کااس کے بارہ میں

(۲)ایک عالم صاحب نے وعظ میں خدا کے رسول کی تعریف فرمائی اور احکام پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ کی شان میں اکٹر لوگ ہے ادب ہیں ، لیکن ہم جس کا کھائیں گے اس کا گائیں گے۔شرع شریف کان کے لئے کیا تھم ہے؟

(m)ر سول خدا ﷺ نبی مختار نتھ یا نہیں۔!

(۴۷) زید کہتاہے ، خدااگر جاہے توجھوٹ بول سکتاہے۔اگر چہ دہ یو لٹانسیں۔

(۵)رُسولالله ﷺ حيات ٻي يا شيس؟

المستفتى نمبر ۸۸ ۴.۳۸ کی لی بن رمر زاسلطان بیک ۲ جمادی الادل کرت اهر مهماگست ۱۹۳۸ء (جواب ۹۰)(۱) قرآن یاک میں اللہ تعالی نے آنخضرت ﷺ کورسول، نبی، شاہد،بشیر ،نذریر،داعی الی الله، نور ، سراج ، منیر ، روَف ، رحیم ، ہادی اور بہت ہے القاب جلیلہ اور اوصاف فاخرہ کے ساتھ ملقب فرمایا ہے اور ظاہر ہے کہ حضور انور ارداحنا فداہ ﷺ نے حق نبوت در سالت ادا فرمایا ادر باحسن دجوہ ادا فرمایا۔ تمام دینا کوا یمان و نو حیدی و عوت دی اطاعت گذار دل کور ضائے البی کی بشارت اور نا فرمانوں کو انذار ود عیدعذاب پہنچائی۔ دنیا کو نور اسلام ہے منور فرمادیا۔غرض کہ ایک ہادی اور رہبر نے فرائض اس در جہ ملیا پر اداکئے کہ کوئی دو سر احضور کامٹیل نہ پیدا ہوانہ ہوگا، پس زید کے اس قول کا کہ قرآن پاک میں حضور ﷺ کوائٹد تعالیٰ نے بے کار ثابت کیا ہے کیا مطلب ہے۔ ؟اگر حضور ﷺ کے ان اوصاف و کمالات اور تبلیغی کارناموں کا انکار مقصود ہے تو یہ صریحی کفر ہے کہ اس سے قرآن کی تکذیب لازم آتی ہے۔(۱) مزید رہے کہ رہے جملہ حضورﷺ کی شان اقد س میں گستاخی اور تو ہین کو بھتی مستلز م ہے ادریہ بھتی موجب کفر ہے اور زید کا بچھ مطلب اور ہے تواہے ظاہر کر ہے۔(۳) ·

(٣)واعظ صاحب کے اس فقرہ کامطلب سمجھ میں شیں آیا۔

(٣) مختار کے معنی پہندیدہ، چنا ہوا۔ اس معنی ہے حضور ﷺ کو بھی مختار کہنا تعجیج ہے اور اگر مختار کے معنی لئے جائیں "بااختیار "لیتن کہ پیراً کرنے ، موت دینے ،اولاد عطا کرنے ، مصیبت لانے یاد فع کرنے کے

ويكفر اذا انكر اية من القرآن . (البحرالراتق : ٥ / ١٣١ بيروت)
 ويكفر ..... اوعيب نبياً بشئ ..... (مرجع سابق)

اختیارات رکھتے تھے تواس معنی ہے حضور ﷺ کو مخار کہنا صحیح نہیں۔(۱)

(۴) اس مئلہ کی بیہ تعبیر نہایت موحش ہے۔اصل اختلافی مسئلہ بیہ ہے کہ اللہ نعالی مشرکیین اور کفار کو جنت میں داخل کرنے پر قدرت رکھتا ہے یا نہیں۔ایک جماعت محققین کا بیہ قول ہے کہ داخل کر تو سکتا ہے ، قدرت ہے ، گر کرے گا نہیں۔ پس بیہ حقیقت ہے ،دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ داخل کرنے کی قدرت ہی منیں۔(۱)

(۵) جہاہیرامت محدید کایہ قول ہے کہ آنخضرت علیہ تبراطهر میں حیات مخصوص کے مہاتھ حیات میں۔ باقی بیہات کہ اس حیات کی حقیقت کیا ہے ، یہ حضرت حق کو بئی معلوم ہے وہ حیات حضور اتور پر میت کے اطلاق کے منافی نہیں۔ (۲) اللہ تعالی نے خود قرآن پاک میں حضور علیہ کو خطاب کر کے فرمایا اللہ میت وانھم میتون (۳) اور دوسری جگہ فرمایا۔ افان مات او قتل (۵) اور حضرت الدیجر صیدتی رضی اللہ تعالی عند نے حضور علیہ کی وفات کے بعد محمداً فان محمداً قدمات (۱) محمد کا بیت اللہ تعالی عند محمداً فان محمداً قدمات (۱) محمد کا بیت اللہ کا ان اللہ لا۔

١ . قِل لا املك لنفسى صرار لانفعا (يونس: ٩٤)

٣. والله تغالى لا يغفران يشرك به باجماع المسلمين لكنهم اختلفوا في انه هل يحوز عقلا ام لا مذهب بعضهم وهم الا -شاعره ..... الى انه يجوز عقلا. (شرح العقائد : ١٨٧ ابج ابم سعيد)

٣. ونحن نومن ونصدق بانه صلى الله عليه وسلم حيى يوزق في قبره و أن جسده الشريف لا تأكله الارض والاجماع على هذا (القول البديع : ١٢٥ - كوالـ أنهمولك تحفرك ١٦٩ مكتبه صفدريه)

غ. (الزمر : ٣٠)

٥. آل عمران: ١٤٤٠

٣. بنجاري شَريف: ٢ / ١ ٤ قديمي كتب خانه،

علم الله تعالی رسوله صلی الله علیه واله وسلم التواضع لئلا یزهی علی حلقه فامره ان یقر علم فیقول انا ادمی مثلکم الا انی خصصت بالوحی اکرمنی الله به وهو قوله یوحی الی اور انما کوکلمه حمر بی سمختاب اور کتاب که آین نگره کوره کامعنی یه بھی بدلائل ندکوره بوسکتاب اور کتاب که آین نگروه کامعنی یه بھی بدلائل ندکوره بوسکتاب ، شخیق میں تمهاری طرح کابشر نمیں بول اور بال نمیں بول تمهارے جیسابشر بعنی نفی بشریت کی نمیں کرتا، نفی مثلیت کرتاب اور کتاب انمام کب ان حرف مشه بفعل سے حرف ایجاب سے اور کا قرب سے اور کتاب ای جرال اور کتاب اور کتاب ایمام کر ای جرال ای جرال اور ایجاب سے اور کا قرب ای مقبی میں ہے ۔ خو میر میں ہے ۔ حروف ایجاب شش است نم ابحل ای ۔ جرال اور مقبل کے قرار مغنی میں ہوگا فی تافید اور نفم کا آیا ہے اور مانا فیہ مصدر یہ اور موصولہ وغیرہ آتا ہے کیاوہ کافر ہے یا مومن ہے کاور جواس کواس معنی کی بنایر کافر کنتے ہیں ، اس کا کیا تکم ہے ؟

المستفتى نمبر ۲۴۲۸ چود هرى شاه دين صاحب (سيالكوث) ۲۲ شوال <u>۷ سيا</u>ه م ۱۵ د سمبر <u>۱۹۳۸</u> ء (جواب ۹۱) اِپنے آپ کو آنخضرت ﷺ کاغلام اور امتی اور فرمانبر دار سمجھنا، حضور ﷺ ہے محبت رکھنا، حضور ﷺ کا دب اور احرّ ام لور تو قیر و تعظیم دائرہ شریعت کے اندررہ کر بجالاناادر سنن نبویہ کی متابعت کرناایمان و صادح کی علامات ہیں(۱) حضور نیک کوباعتبار حقیقت انسان ادر بشر مسمجھنااور باعتبار صفات نور کہنا صحیح ہے۔ انا من نور اللہ و الخلائق من نوری کے معنی یہ بیںانا منورمن نور اللہ والخلق منور من نوری\_(r)یعنی ہیں نے روحانیت اور کمال انسانیت کانور پر اور است حق نعالی ہے (بذر بعہ وحی و فیض ربانی) حاصل کیااور تمام مخلوق نے علم وہدایت اور نزگیہ نفس کانور مجھ سے حاصل کیااور اول ماخلق الله نوری سے جمال حضور انور عظی کے نور کی اولیت ظاہر ہوتی ہے وہاں یہ بھی تصریحاً ثابت ہوتا ہے کہ حضور ﷺ کانور مخلوق ہے اور حضور ﷺ کانور ذات خداوندی سے جدا ہے اس کا جزو نہیں ہے کیونکہ نہ ذات خداوندی اجزاء میں تقتیم ہوسکتی ہے نہ اس کا کوئی جزو مخلوق ہو سکتاہے۔(r) حضور ﷺ کو صفات کے لحاظ ہے ہے مثل کہنابھی صحیح ہے کیونکہ تقرب المعر اج اور خاتم الانبیاء والرسلین ہونے میں اور بہت می صفات میں آپ ﷺ کا کوئی شیل اور نظیر نہیں ہے مگر آبیت (ع)ائسا انا بشو مثلکم کے یہ معنی بیان کرنا کہ (تحقیق میں تمہاری طرح کابشر نہیں ہوں) یا (ہال نہیں ہوں میں تسارے جیسابش ) صحیح نہیں۔ یہ معنیاس پر مبنی ہیں کہ انمامیں کلمہ ماکے معنی نفی کے کئے جائیں حالا نکہ یہ صحیح نسیں انما کو منظمن معنی مادلا کا قرار دیا گیاہے <sup>بی</sup>تن نفی اس میں باقی نہیں ٹوٹ چکی ہے اور اگر ماکلمہ نفی قرار دیاجائے تو اں خبر سے پہلے مقدر ماننایڑے گااور معنی یول کرنے ہول کے اندما انا الا بیشو حثلکہ بینی نہیں میں مگر بیشر من<sup>نا</sup>ں تمہارے۔ بعنی حقیقت بشریت میں میں بھی تم جیسا ہوں کہ انسان ہوں ،مال باب سے پیدا ہوا ہوں ، کھا نا

ا\_ الآل ذو النون المصرى : من علا مة حب الله تعالىٰ متابعة حبيب الله صلى الله عليه وسلم في اخلاقه و افغاله وامره وسننه .(اللاعتمام : ١/٩٠ طبح دارالفح)

اركة مف اللحفاء للعبجلوني (١٠٠ ١٥ ٢ رارا حياء الراث العربي) -

٢\_ و ٢ متبعض و لا متجزَّءً أي ذي ابعاض ، و لا متركبُ منها لما في ذلك من الا حتياج المنافي للو جوب . (شرعٌ لمتاكد : ١٩٨﴿ إِنَّ الْهُمُ مُعِيدٍ)

٣\_ الأكهفُ : ١١٠٠

جب کہ انتماکو مظلمی معنی هاو الا کہاجائے توانماانا بشو مٹلکم میں ما کو نافیہ قرار دے کر بشو پرالا مقدر ماننا پڑے گا۔اس کے سواکوئی صورت نہیں۔اگر مشلکم کی طرف نفی راجع کر کے مثلیت کی نفی مرادلی جائے توالا کی تقدیر کہاں گئی اور نفی کہال ٹو ٹی لہذا آیت کا درست اور اغت کے موافق معنی یہی ہیں کہ میں تم جیساانسان ہی ہوں ، جن یا فرشتہ یا اور کسی حقیقت کا فرو نہیں ہوں ہاں مجھے حق تعالی نے اپنی رحت سے وجی نبوت ورسالت کے ساتھ نواز ااور ختم نبوت اور دیگر فضائل کے ساتھ امتیاز بحشاہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ

کیا آپ ﷺ معراج میں جو توں سمیت عرش پر گئے؟ شب معراج میں اللہ تعالیٰ کابغیر حجاب کے کلام فرمانا صراحۃ ثابت نہیں ہے۔ (السوال) ایک شخص کتا ہے کہ آنخصرت ﷺ جب شب معراج میں اللہ پاک سے ملا قات کرنے تشریف لے گئے، جب آپ ﷺ بنجے تواللہ پاک نے فرمایا کہ اے میرے حبیب جو توں سمیت آئے تاکہ میراعرش مزین ہوجائے، چنانچ آپ مع جو توں کے عرش پر گئے اور یہ بھی کہتا ہے کہ آپ ﷺ اور اللہ پاک کے مائین

ارقال انسانا بشر مثلكم اذكر كما تذكرون وانسى كما تنسون (مسلم: ۲۱۳/۱ قد ي) ۲ـ بخارى شويف : ۲۱۳/۱ قد يُ كتب فاند

سمر ابراهیم : آا

س النساء: اکا

۱۱۵ لتوبه ۲۸۱

٣\_ البقرد : ١٤٣

بغیر کسی پر دہ دغیر ہ کے باتیں ہو گئیں ، کیا ہے صحیح ہے یا نہیں۔ المستفتی نمبر ۳۵ ۴۳ کرم نواز خان ( دہلی ) ۳۵، جب ۸<u>۵ سا</u>ھ م ااستمبر ۱۹<del>۳۹ء</del>

(جواب ۹۳) نعلین اشریفین کے متعلق میرمات کہ حضرت حق جل جلالہ نے حضور ﷺ کو نعلین سمیت عرش پربلایابعض سیرو نفامیر میں نہ کور ہے۔واعظ اسے دیکھ کربیان کردیتے ہیں مگر سنداور صحت کے لحاظ سے ہمیں اس کی کوئی پختہ سند نہیں ملی۔

اور حضور ﷺ کالیلۃ المعراج میں اللہ تعالیٰ کی رؤیت بغیر حجاب سے مشرف ہونا بٹامت ہے اگر چہ کلام بخیر حجاب کاصراحۃ ثبوت نسیں ہے۔(۱) فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ دبلی

# سوره توبه كى آيت "ماكان للنبي" كاشان نزول:

(سوال)(۱) پارہ اا اخیر سورۃ توبہ ماکان للنبی والذین امنوا ان یستغفرو اللمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ماتبین لھم انھم اصلحب الحجیم. اس آیت شریفہ کا ترجمہ اور یہ کہ کس کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ آیا حضور اکرم ﷺ کے والدین کے حق میں ہے یا کفار مشرکین کے حق میں ہے اور یہ آیت نائے ہے یا منسوخ۔

اور ہمارے سر کار آتائے نامدار فخر موجو دات احمد مجتبی محمد مصطفے علیہ کے آباؤ اجداد پشت در پشت حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلواۃ و السلام تک مسلمان تھے یا نمیں، آیادر میان میں بت پرستی ہوئی ہے یا نمیں۔صاف صاف قرآن وحدیث ہے اس کاجواب دیں۔

المستفتی نمبرا۲۲۰ سیٹھ قاسم باد (گجرات) ۲ رئیج الثانی سن ۳۵ اھم ۱۵ مئی سن ۱۹۴۰ء (جواب ۹۳) اس آیت کریمہ کے شان نزدل میں نینول روایتیں موجود ہیں۔ اول یہ کہ آیت اوطالب کے بارے میں اُتری ۔ آنحضرت بیجھ کوخدا کی طرف بارے میں اُتری۔ آنحضرت بیجھ کوخدا کی طرف سے منع نہ کر دیا جائے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی اور حضور بیجھ کو منع کر دیا گیا۔

دوم۔ یہ کہ یہ آیت جب اُتری کہ حضور علیہ نے اپنی والدہ کے لئے استغفار کرنے کی اجازت حضرت حق جل مجدہ، سے طلب کی تواس آیت کے ذریعہ سے حضور علیہ کو منع کیا گیا۔

سوم بیر که حضور ﷺ نے فرمایا تھا کہ جیسے حضرت اہر اجیم علیہ السلام نے اسپنے والد کے لئے استغفار کیا میں بھی اسپنے والد کے لئے استغفار کروں گا ، توبیہ آیت انزی اور حضور ﷺ کو اسپنے والد کے لئے استغفار ہے منع کیا گیا۔(r)

الـاختلف الصحابة رضى الله عنهم في ان النبي صلى الله عليه وسلم هل راى ربه ليلة المعراج ام لا .....(شرح العتائد : ١٣٣٠) التيرايم سعير

٣. قيل قال صلى الله عليه و سلم لعمه ابي طالب ..... فقل حكمه تجب لك بها شفاعتي فابي ..... فنزلت)
 (روح المعاني: ٣٣/١١ مكتبه امداديه ملتان تفسير طبري: ٢١ / ٣٠ بيروت)

یہ ثابت نہیں کہ حضورﷺ کے تمام اجداد کرام مسلمان تھے ،ان میں کوئی مشرک نہ تھا۔ حضرت ابر اہیم مایہ السلام کے والد کا مشرک ہونا تو یقینی ہے۔ پس میہ قاعدہ نہیں ہے کہ نبی مالیہ السلام کے اجدادیس مشرک نبیں ہو تا۔ محمر کفایت الله کان الله له دبل به

یہ عقیدہ غلط ہے کہ آنخضرت ﷺ اللہ تعالیٰ کی طرح ہر جگہ حاضر ناظر ہیں ، (سو ال) جس طرح الله پاک ہر جگہ حاضر و ناظر ہے اس طرح حضور بھی ہر جگہ موجود ہیں ، شیطان ہر و فت ہر جگہ موجو و۔ ملک الموت ہر جگہ موجو د۔ غوث پاک اولیاءاللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی کوئی شے ہم سے پوشیدہ نہیں ، پھر حضور ﷺ توان ہے ہزاروں لا کھوں در جہار فع واعلیٰ ہیں ، ہروفت ہر ساعت چود د طبق میں ہر آن موجود ہیں ، کوئی شے بوشیدہ نہیں ہے۔ المهستفتی نمبر ۲۷۷۵ پیرزادہ عبدالرحیم ولی محد صاحب مار داڑ ۱۲ تمادىاڭ فى <u>سا</u>ھىم ٨جولائى <u>اسم 1</u>اء\_

(جواب ۹۶) یہ عقیدہ غلط ہے کہ آنخضرت ﷺ حق تعالیٰ کی طرح ہر جگہ حاضروناظر ہیں(۱)اور یہ خیال بھی ۔ آباطل ہے کہ شیطان (بینیٰ اہلیس) ہر جگہ موجود ہے یا ملک الموت ایک وقت میں ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ شیاطین بہت ہے ہیں(۲)اور ملک الموت کے ماتحت بھی بے شار فرشتے کام کررہے ہیں۔شیاطین کے کام کولوگ اہلیس کی طرف منسوب کردیتے ہیں یا فرشتول کے عمل کو خود عزرا کیل کا عمل سمجھ لیتے ہیںاوراس غلطی میں مبتنا ہو جاتے ہیں کہ ایک وقت میں ہزاروں مرنے والوں ارواح کو تناعزراً کیل علیہ السلام نے قبض کیا۔ (r) آنخضرت ﷺ نے خود ایک لڑکی کو جس نے یہ مصرعہ پڑھا تھا ع وفینا نبی یعلیہ مافی غد. <sup>بی</sup>نیٰ ہمارے اندر ایک نبی ہے جو کل کی ہات جا نتا ہے۔اس ہے منع فرمایااور روک دیاتھا۔(س)ہر جگہ (علم و قدرت کے لحاظ ہے) موجود ہونااور ہربات کوبغیر غیر کی مدد کے جانناخاص اللہ تعالیٰ کی مفت۔ غوث یاک رحمۃ اللہ علیہ کا بیہ مقولہ جو سوال میں نقل کیا ہے بسند سیجیح ثابت نہیں۔ (۵) مجمد کفایت اللہ کان اللہ لیدو ہلی۔

حضور علی کوخداکا چیرای کمناکیساہے؟

(سوال) زیدنے ترجمہ کلام پاک کرتے ہوئے کہا کہ حضور ﷺ ابلاغ تحکم خداوندی میں مثل جیڑای حکومت کے ہیں۔ جس طرح اس کو حکومت کی طرف ہے ابلاغ تھم کاار شاد ہو تاہے اس طرح (نعوذ باللہ) حضور ﷺ اینے خدا کے حکم کے چیزای ہیں۔

الـ وما كنت لديهم اذ يختصمون أل عمران ٣٣:

٢\_ عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابليس يضع عرشه على المار ثم يبعث سراياه يفتنون الناس

٣. وألمراد من الملائكة ملك المموت و اعوانه ..... وآلا عوان هم المزاولون لا خراج الروح(ردح المعاتى: ٥٠/١٥١ الدادي) ۳ بخاری شویف:۲ / ۲۲ کا قد کن کتب فائه ۵ ـ لا اله الا هو عالم الغیب و الشهادة .... (الحشر: ۲۲)

(الف) كيااليي مثالين شر عأادبأدر ست ہيں ؟

(ب) لفظ چیرای میں توہین یا تحقیر شان نبوی ﷺ عیال ہے یا نہیں؟

(ج) أكر لفظ چيرُ اسى في المهني توبيني لفظ ہے توزيد كو كس طرح تائب موناچا ہے ؟ ٠٠.

(د)ایسے عقیرہ والا قابل امامت و فتویٰ ہے؟

(o)ایسافتیج لفظ استعال کرنے والے کے حق میں شرع مقدس کیا تھم ویت ہے۔

المستفتى نمبر ٢٦٩٨ غلام حسن صاحب ٨ محرم الهساره م ٢٦ جنوري ٢٣٠١ع

(جواب) (از مولوی سیدگل حسن صاحب)۔ چو تگہ زید نے آنخصرت ﷺ کو ابلاغ تھم خداوندی میں (مطابق تحریر سوال) مثل چپڑای کے بتلایا ہے ، نہ شان نبوی ﷺ کو مثل شان چپڑای کے ، لہذااس مثال سے کوئی قباحت یا لہانت سر ور دوعالم ﷺ کی عیاں نہیں ہوتی اور نہ مثال سے زید نے سر کار مدینہ ماواو ہجاء غریباں محمد مصطفے احد مجتبی ﷺ کی عزت و حرمت میں (نعوذ باللہ) کوئی کی یا تحقیر شان کی ہے ، اس لئے زید مستحق ملامت شرعاً نہیں ہوسکا۔

(الف) جس مثال سے اہائت عیال نہ ہوتی ہؤ۔ ایسی مثال شرعادرست ہاور اوب بھی شرع اسلام میں واجل ہے۔ شرع اسلام ادب کا مبق دینے والی ہے ، جتنالاب بغیر کسی تکلف کے شرع اسلام میں پایا جاتا ہے ، اس سے نیادہ ادب کسی نہ ہب میں نہیں جاتا ہے ، اس سے نیادہ ادب کسی نہ ہب میں نہیں بایا جاتا ، عوام کے نزد یک جوادب و تهذیب ہے وہ شرع اسلام کے خلاف ہے۔ (ب) کلمہ چراسی لبلاغ جکم خداو ندی کا (موجب تحریر سوال) کوئی تو بین یا تحقیر شان نبوی تا نے نہیں کرتا۔ چراسی کا لفظ ازروے لغت کوئی فریج لفظ نہیں ۔ باقی رہاع نے عام ، توعرف عام میں چراسی بممنز لہ قاصد کے ہوتا چراسی کا لفظ ازروے لغت کوئی فریس بھی رہتا ہے اور جو حکم اسے ماتا ہے فوراً پہنچاد بتا ہے۔ اس طرح آ تخضرت ہے ، جوہر وقت اپنے افیر کے قریب بھی رہتا ہے اور جو حکم آپ تیا ہے کوبازگاہ این وی سے ارشاد ہوتا ہے وہ افیظ بلفظ بلا کس کی بیشی کے (بلغ ماانول الیک ) پی امت کو پہنچا نے والے ہیں۔ اور یمی معنی عرف عام میں چراسی کا ہے۔ کسی بیشی کے (بلغ ماانول الیک ) پی امت کو پہنچا نے والے ہیں۔ اور یمی معنی عرف عام میں چراسی کا ہے۔ ربی افیظ چڑاسی فی المعنی تو بینی لفظ نہیں (ما حظہ ہو غیات اللغات فارسی) جب تو بینی لفظ نہیں تو بینی لفظ نہیں تو بینی کے دائے ا

(د) چونکه زید کاعقیده للاغ تحکم خداد ندی میں (مطابق تحریر سوال) کوئی تحقیر شان نہیں کر تااس بیلئےوہ قابل امامت د فنوی ہے۔

(ه) پید لفظ از روئے لغت کوئی فنیج لفظ نہیں ،اس لئے اس کے استعال کرنے والے کے حق میں شرع مطہر ہ کوئی حکم نہیں دیتے۔ نیزید مثال توالی مثال نہیں جس سے اہانت یا حقارت عیال ہوتی ہو،اس سے زیادہ توشیخ سعدی علیہ الرحمۃ نے مثال وی ہے کہ رسول خدا ﷺ پشتیبان ہیں تو عرف عام میں پشتیبان روڈ کو کہتے ہیں ، تو کیا آنحضرت ﷺ نعوذ باللہ من ذلک روڈ بن گئے ، نہیں ہر گز نہیں ،اس طرح چیڑاس کی مثال کو سمجھیں نہ واللہ اللہ علم بالصواب دعاء گوسید گل حسن عفی عند۔

(جواب ٩٥) بے شک اس میں کوئی تو بین اور بے اوئی نمیں ہوئی۔ آنخضرت عظی کے لئے تو ہر نماز میں ہر

مسلمان ہیرا قرار کرتا ہے کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ محمداللہ کے ہندے اور سول ہیں۔ بندے کا لفظ اگر تو ہین نہیں تو چپڑا می جس کا مفہوم پیغام پہنچانے والا قاصد ہے کہنے تو ہین کالفظ ہو سکتا ہے۔ (۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ

# کیا ہندوں کے تمام پیشوااللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث تھے؟

(المسوال) چه می فرمانید حضور پر نور در میں مسئله که تمام او تاران ہر آنکه در ہندوستان آمد ند ہندوند و نداییں ہمہاو تاران از جانب خدائے عروجل بو دیدیاخود نمائی کرد ہ بو دند ؟ حضور مفصل تحریر کنند۔

(نرجمہ) کیا فرماتے ہیں حضور پر نور اس ملے میں کہ ہندوؤں کے تمام او تارجو ہندوستان میں آئے ، کیا یہ سب خدائے عزوجل کی طرف سے مبعوث شے یا خود نمائی کرتھے تھے ؟ آپ مفصل تحریر کریں۔

المستفتی نمبر ۲۰۳ سیدخور شید حسن صاحب (کلکته) ۲۹ محر مرات این مرا افروری ۱۹۳۱ میر (حبواب ۹۳) او تاران در شیان که در مهندو ستان آمد ند حالات اینان باسانید معتبره ملیان را نرسیده و حالات که در کتب مهنودیافته می شود قابل اعتاد نیست، از س جهت امکان است که در اینان شخصه صحح العقیده و صحح الاعمال میم باشد داز جانب حق نعالی مبعوث بهم باشد زیرا که قول باری تعالی و لکل قوم هاد (۲) مقتضی این امر است که در مهندوستان میم از جهت حق بادی در مهند آمده باشد کنین ما شخصه معین را از مین او تاران نمی دیمر سل و مبعوث نداینیم و شرکت و اعمال می در ایند خاطی معتبد به شوت نداینیم و بین که مرک شن در ادله شرعید شود و حالات او دنوعیت تعلیم اوبد لا کل یقیلیه به شوت ندر سد بین کست که سری کرش در ادله شرعید موجود نیست و بین مال دیگر بینیتوایان واو تاران مود و مست (۲)

(ترجمہ) جو او تاراورر شی ہندو ستان میں آئے ان کے حالات معتبر ذرائع سے ہم تک نہیں پہنچے ہیں۔ اور جو حالات کہ ہندووں کی تاوں میں سلتے ہیں قابل اعتماد نہیں ہیں اور اس صورت میں اس امر کاا مُکان ہے کہ ان میں سے کوئی شخص صحیح العقیدہ اور صحیح الاعمال بھی ہو، اور حق تعالیٰ کی طرف سے مبعوث بھی ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ''و لکل قوم ہاد'' کا مقتضا ہی ہے کہ ہندوستان میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہادی اور رہنما ضرور کا فرمان 'و لکل قوم ہاد'' کا مقتضا ہی ہے کہ ہندوستان میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہادی اور رہنما ضرور آیا ہوگا۔ کیکن ہم ان او تارول میں ہے کہ ہندوستان میں بعوث جانتے ہیں نہ کہ سکتے ہیں ، نہ اعتقادر کو سکتے ہیں جب تک کہ اس کی نبوت کا شوت ہمیں نہ مل جائے۔ اور اس کے حالات اور تعلیم کی نوعیت قطعی دلائل سے معلوم نہ ہوجائے۔

پس جولوگ سری کرشن کونٹی مانتے ہیں وہ غلطی پر ہیں۔ کیونکہ سری کرشن کی نبوت پرادلہ شرعیہ میں کوئی دلیل موجود 'نہیں۔اور میں حکم ہندوؤل کے دیگر پیشواؤلاوراو تارول کے متعلق بھی ہے۔

ل ابشهدان لا اله الا الله ، اشهدان محمداً عبده ورسوله (مسلم :۱/۳۴ قد یک گتب خاند)

۲۱٫۱۲رعد : ۷

٣\_والاُولي آن لا يقتصر على عدد ... .. ويحتمل مخالفة الواقع هو عد النبي من غير الانبياء وغير النبي من الانبياء(شر ٽ البخائد: ١٣١٣)ﷺ[ایم سخیر)

کیا خواب میں شیطان آنخضرت ﷺ کے علاوہ دوسر ہے نبی کی شکل میں آسکتاہے؟

(سوال) حدیث شریف میں ہے کہ شیطان خواب میں رسول اللہ ﷺ کی شکل مبارک بن کراپنے کو نہیں د کھلا سکتا۔ کیاای طرح دوسر ہےانبیاء کی شکل بنا کر خواب میں نہیں آسکتا ؟

خواجہ معین الدین اجمیری کے بارے میں ''درشک پیغیبر آل 'مکا کمنا کیسا ہے؟

(سوال) زید تقریباً پندرہ سال سے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ عالیہ کی سجادگی پر مامور ہے۔ اس تمام عرصے میں تمام مجالس میں خواہ وہ ہفتہ وار ہول پا ماہانہ پاسالانہ درگاہ شریف کے مقررہ نعت خوال حضرت خواجہ خواجگال رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں نواب خادم حسین کی تصنیف کر دہ ایک نظم پڑھا کرتے تھے جس سے صوفیائے کرام اور علائے طریقت کافی متاثرہ محفوظ ہوتے رہے۔ سجاوہ صاحب موصوف اکثر ان مجالس میں خودرونق افروز ہوتے تھے۔ ایک مجلس میں سجادہ صاحب موصوف کی طرف سے ان کے صاحبز ادر سے جانشینی فرمار ہے تھے اور قوال نظم مذکورہ پر تھے تھے۔ جب تیسر اشعر پڑھا گیا تو صاحبزادہ صاحب نے اس کی شکر ارہے منع فرمایا۔ نظم کے اشعار ہے ہیں :۔

كعبه عارفال معين الدين رببر كاملال معين الدين رشك بيغمبرال معين الدين اذ دل وجال خوال معين الدين قبله عاشقال معین الدین حائ ہے کسال معین الدین مصطفیٰ و وین کشور بیر تسکین روح اے خادم

ورخواست ہے کہ ''رشک پیغمبران علیهم السلام ''کی تشر تے اور اس کے جوازو عدم جواز کے متعلق شریعت کا تھم مدلل تحریر فرمائیں۔ المستفتی نمبر ۲۷۷۹سید اقبیاز علی حال وارد و ہلی مورجہ ۱۹جون ۱۹۲۴م سالسلاھ

اران ابا هريرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من راني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي ( كاري شريف ٢٠ / ١٠٣٥ قد ي كتب قائد)

(جواب ۹۸) ہاں "رشک پینم ال معین الدین" قابل ترک ہے۔ اس میں انبیاء علیم السلام کی شان میں سوئے اوب کا بہلوواضح ہے۔ خواجہ اجہیری رحمۃ اللہ علیہ بہر حال امتی ہے۔ اور امتی خواہ کا بہلوواضح ہے۔ خواجہ اللہ علیہ بہر حال امتی ہے۔ اور امتی خواہ کی اللہ عنم کو ذات گرامی سے بیچا ہی رہتا ہے۔ اس لیے خواجہ تو خواجہ حفزہ صدیق و فاروق ، ذوالنورین وحیدر رئی اللہ عنم کو بھی رشک پیغیر ال نہیں کہ سکتے۔ انبیاء علیم السلام نے اگر حضور علی کی امت میں ہونے کی تمناکی نواس سے بیلازم نہیں آتا کہ وہ حضور علی کی امت کے کسی ایسے فروسے کم درجہ ہوجائیں جو نبوت کی فضیلت سے بہر ہور نہیں ہوں گے ، اس کے باوجود نہیں اسرائیل کے پیغیر ہونے کی فضیلت کی وجہ سے جو انہیں زمانہ پیغیری میں حاصل ہو چکی ہے صدیق دفاروق رضی اللہ لیا عنم سے افضل ہول گے۔ (۱) کفایت اللہ کان اللہ لیہ دبلی۔

### غلط قصیدہ پڑھنا گناہ ہے ؟

(السوال) شب معراج میں ایک شاعر صاحب نے بیہ قصیدہ پڑھاکہ نبی صاحب جب معران کی شب خدا ہے ملے تو آپ ﷺ نے خدا ہے کہا کہ یااللہ میری امت کے لئے بخش در حمت ہو ، تواللہ تعالیٰ نے فرمایا : کیا آج ہی قیامت کھڑی ہے جو تم امت کے لئے بخش چاہے ہو۔ ؟ان کاابیا قضیدہ پڑھنا۔

ہم سامعین کو نا گوار ہوا،اور ہم نے ان سے پوچھا کہ بیہ کون ی کتاب میں لکھاہے نو شاعر صاحب خاموش رہے۔ المستفتی نظیرالدین،امیر الدین۔مشرقی خاندیس۔

رجواب ۹۹) بیبات که "الله تغالی نے جواب دیا کہ کیا آج ہی قیامت کھڑی ہے جوتم امت کے لئے بخشش چاہتے ہو۔ " ثابت نہیں۔(۲) اس قشم کے غاطر دایت بیان کرنا نہیں چاہئے۔ گناہ ہے۔ بیان کر نے دالے کو توبہ کرنی چاہئے۔ محمد کفایت الله کان الله له دبلی۔

> میں آسان پر جھنرت عیسیٰ علیہ السلام می عیادت کے لئے گیا تھا۔ اس کے سر میں در دیتھااور بخارج ڑھا ہوا تھا'' کہنے دالے کا حکم ،

المستفتى نمبراا ٢٣١٤ جادى الثاني المصلاح ماسالست بحسواء

(جواب ۱۰۰) یہ شخص مجنون ، یا کاذب یا مسخرہ ہے اور آخری صورت میں اس کے کلام سے استہزاء نیکتا ہے جس میں کفر کا قوی خطرہ ہے۔(۲) محمد کفایت اللّٰد کان اللّٰہ لہ دو ہلی۔

(۱) کسی بزرگ کوششس الگو نین کہنے کا حکم ؟

(۲) کیااولیاء کرام کے تمام الهامات صحیح اور جحت ہیں؟

(المسوال)(ا) زیدا یک بزرگ کو جش الکونین "کے لقب سے اعتقاداً مخاطب پاملقب کرتا ہے اور جو شخص اس اعتقاد میں ہنوزنہ ہو تو وہ اس سے سخت ناراض ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کو ملم سمجھتا ہے عمر و کہتا ہے کہ آتائے دو جمال سرور کا گنات سر کار دوعالم تاجدار مدینہ سید الکونین وغیرہ الفاظ متحکمین اسلام کی اصطلاح میں آقائے دو جمال سیدالمر سلین احد مجتبے محمد مصطفے ﷺ کی ذات بایر گات کے لئے مختص ہیں اور پچھ ایسے مختص ہو چھے ہیں کہ علمتہ المسلمین کاذ ہن فوراً ایسے الفاظ پر حضور ﷺ کی ذات اقد س کی طرف متباور ہوجاتا ہے سوائی ہو سے شمس الکونین بھی ای قبیل سے معلوم ہو تا ہے ورنہ ملتب ضرور ہے۔ حضور ﷺ کی ذات کے سوائی امتی کی ایمیت ہو گاہر ہے اس لئے ایسے الفاظ کی استعال خلط مراتب کاباعث ہے اور دھو کہ میں ڈالٹا ہے۔ اور فرق مراتب کی ایمیت ظاہر ہے اس لئے ایسے الفاظ گنا سے کس امتی کو مخاطب کرنا در ست شمیں ۔ دونوں میں سے کس کا خیال صحیح خابر ہے اس لئے ایسے الفاظ نے کس امتی کو مخاطب کرنا در ست شمیں ۔ دونوں میں سے کس کا خیال صحیح خابر ہے اس لئے ایسے الفاظ نے کس امتی کو مخاطب کرنا در ست شمیں ۔ دونوں میں سے کس کا خیال صحیح خابر ہے اس لئے ایسے الفاظ نے کس امتی کو مخاطب کرنا در ست شمیں ۔ دونوں میں سے کس کا خیال صحیح خابر ہے اس لئے ایسے الفاظ نے کس امتی کو مخاطب کرنا در ست شمیں ۔ دونوں میں سے کس کا خیال صحیح کی ایمیت کی در سے دونوں میں سے کس کا خیال صحیح کی ایمیت کے بھور کی کا دونوں میں سے کس کا خیال صحیح کی دونوں میں سے کس کا خیال صحیح کی دونوں میں سے کس کا خیات صحیح کی دونوں میں سے کس کا خیال صحیح کی دونوں میں سے کا دونوں میں سے کو کا دونوں میں سے کا دونوں میں سے کس کا خیال صحیح کی دونوں میں کی دونوں میں کی دونوں میں سے کس کا دیں کی دونوں میں کی دونوں میں کی دونوں میں کی دیا کی دونوں میں کی دونو

(۲)سالکان راہ طریقت کے کیاتمام الهامات صحیح اور جمت ہوتے ہیں؟ المستفتی نمبر ۲۰۵۵۵ نک قعدہ ۱۳۵۸ھم میم جنوری ۴۹۴۰ء

(جواب ۲۰۱) (۱) زید کا قول بے شک نامناسب اور حدیث لا تز کوا علی الله احداً (او کھاقال) (۱) کے خلاف ہے۔ عمر و کا قول صحیح ہے۔ کسی بزرگ متبع شر بعت شیدائے سنت کی بزرگ کا اعتراف نوناجائز نہیں، مگر حد سے بڑھ جانا اور آخریت کی نجات کا شخصی طور پر بیتنی حکم لگا دینا درست نہیں آنخضرت میں ہے۔ ایسے ہی موقع برو ما یدریك ان الله ً إنكر مه ،(۲) فرمایا تھا۔

(۲) اولیاء کے الهام قطعی نہیں ، ان بیں غلطی کا اختمال ہو تا ہے اور دوسر ول کے حق میں ولی کا کوئی الهام حجت نہیں۔ خود ملہم اگریفین رکھنا ہو کہ اس کا فلال المهام قطعی من الملہ ہے تووہ خود اس کے موافق عمل کر سکتا ہے گراس کے سواکسی پر لازم نہیں۔ کسی ولی کے کسی خاص الهام پر کسی مسلمان کو ایمان لاناضر وری نہیں ہے۔ (۳) محمد کھا بیت اللہ کان اللہ لہ دبلی۔

كيار سول مقبول ﷺ كاسابيه نه تھا؟

(السوال)رسول مقبول ﷺ کاسابیہ تفایا نہیں ؟اور بعض جگہ جو آتاہے کہ سابیہ تفاتواں کا کیاجواب ہے؟ المستفتی غلام احمد عصر ساکن میانوالی متعلم دار العلوم و بوبند مور خہ • ساجولائی ہے سواء

اله خاری شریف ۲/ ۹۵/ قدر می کتب حانه آ

٢ ـ مُحَارِي شُرِّ يف : ١ / ١٦ اقد نمي مُستب خانه أ

٣\_ الهام الأولياء حجة في حق انفسهم ان وافق الشريعة ولم يتعد الى غيرهم الإ اذا اخذنا بقولهم بطريق الادب . (تورالاتوار :١٢١٥ كل معد)

(جواب ٢٠١) كتب سيرة مين سيرات ذكري عن هي حسور عليه كاسابيد نه تفارا وربست سے علائے سيرة الله كوايت اس كوائي تفليفات مين الله تعالى عند كى ايك بروايت حضرت ذكوان رضى الله تعالى عند كى ايك بروايت حصرة الله عليه كى كتاب نواور الاصول سے اور ووسرى روايت لان عباس رضى الله عند كى الله جوزى رحمة الله عليه كى كتاب الوفاء سے نقل كى جاتى ہے۔ ذكوان رضى الله تعالى عند والى روايت كو علامه ما على قارى فى فارى شير ح شفاء مين مجروح وضعف بتايا ہے۔ (۱) اور ائن عباس رضى الله تعالى عند كى روايت كى سند معلوم شير سند كر تباب الوفاء موجود ہے كہ اس ميں سندو يكھى جائے۔ عرفر خفاجى رحمة الله تعالى عند عليه اس كوان الفاظ سے نقل كيا ہے۔ وهذا رواه صاحب الوفاء عن ابن عباس رضى الله تعالى عند ما قال لم يكن لوسول الله صلى الله عليه وسلم ظل ولم يقم مع شمس الا غلب ضوفه ضوفها ولا مع سراج الا غلب ضوفه ضوفها ولا مع سراج الا غلب صوفه ضوفها ولا مع سراج الا غلب ضوفه حتوء ها(م) يعنى حضرت الن عباس رضى الله تعالى عند مقاور شنى يرغالب ہوتى۔ وحضور على كروشنى يرغالب ہوتى۔ وحضور على كروشنى يرغالب ہوتى۔ وحضور على كروشنى يرغالب ہوتى۔ "

یدروایت اس مسئے پر بطور دلیل کے بیان کی گئی ہے۔ گرصحت سندے قطع نظر کر لینے کے بعد بھی اس روایت کے بطور ولیل و ججت کام میں لانے پر شبہات وار دہوتے ہیں۔ مثلاً کہا جاسکتا ہے کہ ظل کے معنی ساید کے حدیث میں مراد نہیں بلحہ ظل سے مراد نظیر ہے۔ لیمن لم یکن له صلی الله علیه و سلم نظیر فی ساید کے حدیث میں مراد نہیں بلحہ ظل سے مراد نظیر ہے۔ لیمن لم یکن له صلی الله علیه و سلم نظیر فی سلم الله علیه و سلم نظیر فی سلم میں اللہ تعالی عند سے مفتول ہے۔ اور سورج کی یا چراغ کی روشنی پر حضور تیاہ کی روشنی کی مقال مبالغہ پر محمول ہے۔ اور اگر حسی غلبہ مراد ہو تو گلام مبالغہ پر محمول ہے۔ جسی طور پر مراد ہو تو گلام مبالغہ پر محمول ہے۔ (ناتمام)

جو شخص رسول الله علی کوزبان ہے بندہ کے اور دل سے نہ کے اس کا کیا تھم ، (ازاخبار الجمعیة مور خد ۲ راکور ۱۹۲۱ء)

ا و ما ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الاصول عن عبدالرحمن بن قيس هومطعون عن عبدالملك بن عبدالله بن الوليد وهو مجهول عن ذكوان . (شرح شفاء ١٠٠١ / ٢٥٥ فيانقاء سراجيه) وهو مجهول عن ذكوان . (شرح شفاء ١٠٠١ / ٢٥ فيانقاء سراجيه) ٢ ـ من يشوك بالله اى فيعبد معه غيره ( تغير اين كثير ٢٠ / ٨١ هيل اكبرى لا بور)

ہے اور خدا کے بند ہے اور مخلوق بھی۔ قر آن پاک میں آپ کو بند داور بیٹر کہا گیا ہے۔ تمام صحابہ کرام انتمہ عظام اور علماء مجتندین کا بیٹی ند ہب ہے۔﴿) محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لہ وہلی۔

حضور اکر م ﷺ کااسم مبارک س کرانگوشھے چو منااور آنکھول ہے لگانا ثابت نہیں ، (ازاخبارالجمعیة مور ننه ۱۴ اپریل ب<u>ے ۱۹۲</u>۶)

(السوال) آنخضرت علی کانام مبارک س کر دونوں انگو ٹھول کے ناخن چومناکیساہے؟ (جواب ، ۱۰ کی حضور انور پیلی گااسم مبارک س کر انگو ٹھول کو چومنااور آنکھوں سے لگاناکسی بختہ اور معتبر دلیل سے ثابت نہیں۔(۲) محمد کفایت اللہ غفر لہ ، دیلی۔

> سر کار دوعالم ﷺ کے موئے مبارک اور اولیائے کرام کے خرقہ کی زیارت کرنادر ست ہے یا نہیں۔ ؟ (ازاخبار الحمدیۃ دیلی مور خہ ۱۳ نومبر ۱۹۳۶ء)

(السوال) سر کار دوعالم ﷺ کے موئے مبارک اور اولیائے کرام کے خرقہ مبارک کی زیارت کرناور ست ہے یا نہیں ؟

رجواب ۲۰۵) موائے مبارک اگر اصل ہول توان کی زیارت موجب برگت ہے۔ای طرح فرقہ کا تحکم ہے۔ گر غلو کر ناجائز نہیں ہے۔(۲) مجمد کفایت اللہ کان اللہ لہ دیلی۔

> کیا محفل میلاد میں آپ ﷺ خود تشریف لاتے ہیں؟ معراج میں شخ عبدالقاد رجیلانی کا آپ ﷺ کو کندھادینا ہے اصل ہے ، (ازاخبارالجمعیة د بلی مورجہ ۳انو مبر ۱۹۳۴ء)

(السوال)(ا)زید کہتا ہے کہ مولود شریف میں آقائے نامدار محد مصطفے ایک خود حاضر ہوتے ہیں عمر و کہتا ہے کہ حاضر نہیں ہونے ہیں بلحہ ہمارادرود بذریعہ ماا نکہ آپ پیلنے تک پہنچتا ہے۔ زیدنے عمر د کے پیچھے نماز پڑھنا چھؤڑ دیا ہے۔

ا.. قِل الما الله بشر مثلكم "(الكهن ١١٠)

شهادة أن لا اله الا الله و أن محمدًا عبده ورسؤله (معلم ١٠٠١)

ع. له يقول: اللهم متعنى بالسمع والبصر بعد وضع ظفرى الا بها مين على العينين.... ولم يصح في المرفوع من كل هذا الشئ. (روالخار: ١/ ٩٨ سميد)

٣\_ لا تغلوا في دينكم (الساء ١٢١)

(جواب 7 ، 1) عمرو کا قول صحیح ہے۔(۱) زید کا قول ہے ولیل اور بشر عی اصول کے لحاظ ہے غاط ہے عمر و صحیح العقیدہ ہے اس کے پیجھیے نماز جائز ہے بلعہ اولی ہے۔(۴) (۲) پیربات بھی ہے ولیل اور شرعی اصول کے خلاف ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ۔

ر سول مقبول ﷺ کے فضلات اور لہو مبارک کا حکم ، (البسوال) زید گہتاہے کہ رسول مقبول ﷺ کے اول وبرازاور لہو کولوگ استعال نہیں کرتے تھے اور دھو کے سے کسی نے استعال کر لیا ہو تو ہو سکتا ہے کہ اس نے نفع پہنچایا ہولیکن اس کے پاک اور حلال ہونے کا کوئی حکم نہیں ہے۔

(جواب ۷ ، ۷) آنخفرت ﷺ کے فضائت طیبہ کی طہارت کے بہت سے علائے شافعیہ و حنفیہ قائل ہیں۔ مگر بیہ مسکلہ قیاس کی حدود سے باہر ہے اور اس میں کلام کرنا مفید نہیں۔ جولوگ کہ طہارت فضائت کے قائل نہیں وہ عمومات شرعیہ سے استدلال کرتے ہیں اور جو قائل ہیں وہ شخصیص کا طریقتہ اختیار کرتے ہیں۔ ولکل وجہة هوجولیها فاستبقوا النحیرات (۲) محمد کفایت اللہ

ار أَنْ لِلهِ علانكة سياحين في الارض يبلغو في عن امتى السلام (نبالَي: ١٩٨١ قديم) كتب خانه) كيونك آب يَنْ حاضر ناظر تمين ـ كمامر ـ

٣- والا تعلم احق بالا مامة .. .. في عاية البيان بالفقد واحكام المشريعة (البحراليان ١٤/١ ٣٠ سير دت) ٣- فقد قال قوم من اهل العلم بطهارة هذين الحدثين منه صلى الله عليه وسلم وهو قول بعض اصحاب المشافعي منهم القائل به على النجاسة . (شرح شفا: المحدام منه)

تيسراباب ملا تکه عليهم السلام

شب برات میں روزی کن ذرائع سے پہنچائی جاتی ہے؟ اس فرشتے کا کیانام ہے جو سال بھر کی روزی تقسیم کرتا ہے؟

(السوال) الله تعالی نے جوروزی سب بندول کی اوح محفوظ پر مقرر کی ہے اور شب برات پندرہ ناری کو ایک برس کی روزی اور عفوظ سے بندول کو تقییم کی جاتی ہے تو یہ روزی بذر بعہ فرشتوں کے تقییم کی جاتی ہے بذر بعہ نبی بارسول کے پہنچائی جاتی ہے۔اگر فرشتوں کے ذریعے سے تقییم ہوتی ہے۔ تواس فرشنے کا کیانام ہے جوروزی تقییم کرتا ہے سال ہمرکی۔ المستفتی نمبر ۱۹ حافظ محمد علی احمد آباد۔ ۱۲ عفر موسول موسول موسول موسول موسول میں برخوروزی تقییم کرتا ہے سال ہمرکی۔ المستفتی نمبر ۱۹ حافظ محمد علی احمد آباد۔ ۱۲ عفر موسول م

# کیاملا نکہ اور عقول مجر دہ ایک چیزہے؟

(المسوال) ملائک جوبقول اہل اسلام اجسام نوریہ ہیں۔اور عقول جوبقول فلاسفہ مجر دات غیر اجسام ہیں کیاان دونوں کے مصداق ایک ہے ، نواہل اسلام دونوں کو کیول نہیں مانتے ؟ یا جدا جدا ہے نوبعض نے اس تعبیر ''الفن الثالث فی الملائحۃ و سی العقول المجر و قالخ'' ہے کیوں لکھ دیاہے ؟

(جواب ۹ ، ۱) ما ککہ اجسام نور یہ جی (۱) (در حقیقت ناریہ جیب گران کامادہ نار مصفاۃ مثل نور کے ہے۔ آب لئے ان کو اجسام نور یہ سے تعبیر کر دیا گیا ہے) اور فلا سفہ جن عقول مجر دہ کے قائل ہیں ان سے جداگانہ مجر دات کے دائر ہیں ہیں۔ ما گئہ کے میان میں جمال یہ کہ دیا ہو ھی العقول المحجود قید مسامحت ہے اور اس کا منشاء یہ ہے کہ اہل اسلام جو قو تیں اور افعال کہ ما ککہ کے لئے ثابت کرتے ہیں فلا سفہ اس طرح کے قوئی اور افعال عقول مجر دہ کے علاوہ دہ کی ایسی مادی مخلوق کے قائل نہیں جن کو ما ککہ کما عقول مجر دہ کے ملائے ہوئی عقول مجر دہ اور اسلام کے مانے ہوئے ما ککہ ور حقیقت ایک جاتا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ فلا سفہ کی مانی ہوئی عقول مجر دہ اور اسلام کے مانے ہوئے ما ککہ ور حقیقت ایک خیس ہیں۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ کیں کو معلوں کی کھوں کے کو کان کی کھوں کے کھوں کے کھوں کے کو کھوں کی کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کی کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کھوں کے کھوں کے کھوں کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو

ار فتدفع نسخة الارزاق الى ميكانل ..... يعطى كل عامل بركات الممال (تغيير القرطتي :١١/ ٨٦/ دار الكتب العلمية بروت) ٢ \_ خلفت المالانكية من نور (مسلم :٢ / ٣١٣ لذكي)

# چوتھاباب معجزات و کرامات

(۱) ہی کر یم ﷺ کامر دول کوزندہ کرنا ثابت نہیں ۔
(۲) کیا آپ ﷺ کامرائیہ زمین پر پڑتا تھا؟
(۳) جیا ند کادو لکڑے ہو جانا آنحضرت ﷺ کامجمزہ ہے؟
(سوال)(۱) آنحضرت ﷺ نے بھی مردول کوزندہ کیا ہے یا نہیں؟
(۳) جیاند کادو لکڑے ہو جانا آنحضرت ﷺ کامجمزہ ہے؟
(۳) جیاند کادو لکڑے ہو جانا آنحضرت ﷺ کامجمزہ ہے؟
(۳) رسول خدایﷺ نے جاند کوشل کیا ہے یا نہیں؟

(۱۲) رسول کریم ملیہ الصلوۃ والسلام کے مردہ زندہ کرنے کوخداد ند تعالیٰ نے کاام مجید میں منع فرمایا ہے ،اگر منع فرمایا ہے توکیوں ''جب کہ آپ الظافہ کے غلاموں نے مردہ زندہ کیا تو آپ الظافہ کو کیوں منع کیا گیا۔ '' (جواب ۱۱۰) کس صحیح روایت ہے اس کا نبوت نہیں ماتا کہ آپ الظافہ نے مردے کوزندہ کیا ہو۔ نہ اس کے منعلق ''کچھ ذکر ہے کہ آپ نظافہ کا سامیہ زمین پرنہ پڑتا تھا۔ (۱) ہال معجزہ شق القمر ثابت ہے اس میں کچھ ترود نہیں۔ (۲)

ولی کی کرامت کے منکر کا تھم .

(مسوال) جو شخص خداادر رسول ﷺ پرایمان رکھناہے اور جسٹے صحابہ کرام واولیاء عظام کامعتقدہ ہے گمر صرف ولی کی کرامت کامنکر ہے۔ آیا یہ شخص کا فرجو ناہے یا نمیں ؟

المستفتى تمبر ٢٣٥ سليمان تشميري الرمضان هوساهم اوسمبر المساع

(جواب ۱۹۱۹) ولی گرامت کا انکار کروے اور انکار کی جست ہے ہو کہ اس کر امت کا نہوت منسوب ہواور شہرت یا گئی ہو، اس کا کوئی خاص کر امت منسوب ہواور شہرت یا گئی ہو، اس کا کوئی انکار کروے اور انکار کی جست سے ہو کہ اس کر امت کا نہوت منکر کے نزدیک قابل اعتباد نہ ہو تو اس صورت میں اگر فی الحقیقت وہ کر امت فاہت اور متحقق نہ ہو تو منکر حق پر ہے ، لیکن اگر کر امت کا نتحق ہو جب بھی منکر کا انکار عدم علم پر بنی ہو زیادہ سے زیادہ اس کو خاطی کہ سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی کر امت کا انکار اس بناء پر کرتا ہے کہ اولیاء اللہ ہے کوئی امر خارق للعادة ظاہر ہی نہیں ہو سکتا تو یہ شخص اہل سنت و الجماعت کے نزدیک کر لیات اولیاء اللہ کا شوت الجماعت کے نزدیک کر لیات اولیاء اللہ کا شوت

ا خسائض كبرى مين ايك روايت به على قائرى في ابت شعيف قرار دياب. اخرج البحكيم التومذي عن ذكوان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له ظل في شمس والافني قنس (النسائش

الكبري: ١ / ٦٨ دارالكتب العلميه) ٢\_ غن عبدلله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال انشق القنمر على عهد النبي صلى الله عليه وببلم شقتين فقال النبي ضلى الله عليه وسلم: اشهدوا. (بخارى شريف : ١ / ٣ ١ ٥ قديسي)

اور تھی جن ہے مگرام ہات پر تکفیر نہیں کی جاسکتی۔(۱) فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ لیا دہلی۔

آنخضرت ﷺ کے قدم مبارک کا نقش بطور معجز ہ پیخر پر نقس ہو جانا سی روایت سے ٹابت تہیں .

(سوال) آیار سول الله ﷺ کامنجز ہ لیعنی پائے مبارک حضرت خاتم النبوت ﷺ کے بیچے پیچر کا موم ہو کر قدم یاک کا نقشہ پھریر آجانا کہیں صحاح سنہ یا دوسری حدیث کی کتابوں یادیگر معتبریا غیر معتبر کتابوں سے ثابت ہو تا ہے یا حمیں ؟

المهستفتي نمبر ١٠٠٣ شماب الدين (مالده) عُرَفِر ٢٥٣ إرهم ٨ البريل ١٩٣٤ع

(جواب )(ازنائب مفتی دارالعلوم دیوبند ) آج کل جو بعض لوگ ایک نشان لیئے کھرنے ہیں اوراس کو نقش اور نشان قدم مبارک آنخصرت ﷺ کابنائے ہیں۔ یہ قول ان کا سیجے نہیں ہے۔ یہ نشان مصنوعی اور بناوئی ہے۔ فقط دالله اعلم\_مسعودا حمد نائب مفتی دار العلوم دیوبند ۲۹ شعبان ۵ سام

(جواب)(الأحضرت شخ الإسلام مولاناالسيد حسين احمد مد في قدس سر ه) جناب رسول الله عليظ كے معجز ات بہت زیادہ اور نہایت عظیم ہیں۔ان کے سامنے پہتے کا مثل موم بن جانااور نقش قدم اس پر پڑ جانا کوئی حیثیت نہیں ر کھتا۔ یہ نواد نیٰبات ہے۔ مگر اس وفت تک میر می نظر ہے کسی حدیث پاسیر کی کتابوں میں سے کسی کتاب میں سیہ معجزه نهیں گذرا۔ واللہ اعلم حسین احد غفر له ۸ اذی المحجه ۵۵ سالھ(مهر دیوبند)

(جوّاب ۱۱۲) (حضرت منتی اعظم رحمة الله عليه )اگرچه پتمرير نشان قدم مبارک آنخضرت عليه كالطور مججز ہ کے ننش ہو جانامت بعد شبیں۔ گیراس کے باور کرنے کے لئے سنداور روایت کی ضرورت ہے اور ایس کو ٹی محر كفايت الله كان الله له د على سنداورردايت نظر مين سيس آئي۔

عرش کے اوپر ہمار القب حبیب الرحمٰن بکار آگیا کہنے والے کا حکم ر سوال) تذکر د حضریت سائیں توکل شاہ قدی سر ہ ہیں لکھاہے کہ ایک روز کسی نے عرض کیا کہ حضور ﷺ الله تعالیٰ کی طرف ہے تمام اولیاء اللہ کو ایک لقب عنایت ہو تاہے ، آپ کا بھی بؤ کوئی لقب اللہ تعالیٰ کے جعنبور میں ہوگا، فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ کی حضور میں تو ہمیں انبالہ طالا میت کہتے ہیں اور عرش کے او یہ ہمارا لقب حبیب الرحشٰن یکارا گیاہے۔ جیساً کہ مجدو صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو عبدالرحمٰن یکارا گیاہے ،مر زا جال جانال صاحب رحمة الله عليه كو حبيب الرحمٰن إيجاراتهياء تنبس عرفان ، تنبس كونين \_ خواجه قادر بخش رحمة الله علیہ کو ، زید گنتا ہے جنسور ﷺ کے لقب میں التیاس آتا ہے۔ الممستفتی نمبر ۵۵۹ توراحمہ بازار تخبوری د بلی په ۳ ذی انتجه ۸ <u>۵ سا</u>ء م ۱۳ جنور ی <u>۱۹۳۶</u>ء

اركوامات الاولياء حق. «شوح العقائد ٢٢٠ ايچ . ايم سعيد كراچئ) والصواب ان لا يسارع الى تكفير اهل البدع لانهم بمنزلة الجاهل اوالمجتهد المخطى (مرقاة العقاتيح : ١٧٧/١ فتكيه و امدديه ملتان)

(جواب ۱۱۳) ہے بزر گول کی ہاتیں ہیں ان کے کشف ہیں جو شرعی طور پر دلیل نہیں ہیں اور اگریہ بات صحیح بھی ہو توناالتہاں کا شبہ نہیں ہوسکتا، کیونکہ آنجضرت ﷺ کالقب مبارک صبیب اللہ ہے۔

تحمر كفابيت اللّٰد كان اللّٰه له و بلي\_

غوت الاعظم کی طرف منسوب بعض گراہات کی صحت کے بارے میں ایک استفتاء ، (سوال) کتب مناقب غوث الاعظم رحمة اللہ علیہ میں بیض کراہات انیں ہیں کہ جن سے صفات رہا نہ کا اطلاق مثلاً مارنا؛ جلاناوغیرہ بڑے پیرصاحب رحمة اللہ علیہ پر بھی لازم آتا ہے، کیاان صفات مذکورہ میں سے خداکی مخلوق کا کوئی فرد آدم تاایندم شریک ہو سکتا ہے ، کیاان صفات کا اطلاق جزوی یا بھی یاعطائی یا سی صورت میں مخلوق خدا پر ہوسکتا ہے ؟

مثناً (۱) باره برس کے غرق شدہ جہاز کا جمع مال واسباب و آد میوں کے صحیح سالم بر آمد ہونا۔ (۲) یا حضر ت عزراً نیل بلیہ الساام ہے روجوں کے تھیلے کا جمین لیا جانا۔ (۳) ہم عا تناول فرمانے کے بعد زندہ کردینا، حضر ت عزراً نیل بلیہ الساام ہے روجوں کے تھیلے کا جمین لیا جانا۔ (۳) کر امت غوث الله عظم شدیل شدن صورت، گذانی بستان سنی ص ۴۲۹ مطبع کر بھی جمین (۵) یا آپ کا خاص، آفیاب سادی پر سوار ہو نا گذافی ایضا ش ۲۳۳ (۲) وکر امت ایشاں کہ پیر ضعیفہ غرق شدہ وہ دباز زندہ شد ص ساسا ۲۳۳ ۔ (۷) گزامت زندہ شدت و باز زندہ شد ص ساسا ۲۳۳ ۔ (۷) گزامت زندہ شدن شو ہر زن بیوہ ص ۴۳۰ (۸) گرامت کہ یاز دود ختر الن شخص مر دانہ شخص مر دانہ شخص مر دانہ شخص مر دانہ سنت کر امات لغلام سرور۔ (۱۰) ای میں ہے کہ ایک طبیب نصر انی آپ کا قار ورد و کیج گرائیان ایالور کما کہ ماہذا الموض الا موض عشق الالهای ، کیا یہ ممکن ہے کہ کفار مکہ و عرب شب وروز متواتر جمال نبوی عظیق کو دیکھیں اور ایمان نہ لاویں اور طبیب نصر انی مذکور کوبہ طفیل پیشاب ایمان نصیب ہو (معاذ الله

تناب شیرالوجد فی احبار النجدین عبدالواهاب نجدی کو جنبلی المذهب لکھاہ، آپ کی کیا تحقیق ہے ؟ سنتا ہوں کہ بڑے پیر صاحب بھی حنبلی تقیق ہے ؟ سنتا ہوں کہ بڑے پیر صاحب بھی حنبلی تقیق ہے کا بنتے الطالبین "میں بڑے پیر صاحب رحمة الله علیه الله علیه والله علی مذهبه اصلا و فرعاً گئی تاب حنبلی کے سی اصول و فروع کی میزان پران کی کرامات کی تصدیق ہوتی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ عبدالوہا ب نجد کی اور بڑے پیر صاحب رحمة الله علیه متحد الله جب ایجنی حنبلی موسی کی جون پیر صاحب رحمة الله علیه متحد الله جب ایجنی حنبلی موسی کی جون پیر صاحب رحمة الله علیه متحد الله جب ایجنی حنبلی موسی کی موسی مطلق اور مؤوخر الذکر موسمین مطلق۔

المستفتی نمبر ۲۲۲ مولوی سلطان احمد علی گذھی۔ (بالاسور) ۸ جہادی الثانی اسلام مستوجون سام ہواء (جواب ۱۱۶) بید نمام کرامٹیں جوغوث الاعظم رحمۃ اللہ ملید کے متعلق آپ نے نقل فرمائی ہیں ہے اصل اور بے سند اور نا قابل اعتماد ہیں ، لوگوں نے ان کے منافق و فضائل بیان کرنے میں سند اور صحت کا لحاظ نہیں رکھالور جدے زیادہ غلوگیا ہے۔ ماہرین شریعت پریہ محفی نہیں کہ اس قشم کی کرامٹیں بیان کرنے کامملک اثریہ

ال والهام الاولياء حجة في حق انفسهم ان وافق الشريعة ولم يتعدالي غيرهم الا اذا اخذنا بقولهم بظريق الا دب ، (أورلا توار : ٢١٥: -عبر).

ہواہے کہ عوام بوے پیر صاحب رحمۃ اللّٰہ علیہ میں خدائی قو توں کے قائل ہو گئے اور ان کو پیغیبروں اور خصوصا · آنجضرت ﷺ سے افضل واعلیٰ ماننے لگے اور خدائی منصب پر ان کو پہنچا دنیا اور اس کی وجہ سے ان کا دین برباد ہو گیا۔ والی الله المشتکی . محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لہ د بلی۔

(۱)ضعیف روایات سے ثابت شدہ بعض معجزات کا تحکم .

(۲) دائی حلیمه کا آتخضرت ﷺ کو دورہ پلانا ثابت ہے .

(٣)" کیارہ مجاکس"نامی کتاب کاپڑھنا کیساھے؟

(سوال) مندر جه ذیل مجزول کو ہمارے پیش امام بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیہ سب جمعوث ہے۔ حضور ﷺ کی شان میں تو بین کرتے ہیں۔ جس ہے مسلمانوں پر برار کے دمال ہور ہاہے۔

منجزه ا\_حضور نَبْطِيْتُهُ كَا مِصَارُا بنِيتَابِ زمين نَكَالِ حِاتَى تَصَي\_

مجزہ ۲۔غار حرامیں آپ ﷺ حضرت علی رمنی الله تعالیٰ عند کے ذانو پر آرام فرمار ہے تھے اس میں حضرت علی رضی الله نعالیٰ عند کی نماز عضر قضا ہو گئی۔ آپ ﷺ نے اشارہ کیا، ڈوبا ہو اسورج پھر نکل آیا۔ حضرت علی رمنی الله تعالیٰ عند نے نماز عصر اواکر لی۔

معجز ہ سو۔ حضر ت جابر رئسی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت اور ان کے لڑکول کا مذبوح ہو نااور آپ ﷺ کا خدا سے دعاء کر کے زندہ کرنا۔

> معجزہ ۴ \_حضور ﷺ کی پیدائش کے وقت کسریٰ کے محل کے کنگوروں کا گرنا۔ سید حضور ﷺ

منجزہ ۵۔ آپ بیٹے فورانی تھے اور آپ بیٹے کے نور کی روشن سے سورج پشیمان رہا کر تا تھا۔ منجزہ ۲۔ حضرت عا کشہ صدیقہ رضی اللّٰہ تعالٰی عنها کی سو کی رات کے دفت مکان میں گر گئی۔ حضور بیٹے تشریف لائے ، آپ بیٹے کے دندان مبارک کی روشن سے سوئی حضرت عا کشہ رضی اللّٰہ تعالٰی عنها نے اٹھا

عید سر بیت وی ، پ بی سے میرون باد میں اور بہتے ہیں کہ دائی حلیمہ نے حضرت عیلی کو دورھ پلایا تھا، سے لی۔ان مججزوں کوامام صاحب جھوٹ بتلاتے ہیں اور بہتے ہیں کہ دائی حلیمہ نے حضرت عیلی کو دورھ پلایا تھا، سے ر

بھی نماط ہے نہ

. \* تشکیارہ مجالس جو کتاب حضر بٹ ہیران پیر سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامتوں کے بیان میں کاھی ہوتئ ہے ،اس کونیژ مسنادر ست نے یاشیں ؟

(جواب ۱۹۶) جوامور سوال میں مذکور ہیں ان میں ہے وائی حلیمہ کا حضور ﷺ کو دودھ پلانا تو ثابت ہے باتی مجزوں کا پختہ شوت موجود نہیں ہے۔ سیرة کی کتاول میں ان معجزات کا ذکر ہے مگر ان کی سندیں صحبت کے درجے تک نہیں پنچیں۔(۱) گیارہ مجالس جو کتاب ہے دہ بھی بہت سی غیر مستند باتوں پر مشتمل ہے۔اس کے منام بیانات قابل یفتین نہیں ہیں۔
محمد کھایت اللّٰہ کان اللّٰہ لیہ د بلی۔

ال قال علماء السير : ثم احتملته حليمة السعديه بنت ابي ذويب . (حدا أنّ الانوار: ا/ ٥ ٣ اقطروا وطيف)

(جواب دیگر ۱۱۲) یہ کمنا نو نہیں، چاہئے کہ یہ معجزات جھوٹے ہیں،(۱) مگریہ کمنا تعلیٰ ہے کہ یہ معجزے جن روانیوں سے ثابت ہوئے ہیں وہ روائیق ضعیف ہیں۔اگر کوئی ان معجزات پریفین نہ کرے اور کے کہ ان کی روانیوں سے ثابت ہوئے ان کی روائیق ضعیف ہیں۔اگر کوئی ان معجزات کو النام کھنے کے قابل نہیں۔ محمد روائیتیں ضعیف ہیں تواس پر کوئی الزام نہیں،اور جوان معجزات کومانے وہ بھی الزام رکھنے کے قابل نہیں۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ دہائی۔

کیا نبی ہروفت منجزہ دکھانے پر قادر ہو تاہے؟

(ازاخبار المجمعية سدروزه وبلي مورخه ۱۸ الزيل <u>١٩٢٤)</u>

(سوال) الحمد للد میں نے جناب کی کتاب "تعلیم الإسلام" کا تیسرا حصد دیکھا۔ اس میں مغیز داور کرامت کی تعریف صفحہ ۱۵ پر کی گئی ہے اور مجر مغیز وں میں حضرت عیسیٰ اور حضرت موکی عابیہ السلام کے مغیز ہے بیان فرما کر رسول اگر میں بیان کے بیں۔ (۱) "کام اللہ کہ جس کی مثل کوئی میں بنا ہیں۔ "کیا مغیز ہے پر ہر وقت قادر ہونا اور جب چاہنا اس کو دکھانا بھی لازمی ہے یا نہیں؟ جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہر وقت ہر روزا ہے مغیز ہے کام لیتے تھے۔ کیار سول پاک بیاتی بھی آیات قرآنی کے ہر وفت نزول السلام ہر وقت ہر روزا ہے مغیزہ ہے کام لیتے تھے۔ کیار سول پاک بیاتی بھی رسول مقبول بیاتی کی قدرت بین قادر تھے؟ (۲) معران مغیزہ ہے فرما نے بیہ مغیزہ کس کود کھایا گیا؟ کیا یہ بھی رسول مقبول بیاتی کی قدرت میں تھا؟ (۳) معران مغیزہ ہے نامیم فرما تے تھے جو بعد میں ٹھیک ہو جاتی تھیں۔ کیا یہ مغیزہ ہے نامیم میں تھا؟ (۳) بہت میں شہر ہے ہیں فرماتے تھے جو بعد میں ٹھیک ہو جاتی تھیں۔ کیا یہ مغیزہ ہے نامیم ملدون کوان کے صفح ہو نے میں شہر ہے ہیں شہر ہے ہیں اور کھی از انبالہ۔

ر جواب ۱۹۷) تعلیم الاسلام میں حضور انور ﷺ کے معجزات میں سے پہلے نمبر پر قرآن مجید کوذکر کیا ہے۔ اس کے متعلق جناب کے استفسار کا خلاصہ جو میں سمجھا ہوں وہ سے کہ "کیا معجز ہ دکھانے والے کا ہر وفت معجزے پر قادر ہونا ضروری ہے یا نمیں ؟اگر جواب اثبات میں ہو تو کیا حضور ﷺ ہر دفت آیات قرآنی نازل کر گذشت است سنتہ "

آپ کا مطلب غالبا ہے ہوگا کہ چو تکہ دوسری تردید کا جواب نفی میں ہے۔ لیمی حضور بھٹے ہر دفت سزیل قرآن پر قادر نہ بھاس لئے قرآن پاک کو مجز ہے میں داخل کرنے کی صورت ہے کہ تردیداول میں نفی کی شق کو اختیار کیا جائے گئے قرآن پاک کو مجز ہو کھانے دالے کا ہر وفت مجز ہے پر قادر ہو ناضر ورکی نہیں۔ اور اس میں آپ کو تامل ہے جو آپ کی اس عبارت ہے معلوم ہو تاہے کہ "جیسا کہ حضرت عیسی ہر وفت ہر روز اپنے مجز ہے ہے کا مہلے ہے گئے۔ " یعنی آپ کے خیال میں ضروری ہے کہ مجزہ دکھانے والا ہر وفت مجزہ وکھانے پر قادر ہو۔ اور حضرت میسی مانے السلام کے مجزون کو آپ اس لئے مجزہ میسے ہیں کہ دہ ہر وفت ہر روز اینے مجز دے کام لیتے ہے۔

اس کے جواب میں عرض ہے کہ تعلیم الاسلام حصہ سوم میں معجزے کی جو تعریف کی گئی ہے اگر آپ

ا کیونک تعاوی تطعیبات ثامت ہے۔

اس پر غور فرمالیتے تو یہ شہمات پیدائی نہ ہوئے۔ ملاحظہ فرمائے تعلم الاسلام حصہ ہوم میں معجزے کی تعریف یہ کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیٹیبروں کے ہاتھ ہے تھی بھی ایسی خلاف عادت ہاتیں ظاہر کرادیتا ہے جن کے کرنے ہے و نیا کے اور لوگ عاجز ہوتے ہیں تاکہ لوگ الین ہاتوں کو دکھے کر سمجھ لیں کہ یہ خدا تھے تھیجے ہوئے ہیں۔"اس تعریف سے مدیا نہیں صاف طور پر سمجھ میں آتی ہیں۔

' (الف) معجز دا نہیں چیزوں کو کہاجا تاہے جو عاد ۃ جاریہ کے خلاف اور انسانی طاقت ہے ہاہر ہوں۔

(ب) جس نبی یار سول کے ذریعے ہے وہ طاہر ہو تاہے وہ نبی یار سول بھی اپنی طافت اور قدرت سے ظاہر نہیں کر نا،بلحہ خدا تعالیٰ اس کے ذریعے سے طاہر کرا تاہے۔

(ج) معجزہ کا ہر وفت اور ہر روز ظاہر ہونا ضروری شیں۔اگر کوئی خلاف عادت بات صرف ایک ہی مرتبہ ظاہر ہوئی ہو ،جب بھی وہ معجزہ کسلائے گئی جسے حضرت موسی نیلیہ السلام کے لئے وریائے نیل گاخشک ہو جانایا حضرت ابراجیم علیہ السلام کا آگ میں ڈانے جانے کے بعد محفوظ رہنا۔وغیرہ

جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ پینجبروں کو معجزے دکھانے پر خود قادر ہونا چاہئے اور جو معجزہ جس وقت طلب کیا جائے دکھادینا چاہئے۔اور اس غلط خیال کی بناء پر عجیب وغریب معجزات طلب کرتے تھے ،ان کے اس غلط خیال کی اصلاح کے لئے رب العزۃ جل شانہ نے اپنے حبیب پاک ﷺ کی زبان مبارک سے یہ کلمات طیبات کہلواد نے :۔

قل سبحان ربي هل كنت الابشرارسولا.(١)

(ترجمہ)اے محمد اان مجنزہ طلب کرنے والوں سے کہہ زو کہ پاک ہے میر ایرور د گار ، میں تو صرف اس کا پیغام پہنچانے والاانسان ہوں۔

بینی مججزات ظاہر کرنے کی قدرت اس ذات پاک کو ہے۔ تمہارایہ خیال غلطہ کہ نبی اس وقت نبی مانا حاسکتا ہو جب کہ دہ ہر طلب کئے ہوئے معجزے کود کھانے پر قادر ہو۔اورد کھادے۔

قر آن کے معجزہ ہونے کی جہت ہے کہ اس کی ایک جھوٹی می سورۃ کے مثل بھی کوئی نہ مناسکا حضور علی نے ایک ایسا کام جی کے اس کی ایک جھوٹی می سورۃ کے مثل بھی کوئی نہ مناسکا حضور علی نے ایک ایسا کام جوڑے کی نہ ہوا کہ ایسا کام بنانا نسانی طاقت سے باہر ہے اور قر آن پاک پر معجزے کی تصواء وبلغا کے عاجز رہنے ہے تابت ہوا کہ ایسا کام بنانا نسانی طاقت سے باہر ہے اور قر آن پاک پر معجزے کی تعریف نہ کور اس طرح نوبی صادق آگئی کہ خدا تعالیٰ نے حضور علی کے ذریعے سے ایک خارق عادت کام مخلوق کے سامنے پیش کر ہم جس کے مثل لانے سے دوسر سے ہوئے براے فصیح وبلیغ انسان عاجز رہے۔ اور قرآن مجبرہ کے جب کارے ایسان ندہ معجزہ ہے مجبد کا یہ اعجاز ہرو قت ہر زیانے میں قائم اور علی حالہ موجود وہ ہواور قیامت تک رہے گا۔ یعنی یہ ایساز ندہ معجزہ ہے کہ جس دن سے پیش نیا گیا ہے اس دن سے قیامت تک موجود اور قیامت تک رہے گا۔ یعنی یہ ایساز ندہ معجزہ ہے کہ جس دن سے پیش نیا گیا ہے اس دن سے قیامت تک موجود اور قیامت تک رہے گا۔ (۲)

اً گربالفرض مجزے کے لئے یہ بھی ضروری ہوتاکہ معجزہ دکھانے والاہروفت اے طاہر کر سکے تب

ا\_(الامراء: ٩٣)٠

<sup>-</sup>ربري جريب من نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة، فان لم تفعلوا ولن تفعلوا، (البقرة: ٣٣-٣٣) ٢\_ان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة، فان لم تفعلوا ولن تفعلوا، (البقرة: ٣٣-٣٣)

بھی قرآن پاک کے منعلق کوئی شبہ نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ اس کی توہر چھوٹی ہے چھوٹی سورۃ بھی ہر وفت معجز ہ ہے اور جہت اعجاز اس میں موجو دہے اور تحد کی برابر قائم ہے۔

آپ نے ہید کیا کہا کہ ''کیا حضور ﷺ ہروقت آیات قر آنی کے نزول پر قادر ہے۔ "منجزے کو ہروقت آیات قر آنی کے نزول پر قادر ہے۔ "منجزے کو ہروقت فاہر کرنے کے ضرور کیان لینے کی صورت میں بھی میہ سوال دارو نسیں ہو سکتا۔ کیونکہ ایک مرتبہ گاا تارا ہوا کا ام پاک وقت نزول سے قیامت تک منجزہ ہے۔ آپ ای انزے ہوئے کا م پاک کو ہروقت ہرروز تحدی کے ساتھ پیش فیرا سکتے ہے۔ اس لحاظ سے گویاصا جہب منجزہ ہروقت منجزہ درکھا سکتے تھے۔

یہ ممکن ہے کہ بعض معجزات ایسے طور پر عنایت فرمائے جائیں کہ صاحب معجز ہمروقت اسیں ظاہر کر سکے اور ان سے کام لے سکے ۔لیکن تمام معجزوں کے لئے یہ ضروری نہیں۔اوراگر ہروقت طاہر کر کے کام لیا جائے تاہم وہ معجزے خدا نعالیٰ کے ظاہر فرمانے سے ہی ہروقت ظاہر ہوں گے۔صاحب معجزہ ایعنی معجزہ ظاہر کرنے والا پیغیبر مستقل طور پر پر اور است اس پر قادر نہیں۔

اور نیے گمال سے آپ نے معلوم کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہر وقت ہر روزا ہینے معجزے سے کام لیتے تھے۔ مجھے تو کوئی ایسی دلیل نہیں معلوم جس سے ہر وفت ہر روزان کا اپنے معجزے نے کام لینا ثابت ہو تا ہو یر اد مهر بانی اس کتاب کا حوال و پہلے جمال آپ نے یہ مضمون دیکھا ہے۔

(۲) معزاج کے متعلق آپ نے یہ شبہ ظاہر فہرمایا ہے کہ دیہ مغجزہ کس کود کھایا گیا ؟اور کیا یہ بھی رسول مقبول ﷺ کی قدرت میں تھا؟اس شبہ کاازالہ بھی اس طرح فرما لیجئے کہ معزاج کا معجزہ ہونااس بناء برہے کہ ایک انسان کاایک رات میں تمام عالم ملکوت کی سیر کر آباالی بات ہے جس سے تمام انسان عاج ہیں۔اگر کسی کو یہ شبہ جو کہ معراج کا ہونا بھی ثابت ہے یا نمیں ؟ تووہ اس کا ثبوت طلب کر سکتا ہے۔لیکن جو شخص معراج کے ہونے کو معراج کے ہونے کو معراج کے ہونے کو معراج کے مواند میں ہونانہ کہ متعلق مفصل ہیان او پڑگذر چکا۔

معجزہ سے شق القمر (۴) بہت ی باتیں فرمانے تھے جوبعد میں ٹھنیک ہو جاتی تھیں ''کیایہ معجزہ ہے؟ مجھ ملعون کوان کے صبیح ہونے من شبہ ہے۔''

ان دونوں نمبرول میں آپ کو معلوم نہیں کیا شہہ ہے۔ آیا آپ مبحزہ شق القمر کا واقع ہونا تشکیم نہیں گر نے ؟ شہداس میں ہے کہ شق القمر ہوایا نہیں ؟ آگر بیبات ہو تو میں اس کے متعلق آپ کو قر آن پاک کی آیت اقتر بت الساعة و انشق القمر (۱) اور اس کی تفسیر کی اور کتب اجادیت وسیر کی طرف تؤجہ دلا تا ہوں۔ آگر جناب چاہیں گے تو میں شق القمر کا کا فی ثبوت پیش کر دول گا۔ اور آگر آپ شق القمر کو تسلم کرتے ہیں مگر اس کو مجزہ سے تو میں نامل ہے تو میہ نہیں ہوئی تفریبان کی ہوئی تفصیل پر غور کرنے سے دور ہوجائے تعبیر کرنے میں نامل ہے تو میہ مجزہ کی تعریف اور ہماری بیان کی ہوئی تفصیل پر غور کرنے سے دور ہوجائے گا۔ حضور تیکھنے کی انگل کے اشارے سے چاند ہے دو گلز ہے ہو جانا اور پھر آپس میں مل جانا ایسی بات ہے کہ تمام و نیا گا۔ حضور تیکھنے کی انگل کے اشارے سے جاند ہیں تولو۔ کیا ہے ؟

ای طرح حضور ﷺ کابہت ی آئندہ ہونے والی باتوں کا ان کے وقوع سے پہلے خبر دینااور پھران باتوں کا ای کے مطابق ظاہر ہونا بھی کھلا ہوا مجزہ ہے۔(۱) اگر آپ کو اس کے وجود میں شبہ ہوتو میں ان باتوں کی تفصیل بیان کر سکتا ہوں جن کے واقع ہونے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خبر دی تھی۔اور ان کے وقوع کا علم کمی تجربہ و تخمین اور آثار واسباب سے حاصل شیں ہو سکتا تھا۔بلعہ عقل سلیم یقین کر لیتی ہے کہ ان کے مخبر نے مافوق العاد قطر یقے سے ان کی خبر دی اور وہ صحیح نکی۔

کیکن اگر آپ ایسی با توں ہے و قوع کو تشکیم کرتے ہیں مگر ان کو معجزہ کہنے میں تأمل ہے تو بیان سابق سے بیہ شبہ دور ہو جائے گا۔ ممر بانی فرما کر آپ اپنے شبہات کی نوعیت کو ذراواضح کر کے بیان فرمادیں تواس کے ازالہ کی مزید کو مشش کی جائے گی۔ محمد کفایت اللہ غفر لہ مدرسہ امینیہ دہلی

ا۔ عزود خندق کے موقع برروم وفارس کی فنے کی خوشخبری دی و بوری و فی

ت رود علولت و لي فيرق الذي رايتم اصات لي منها قصور الحيرة..... ان امني ظاهرة عليها، (تاريخ طبري : ٢/ ٢٣٦ مؤسسة العلمي بيروت)

# یا نجوال باب قر آن مجید اور د گیر کتب ساوریه

میراقصی آنخضرت ﷺ اور قر آن شریف میں کون افضل ہے؟

(مسوال) مستبدیت المنقدی، آنخضرت سیطی اور قر آن شریف ان متنبول چیزوں میں سے ازروئے عقائد کی کویور گ ویر تر خیال کرنا جائے ؟

(جواب ۱۹۸۸) قرآن سے مراواگر کام نفس ہے جو خداوند تعالی کی صفت ہے تواس کا افسال ہونا ظاہر ہے اور اگر مرادیہ کا عذر کی ایوایہ جا اور آن مجدد ہے اواس قرآن مجدد ہے اللہ و محدد ہو حضور الور خطیج اللہ و محبد خرام د مجد نوی ہے آنخضر سے الحظیر الفضل ہیں۔ یُوکد قبر اقد ت واطیر کاوہ حصد جو حضور الور خطیج کے جسم مطہر سے مماس ہے وہ اور جداس تعلق کے ان تمام اشیاء سے افضل ہے تو پھر آپ کی ذات مقدس کا افسال ہونا ظاہر ہے۔ ومكة افضل منها (ای الممدینة علی الراجع الا ماضم اعضاء ہ علیه الصلوة و السلام فانه افضل مطلقاً حتی من الکعبیة والعوش و الکرسی (در صحتار ص ۲۷۸ ج ۲)وفی رد المتحتار قال فی اللباب و المحلاف فیما عد اموضع القبر المعقد سی فیما ضم اعضاه الشریفة فہوا فضل بشاء الموس بالاجماع قال شارحه و کذا ای المحلاف فی غیر البیت فان الکعبة افضل من المدینة ماعدا العترب الا قدس و کذا الصوب و افضل من المسجد الحرام وقد نقل القاضی عیاض وغیرہ اللجماع علی تفضیلہ جتی الکعبة و المحلاف فیما عداہ المخ انتھی (ش ۲۷۸ ۲۰۲۲)۔ (۱)

موجو ده دور میں پہلی آسانی کتابوں پر عمل کرنا جائز ہے یا نہیں ؟ بہلی کتابوں کی منسوخ ندمائے والا غلطی پرہے ،

﴿ مِسوال﴾ (۱) کیااس و فت اہل کتاب والول میں ہے کوئی شخص زبور ، نؤریت ، انجیل پر عمل کر سکتا ہے یا حبیں ؟ اگر عمل کر سکتا ہو نواس کی دین کیا ہے۔ ؟ '

۱. (ردالمحتار : ۲۲٦./۱۲ سعیه) ارخاری شریف :۲ ۱۰۹۳ قد کِن کتبخانه

(۲) ُجو مسلمان ہے کہتا ہو کہ توراۃ وانجیل کا کوئی تھیم منسوخ نہیں ہوااور جو موجو وہ تورات وانجیل کو ۔ تعجیج اور قابل عمل سمجھتا ہو وہ غلط را ہتے پر ہے۔ (۱) محمد کھایت اللہ کان اللہ لہ دہلی۔

# قرآن مجيد افضل ہے يا آپ الله ؟

(سوال) قرآن شریف افضل ہے یا حضور انور پر سول حدایظتے؟ المستفتی تمبر ۱۵۸ سید پیرولی محمد شاہ صاحب سجادہ نشین درگاہ مید قلندر لعل شہبازر حمة ائلّد علیہ سیوان صلح دادو ۲۵ شعبان ۱<u>۳ سا</u>رہ م ۱۴ دسمبر ۱۹۳۳ء

(جواب ۱۴۰) اگر قرآن مجیدے مراد کام اللہ ہوجو حضرت حق جل شانہ کی صفت ہے نوایں کے افضل ہونے میں شہر نہیں اور اگر قرآن مجیدے مراد مصحف البھنی قرآن مجید مطبوع یا مکتوب ہونو آئخضرت اللہ کے افضل ہونے میں شہر نہیں کوئی شک نہیں۔(۲)

﴾ (١) قرآن مجيد على او نجا ہو كر بيٹھنا ياليٹنا نے ادبی ہے .

(۲)جُس چاریا کی کے نینچے قر آن شریف رکھا ہوا ہواس پر بیٹھنا سخت نے ادبی ہے۔ (۲) جس چاریا کی سے نینچے قر آن شریف رکھا ہوا ہواس پر بیٹھنا سخت نے ادبی ہے۔

(٣)ارب كاكيامعني؟

( ۱۲) جس صورت کو عرف عام میں ہے ادبی قرار دیاجا تا ہووہ ہے ادبی ہو گی۔ (سوال) (۱)اگرایک آدمی زمین پر پیٹھا ہوا قرآن پاک سامنے رکھ کر تلاوت کررہا ہواور دوسر اآدمی چاریا گی پر

(سوال) (۱)اکراکیک ادمی زمین پر پیٹھا ہوا فران پاک سامنے رکھ کر تلاوت کررہا ہواور دوسرا اوک چاریا گی پر سامنے بیٹھا ہو یالیٹا ہو تو قرآن پاک کی ہے ادلی ہے یا نہیں ؟اوروہ چارپائی پر بیٹھا یالیٹا ہوا آدمی گناہ گار ہو گایا نہیں ؟

(٣) ایک آدمی جاریانی پر لیٹایا بیٹھا ہوا ہو اور قر آن پاک جاریانی کے بینچے رکھا ہویہ ہے ادبی سی شیس ؟ قر آن وجدیث سے حوالہ عنابیت فرمائیں۔

(m) اوب کے کیا معنی ہوئے ہیں؟

(۱۶) آیک آدمی موبوی ہے اور آمام مسجد بھی ہے اس کا قول ہے کہ نمبر ایک اور نمبر دو میں قر آن پاک کی کوئی بے ادبی نمیں ہے۔ یہ او ب صرف ہندو ستان کا گھڑ اہوا ہے۔ قران پاک کااوب صرف میہ ہے کہ اس میں جو احکام خداو ندی ہیں ان پر عمل کیا جادے۔ ہاں اگر کوئی عالم کسی آیت یا جدیث یا فقہ سے تاہت کر دے کہ چار پائی پر آدمی بیٹھا ہواور پنچ قرآن پاک ہو میہ ہے ادبی ہے تو میں مان اول گا۔اور میہ بھی قول ہے کہ جو شخص

التن جابو عن النبي صلى الله عليه وسلم حين اتاه عمر فقال: انا نسمع احاديث من يهود بعجينا أفترى ان نكتب بعضها فقال أمتهو كون أنتم كما تهوكت اليهود ، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي (مشكوة ٢٠٠ ايچ ايم سعيد) عرفها أمتهو كون أنتم كما تهوكت اليهود ..... لوكان موسى هيا ماوسعه الا اتباع (مشكوة: ٢٠٠٠ الناكم اليهود المعيد) معيد) معيد) السمورت من يركزون من آب ينتج سب افتال بين وفي السراجية نبينا صلى الله عليه وسلم اكرم المخلق و افتضلهم (الجرالرائن ١٨٠١ مراد)

قر آن پاک سامنے رکھ کر پڑھ رہا ہو وہ خود قر آن پاک کااوب کرنے کااس وفت مکلف ہے کہ کوئی جرکت بے اوبلی گی نہ کرے اور جو آو می چار پائی پر بیٹھایالیٹا ہے یا بیٹھا ہوا پڑھ رہا ہے وہ قر آن پاک کے اوب کا مکلف نہیں ہے۔ جس طرح قر آن پاک بیس آنا ہے کہ بغیر وضو قر آن کوہا تھ نہ لگاؤ ، اس طرح قر آن یاحد بیٹ سے ٹاہت گروکہ بذکورہ صورت بے اوبلی میں واخل ہے ور نہ بیہ گھڑ انہوااوب میں نہیں مانیا۔ بیٹوا تو جروا۔

المستفتى نبر ٥٥٦ محمود حسن (سهار نيور )٢٦ر بيع الثاني موه ١٩هم ٢٨ جولائي ١٩٣٥ء -

(جواب ۲۲۱) آگرایک ہی مکان میں اور ایک ہی جگہ ایس صورت ہو تؤ عرف عام میں اس گو ہے اوبی قرار دیا جاتا ہے۔ لہذااش سے احراز کرنا چاہئے۔ کتب فقہ میں "بنلاش کرنے پڑاش صورت کی نصر سے تو نہیں ملی سَمرِ عرفی بے اولی گامدار عرف عام پر ہے۔ اور اس پر تھکم دائر ہو تاہے۔

(۲) پیر صورت کیلی صورت سے زیادہ فتیج ہے کہ بالکل قریب ہی نیچے قرآن مجید ہواور اوپر کوئی شخص لیٹا پاپیٹھا ہو۔(۱)

(۳)اوب سے مزاد تکریم ہے بیتن قرآن مجید کیسا تھ انسامعاملہ کیاجائے جس ہے اس کی ہزر گی اور عظمت ظاہر ہواورالین کارروائی ہےاحتراز کیاجائے جس ہے اس کی بے قدر کیااہانت ہوتی ہو۔ '''

منبر (۳) سے آخر تک جوہا تیں ہیں ہے اس شخص کا خیال ہے اور عرف اس کے خلاف ہے۔ اگر کئی صورت کو عرف اس کے خلاف ہے۔ اگر کئی صورت کو عرف عام میں ہے اوبلی قرار دیاجا تا ہو تووہ ہے ادبلی ہوگی خواہ اس کی تضر ترج کئی کتاب میں نہ ہے۔ مثلاً بوسیدہ اور اق قرآن مجید کو بخلی قبر میں رکھا جائے۔ سیدھے گڑھے میں رکھا جائے۔ سیدھے گڑھے میں رکھ کراس پر مٹی نہ ڈالی جائے کہ اس میں بے ادبلی ہے۔ (۲)

قرآن مجيد كے يو سيده اور اق كو جلانے كا حكم .

(سوال) اگر دسیدہ اور ان قر آن مجید کو اس خیال سے جلادیا جائے گہ ان کی تو ہین نہ ہو تو یہ فعل جائز ہے یا۔ ناجائز؟ المستفتی نمبر ۴۴۴ مولوی نور اللہ (ضلع لاکل پور) ۲رجب سم ۱۳۵ جرم کیم اکتوبر ۱۹۳۹ء۔ (جو اب ۲۲۲) تو ہین سے محفوظ رکھنے کی غرض سے جلانا مباح ہے۔ حضرت عثمان رُ جنی اللہ تعالیٰ عند نے مصاحف کوجب کہ ان کوباتی رکھنا مناسب نہ نھا، جلادیا تھا۔ فقط (۳) محکمہ کھا بیت اللہ کان اللہ لہ ، دیلی۔

طا قول میں رکھے ہوئے قرآن مجید کی طرف پیٹے ہو جانے میں گناہ نہیں . (سوال) (۱) مسجد کے طاقوں میں در پچول میں چاروں طرف قرآن شریف رکھے رہتے ہیں۔ فرش سے

<sup>-</sup> و لا تقعد واعلى مكان ارفع مماعليه القرآن ، وحيوة المسلمين لحليم الامة : 10 اداره اسلاميات لاهور) ٣- المصحف اذا صار خلقا ..... يلحد له، لانه لوشق و دفن بحتاج الى اهالة التراب عليه وفي ذلك نوع تحقير الا اذا جعل فوقه منقف بحيث لا يصل التراب اليه فهو حسن (صدية : ١٥ / ٣٢٣ ما جديه كوئثه) ٣- بهتر بيب جابياته جاسة بلحد و فن كرديا جاسة يا إلى بس بهاديا باكتر بهز بال الرعمان برضي الله تعالى عند جوازي دليل بيس و امر بها بهواه من القرآن في كل صحيفة او مصحف ان يحزق (اقارى ٢٠ / ٢٠ عد قري)

ایک اور دو گزگی بدندی کے در میان میں۔ در نیجے توبالکل ہاتھ ہی بھر او نیجے ہیں۔ ایک مولوی صاحب وعظ فرمارے تھے کہ مونڈ تھے ہے او نیچ رکھنے چاہمیں بھر بیٹے ہوجائے تو بچھ مضا اُقتہ نہیں۔ اسی تک امام صاحب جونڈ لہنے آپ کے فرمان تک ملتوی رکھا ہے۔ اوب لازمی ہے کیا کیا جائے ، آنے والوں کو سمجھا یا جائے باہر بکٹ شختے کئی خاص بدندی پر لگوائے جائیں ؟

۔ (۳) نمازی فردا فردا قبل جماعت یابعد جماعت نماز پڑھتے رہنے ہیں، قرُ آن خوال بھی تلاوت کرنے لگتے ہیں، اکثرِ زور زور سے بھی اور بعض بازار کی د کان میں اس قدر زور زور سے پڑھتے ہیں کہ مسجد کے نماز یول کا د صیان ہے جا تا ہے۔ ایسے موقعول پر کیا کیا جائے ؟

المستفتی نمبر ۲۳۱ نور محد صاحب هید ما شرجو نذله سل کرنال ۱۷ دیفغده ۱۳۵۳ ده ۱۱ فردری ۲<u>۳۹</u>۱۶

(جو اب ۲۲۳) بال موندُ "بول سے او شیخے ہول تو بہتر ہے۔ در نہ طاقول میں رکھے ہوئے قر آن مجید کی طرف پیٹھے ہو جانے میں گناہ نہیں۔

(۲)جب گوئی نماز پڑھ رہا ہو تو نلادت کرنے دالے کو آہت۔ آہت۔ پڑٹسنالاز م ہے۔ زور زور سے پڑھنا کروہ ہے۔(۱) محمد کفایت اللّٰد کان اللّٰدلہ ، د ہلی۔

قرآن مجید کے بوسیدہ اور اق کا حکم .

(سوال) پرانے ورق مصحف کے کہ قابل انفاع نہ رہیں تو آگ (۱) میں جلائے جا کیں یاپانی (۲) میں و صوئے جا کیں پھرپال کوپاک جگہ میں ڈالاجائے ، یاز مین میں محفوظ جگہ پروفن کے جا کیں۔ جیسا کہ فقماء نے لکھا ہے ۔ المصحف اذا صار بحال لایقر ء فیہ یدفن کالمسلم . رد المحتار جلد اول ص ۱۳۰ قوله ید فن ای یجعل فی حرقة طاهرة وید فن فی محل غیر ممتهن لایوطاً وفی الذخیرة وینبغی ان یلحد له ولا یشق له لا نه یحتاج الی اهلة التراب علیه وفی ذلك نوع تحقیر الا اذا جعل فوقه سقفا بحیث لا یصل التراب الیه فهو حسن ایضاً النح در مختار جلد اول ۱۳۰ قوله کا لمسلم فانه مكرم واذا مات و عدم نفسه ید فن و كذلك المصحف فلیس فی اهانة اهالة له بل ذلك اكرام خوفا من الامتهان . در مختار جلد اول س ۱۳۱ . بینوا تو جروا.

المستفتی نمبراً ۵۵ مولوی سراج الدین (ضلع ماتان) ۸ اذی قعده ۱۳۵۳ه م ۱۳ فروری ۱۹۳۱ء (محفوظ رحواب ۲۲۶) محفوظ مقام میں دفن کر دینابھی جائز ہے لیکن جلادینا آج کل زیادہ بہتر ہے کیونکہ ایبا محفوظ مقام میں دفن کر دینابھی جائز ہے لیکن جلادینا آج کل زیادہ بہتر ہے کیونکہ ایبا محفوظ مقام دستیاب ہونامشکل ہے کہ وہاں آدمی یا جانور نہ پہنچ سکیں۔اور حضرت عثال رفنی اللہ تعالی عنہ کا مصاحف کو جلانااس کے جوازک دلیل ہے۔(۲) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ، دہلی۔

٢. وأمر بما سواهِ من الْقر أنْ في كل صحيفة اومصحف ان يحرق (ظارى:٢/٢)

ا وفي المحيط يكره رفع الصوت لقراء ة القرآن عند المشتغلين بالاعمال ، مجموعة الفتاوي على هامش خلاصة الفتاوي ، (٣٠/٣٠/كيراكيري)

(جواب ٢٥) ويگريوسيد داوراق قرآن مجيد جب انفاڻ كے قابل ندر ہيں نوان كو وفن كر ديناچا ہئے ، گرا ہے۔ مقام پر كه وہاں آو ميوں يا جانوروں كے قدم نه پنچيں اور اگر اسامقام دستياب نه ہو تو پھرا حتياط ہے جلا كرر اكھ دريا ميں بهادينا چاہئے۔ حضرت عثمان رضى الله تعالى عنه نے مصاحب كواسى غرض سے جلاديا تھا۔ جلانابغرض احرام ناجائز نہيں ہے۔

جہتر آئی آیات اور قابل احتر ام مضامین والے اور اق کور دی میں استعمال کرنا جائز نہیں ہے . رسو ال)اخبار دں کے اندر جو قرآن پاک کی آیئیں لکھی ہوتی ہیں اور ان اخبار دل کو پڑھنے کے بعد ردی میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ جائز ہے یا نہیں ؟

المستفتی نمبر ۹۵۱عبدالرزاق صاحب (اوجین) همریح الاول ۱۳۵۵ها هم۲۶ مشی ۱<u>۹۳۱</u>۶ (جواب ۲۶ ۲) اخباروں کے اندر قر آن پاک کی آیتیں یاور قابل احترام مضامین ہوں توان کوردی میں استعال کرنانا جائز ہے۔(۱)

جلبه میں قرآن مجید کی تلاوت کوبقیہ امور پر مقدم رکھنا چاہئے .

(سوال) پچوں کو سکھانے کے لئے جلسہ کرایا جاتا ہے۔ اس میں قرآن شریف کی الاوت اور کمانی یا مضمون اور کھانی اس کے نظم تین چیزیں ہوتی ہیں۔ اس میں ایک تر تیب اوید ہے کہ اول بیج قرآن شریف کی الاوت کر لیں اس کے بعد کہانی اور نظم کا مرتبدر کھا جائے۔ دوسر کی ترتیب سے کہ اول کہانی پھر قرآن شریف پھر نظم الن دونوال صور توں میں ہے بہتر صورت کون می ہے۔ قرآن شریف کی نقذیم افضل ہے یا نظم اور کھا نیول کا مقدم کرنا جو صورت شرعاً افضل ہو بیان فرمانیں۔

المستفتى نمبر ۱۰۸۳ عُبدالعليم سنمه ، (دبلی) ۱۰ جمادی الاول ۵۵ بیاه م ۳۰ جوال کی ۱۹۳۱ م (جواب ۲۷۷) قرآن شریف کی نفذ بیم افضل ہے۔ تاکہ وہ پیلے ہوجانے کی وجہ سے کہانی اور نظم کے ساتھ اختلاط ہے محفوظ رہے۔

الجواب صحیح\_ عبیب المرسلین نائب مفتی مدر سه امینیه و بلی۔الجواب صحیحے۔ریاض الدین عفی عنه مدرس وار العلوم و بوبند الجواب صحیح محمد مظهر الند غفر له ،امام مسجد فتحیوری و بلی۔

> قر آن مجید کابغیر عوبی متن کے مخض ترجمہ شائع کرنا کیسا ہے؟ کیا قر آن شریف کاابیاتر جمہ جس میں عربی عبارت بالکل نہ ہو اور ہامحاور دعبارت ہو شائع کرنا درست ہے،

المستفتى نمبر ١٩٨ أنيازا حمرصاحب (الابور) عرجب هذك الهم ١٣٣٠ استمبر السواء

ا. ويكره أن يجعل شيأ في كاغذه فيها أسم الله تعالى كانت الكتابة على ظاهر ها أوباصها. (الهنديه: ١٥/٣٣٣)

(جو اب **۲۸۸**) قر آن مجید کی اصل تظم ع<sub>ر</sub> بی اور اس کی خصوصیات کی حفاظت کے لئے ضرور بی ہے کہ اِس کی عبارت ترجمہ کے ساتھ ضرور ہے۔ خالص ترجمہ کی اشاعت میں تغیرو تبدیل کے امکانات زیادہ ہیں اس لئے اس پرافندام کرنامسلمانوں کے لئے قریب صواب نہیں۔(۱) مسمجمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ، د ،لی۔

'' میں مولوی کے مقابلے میں قر آن وحدیث کو نہیں مانتانہ سنناچا ہتا ہوں'' کہنا کیسا ہے ؟ (سوال)ایک چخص کتاہے کہ میں قرآن وحدیث کو نہیں جانتا، نہ میں مولوی کے مقابلہ میں کوئی بات قرآن وحدیث کی سنناچا ہتا ہواں، خواہ ہمارے مولوی غاطرہی کہیں۔ایسے آدمی کے واسطے کیا حکم ہے؟

المستفتّی نسر ۸۸ ۱۲ محدالشمعیل صاحب (امرت سر) ۴۳ شوال ۱۳۵۵ به م منوری ۴<u>۳۹ ا</u> ۶ (جواب ۲۹) میہ تول کہ میں مولوی کے مقابلہ میں قرآن وحدیث کو نہیں جانتالور نہ سنناچا ہتا ہوا۔ بہت سخت گناہ کیبات ہے اور موجب فسق ہے۔(r) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ دہلی۔

> قر آن مجید کی طبع و نشر اور تیجارت سے تنفع حاصل کرنا جائز ہے . قر آن کریم کوبغرض تعلیم یاره یاره کرے چھاپنادرست ہے .

(منبوال)(۱) قران کریم گی طبع و نشر غیر مسلم اقوام کے ہاتھ میں نہیں ہو ناچاہئے۔اگر کوئی مسلم مہبنی کوئی بنک مسلم ایساکام البینے ہاتھ میں ہے تو او گول کو اس ہستی کا مقتلور ہو ناچاہئے ۔لیکن اس ہستی کو قر آن کریم کو ا لیک مال تنجارت تضور نه کرنا جاہئے۔ ہاں اس کے متعلق جس قدر مصارف (خواہ کثیریا تقبیل) ہوں اِن کو وصول کرنے کا حق حاصل ہے۔ گلراس ہے زیادہ د صول کرنا ہر گز ہر گز جائز نہیں ہے۔ جورہ پید بطور سنا فع اس طرح ہے حاصل ہو گاوہ ناجائز ہے۔ میرا بیہ خیال صحیح ہے تو پھرا بینے منافع کے حصہ داران بھی جائز روپینہ حاصل شیں کرتے اور احتیاط اس میں ہے کہ اس منافع سے پر ہیز کیا جاوے۔ عوام کو عموماً ادر امر اء کو

(۲) قبر آن کریم کو حصہ حصہ کر کے (مثلا ننج ہورہ پیازوہ سورہ بے بیز وہ سورہ) چھیواناور ست ہے کیا اس طوح قر آن کریم کایارہ یارہ ہو جانے کا اندیشہ نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے کہ قر آن کریم کی حفاظت کا ذمہ دار خودالله کریم ہے۔

(۳) قرآن کا ہشت رنگ و غیرہ کرنا کہ اس کی صورت مزین معلوم ہو، نیز موجودہ زمانہ کے مطابق بھی ہے تو یہ کہال تک در ست ہے نا

المستفتى نبير ۱۳۵۹ مخدير كت على صاحب سب جج پيشز (جالندهر) يؤدى المحبه ۱۳۵۵ ه م ۱۲ فردری ہے ۱۹۳۳ء۔

ا. ان اعتاد القراء ة بالفارسية او اراد ان يكتب مصحفا بها يمنع ..... (الشامية ٢٠/٣٨١) ٢- حشرت منتى صاحب في اختياطا كفر كافتوى شيم دياء كرندا يهي تعمات كنفست آدمى كافر ، وجاتا يجد ويكفر اذاأنكراية من المقرآن او سنخر باية مند (البحرالران ٢٠- ٣١ ابر دن)

(چواب ۱۳۶)(۱)مصاحف منطبوعہ یا قلمی مالک کی ملک ہیں اور وہ ان کو بیع کر سکتے ہیں، اور ان کی تجارت مسوع ہونے کی کوئی وجہ نہیں اور فر آن کر ٹیم کی طبع اور نشر اور ہنجارت سے نفع حاصل کر ناجا کڑے۔(۱) (۲) حصہ حصہ کرے شائع کرنا مباح ہے اور بغر من تعلیم پچوں کے لئے پار دبیارہ کر کے جیما بنا بھی مقید ہے اور سلفا اور خلفاً مغمول ہہ ہے۔

(۳) کے معورت خلاف اولی ہے ، لیکن اگر غرض قر آن مجید کی عظمت واحتر ام ہو تو مباح ہے (۲) مجمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لیہ و ہلٰی

بلا قصد سپارہ ہاتھ ہے گر جانے پر بکڑ نہیں۔

(جواب ۱۳۶۱) زبیر کے ہاتھے سے بلا قصد سپارہ گر گیا توزید پر کوئی مؤاخذہ نہیں۔ صرف اس بے اختیاطی اور غفلت کی وجہ سے اس کوبار گاہ رب العزت جل شائہ میں توبہ واستغفار کرلینا کافی ہے بحر کواس میں مداخلت کا گوئی حق نہیں۔ زیداور بحر کے در میان کشیدگی کے جواسباب تھے دور فع کرد ہے گئے اور معافی ہو گئی تو بحر کوزید کے ساتھ کاام وسلام کرنے اور میں وجماعت میں شریک ہونے سے باز نہیں رہنا چاہئے۔ (۲) فقط محد کفایت اللہ

ہندیٔ رسم الخط میں قر آن کریم شائع کرنا جائز شیس ،

ہندوؤں میں قرآلی تعلیمات کی نشر واشاعت اوران کی ہدایت کے لئے ہندی ترجمہ کے ساتھ آگر

اله كا غذاور سيابي مال منفوس ہے اس لئے مصحف كى شجارِ منت جائز ہے۔

ج. وجاز تحلية المصحف لمافية من تعظمة (شور مع الدر: ٢ / ٣٨٦ معيد)

٣- عن ابي ابوب الإنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يحل لرجل يهجر اخاه فوق ثلت ليال. (افارئ شربي :٢- ٨٩٤ قد ين كتب فانه)

مندى رسم الخط ميں مِتن بھى درج كياجائے توكيسانے؟

المستفتى نمبر ۲۵ محد عبدالحي (كانپوپ ۲۰ محرم ۱۹۵ ساهم ۲۹ فردري و ۱۹۴۰ و

(جواب ۱۳۲) چونکہ ہندی رسم الخط میں عربی کے کئی حرف نہیں ہیں اور ندان کو طاہر کرنے کے لئے کئی خرف قطع علامات ہیں اس لئے متن قر الناور نظم فر قان کو ہندی رسم الخط میں شائع کرنا جائز نہیں ہندی ترجمہ ہندی رسم الخط میں شائع کیا جاسکتا ہے ، گر نظم قر آن کو عربی رسم الخط میں ہی نکھاجائے۔(۱)

محمر كفايت الله كان الله له وبلي \_

غیز مسلم سے قر آن پاک کی جلد ہوانا .

(سوال) جمال جلد ساز مسلمان نه ہووہاں ہندوجلد سازے کاام مجید مترجم کی جلد بوانا جائزیا نہیں؟

المستفتى نمبرا ٢٢٥ شجاعت حسين (ضلع آگره) ۵اربيع الاول ١٦٨ مام ١٦ منى ١٩٣٨ء ـ

(جواب ۱۳۳) ہندہ جلد سازے حتیٰ الامکان قرآن مجید کی جلدنہ بوائی جائے۔ تھر کھایت اللہ کان اللہ لہ دبل

قرآن کریم کے بوسیدہ اور ان کا تھم .

(سوال) قرآن مجید کے اور ان کہنہ کو کس طرح ضائع کیا جائے ؟

(ازاخبار سه روزهالجمعیة د بل مور خه ۲۲ ستمبر ۱۹۲۵)

(جواب ۴۴) فلمائے کرام نے قرآن پاک کے اوراق کہند کے لئے بیرتر کیب بتائی ہے کہ ان کو کسی برتن میں رکھ کر بغلی قبر کے مشاہ گڑھا کھود کرا ہیسے مقام میں دفن کر دیا جائے جمال آدمی اور جانور نہ پہنچتے ہول ،(۱) مگر الیمی جگہ کا آج کل ملنا مشکل ہے ،اس لئے اگر جلا کر ان کی راکھ دریا میں ذال دی جائے تو اس میں زیادہ امن ہے۔(۲) محمد کفایت اللہ غفر لہ

> قر آن پاک کے علاوہ جو دس پارے بتائے جاتے ہیں <sub>۔</sub> ان کو نایاک چیز کے ساتھ تشبیبہ دینا .

(ازاخبار الجمعية دبلي مور خه ۲۲ مئي ١٩٢٤ع)

(سوال) ہمقام اود گیر مجلس شب قدر میں ایک واعظ صاحب نے اثنائے وعظ میں ایوں فرمایا کہ کاام مجید میں تمیں پاروں کے علاوہ دس پارے اور ہیں جو صو فیابیان کرتے ہیں ،انہوں نے ان پاروں کوابیا پوشیدہ رکھا ہے جیسا کہ عورت اپنی حیض کی چند یوں کو پوشیدہ رکھتی ہے۔ پس ایس مجلس متبرک میں واعظ صاحب کا کا ام پاک گوا یک ایسی نجس چیز ہے تمثیل دینا جائز ہے یا نہیں۔ ؟

ار اعتاد القراء ة بالفارسية واراد أن يكتب مصحفاً بهايمنع، وأن كتب القرآن و تفسير كل حرف و ترجسته جاز . (ررا التار ١: ٣٨ ٢٠٠١)

٢\_ المصبحف اذا صار خلقاً ب.... يلحدله.....(جندي: ٣٢٣ )خبري) حواكمة من كالعالم على العلم من الماركات في اذا بالماركات في القالم عن العالم في العالم الماركات الماركات

٣- بهتر يه بےكه جلائے بغير دريا ممن بهاديا جائے المصحف اذا صار خلقاً و تعذرت القراء ة منه لا بحرق بالنار ..... وبه ناخذ . (هنديه : ا / ٣٢٣ باجديه ولا باس بان تلقى في ماء جار . (روانخار : ا / ٢ ١ اصعير)

(جواب 170) آگرچ دا مظ صاحب نے عالبًا یہ الفاظ بطور طنز کے بیان کتے ہیں۔ مطلب یہ ہوگاکہ قرآن مجید انہیں تنیں پاروں میں جو موجود ہیں کامل و مکمل ہے۔ اس کے عادہ اور دس پارے نہیں ہیں۔ جو اوگ اور دس پارے بیان کرتے ہیں تو کیوں ان کو منظر عام پر شہیں ایت ؟ اور کیوں ان افتراء کر دہ پاروں کو حیض کے پہروں ت بلرح جو پان کر جو پیرے نام ہر ہے کہ جو دس پارے اور بتائے جانے ہیں اور ان کو قرآن کا جزو قرار دیا جاتا ہے وہ شہیت کہ بول کر جو بالنا کی انہوں گے۔ اس لئے مضمون نی دہ تو ہو گئیت کر بیان ہو تو مضمون فی دہ تاہم اس طرح ہے ناپاک ہی ہوں گے۔ اس لئے مضمون نی نوعیت آگر ہی ہو تو مضمون فی دہ تاہم الزام، نہیں ہو سے دیا ہم اس طرح سے تعبیر کرنا تھی صحیح طریقے پر مبنی نہیں ہے کہ اس سے نابط انہی ہو سکتی ہے اور ہوئی، کی اس سوال کی نومیت آئی۔ (۱) محمد کفایت اللہ کان انتہ لہ و بل

مسئله خلق قر آن .

### (ازاخبارالجمعية وبلي مورنحه ٢٠ اكتوبر ١٩٣٣ع)

(سوال) مولوی محد مسلم صاحب لا کل پوری نے ایک مجلس میں ارشاد فرمایا که کاغذ، سیابی مخلوق ہے اور امتد کاکا!م خا**ل**ق ہے۔ کیا یہ بات: رست ہے ؟

(جواب ٢٣٦) قرآن مجير، عوام جس كو قرآن مجيد، كام مجيد كت بين وه مصحف ہے۔ يعنى كاغذيا سي اور جيز پر المحاء وايا چھپا، واقرآن سے بيت بقينا مخلوق ہے، حادث ہے۔ اور كايام پاك جو ہم اپنی زبان ہے پر ھتے بين اور ہمارے الفاظ ہے اس كی عبارت بنتی ہے، ميہ بھی مخلوق اور حادث ہے۔ اس كے اوپراس كا مدلول بيتى وه كايام ہے جس كو ہم سيجھتے ہيں كہ خداكا كايام ہے اتو و د كايام نفس مخلوق شيم بليمہ خدا تعالی كی صفت ہے۔ وہ فی حد ذاتہ خاتی یا مخلوق شيم بليمہ خداتعالی كی صفت ہے۔ وہ فی حد ذاتہ خاتی یا مخلوق شيم ہے۔ بايمہ خاتی كی صفت ہے۔ وہ فی حد ذاتہ خاتی یا مخلوق شيم الله كان الله له دیلی۔

(۱) قر آنی آیت والے اخبار ات کور دی میں استعال کرنا مناسب نہیں۔ (۲) قر آن کریم پاس موجو دیہو کسی کی تعظیم کیلئے کھڑ اہونا۔ (ازاخبار الجمعیة دیلی مور خدیم اپریل ۱۹۳۱ء)

(سوال) (۱)اکثر اخبارات و غیر دین الله عزوجل کے اساء یا آیات قرآنی یار سول الله ﷺ کا اسم مبارک یا احادیث و غیر ه لکھی رہتی ہیں ،ایسے اخبار لوگ روی میں ﷺ دیتے ہیں ، پھروہ روی کاغذ پڑیوں میں لفافوں میں اگایا جاتا ہے ،اس کا کیا جَنم ہے !

ا فقداء في السيم باتول ب منع فرمايا ب منع عوام غاط بنحى كا فكار دوجائه "لكن الاولى أن لا يقوء بالغريبة عند العوام صيانة المدينهم" (الدر مع الروزا / ١٣١٢ سعيد)

٢. وَالْقَرَ آنَ كَالَامُ اللَّهُ تَعَالَى غَيْرَ مَحَلُوقَ وَعَقْبِ الْقَرَآنَ كَلَامُ اللَّهُ تَعَالَىٰ لَمَا ذَكُرَ الْمَشَائِيخِ مِنَ انْهُ يَقَالَ القَرَآنَ كَلَامُ اللَّهُ تَعَالَىٰ فَمَا ذَكُرَ الْمَشَائِيخِ مِنَ انْهُ يَقَالَ القَرَآنَ غَيْرِ مَحَلُوقَ لئلا يُسبق الى النَّفِيمِ انْ السؤلفُ مِنَ الا صوات والحروف قديم ... النَّ رَعَالَيْنَ مُنْ الا صوات والحروف قديم ... النَّ (شَرِ رَالْمَعَ مُدَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَا يُعَالًى اللَّهُ وَلَا يَعْلَمُ اللَّهُ اللَّالِيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّ

(جواب ۱۳۷) (1) ایسے اخباروں کو جلاد بناچاہئے ،ر دی میں فروخت کرنامناسب شیس۔

(۲) قَرْ آن مجید کے تعظیم کے لئے کھڑ اہوناشر عاتایت نہیں۔ محمد گفایت اللہ کان اللہ لہ دہالی۔

استدراك (الجمُّومية موردند ٢٨مني ٢٣٩ع) ا

سوال نمبر اکا صحیح جواب ہے ہے کہ اثنائے تلادت قرآن مجید میں سی شخص کی تغظیم کے لئے کھڑا ہونا نہیں چاہئے(۱)اور اگر تلاوت نہیں کررہا، صرف قرآن مجید پائں رکھا ہے تو کسی آن والے کی تغظیم کے لئے کھڑے ہونے میں مضا کتہ نہیں ہے۔ محمد کفایت اللہ غفر لنہ وہلی۔

(۱) قر آن شریف کوبغیر و ضو کے چھونانا جائز ہے .

(۲) قرآن مجید کاغیر عربی میں ترجمہ جائزہے .

(۳) قرآن شریف کے ترجے کوبغیر وضو کے ہاتھ لگانا .

(۴) قرآن مجید کاز جمہ غیر مسلم کے ہاتھ فروخت کرنا۔

(۵) قرآن مجيد كامتن غير عربي رسم الخط ميں لكھنا .

(۱) کاغذیر لکھی ہوئی آیت کو بغیر و ضو کیے چھوٹا۔

(۷) قر آن شریف کے یو سیدہ جلدوں کا تھکم .

(۸/ ۹/ ۴) تلاوت پر اجرت لینا جائز نهیں اور اجرت لینے والے کی امامت درست نہیں ،

(١٠) امامت كي اجرت كا حلم .

(١١) لا يمسه الا المطهرون" في كيام ادب؟

(ازا خبار سهروز دانخم حيية دېلی مبور خه ۱۳ ايږيل ۱<mark>۹۳</mark>۶)

(مسوال) (۱) قرآن شریف کو بغیر و فنو کے چھوناکیسائے؟

(٣) قبر آن شريف كانز جمه كرنامثلاًا مگريزي، گجراتي، مليالم و غير ه ميں جائز ہے يانا جائز؟

(س) قرآن شریف پوراتر جمیه کیا ہوایا تھوڑاہغیر و ضو کے ہر فاسق دِ فاجر مسلمان کے ہاتھوں استعال ۔ سے کا میں م

( ۴ ) قر آن شریف کابڑ جمہ کئی غیر مسلم کے ہاتھوں فرو خت کرنا کیساہے ؟

(۵) قرآن شریف گیانسنی عربی عبارت کئی نبیر عربی رسم الخط میں لکھنا جائز ہے یا نہیں؟

(١) قرآن شریف کی گوئی آیت کسی کاغذیر لکھی ہوئی ہواس کوبغیر وضو کے چھو کتے ہیں یا نہیں ؟

(2) قرآن شریف کی تھی ہوئی ایس جلدیں جو ہوجہ شکستگی استعال میں نہ لاسکتے ہوں انہیں کیا کرنا

جياتٍ ؟

اله يه تخلم آل وقت سرجب كه آل والاعالم الركاله تاديا آل كاباب تداو الفرال مين سنه كوني آلك تودوران علاوت لعر سدوب مين كوني حرق شمير القوم يقر نون القر آن من المصاحف اويقوء وجل واحد فدخل عليه من الاجلة والا شواف ، فقام القارى لاجله قالو: ان دخل عالم اوابوه او استاذه الذي علمه العلم، جازله ان يقوم لا جله، وسوا ذلك لايجوز . "(هنديه : ١٦ -١٦ ماجديه)

(۸) قر آن شریف کی طاوت کرناکسی مقرره معاوضے پر جائز ہے یا شیں ؟

(۹) ایسے شخص کے بیجیے نماز پڑھناجو بامعاوضہ قر آن شریف کی تلاوت کرتا ہو جائز ہے یاناجائز؟

(١٠)بامعاد نسه مسجد میں نماز بڑھانا کیا تھم رکھناہے؟

(جواب ۱۳۸) (۱) قرآن شریف کوبغیر وضوکے چھونا مسلمان کے لئے ناجائزہے۔(۱)(۲) قرآن کریم کا غیر زبان میں ترجمہ کرنابغرض تبلغ جائزہے(۱)(۳) قرآن ٹریم کا ترجمہ مسلمان کے حق میں قرآن مجید کا تشم رکھنا ہے اور غیر مسلموں کو تبلغ کے لئے دینا جائزہ (۳)(۳) بغرض تبلغ جائزہے(۵) بغرض تبلغ و تغییم بقدر ضرورت جائزہے(۳)(۲) مسلمان کے لئے ناجائزہ (۵) بغرض کردیں۔ ضرورت جائزہ (۵) مسلمان کے لئے ناجائزہ (۵) بھر ہے کہ ان کو محفوظ طریقے پردفن کردیں۔ اسی جگہد فن کریں جو پایال نہ ہوتی ہویا جلا کرراکھ دریامیں ڈال دیں (۱)(۸) تلاوت کی اجرت دینایا لبنانا جائزہ کے سات کی اجرت دینایا لبنانا جائزہ کے معنی یہ بھی ایس کہ قرآن شریف کویاک اوگوں کے سوادوسر سے نہجھو کیں ۔اوردوسر سے معنی بھی ہیں۔(۱)

محمه كفايت الله كان الله له دبلي به

موجودہ انجیل اور توریت محرف ہے۔

ازاخبار الجمعية وبلى مؤر خيه ١٠٠٣ مارج ٢٣٠٤ء

(المسوال) موجودہ انجیل و توراہ کے مضامین تنبل کے مطابق ہیں یا نہیں؟

(المعبواب ۹ ۳۹) موجود والتجیل و توراة محرف ہیں۔ان کے اندر تحریف و تبدیل کاو قوع قرآن وحدیث سے نامت ہے۔اس لئے ان کے مضامین پر بھر وسہ نہیں رہا کہ کون می عبارت منزل من اللہ ہے اور کون می تحریف شدہ (۱۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ دہلی۔

ا لايمسه الاالمطهرون (الواقد : 24)

٢\_ فان كتب القرآنِ و نفسير كل حرف و ترجيمته جاز ،(روانجتار:١٧٤١)

٣ ـ يـ " فَنَى صَاحَبُ كَارَائَ يَبُ فَقَمَاءً كُرامٌ جُوازُ كَ قَائَلٌ بين ـ وقد جوز اصحابنا مس كتب التفسير للمحدث(الدرا تَمَّار: ( / 2 2 امعد)

٣ تجوز كُتابة آية او آيا نين بالفارسية لا اكثر. (الدرالخار: ١ ٣٨٦)

د لايمسه الا المطهرون: (ااواقعه ٤٥٠)

٢. المصحف إذا صار خلقاء اللحد الغ (حديد ٥٠ ٣٢٣ ماجديا)

۷\_ اقول: المفتى بد أجواز الا حدُ استحسانا على تعليه القرآن لا على المفراء ة الممجر لاة .(الشاميه: ۵۱۰۵سعيد) ٨\_ مرود ب كيونكه تمناه يراصراركر نے سه آدى فاس بوجا تااور فاس كى اماست مكر و دكھيئے (الشاميه: ۱/۲۵)

٩ ـ استحسنوا الاستيجار .... وزاد في من المجع الامامة (ردالجار: ٢/٥٥ المعيد)

ا\_ وقال العوفى عن ابنَ عباس (لا يمسه الا المطهرون) يعنى الملائكه، وعن قنادة (لا يمسه الا المطهرون) قال لا يمسه عند الله الا المطهرون انح ، وقال: ابن زيد زعمت كفار قريش ان هذا القرآن تنزلت به الشياطين فاخبر الله تعالى انه لا يمسه الا المطهرون ، وقال الأخرون : (لا يمسه الا المطهرون) اى من الجنابة والحدث، ( تغير ان كثير : ٣٩٨ ميل الدي كل الدي المطهرون)

ال يحرفون الكلم عن مؤاضعه . (الساء ٣١١)

قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلم: لا تصدقوا اهل الكتاب ولا تكذبوهم، (زقاري: ١٠٩٣/٢ عليه وسلم: كا تصدقوا اهل الكتاب والا تكذبوهم، (زقاري: ١٠٩٣/٢)

## چھٹاباب خلیفہ ،امام ،امیر

حدیث میں بارہ خلفاء ہے کون مر او ہے؟

(سوال) موجب حدیث مندرجه زیل جن کے اسائے گرامی کی تصریح نمیں کون سے خلفاء مقصود ہیں۔ برائے مربانی ان خلفاء کے اسائے مبارک سے اطلاع مختص حدیث بیہ ہے۔ عن جابر بن سموۃ قال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول لا بزال الا سلام عزیز االی اثنی عشر خلیفة کلهم من قویش . وفی روایة لایزال امرالناس ماضیا ماولهم اثنا عشر رجلا کلهم من قویش وفی روایة لایزال الدین قائما حتی تقوم الساعة اویکون علیهم اثنا عشر خلیفة کلهم من قریش مشکوة المصابیح جلد چهارم . مناقب قریش .

(جواب ۱۶۰) اس حدیث کے معنی میں تین قول ہیں۔ قول اول کا خلاصہ بیہ ہے کہ اتنا عشر خلیفہ ہے وہ امرائے بنی امیہ مراہ ہیں جوز مانہ صحابہ رہنی اللہ تعالی عنہ کے بعد سر پر آرائے سلطنت ہوئے۔ اور یہ قول بنا بر مدح نہیں بلکہ صرف استفامت سلطنت کا بتانا مقصود ہے۔ اور اس صورت میں ان کے نام بیہ ہیں۔ (۱) یزید بن معاویہ (۲) معاویہ بن یزید (۳) عبد الملک۔ (۴) ولید۔ (۵) سلیمان۔ (۲) عمر بن عبد العزیز۔ (۵) یزید بن الولید۔ (۵) معاولہ (۱۲) بشام۔ (۹) ولید بن پزید۔ (۱۰) یزید بن الولید بن عبد الملک۔ (۱۱) ابر اہیم بن الولید۔ (۱۲) مروان بن محد۔ چنانچہ بنی امیہ میں بیبارہ خلقاء ہوئے ان کے بعد سلطنت بنی امیہ سے نگل کر بنی عباس میں جل گئی۔

دوسر اقول رہے کہ اس سے مرادبارہ خلیفہ ہیں جوامام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ہوں گے جن میں سے پانچ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ادااد سے ہول کے اور پانچ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ادااد سے ہول کے اور پانچ حضرت حسین رسی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہول گے ادر الن عنہ کی اولاد سے ہول گے ادر الن کے صاحبراد ہے۔ اس طرح بارہ خلیفہ ہول گے اور سب لمام برحق ہول گے۔

تیسرا قول ہے کہ ہارہ خلیفہ ہر حق قیامت تک پورے ہوجائیں گے۔ متصل ہوناضروری نہیں۔ میہ تیوں قول مجمع البحار میں موجود ہیں۔(۱) محمد کفایت الله گان الله له د ہلی۔

حضرت علی سب سے افضل ہیں اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عند کی خلافت کے بارے میں ''آپ ﷺ نے بچھ نہیں فرمایا'' کہنے والے کی امامت کا تھم ، میں ''آپ ﷺ نے بچھ نہیں فرمایا'' کہنے والے کی امامت کا تھم ، (سوال) زید کہنا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ ، خلفاء میں افضل ہیں اور حصرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عند کی خلافت افصار یہ ضی اللہ تعالیٰ عنہم نے منفق ہو کر کری اور آنجضرت ﷺ نے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عند کی خلافت کی ہاہت بچھ ارشاد نہیں فرمایا۔ ایسے شخص کے پیچھے نماز جائز ہے یا نہیں ؟

ا ـ مجمع بحار الانوار : ١ / ٨٣ مجلس دائرة المعارف حيدر آباد دكن الهند

(جواب ۱۶۶) حضر ہے علی رعنی اہتبہ نعالی عنہ کو حضرت صدیق اکبرر عنی اللہ نعالی عنہ ہے افضل بنانا اور فضیلت کاپر دیناتمام علائے ایل سنت والجہاعت کے خلاف ہے۔اہل سنت والجماعت کالجماعی عقید دسیے کہ ر سول اکر م ﷺ کے بعد صدیق اکبرر سنی اللہ تعالیٰ عنه تمام امت محدید سے افضل ہیں(۱) صدیق آکبرر سنی اللہ تغالی عنه کی خلافت کے متعلق بیہ کہنا کہ انصار نے متفق ہو کرانمیں خلیفہ ہنالیاء قائل کی نادا تغیت پر مبنی ہے۔ انصار توشر دع ہے قرایش کے خلاف تھے۔ کئی انصاری کو خلیفہ، ناناچا ہے تھے۔بلآخر بہال تک کہا کہ ایک خلیفہ قریش ہو توایک انصاری(۲) لیکن تمام مهاجرین وانصار میں سے بی<sup>ر ک</sup>ی نے نہ کماکہ حضرت او بحرر صنی انٹہ تعالیٰ عنہ ہے حضرت علی رعنی اللہ تعالیٰ عنہ انصل یا خلافت کے زیادہ مستحق اور حقدار ہیں۔ حضرت صدیق کی خلافت کو نمام مهاجرین دانسار نے تتبلیم کیا۔(۲)اور کیول نہ تشکیم کرتے جب کہ خودر سول اگر م ﷺ نے ایج طر ز تنمٹ ہے حضر سے صدیق اکبر رئنی اللہ تعالی عنہ کو اپنا جائشین ہنادیا۔اور نماز پڑھانے میں باوجود حضر ت ما تشدر منی اللہ تعالی عنمااور چنداور اشخاص کے اس اصرار کے کہ تھی دوسر سے کوامام بنایا جائے ، آپ تالیہ نے نہ مانا۔اور نا گواری کے لیجے میں فرمایا کہ تم صواحب یوسف ملیہ السلام ہو، تعنی مجھ کوایک امر حق سے بچیسر ناچا ہتی ہو ۔ابو بحر صدیق رفنی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی امام بنایا۔(۴)اور آنخضرت ﷺ نے بطور پیشگو کی بہلے ہی فرمادیا تھا کہ يابين الله والمعؤمنون الا ابابكو . يتنى نه خداكتى دوسرے كو خليفه چونے دے گاءنه مسلمان كسي دوسرے کو خلیفہ بنائمیں گے۔(۵) آپ ہیلی کے اس ارشاد سے معلوم ہو گیا کہ آپ بیلیٹے کونوروجی سے بیبات معلوم ہو گئی تھی کہ میرے بعد خود حضرت ربالعزة جل جلالہ کی ہی طرف سے او بحرر منبی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے جا کیں گے۔ نیز مسلمان بھی کسی دو سرے کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے ہوئے اپیند نہ کریں گے۔اس لئے آپ ﷺ نے صراحة ان کی خلافت کے متعلق کچھار شاد فرمانے کی ضرورت نہ سمجھی۔لیکن آپ ﷺ کامیہ طرز عمل اور بدار شادات بھی تنسر <sup>سے</sup> کم خمیں ہیں۔

پی ایڈ بھائی عند اور تمام امت محمد ہے۔ افضل ہے۔ یہ کمنا کہ حضرت کائی دخترت ملی رسی اللہ تعالی عند اور تمام صحابہ رضی اللہ تعالی عبد کر ہے ہے۔ افضل ہے۔ یہ کمنا کہ حضرت کائی نے حضرت معالی اللہ تعالی اکبر رضی اللہ تعالی عبد کی خلافت کے متعلق بچھ نہیں فرمایا صحیح نہیں۔ جیسا کہ آپ کے ارشاد ات جو مشل تصریح کے جی بخترت خلافت سے متعلق بچھ نہیں فرمایا صحیح نہیں۔ جیسا کہ آپ کے ارشاد ات جو مشل تصریح کے جی بخترت خلافت سے متعلق بھی ہو دانات کرتے جی ۔ نیز آنحضرت میلی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عند کی خلافت کے متعلق بھی تو بھی تو نہیں فرمائی بھر ان کو کس وجہ ہے مستحق خلافت قرار دے لیا گیا۔ پس حضرت علی رسی متعلق بھی تو بھی تھی نہیں فرمائی بھر ان کو کس وجہ ہے مستحق خلافت قرار دے لیا گیا۔ پس حضرت علی رسی اللہ تعالی عند کی فضیلت گاہے کا قائل مبتدع ہے اور اس کی امامت مکر وہ ہے۔ واللہ اعلم وعلمہ اتم والحتام ۔ (۱)

امام اورولی میں فرق .

(سوال) امام اورولی میس کیافرق ہے؟

المستفتی شبر ۳۵ سانورالاسلام (رنگون) سوزی المجد ۱۳۵ سافردری بر ۱۹۳ می افردری بر ۱۹۳ می ایستفتی شبر ۳۵ سانورالاسلام (رنگون) سوزی المجد ۱۳۲ می در ایام بخش موسکتا ہے۔ امام تواس کو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی کوئی جماعت اس کو اپنا پہتیوالور مقتدا قرار دے لے (۱)اور دلی اس کو کہتے ہیں ، جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے اور معصیت ہے ہی اور خداکادوست بن جائے۔ (۱) سے محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ دہلی۔

اشتهار علمائے ابھل حدیث اور احناف کا متفقہ فتویٰ میں درج فتویٰ کی وضاحت .

(سوال) عرض ہے کہ ایک مطبوعہ ہو سٹر تمان از عیرالفتی شائع ہوا جس کی سرخی ہے کہ "علاء اہل حدیث و احتاف کا متفقہ فتوئی" جو مسلک عربیضہ ہذا ہے۔ اس میں مجھ عاجز اور والد محترم جناب مولانا عبدالوہاب صاحب مرجوم و نیز جماعت غرباء اصل حدیث کے خود ساختہ عقا کدانسا کل بشکل سوال اتا ہم ظاہر کئے گئے ہیں۔ ان کے جوابات میں جناب کی طرف سے بجواب نمبر ۲۱ درج ہے۔ وریافت طلب امریہ ہے کہ آیا سوالات نمبر انانمبر مہابعینہ آپ کے پاس سائل لے کر آیا اور جواب جو آپ کی طرف منسوب کیا گیا ہے وہ فی الواقع انہیں سوالات کے جواب میں آل جناب ہی نے تحریر فرمایا ہے ، امید کہ اخلاق کر بھانہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اصل حقیقت ہے آگاہ فرماکر شکریہ کا موقعہ دین گے۔

دیگر۔ سائل نے سوالات میں جو عقائد ہماری طرف منسوب کئے ہیں ہوہ بالکل غلط اور تعصب پر مبنی ہیں۔ ہمار ہے جو عقائد ہیں وہ اشتہار عنوان ''اعلان عام برائے رفع اتهام ''میں درج ہیں۔ جس کی ایک کابی ارسال خدمت ہے۔ کیاان عقائد کے سبب سے میں اور میرے والد اور میری جماعت خارج از اسلام ہو سکتے ہیں اور جستی حقوق اسلامی سے بحروم۔ نیز جو شخص کئی کے متعلق خلاف واقعہ سوالات کر کے مسلمانوں میں تشخیب و تفریق کاباعث ہوائی کے بارے میں اسلام کا کیا تھم ہے۔ آن جناب بلا کئی رور عایت کے آزاد انہ جواب تحریر فرما کر ممنون فرمادیں۔ فقط

المستفتی نمبر ۳۷ ساله محمد عبدالسنار خاوم جماعت غرباء الل حدیث صدر بازار د الی ۲۲ ذی المحجه ۱۳۵۵ هم ۲ مارچ ۷ سواله و ر

(جواب ۲۶۳) پوسٹر معنون بعنوان "علمائے اہل حدیث واحناف کا متفقہ فتویٰ "ہیں نے دیکھا، مجھے انسوس ہے کہ اس بارے ہیں جواستفتاء مبرے پاس آیا تفااور جوجواب ہیں نے لکھا تھا،اس کی نقل نہیں رکھی گئی۔جواب نمبر ۲۶کی عبارت پڑھنے سے بیبات معلوم ہوتی ہے کہ یہ عبارت میری ہے لیکن مجھے بیباد نہیں آنا کہ سوال کی

ك ويصيرا ماما بالمهايعة وفي الشامية وأما بعمة جماعة من العلماء او من اهل الراى والمتدبير (الثامير: ٣٠/٣١٠معيد) ٢- والولى هوالعارف بالله تعالى وصفاته حسب مايمكن المواظب على الطاعات المجتنب عن المعاصى المعرض عن انهماك في اللذات والشهوت . . (ثر خالفا كد ١٣٢٠) كا الكرائم عيد)

لیکن یہ سوال توباقی رہ گیا کہ اگرید قسمتی ہے ایسالام میسر نہ ہو تو آیا مسلمان ایسے امام کے نہ ہونے کی حالت میں مسلمان رہیں گے یا نہیں بہا کہ ان کی موت موت جا ہلیت ہوجائے گی۔ اور انگریزی حکومت میں ایسے امام کا جو صفات نہ کو مبالا سے متصف ہو وجود معدوم ہے ، تو انگریزی حکومت کے رہے والے مسلمان کیا کریں اور ظاہر ہے کہ ایسا شخص جو اپنے محلّہ باتھ اپنے گھر کے اندر بھی فتنہ و فساد کو قوت و طاقت سے نہ روگ سکے وہ حقیقہ المت شرعیہ کا محل و مصداتی نہیں ۔ اور دوسر ہے عقیدے میں جس حدیث کا ذکر ہے ۔ (۱)وہ صحیح اور شرق نامت کے موجو و ہوتے ہوئے مختلف عن البیعت پر تو چسپال کی جاسمتی ہے۔ لیکن ایسے معدورین کے نئے جن کوبد قشمتی ہے۔ لیکن ایسے معدورین کے لئے جن کوبد قشمتی ہے۔ لیکن ایسے معدورین کے شرعی امام ہیسر نئیں اور نہ وہ قائم کر سکتے ہیں۔ یہ مز اجو حدیث میں نہ کور ہے عائد نئیس ہو سکتی ہے۔ نواہ امام ہویانہ ہو۔

ہمبر ۳ میں جو حدیث مذکور ہے اس کا مفاد بھی ہے نہیں کہ اگر مز کی اینے مال کی ز آئوۃ خو دادا کر دے تو ز کو قاد انہیں ہوتی اور خصوصاان حالات میں کہ امام شرعی صحیح موجود نہیں بطلان ز سحوہ کا حکم اور بھی تعدی

ا\_ والمسلمون لا بدلهم من امام يقوم بتنفيذ احكامهم واقامة حدودهم وسد ثغورهم «تجهيز جيو شهم والخذ صدقاتهم. (شرح النفائد :١٣٢٩ تي أيم سعيد)

نمبر ہم میں آپ نے جوذ کر گیاہے کہ آپ کا عقیدہ وہی ہے جو مولوی محمہ صاحب جونا گذھی و مولوی اللہ صاحب جونا گذھی و مولوی عبید اللہ صاحب کا ہے۔ تو میں اس کے متعلق کچھ نہیں کہ سکتا کیونکہ اس کی تفصیل معلوم نہیں کہ وہ عقیدہ کیاہے ؟ میں اس قدر عرض کر سکتا ہوں کہ اگر اہ کے وقت کلمہ گفر نبان سے کہ و بینے کی جو اجازت ہے اس پر رقبہ کو قیاس نہیں کیا جاسکتا ، کیونکہ اجازت کی صورت وہ ہے زبان سے کہ و بین نتیجہ جان کا محفوظ ہو جانا ہو اور رقبہ کا بیا اثر کہ مرض مملک کو اس شرکیہ رقبہ سے جمال اجراء کلمۃ البحر کا بینی نتیجہ جان کا محفوظ ہو جانا ہو اور رقبہ کا بیا اثر کہ مرض مملک کو اس شرکیہ رقبہ سے ضرور شفا ہو جانا ہو اور میں موہوم ہے اس لئے رقبہ کو اجراء کلمۃ البحر پر قیاس کرنا صبح خبر کا بیت اللہ کا ن اللہ کا ان اللہ لہ وہ ہل ۔

خلاف شرع حکم کرنے والے حکمر ان طاغوت ہیں ان کو "اولی الامر" میں داخل کرنے والے کی امامت ناجائز ہے .

(سوال) جو شخص آیت شریفہ داولی الامر منکم کو دکام آئین مو بو دہ پر محمول کر تا ہواور حکام آئین موجو دہ کے تحکم کوائں آیتہ شریفہ سے استدلال کر کے واجب العمل کہتا ہو تواپیے شخص کا شریعت میں کیا تحکم ہے اور اس شخص کے بیجھے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں ؟

المستفتى نمبر ٦٢ ١٣ مولوى محمد شفيع صاحب مدرس اول مدرسه اسلاميه شهر مامان ٣٠ مربيع الاول <u>١٩٣١ ه</u>م سوجون ٤<u>٣٩٠</u>ء

(جواب 1 1 1) واولی الا مرمنکم سے علاء یا حکام مسلمین مراد ہیں۔ بینی ایسے حکام جو مسلمان ہوں اور خدا ور سول کے احکام کے خلاف ور سول سیالئے کے حکم کے موافق احکام جاری کریں۔ (۱) ایسے مسلمان حاکم جو خدا ور سول کے احکام کے خلاف حکم جاری کریں۔ من لم یحکم ہما انزل الله فاولئك هم المحفود و میں داخل ہیں اور خدا اور سول کے خلاف حکم جاری کرنے والوں کو قرآن پاک میں طاغوت فرمایا گیا ہے۔ اور طاغوت کی اطاعت حرام ہے۔ (۲) پس جو شخص ایسے حکام کو جو الی شر بیت اور آسمائی قانون کے خلاف حکم کرتے ہیں "اولی الامر مسلم" میں داخل قرار دے وہ قرآن پاک کی نصوص صریحہ کی مخالف کرتا ہے۔ انگریزی قانون کے مانحت خلاف شرع مسلم کرنے والوں کو مقد این طاغوت ہیں۔ اولی الاحو میں کسی طرح واخل شیس ہو سکتے۔ والے خواہ غیر مسلم ہوں، خواہ نام کے مسلمان طاغوت ہیں۔ اولی الاحو میں کسی طرح واخل شیس ہو سکتے۔ ان کواولی الاحو میں اس کو مقد ایناناوامام مقرر کرنا جائز ہے۔ (۲) فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ د بی ۔

ا عن ابن عباس (واولى الا مرمنكم) يعنى اهل الفقه والدين و كذا قال مجاهد و عظاء والحسن البصري وابوالعاليه (واولى الا مرمنكم) يعنى العلماء والظاهر والله اعلم انها عامة في كل اولى الامرمن الا مراء والعلماء ..... ( تغيير ان كثير ١١٪ ١٨٪ حجيل اكبري لا ور)

۲ ربریدون آن پتحا کمواالی المطاغوت وقد امروا آن یکفروابد . (التماء: ۱۰) ۲ روان قدموا غیر الا ولی فقد اسائو و کردامامة ..... جاهل وفاسق(نورالابیتاح ۳۱مجر)

(۱)جس کے افعال خلاف شرع ہو اس کی بیعت جائزِ نہیں ۔

(۲) بیعت امارت پر طعن کر نااور ایک امیر گی موجود گی میں دوسر ہے امیر کی بیعت کا حکم ، (سوال)(۱) زید جنق المذ بہب ہے اور حرام کووہ اعتقاداً حلال سجھ کر لوگوں میں پھیا! نے اور سرورہ نیم ؛ قبر سنان میں بھجوائے اور اس کے بخش فعل مخالف شرع محدی ہوں ، کیااس کی بیعت حلال ہے ؛

(۲) بیعت امارت حق ہے یا فضول ہے ؟ اور اس کے معتقد پر طعن کرنا در ست ہے ؟ ایک ابہر کی موجود گی میں دوسر اامیر ہیفت کر اسکتا ہے یا نہیں ؟

المستفتی تمبر ۱۴۰۶ مشاق احمد قریش (ڈیمیہ مفازی خال) ۸ شوال ۱۹<u>۵ سوا</u>ھ ۱۱ مبر سے ۱۹۳۱ء (جواب ۱۶۵) (۱) حرام مس کووہ حلال قرار دیتا ہے وہ کیا ہے۔ سرود وغیرہ قبر ستان میں جھوانا ناجائز ہے۔ جس کے افعال خلاف شرع ہوں اس کی بیعت ناجائز ہے۔ (۱)

(۲) تیعت امارت جائزے گار جب کہ امارت صحیح اصول کے موافق ممکن ہوا یک امیر نتنبع شراجت کی موجود گی میں ای جلتے میں دو سرے امیر کی بیعت ناجائزے۔(۴) سمجمد کفایت اللہ عفر لیہ۔

> بار ہ خلیقوب والی روایت سیجی ہے . بزید کو ملعون یا کا فریکنے کا حکم .

رسوال) کیا ہے حدیث صحیح ہے کہ حضرت رسول اکر م ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ بعد میرے بارہ خلیفہ ہول گے۔اگر یہ حدیث صحیح ہے توان کے نام تحری فرمادیں۔ دوسر سے سے کہ بیزیدین معاویہ کا فریا ملعون کہنے والا دائر قاسلام سے خارج ہو جاتا ہے یا نہیں ؟

المستنفتی نمبر کے ۲۴۰ عبدالغفار خال (مالیر کوٹلہ) ۵ رجب سے ۱۳۵۵ء م کیم سمبر ۱۹۳۸ء (جواب ۱۶۳)بارہ خلیفول دالی روایات صحیح بین۔(۴) مگر ان کا مطلب سے سے کہ حضور عظیم نے بارہ خلیفول تک اسایم کی قوت و شوکت قائم رہنے کی خبر وئی ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ بارہ خلیفہ خلفائے راشدین ہول گے۔ خلافت راشدہ یا خلافت نبوت کی مدت تو تمیں ۴۰ سال تک بیان فرمائی ہے۔ (۴)

یز پیرین معاوید پر منتی الله تغالی عِند کو کافر ملعون کہنے والے خاطی ہیں ،ان کو کا فر کسنا بھی نہیں جا ہے۔ ۵) محمد کفایت الله کان الله له و ،لل

ال استماع صوت المالاهي حرام (الشامية ٢٠ و ١٠ عير)

٢ لا يجوز نصب الا مامين في عصر واحد . (شرح فقد الأكبر : إن الما فقاد مراجيه)

٣. التحالافة بعدى في أمتى ثلاثون سنة . كنز العمال ( نق احديث تبر ١٠٠١)التراثالا ملائير ومتد. در حقيقة اللعن المشهوره هي الطر دعن إلر حمةوهي لا تكون الا لكافر ولذالم تجز على معين لم يعلم موته على الكفر بدليال وال كان فاسقا مشهورا كيزيد على المعتمد . (الثانية ٣٠ - ١١٣ سعير)

سَّ\_قَالُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وَسَلم لا يزالُ الدين قائماً حتى تقوم السَّاعة اويكون عليكم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش . . (مُسَمِّم ٢٠ - ١١٩ قد كن)

ایک صوبے کے دوامیر شمیں ہوسکتے ،

(۲) صوبے میں ایک امیر کی موجو دگی میں دوسرے شخص کادعوی امارت باطل ہے . (۳)امبر کی اجازت کے بغیر ضلعی امبر کلا بتخاب درست نہیں . ( ۴ )امیر صوبہ کے عطاء کر دہ لقب کے علاوہ کوئی اور لقنب اختیار کرنا ،

(مسوال)(۱) ایسے صوبہ میں جہال صوبہ کے مسلمانوں کے اجتماع عام میں بانفاق ارباب حل وعقد کے لئے امیر شریعت کاا نتخاب کیا گیا ہو ،اس صوبہ میں دوسرے امیر شریعت کا منخاب کریاشر عاَ جا بڑہے یا نہیں ؟ -(۲)اگر کوئی دوسر انتخص اس صوبه میں امیر شریعت ہوئے کا دعویٰ کرے تواس کی متعلق شریعت

اسلامیہ کا کیا حکم ہے؟

(m) ایسے صوبہ میں جمال صوبہ کے ارباب حل و عقد کے انفاق سے بورے صوبہ کے لئے امیر نثر بعت منتف ہو،اس صوبہ کے کسی ضل میں بغیر استصواب داجازت امیر شر بعت صوبہ کے کسی شخص کا کسی حیثیت ہے امیر ہونایاامیر شریعت منتف کیاجانا شریفا سیج ہوگا؟ جب کہ استصواب اجازت کے حصول کے لئے كوئي مانع شرعى نه هموادر نه كوئي داعيه شرعى المتخاب كومتفتفني يهويه

( ۴۷) ایسی صورت میں کہ امبر شرایت صوبہ کی جانب سے نظام امارت شرعیہ کے تحت اصالاع میں اس طرح مسلمانوں کی شنظیم ہو کہ ہر چھوٹے حلقہ کے لئے ایک سر دارای حلقہ کے مسلمانوں کے انفاق سے مقرر ہو جس کانام''نقیب''ہواور چند جھوٹے جھوٹے حلقول کے مجموعہ کے لئے سر دار''رئیس النقیا''اور''صدر النقیب" کے نام سے مفرر ہو۔ایسی حالت میں کسی ضلع کے اندر بجائے نقیب "یا" رئیس النقباء" یا" صدر النقیب کیاامیر شریعت صوبہ کی مقرر کر دواصطلاح کے خلاف امیر شریعت کے نام سے سر دار مقرر کرنااور اس براصرار كريناس اصرارير مسلمانول ميں اختلاف پيدا ہو جانا 'نفريق جماعت كومتلزم ہے يا نہيں ؟لوراس طرح كى تقرري شر عادر ست ہے یا تھیں۔

الفستفتي نمبراا ٢ عبدالله صاحب بهاري- ٨ربيع الاول السياه م٢٦مارچ ١٣٣١ء-رجواب ۱۶۷) (۱)صوبہ میں جب ایک امیر پہنلے ہے منتخب شدہ موجود ہے توردسر اامیر صوبہ بنانانا جائز ہے۔ کیونکہ ایک صوبہ میں دوامیر نہیں ہو سکتے۔ یہ عمل حدیث سیجے صوبے وان لا نغاز ع الامر اہلہ کے خلاف

(۲)امیر شریعت صوبہ ہوئے گامدعی باطل پر ہے۔اس کادعویٰ نامقبول ،اس کی مساعی مر دود ،اس کی اطاعت حرام ہو گ۔

(۴۷)اُگر کسی ضلع پااحاطہ کے لئے کوئی امیر متعین کیا جائے تواس کے لئے امیر صوبہ کی طرف سے اذِن ہابخہ نسب و تعیین ہی انہر صوبہ کی طرف ہے ہوئی جائے ،امہر صوبہ کی اجازت کے بغیر یہ شخص اطاعت امیر شریعت ہے خارج اور عاصی ہو گا۔

ا. (خاری شریف:۱۹/۲ • اقدیمی)

(۳) امیر صوبه اگر نتیب یاصدر النقباء یارئیس النقباء کے نام سے کسی کو نامز دکرے تو کی نام اور لقب اختیار کرتا ہو گااور اگر امیر صوبہ کسی کو "امیر ناحیہ فلال "کالقب استعال کرنے کی اجازت دے دے تو یہ لقب استعال کرنے کی اجازت دے دے تو یہ لقب استعال کرنا جائز نہ ہوگا۔ محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لیہ د ہلی۔

قوم کوایک مرکز پر جمع کرنے کے لئے امیر شریعت کے تقرر کے لئے سعی کرنا . اگر امیر شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو کیا تھکم ہے ؟

(سوال) در علاقه ماکه معروف به سمر انزنی ایجنسی ما کند است از طرف حاکم وقت اختیارات فیصله بابه جرگه قوم سپر داست باهادر جرگه انفاق دامیر نیست بلحه سه فریق اندو هر یک فریق بلحاظ دوستی خود یا بموجب به شوت و بی خصم اظهار رائع می کند دو اعالب می کند ارائین جمعیة العلماء علاقه بذاایس تجویزیاس کرده: می خصم اظهار رائع می کند و شش کرده به ملکان و خانان قوم منت د ذاری کرده باشیم که او شال با تفاق خود یک مرکز معین کرده امیر منت بناید تاکه فیصله بائع قوم حسب شرع نبوی فیصل خوا بد شد بهذا تصدیعه افزائ او قات جمایوں شدیم که برائے مافنوی حسب سوالهائے مسطور ذیل از کتب معتبر خارج ساخت ارسال فرمایند۔

(۱) معی د کوشش کر دن درامرینه کورالصدر بهتر است بانه ؟

(r)اً گرخوب دبهتر بو د دبفضله کامیاب شدیم پس کمیحه با نفاق جرگه معین شدامبر شرعی باشدیانه ؟

(۳) أكرامبر شرعى شود پس اطاعت او تأ لدام حدو در كدام اموربر مالاز مهاشد؟

(۴) اگر بعد از تقرر جم فیصله با حسب شر بیت نه کندلیس اوا میر شرعی متصور بودیانه و فیصله با دریس

صورت (به یک مر کزویک امیر) فیصل کردن بهتر باشدیا بمثل مامضی باشخاص متعدد و براگنده اولی باشد\_

(۵) معه منشور نتوی چند احکام زجریه وعقابیه دحق کسایحه فیصله بایموجب عقل خود فیصل کنند

واجره ثواب كيسان نكيه فيصله باربه شريعت نبوى بانجام رسانند تحرير فر موده ارسال فرمايند-

(ترجمہ) ہمارے علاقہ سمر الن ذکی ایجنسی ملاکنڈ میں حکومت کی طرف سے مقدمات کے فیصل کرنے کا اختیار قوم کے جرگہ کے سپر دہے۔ لیکن جرگہ کے اندر الفاق واشحاد شمیں ہے۔ بلیک بڑی شمیں ہے۔ بلیک بڑی اور ہرپارٹی دوشق و تعلقات یا صاحب معاملہ سے دشوت لینے کی بناء پر اظہار رائے کرتی ہے اور اس ایک فریق کے دور بی اللہ اس ملا سے کی جمعیة علماء کے اراکین نے مندر جدذیل تجویز باس کی ہے :۔

کہ ماکان و خانان قوم ہے منت ساجت کے ساتھ یہ در خواست کی جائے کہ وہ سب آپس میں متحد ہ متنق ہو کرایک مرکز پر جمع ہو جانمیں اور اپناایک امیر منتخب کریں تاکہ قوم کے تمام فیصلے شریعت کے مطابق انجام پذیر ہوں۔لہذا جناب کو زحمت دی جاتی ہے کہ مندر جہ ذیل امور کے جولات معتبر کتاوں سے عنایت فرمائمں۔

(۱) ند کورہ بالا تبحویز کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرنادرست ہے یا نہیں ؟

(۲) اگراس کوشش میں ہم گامیاب ہوجا نمیں ایک امیر منتخب کرلیں تووہ امیر شرعی ہو گایا نمیں۔
(۳) اگروہ امیر شرعی ہو گا تو ہم پراس کی اطاعت کس حد تک اور کن امور میں لازم ہو گی؟
(۳) اگروہ منتخب شدہ امیر بھی شریعت کے مطابق فیصلے نہ کرے تو اس کو امیر شرعی سمجھا جائے یا نہیں اور اس صورت میں بیک مرکز و یک امیر فیصلے کرانا ہو گایا سابق کی طرح مختلف الرائے و پراگیانہ ہ اشخاص سے فیصلے گرانا ہوگایا سابق کی طرح مختلف الرائے و پراگیانہ ہ اشخاص سے فیصلے گرانا ہوگایا سابق کی طرح مختلف الرائے و پراگیانہ ہ اشخاص سے فیصلے گرانا ہوگایا سابق کی طرح مختلف الرائے و پراگیانہ ہ اشخاص سے فیصلے گرانا بہتر ہوگا؟

(۵) جولوگ محض اپنی رائے اور اپنی عقل ہے قبصلے کریں آخرت میں ان کے لئے کیاسز اے اور جولوگ خالیس شریعت کے مطابق فیصلے کریں ،ان کے لئے کیااجر وجزاہے ؟

المستفتى نمبر 214 مير گل بادشاه شاه صاحب (پشاور) لاريخ الثانی الا ساه م ۱۳۳ پریل ۱۳۳۱ و اور ۱۴۸ م ۱۳۳۱ پریل ۱۳۳۱ و ۱۶۸ می الله امر آن لا تعبد و ۱ الا ایاه ۱۵۰ مفرت حق تعالی کافرمان ہے کہ تعکم (بعنی فیصلہ) صرف اللہ کا ہے۔ اس نے بندول کو حکم دیا ہے کہ کسی کی بجز خدا کے عبادت نہ کریں۔ تمام منازعات کا فیصلہ خدااور رسول کی شریعت کے موافق کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔

خدااورر سول کے خلاف فیصلہ کرناطاغوتی اور شیطانی کام ہے جس سے ہر مسلمان کو پجنالازم ہے۔(۱)
پس آپ ضرور امیر شریعت کے تقرر کی سٹی کریں اور اساامیر مقرد کریں جو شریعت کے احکام سے واقف اور متورع اور متدین ہور ۱) س کی اطاعت فی المعروف لازم ہوگی ،(۱۹) گر وہ شریعت کے احکام سے تجاوز کر سے تو اس کو آئندہ معزول کر دیں اور دو سراامیر اجو تنبع شریعت ہو مقرر کرلیں۔ ہمرحال ایک مرکز اور ایک امیر بہتر ہے ، اگر مجبوری ہو اور اساامیر میسر نہ ہویا گئی پر انفاق نہ ہو سکے توبدر جہ مجبوری ایک مخترس ہماعت تین آومیوں کی مقرر کریں چو شریعت کے موافق فیصلے کرنے۔(۱۵)

باد شاہ اسلام کے خلاف خروج کب جائز ہے ؟ (ازاخبارالجمعیة سه روزه د ہلی مور خدیکم مارچ ۱۹۲۹ء)

(بسوال) جو فرمال روائے اسلام مسلمانوں کی ترقی کی خاطر اصول سائنس یادیگر اصلاحات بور پ کے بموجب اجکام کا نفاذ کرے اور ملک کا بور اطبقہ ان اصلاحات کو قبول کرلے تواس حاکم پر شرعی تحکم کیاہے؟ کیادہ اسلام سے خارج ہے یا نہیں؟ اگر خارج ہے تو اس پر شرعی سز اکون سی عائد ہوتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو سر کروہ گروہ یا علمائے محتزم کا کوئی فرد ایسے باوشاہ کے افعال کو مورد لعنت اور اسلام کے خلاف قرار دے اور

ا\_(ابوسط (عامه)

٢\_ من لم يحكم بما انزل الله فاولنك هم الكافرون \_(الماهمون٣٣).

٣\_ ويشرط أن يكون من أهل إلو لاية المطلقه الكائلة أي مسلما، حراء عاقلاً، بالغا النج (شرحالعا كد ٣٣٠)

٣ عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السمع الطاعه على المرء المسلم فيما احب وكره مالم يومر بمعتمية ، فاذا امر بالمعتمية فلا سمع وطاعة (كارئ شريف ٢٠ / ١٠٥٤) \*\*\* مناسبة اللك المراسبة القريب المسلم الشريعة الكرائي المستاد مجارية المحتمد المحاسبة المحاسبة

لا \_اما المشوري فالكل ممنزلة امام واحد . (شرحالتقائد :٣٣٣ كيًّا يم معيدٌ)

ا بین گروہ کے اثر سے مقد س مقامات اور اسلامی ممالک میں بغاوت میں اور نما کرے۔ مثلاً شرکی ، جاز ، ایران ، مصر ، چین وغیرہ تواس کوشر عاگیا سے اور اسلامی ممالک میں بغاوت میں ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو مقل ، مسلمان کا دوسرے مسلمان کو حقل کر نایالو شاجائز ہے بیانا جائز ؟ اگر ناجائز ہے تواسے باغی اور ایسے عالم کے لئے شر عاکیا تھم ہے ؟ رجواب 1.5 میں اسلام نے مادی ترقی کو منع نہیں کیا۔ سائنس اور کیسٹری اور عادم عقلیہ کے دوسرے شہول سے فاکرہ الحمالی ممالک میں بو نی نی چیز میں اضلاحات کے نام سے جاری ہور ہی ہیں دو مختلف مدارج کی ہیں۔ بعض عقائد و خیالات سے تعلق رکھتی ہیں ، بعض اعمال و فعال سے ۔ پہلی قسم میں ایس جو الحاد و چراجی ہور ہی ہیں اس اسک جیز میں اجمالی طور پر تمام امور جدیدہ کو چیز میں بھی ہیں جو الحاد و ہریت تک پہنچاتی ہیں اور اس سے کم درجہ بھی ہیں ایس اجمالی طور پر تمام امور جدیدہ کو خیز میں ایس اجمالی طور پر تمام امور جدیدہ کو خیاب مسلمانوں کے لئے نہ سیر نہ مقد بائے مقصیات زمانہ کی مناح ہے ۔ بہت می چیز میں ایس کی اطاعت الذم ہے۔ اس موال کے جواب بیل ای قدر کہا جا سکتا ہے کہ جس باد شاہ کی نافذ کر جواصلا جات حدود اللہ ہے متجاوز نہ جول اس کی اطاعت الذم ہے۔ اس موال کے جواب بیل اور باد شاہ اسلام کے خلاف خروج و بغاوت اس و قت تک جائز نہیں جب تک وہ اسلام کا حلقہ ہوش رہے۔ اور تحکم کھلا کفر اختیار نہ کر سے الی دولوں و قبل کر نا، لوٹن خوس حرام اور موجب وہالی و نکال اخروی ہے گھلا کفر اختیار نہ کر سے ، ایس دولوں و نکل کر نا، لوٹن خوس حرام اور موجب وہالی و نکال اخروی ہے گھلا کفر اختیار نہ کر سے ، ایس دولوں وہ نکال اخروی ہے گھلا کفر اختیار نہ کر سے ، ایس دولوں میں مسلمانوں کو قبل کر نا، لوٹن کوشی خوس میں معلم لہ دیاں۔

## ساتوال باب تقدیرو تدبیر

تقدیر کے منگر کا تھم ،

(مسو ال) ایک شخص عام جلسول میں نفتر ہر اور وسیلہ آپٹر نے سے لوگوں کو منع کر تاہے اور کہتا ہے کہ بھا تیوں تفذیر کوئی چیز نہیں ، تدبیر گرو۔اور وسیلہ کیاچیز ہے اپنی جانوں پر کھیلو۔

(جواب ، ٥٠) جس شخص گاہے عقیدہ ہوکہ تقدیم کچھ نہیں جو کچھ ہے تدبیر ہے وہ بخت غلطی پر ہے اور صریحی نصوص کا انکار کرنے والا ہے۔ بختر ت احادیث اس کی شاہد ہیں۔ (۱) ہاں تدبیر بھی مجنس نے کار نہیں ہے۔
مگر تقدیم کا انکار کرنااور صرف تدبیر پراعتماد کر لینا بھی غلطی ہے۔ اس طرح صرف تقذیر پر ہاتھ پاؤں باندہ کر بیٹھ جانا بھی منشائے شریعت کے خلاف ہے۔ انسان کو لازم ہے کہ وہ اسباب کے موافق ہاتھ پاؤں مارے اور ان سے کام لے اور پھر یہ اعتقاد رکھے کہ میری تدبیر بھی ای وقت کار آبد و مفید ہوگی کہ تقذیر موافق ہو۔ اس قسم کا عقیدہ اور وں تک متعدی نہ ہو۔ رائی گار اعقیدہ اور وں تک متعدی نہ ہو۔ رائی گھر کا ایکٹر اعقیدہ اور وں تک متعدی نہ ہو۔ رائی گھر کا ایکٹر اعقیدہ اور وں تک متعدی نہ ہو۔ (۲) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ دبلی۔

تقذيرو تدبير كالخيج مفهوم .

(سوال) زید کتاہے کہ ذریعہ معاش اختیار کرنا۔انتھے یا خراب کام کرنا۔دوزخ یا بہشت ملنا۔ امیریا غریب ہونا، منجانب اللہ میری تقدیرین پہلے ہی ہے لکھے ہوئے ہیں۔

عمرو کمتاہے کہ میہ سب مبرے کام ہیں منجانب اللہ شہیں ہیں۔ نقد براندازہ یا فعل کے نتیجے کانام ہے جو منجانب اللہ اٹل ہے۔ مسیح راستے پر زید ہے یا عمر و ؟

المستفتی نمبر ۲۷۵۸ مظهر علی ولد نجف علی \_ محلّه قاصی گلی \_ امرومه طبلع مراد آباد ۸ صفر ۱۲<u>۳۲</u>هم هما فرور تی <u>۱۹۴۳</u> ۶

(جواب ۱۵۱) زیدگایہ قبل اس حد تک توضیح ہے کہ تمام کام جوانسانوں سے سر زد ہوتے ہیں تفذیر اللی سے ہونے ہیں۔ بینیازل سے ابد تک کے تمام حوادث دوا قعات کا اللہ تعالیٰ کو علم اور اندازہ تھاای علم خداوندی اور قدر ایزدی کے موافق تمام حوادث دوا قعات اپنے اپنے وقت پر ہوتے رہتے ہیں، کوئی ایک ذرہ بھی خدا تعالیٰ کے علم وقدر سے باہر خیں۔ اس کا یہ مطلب خیس کہ حق تعالیٰ بندوں کو انتہے ہرے کام پر مجبور کر چکا ہے یا کر تا ہے۔ بندے جو انتہے یار کرتے ہیں وہ خدا کی دی ہوئی طاقت کو اپنے اختیار سے بندے جو انتہے یار کے ماتھ استعال کرتے ہیں۔ اور اس وجہ سے جزایا میز اکے مستحق ہوتے ہیں کہ نیکی یادی کے اس کے علم وقدر کے ماتھ استعال کرتے ہیں۔ اور اس وجہ سے جزایا میزا کے مستحق ہوتے ہیں کہ نیکی یادی کے اس کے علم وقدر کے ماتھ استعال کرتے ہیں۔ اور اس وجہ سے جزایا میزا کے مستحق ہوتے ہیں کہ نیکی یادی کے

ال عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه كل شبى يقادر حتى العجز والكيس ، (مسلم :٣٣٦/٢ قبريم) ٢\_ كل شبى فعلود في الزبر كل صغير و كبير مستطره . (الثّمر :٥٣)

ار کاب میں ان کے قصدر اور ار اوے کو و خل ہے۔

عمرو کے اس قبل کا (میر اہی فعل کے منجانب اللہ نہیں)اگر مطلب سے کہ اللہ کے علم وانداؤے میں سے باتیں نہ نفیس جو ہندے نے کیس تو رہے فاط ہے اس سے نعوذ باللہ جمل باری بقالی لازم آتا ہے۔ اور اگر مطلب سے کہ فلا ہے کہ اللہ جمل باری بقالی لازم آتا ہے۔ اور اگر مطلب سے کہ خدانے بندے کوان باتوں پر مجبور نہیں کیا۔اگر چہ اس کے علم وقدر کے مطابق سب باتیں ہوتی ہیں تو یہ بات سے جہ ہے۔

بہر جال دونوں کی عبار تبن صاف شیں ہیں۔صاف عبارت یوں ہونی جاہے کہ ہم جو ذراجہ معاش اختیار کرتے ہیں یاا چھے برے کام کرنے ہیں یاامبر وغریب ہوتے ہیں ہیرسب کچھ اللہ کے علم واندازے کے موافق ہوتا ہے ،باوجو واس کے ہم پھروں کے مثل مجبور اور بے بس شمیں ہیں اور اپنے اچھے برے کا موں کے اچھے برے نتائج کے مستحق اور ذمہ دارا پنے اختیاری اعمال کی بناء پر ہوتے ہیں۔(۱) محمد کھا بیت اللّٰہ کالن اللّٰہ لہ

ا. للعباد افعالُ إختيارية ينابون بها ان كانت طاعة ويعاقبون عليها ان كانت معصية لا كمازعبت الجبرية .... ابسنولة حركات الجمادات لاقدرة عليها و لا قصد ولا اخيتار هذا باطل ... (شرح الظائد: • ١٥ التَّدَا لَــُمُ سعيد)

## آٹھوال ہاب اختلافی مسائل فضل اول مسکلہ عید میلاد

يوم ولادت كي صحيح تاريخ اور ميلآد منافئ كا حكم.

رسوال) آج کل عام طور پر ۱۲ رئی الاول کو عوام رسول خدا ﷺ کا بوم ولادت سناتے ہیں جالا نکد صحیح تاریخ اوم ولادت کی ۹ رئیج الاول ہے۔ نہ معلوم کس طرح یوم ولادت ۱۲ رئیج الاول کو منایاجا تاہے۔ اگر بالفرض یہ مان بھی لیاجائے کہ یوم والدت نہیں منایاجا تاباہے یوم و فات منایاجا ناہے تواس صورت میں بھی ۱۲ رئیج الاول کی مجائے ۳ ارجع الاول ہے۔

المستفتی نمبرا گرعبرالجلیل عنانی ایب آباد ۸ ارج الاول ۱۹۳۱ م ۱ اجو لائی ۱۹۳۱ و ۱۹۳۱ م ۱۹ اجو لائی ۱۹۳۱ و ۱۹۳۱ (جواب ۱۹۳۲) حضور سرور عالم عنظی کا ناری ولادت میں پہلے ہے۔ مئور خین وائل سیر کا اختلاف ہے ۔ دوشنب کا دن اور رہم الاول کا ممینہ تو منفق علیہ ہے ، گر تاریخ کی تعیین میں متحدد اقوال ہیں۔ کس نے دومری ، کس نے تیسری کسی نے آٹھویں ، کسی نے نویں ، کسی نے بار صویں ناریخ بتائی ہے۔ اذرو کے حساب جو جانچا گیا تو ۹ تاریخ الاقول زیادہ قوی عامت ہوا۔ اس وجہ سے علامہ شبلی نعمانی مرحوم اور مولانا قاضی محمد سلیمان مرجوم نے اس قول زیادہ قوی عامت ہوا۔ اس وجہ سے علامہ شبلی نعمانی مرحوم اور مولانا قاضی محمد سلیمان مرجوم نے اس قول زیادہ تول کو اختیار فرمایا ہے۔ لیکن عوام میں بار صویس ناریخ والے قول کی شہر سے زیادہ ہوگئی تھی ، اس بناء یرعوام ہار صویس بی کو یوم والدت سمجھے ہیں اور سمجھے رہے ہیں۔ (۱)

رہاعید میااہ منانا توبیہ کوئی شرعی چیز شیں ہے۔ نہ سلف صالحین اور صحابہ و تابعین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ میاہ معین نے عید میااہ کے ذکر علیہ ماہ معین نے عید میااہ منائی نہ منانے کی تبدایت گی۔ حدیث شریف کی کتابیں اس عید میااہ کے ذکر سے خالی ہیں۔ ہاں حضور انور تنظیم کی میرت پاک کے بیان کے لئے بیہ ضرور کی شیس کہ وہ او موااہت میں ہی ہو۔ اس کے لئے سال کے نتام دن مستحق ہیں گہ اس شرف کو حاصل کریں اور بہتر ہے کہ اس کو مختلف مینوں کی مختلف تاریخوں میں منعقد کیا جائے۔ (۲) محمد کھا بیت اللہ غفر لہ دہلی۔

عید میلادالنبی منانااسلام کی تعلیمات کے منافی ہے .

رسبوال) اربیع الاول جو که آج سے بچھ سال پہلے بارہ وفات کے نام سے مشہور تفااور ان ونول اوم النبی۔ عبد میلا دالنبی۔ بوم التبلیغ کے نام سے موسوم ہے ۔ اس دن جسے ہوتے ہیں اور آنخضرت ﷺ کی سیر ت پر

اله تير شالغي : ١ / ٤٦ او يني كتب خانه لا : ور

٢. أنّها تِشابه الطريقة الشّرعية من غير أن تكون في الحقيقة .... ومنها التزام الكيفيات والهيئات المعينه ... واتحاذ يوم .
 إلاد ة النبي صلى الله عليه وسلم عيداً \_(الاعتمام: ١ ٩ الثا ثبيّ طنق دارالفير)

تقریریں ہوتی ہیں۔ نیز ہوا اکھاری جلوس ہوے تزک واحشام سے نکانا ہے جس میں ارکان جلوں تعین نعرہ ہائے تخییر لگانے ہیں اور پر جم اسلام امرائے ہوئے تمام شہر میں چکر لگانے ہیں جس سے ورود بولر گوئے اٹھنے ہیں۔ اس جلوس میں باجہ ، ڈھول اور نقارے بھی بجائے جاتے ہیں۔ غرض کہ بوی رونق اور شان ہوتی ہے۔ دلین میدیان کی جاتی ہے کہ جب غیر قومیں اسے اپنا پیشواؤں کے دن مناتی ہیں تو مسلمان اپنے پیشوا و لیے دن مناتی ہیں تو مسلمان اپنے پیشوا بیا ہے دن مناتی ہیں تو مسلمان اپنے بیشوا

(۱) کمیا قرآن مجید میں متام دیا گیاہے کہ آنخضرت ﷺ یکسی اور نبی کی پیدائش یاد فات کادن اس طرح منایا منایاجائے۔یا آنخضرت ﷺ کا منایاجائے۔یا آنخضرت ﷺ کا منایاجائے۔یا آنخضرت ﷺ کا منایاجائے۔یا آنخضرت کیا دن اس بات کا حکیم دیاہے کہ مبرے بعد مبر کی پیدائش یاد فات کادن اس طرح منایا جائے۔ کیا حضر ات خلفائے راشدین ودیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین نے حضور ﷺ کی پیدائش یاد فات کادن منایاہے ؟ جس چیز کا محتم خدااور رسول نے نہ دیا ہواور اسلام کے ایک ایک حکم کو عملاً کرد کھانے والی جماعت بیجنی سی ہے کر امر ضوان اللہ نفانی علیم اجمعین نے اسے نہ کیا ہو کیا اس کو احد ایث فی الدین اور بدعت نہ کہا جائے۔

جب که حسب دایات معتره و مشهور مین دن پیدانش کا ہے اور مین و فات کا نوشر عامسلمان گون سادن منائمیں ۔ کیا آدھاون ہیدائش کی خوشی اور نصف دن و فات کا غم کریں ۔ کیا مجمعوں اور جلسوں میں جمال باجہ اور ڈسول و غیر ہ مجایا جائے شامل ہونا جائز ہے ؟بدعت کی تعریف کیا ہے !'

مجالس سے فائدہ کے بجائے دین ضرر کا بنوف ہے اور غیر مسلموں کے دل پر بھی اس کا پھھا چھا اثر نہ ہو گا۔ محد کہانہ ہوا گا۔

محد کفایت الله کان الله له۔ عید میلا دالنبی کے دن حلسہ ، حلوس اور شیرینی تقسیم کرنا .

(مبوال)(۱) یوم میلاد النبی منانا ہموجب پروگرام سیرٹ کمیٹی کے۔(۲) جلوس شریل اکالنا۔(۳) میلاد پڑھتے ہوئے راستہ سے چانا۔(۲) ایک جگہ جمع ہو کر جلسہ کر کے سیرت نبوی داسلام ادر بانی اسلام کا ذرگر تذکر دوکر نار ۵) اور بعد دشیر نی عوام میں نیسیم کرنا۔ شرع میں ہرایک عمل کے لئے گیا تھم ہے۔ کیانہ کور دہالا عمل شرک دید عت کا فتوی او بنے دالے عالم کے لئے جو جامع مہجد کا خیش امام ہے۔ گیا تھم ہے ؟

المستفتی نمبر ۱۳۷۳ خواجه مصلح الدین صاحب (مغربی خاند بس) ۳۳ریع الاول ۱۳۵۳ اید م ۳ جون پر ۱۹۳۱ء۔

(جواب ٤ • ١) سوال ميں جنتی باتيں مذکور ہيں ان ميں ہے صرف نمبر به بلا تتخصيص نار گےو ہوم جائز ہے باتی افعال کا نزک لازم ہے۔ مذکور ہ بالااعمال شرک نو نہيں مگر ان کو لازم سمجھنالور جلوس وغير ہ کو شرعی امور قرار ويتابد عت ہے۔(۱) محمد کفايت ابلند کان الله له دہلی۔

محفل میلا دسجانے اور معطر کرنے کا حکم . (سوال) محفل میلاد النبی ﷺ کو کاغذی بھول و فرش و قالین سے ہجانا اور مصر و گاب سے معطر کرنا ازر دیئے شرع شریف جائز ہے یا نہیں ؟

المستفتی نمبر ۲۳۱۷سید علی صاحب (ٹاٹا گر) ۱۳۱۳ میں ۱۳۱۸ میں ۱۳۱۸ میں ۱۳۱۹ء۔ (جواب ۱۳۵۵) مروجہ مجالس میلاد کامنعقد کرناہی بے اصل ہے۔ وعظ کے لئے مجلس منعقد کی جائے اور وعظ کے اثنائے بیان میں حضور ﷺ کی والات کے اثنائے بیان میں حضور ﷺ کی والات فرافت کرنا ہی بیان کرد ہے جائیں ای میں حضور ﷺ کی والات شریفہ کے صحیح واقعات بھی بیان کرد ہے ، اس قدر جائز اور درست ہے۔ اس قتم کی دبنی اور میارک مجلس کو دنیاوی اور نماز کردے ، اس قدر جائز اور درست ہے۔ اس قتم کی دبنی اور میارک مجلس کو دنیاوی اور نماز کرد ہیں۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ کا دبال سے صاف رکھنا بہتر ہے۔ (۲)

ا. من احدث في امرنا هذا ماليس منه فهورد ، مشكّوة المصابيح (١٢٤ تَقَالَمُ معيد) ٢ : ولا باس بالجلوس للوعظ اذا ارادبه وجه الله تعالى (صدير : ١٥ - ١٩٩ عاجرير)

مادر بيع الاول مين مجالس وعظ و تبليغ منعقد كرنا .

یه تقریب بادر آیا الول مجانس و عظ و تنگیخ منعقد کرنا جن میں حضور اقدی ماید الصلوة والسلام کی سیریت طاہر واور آب کے فضائل و مناقب بیان کرناد بنی ودینوی هنتیت سے باعث خیر ویر کت ہے یا نہیں '' سیریت طاہر واور آپ کے فضائل و مناقب بیان کرناد بنی ودینوی هنتیت سے باعث خیر ویر کت ہے یا نہیں '' المستفتی نمبر ۲۵ ۲ کا نبیارج سکریئری سیغہ نغلیمات گور نمنٹ (پھوپال اسٹیٹ) ۲ جماد نی الثانی با ۲ سازہ مطابق ا ۲ جون با ۱۳ وی استفاد

(جواب ٢٥٦) آخضرت علیہ کی تیریت مبارکہ گاذکر کرناد ہی حیثیت سے ہوجب صد خبر دہر کت ہے اور دنیوی حیثیت سے حضور میلیہ کے فضائل دیمنا قب اور کمالات کی تبلیخ واشاعت بے حد مفیر ہے اور انسانیت کی جس ہمافہ مست ہے، لیکن آئی کے لئے ماہ رہنج الاول یا اس مبینے کی سمی تاریخ کی تخصیص مہیں ہے بلعہ سال ہھو کے تمام مبینے اور تمام ایام میں یہ خلص وجلے و ترکیز کا اور اس عمل خیر کو عمل میں الانا کیسال موجب ثواب ہے ۔ نیز اس مجلس کی حیثیت بھی جملس وجلے و ترکیز کی حیثیت ہے ۔ نہ عبیرو جشن مبیاد کی اور یہ بھی الازم ہے کہ اس کوبد عالت مروج ہے محفوظ اور پاک رکھا جائے۔ عام طور سے بحالس بیر سے کے نام سے لوگ میلاد مرون کے مطلس کی احتیات ہو قدیم مبتد عین کیا کرتے تھے عمل میں لاتے ہیں، بیرا تیسی نہ موم ہیں اور کے خاص میلاد میں اور اس کے فائد و ترکی کے خاص کے اور نہ کا ایک کی خاص سے بیا کہ کو خاص سے بیا کہ رکھا جائے۔ رہو اب ۲۰۱۷) نمبر موج دے البت ہے ضبر درگی ہے کہ ان تجاس کوبد عالت مروج سے پاک رکھا جائے۔ رہو اب کو بعد میانوں کا نشر اور کا نقب نہ دیا جائے۔ اور نہ ماور کی ہے کہ ان تجاس مواور کا لقب نہ دیا جائے۔ اور نہ ماور کی الاول بیار تھویں تاریخ کے ساتھ مخصوص سمیما اور ان کو عبد میا دیا کی منات الله کیا ہو تو کو تاری کے اور نہ ماور کا اتب نہ دیا جائے۔ اور نہ ماور نے الاول بیار تھویں تاریخ کے ساتھ مخصوص سمیما کے عبد میں تاریخ کے ساتھ مخصوص سمیما کیا گھر کھایت الله کیا الدول بیار تھویں تاریخ کے ساتھ مخصوص سمیما کے ساتھ کھر کھایت النہ کو کانات اللہ کیا گھر کھایت الله کیا الدول بیار تھویں تاریخ کے ساتھ مخصوص سمیما کھر کھایت الله کیا ہو تاریخ کے ساتھ کھر کھایت الله کیا ہو تاریخ کے اور نہ ماور کیا گھر کھایت الله کیا گھر کھایت الله کیا ہے۔ اس محمر کھایت الله کیا ہو تاریخ کے ساتھ مخصوص سمیما

مروجہ میلاد کی اصل ختیفت اور اس کے انعقاد کی ابتداء . (۲)میلاد میں قیام پر حدیث ''قو مو السید کم ''ے استدلال درست نہیں . (۳)مااهنل به لغیز اللهٔ میں تنجیح مسلک کیاہے ؟

(سوال)(۱) مروجہ میلاد شریف کی کوئی حقیقت بھی ہے یا شیں اور اس کی بنیاد کب سے پڑی اور کس شخص نے ترویج دی۔ نیز آگر میلاد شریف کیا جائے تو قر آن کریم واحادیث ہے۔ کس طرح ٹایت ہے۔ اور اس کا کیا طریقہ ہے۔ ؟ ایک موبوی صاحب قر آن عظیم سے میلاد شریف ٹایت گزتے ہیں اور شوت میں بیہ آیت شریفہ پیش کرتے ہیں :۔ واڈا احذ اللہ حیثاق النہیین لما اتبتہ کم الأیة سیم آیت شریفہ تبسرے پارے ، مولمویس کوئ میں موجود ہے۔ اس کی تشریخ کی جائے اور شان نزول سے بھی آگاہ کیا جائے۔ پارے ، مولمویس رکوئ میں موجود ہے۔ اس کی تشریخ کی جائے اور شان نزول سے بھی آگاہ کیا جائے۔

پورے میں بیاں شریف میں جو قیام کیاجا تاہے ، آیاات کا کوئی ثبوت ہے یا خبیں۔ قال اللہ قال الرحول صلی اللہ علیہ وسلم کی رویے آگاہ فرمایا جائے۔ بعض حضرات قیام کے ثبوت میں سے حدیث پیش کرتے ہیں :۔ قو موا السید کم (٣)وها اهل به لغیر الله میں حضیہ کا کیامسلک ہے آیاعندالذیخ مرادہے یاس کے بر عکس حضیہ کا استدال بہط کے ساتھ بیان کیاجائے۔اور شیخ سددکے بحرے اور سید سالار کے مرغ و غیرہ کا تحکم بتلایا جائے کہ حرام ہے یاصلال۔

المستفتى نمبر ٩٩ ٢٥ عطاؤالله (كلكنه) ٥ ربيع الثاني و٣٠ إهم ١٣ امني و١٩٠٠ع

(جو اب ١٥٨) آنخفرت علی کے حالات طیب اور فضائل و کمالات آپ کی رسالت و تبلیخ کی خدمات کابیان بر وقت جائز بای مستحس ہے۔ لیکن صرف ذکر والات شریفہ کے لئے ای تام سے مجلس میلاد منعقد کرناسلف صالحین میں نہیں نہیں نہیں بیا گیا۔ یہ مجانس کوئی ساتویں صدی جرک سے شروع ہو نمیں (۱) اور الن کے بارے میں علماء کا ای وقت سے اختلاف چلا آتا ہے کوئی اس کو جائز اور مستحسن قرار دینا تقااور کوئی بد عت ۔ قول راج یہ ہے کہ حضور علی کے حالات طیب بیان کرنے کے لئے بطور مجاس وعظ کے اجتماع ہو ، اس میں حضور تھی کے کمالات بیان کی جانمیں ، صحیحر وایات بیان کی جانمیں۔ اسراف اور دیگر بدعات سے مجلس خالی ہو تو جائز ہے۔ (۱)

تیام مروج جوداادت نے ذکر کے دفت کیا جاتا ہے بے اصل ہے ادر بدعت ہے۔قو موالسید کمیر سے استدال صحیح نسیں ہے کیو کا۔ وہاں تو سید موجود تھے اور مجلس میلاد میں حضور تنظیم کا موجود ہو نا ظاہر ہے کہ منتقی ہے۔

شیخ سند و کابحر ااور سید سالار کامر غاادر ہر جانور جس کی جان نعیر اللہ کے لئنے دینی مقصود ہو حرام ہے۔ اگر چہ ذرخ کے و دنت بسم اللہ اللہ اللہ اکبر پڑوہ کر ذرخ کیا جائے۔ هفیہ رحمۃ اللہ علیمهم کا صحیح مسلک یکی ہے۔(۳) محمہ کفایت اللہ کان اللہ کا و ہلی۔

> واعظ کے کہنے پر حاضرین کاباً وازبلند درود شریف پڑھنا . (۲)دور ہے آتحضریت ﷺ کا خود درود شریف سننا ثابت نہیں . (۳)میلاد کے موقع پر پکائے جانے والے کھانوں کا حکم .

(مسو ال)(۱)جب کوئی صاحب و عظ یا مولود شریف فرماتے ہوں ،ان کے ارشاد پر حاضرین بآواز بلند ورود شریف پڑھیں تو یہ جائز ہے یا نہیں ؟

ر۲)ایک صاحب کہتے ہیں کہ جب در دو شریف پڑھاجاوے نو آنخفسرت ﷺ بذات خود سنتے ہیں ادر پڑھنے دالے کو پھیانتے ہیں، کیاریہ صفیح ہے ''

(۳) چند مسلمان چندہ جن کر کے طعام پیجادیں اور نیاز آل حضور غلیہ الصلوٰۃ والسلام یا حضرت پیران پیر غوٹ پاک نایہ الرحمۃ کی دینا چاہیں نو جائز ہے یا نہیں ؟ اور وہ طعام صاحب نصاب اہل ٹروت اور ہمسایہ اور خود صاحب چندہ کس کس کو کھانا جائز ہے ؟

ا\_اس كاباني الاسعيد مظفر الدين ان اربل يه جوك أيك سر ف بادشاد تصادر تاريخ ان خاكان الم ١٠ ٣ مصر)

٣ كاباس بالجلوس للوعظ اذا اراديه وجه الله تعالى ، (مُنديد : ٧ ٣١٩ ماجديد)

r\_ ذبح لقدوم الآمير ونحوه كواحد من العظماء ويحرم الانه اهل بدلغير ولوذكرا سم الله تعالى . (الثامية : ٢٠٠١ د ا معند)

رجواب **۹ ۹) (۱) گری مجلس کے لئے واعظ کاباً وازبدند درود پیڑھوانالور خاضرین کاپڑھنادونوں ناجائز ہیں۔ حضور ﷺ کانام نامی من کر سامعین کوخوو درود شریف پڑھناچاہئے۔واعظ کے پانہ کے۔اس کے آہنے کا نیظارنہ کرناچاہئے۔** 

(۲) حضور ﷺ کابذات خود درود شریف سنما ثابت نہیں۔ ملائکہ سیاطین کے ذریعے سے درود شریف حضور ﷺ کو پہنچایا جاتا ہے۔ ۱۱)

(۳) میہ کھانا اگر بہ نبیت صدقہ وابسال ثواب کھلایا جاتا ہے تو صاحب نصاب اور خود پکانے بکوائے والے کو کھانادر ست نہیں۔ صرف فقراء و مساکین کاحق ہے۔اوراس میں بھی التزام نہ ہونا چاہئے۔ محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لہ دبلی۔

> میلاد شریف کب کهان ،اور کیون شروع ہو ئی؟ ازاخبارالجمعیة دہلی۔مور نند ۲ ستبر <u>۱۹۲</u>۶)

ر ان لله ملانكة سياحين في الارض يبلغوني من امتى السلام . (أسال ١٠ ١/ ١٥ ١٠ قد كن) الرويحنفل المولدالنبي صلى الله عليه وسلم في الربيع الاول وهواول من احدث من الملوك هذا العمل والقول المعتمد في عمل المولد بحواله رادست: ١٦٢ عنفدريه )

میلاد کے نام سے جلسہ کرنا سیجیج نہیں . . . (ازاخبار الجمعیة دہلی مور حد۹ مئی ہے ۱۹۳۳ء)

، (السوال) عیدمیلادالنی موجود ه وفت میں مدہبی حیثیت رکھتا ہے یا نہیں ؟

(جواب 171) عید میلادالنبی کے نام سے کوئی جلسہ کرنا صحیح نہیں۔(۱)بال سیرت مقدسہ کی تبلیغ وہیان کے لئے جلسہ کرنا صحیح نہیں۔(۱)بال سیرت مقدسہ کی تبلیغ وہیان کے لئے جلسہ کرنے میں مضا گفتہ نہیں۔اور اس کے لئے کسی خاص تاریخ کی شخصیص نہیں اور فضولیات وبد عات سے احترازر کھنالازم ہے۔

فصل دوم جلسه سيرة

(۱)عید میلادالنبی کے نام ہے جلسہ کرنابد عت ہے .

(۲) میر کمنا کہ سارے علماء وفت امام مهدی کے خلاف ہو تکے غلط ہے .

(جواب ١٦٢) میں صحیح ہے کہ عید میلاد کے نام ہے اور عید منانے کے خیال ہے بارہ رہے الاول کو جلبہ کرنے ہے اصل ہے اور اسے بدعیت کہ دینے ہیں مضا کفتہ نہیں اور تمام علاء نے اس نام اور اس خیال سے جلسہ کرنے کا حکم نہیں دیا۔ علائے نے جاسہ سیر ق کے نام سے جلسہ کرنے کی اجازت دی ہے جس کا مطلب کوئی عید منانا منیں اور نہاں کو میلاد کے مروجہ اعمال ور سوم ہے تعلق ہے۔ اس کی غرض توبیہ تھی کہ مسلمانوں کے اندر جو ایک خاطر بقتہ اور مبتدی رہم مجلس مولود منعقد کرنے کی روازج پائی گئی ہے اور اس میں امر اف، نمو د اور بدعات و خرافات بھیل گئی ہیں اور مولود خوال جھوٹی اور موضوع روایتیں بیان کرتے ہیں ان کی اس طرح اصلاح موجو جائے کہ میر ق نبی کر نم میلانہ کے بیان اور حضور تھا کے اسوہ حسنہ کی اشاعت و تبلیغ کی غرض ہے جلسہ میں۔

ا بہت سارے متکرات پر مشتل، و لے کی وجہ ہے

منعقد کیاجائے جو تمام فضولیات اور بدعات و خرافات سے پاک ہواوراس میں سیرۃ مبار کہ و مقدسہ کے صیح صیح طیح علیات بیان کئے جا کیں۔ اور مسلمانوں گواتیات سنت کی ترغیب دی جائے۔ کو سنش کر کے غیر مسلموں کو ہمی جائے۔ میں شریک کیاجائے واقت میں شریک کیاجائے وہ بھی جغیبر اسمام ارواحنا فہداہ کے حقیقی اور صیح اور سیح حالات و کمالات سے واقف ہوں اور شہلغ گی صیح صورت پر عمل ہو سکتے۔ گر افسوس کہ مسلمانوں نے جانے جانے جاسہ سیرۃ کے اس کو مجلس موبود باید ترقی کر کے عید میا او بیالیاوراس کے ساتھ جلوس اور نمائش کے بہت سے کا مول کا اضاف کے کرایا و فقی مالی للاہنداء بھدید صلی اللہ علیہ وسلم

الحاصل اشاعت - ہر ۃ مقد سے کی غریض ہے انعقاد جائے۔ جائزبائعہ مندوب ہے۔ اور عید میلاو کے نام یا اعتقاد ہائے۔ جائزبائعہ مندوب ہے۔ اور عید میلاو کے نام یا اعتقاد سے جائے۔ مندوب ہے۔ اور عملہ مارے علماء ایک اعتقاد سے جائے۔ منعقد کرنا ہے اصل ہے۔ باقی بیہ قول کہ امام ممدی عالمہ ایک سازے علماء ایک مطرف اور امام ممدی ایک طرف ہوں گے صفح نہیں ہے۔ اور مجلس میلاد کو نشرک بتانا بھی زیادتی ہے۔ فقط محمد کفایت اللہ گان اللہ لہ دو ملی۔

کیاعید میلادالنی قرآن و سنت سے ثابت ہے؟ (۱)عید میلادالنبی کے متعلق مختلف سوالات

(المسوال) گذشتہ کئی سال ہے مسلمانوں کے اندرایک نی تقریب تموسومہ عید میلاوالنمی شروع ہو گئے ہے۔ اور ہر سال اس تقریب کورونق دینے کے لئے نئی نئی شبادیز عمل میں لائی جار بی بیں اور ان پر ہر سال مجمو تی حیثیت ہے کئی ال کھردو ہید صرف ہوجا تا ہے۔ مجھے اس کے متعلق چند شکوک ہیں :۔

کیااس تقریب گو منانے کے لئے کوئی نص قر آنی یاحدیث نبوی ہے ''اگر ہے بنو نقل فرمانمیں یااساکا حوالہ درج فرمائمیں۔

(۴) کیا قرون اولی بین به تقریب مجمعی کسی زمانے میں منائی گئی ؟اگر منائی گئی تؤکس طرح ؟ (۳) کیا قرون اولی بین به تقریب مجمعی کسی زمانے میں منائی گئی ؟اگر منائی گئی تؤکس طرح ؟ (۳) اگر اس تقریب سے مسلمانوں کے اندر تنظیم کا جذبہ پیدا کرنا مقصود ہو بو بو کیاشاری علیہ السائم نے ہمیں گوئی طریقہ شنظیم کا پنی زبان مبارک سے بیا ہے کسی فعل مبارک سے بتایا ہے یا نمیں ؟

(۳) کیا پنجگانہ نماز میں اور نماز عبیرین اور چے مسلم مانوں کی تنظیم کے لئے کافی نہیں ہیں ؟ (۵) کیاان کی یا بندی کی طرف ہے نؤجہ ہٹا کر اسلام کے اندر نئی بنی باتوں کارائج کر نابد عت میں

ر میں ہیں ہیں ہیں ہیں ہے۔ واخل تنہیں ہے اور جور و پہیراس تقریب کے منانے پر خرج کیاجا تاہے وہ اسراف میں واخل نہیں ہے ؟

(۱) اگر آئے ون شریعت ہے بے نیاز ہو کر شنگیم کی خاطر نئی بُنی ایجادات کرنا جائز ہے نو مرزا قادیائی کو جس کا دہاغ الیں ہاتوں میں بہت اچھا کام کر تا ہے اور جس نے اپنی جماعت کی عدیم النظیر شنظیم کی ہو گئے ہو کیوں نہ استادہ نالیا جائے ؟

المستفتی نمبر ۸۸۸ جبیب احمد خال معفر ۱۹۵۰ ایریل ۱۹۳۱ء (جواب ۱۹۴) جس وفت به نقریب شروع کی گئی تقی تواس کواشاعت سیرت مقدسه کے نام سے شروع کیا

گیا تھا۔ یہ سیدھاساوہ منوان ہر مسلمان کے لئے جاذب تو جہ نخا۔ اس وقت نہ کسی مخصوص تاری کاؤ کر بھا۔ اور نہ سمی خاص مبتدع کیفیت کارنہ جلوس نکالنے کا تصور تھاناباجول اور تماشوں کا سخیل ۔اس سید جھے سادے عنوان کو ہم نے بھی تبلیغ و تذ کیر کاایک طریقہ اور موٹر ذراجہ سمجھ کر انعقاد مجالس میریت کی اجازت وی تھی۔ اور پیا مستجها نخاکہ خدا تعالیٰ کے آخری رسول خاتم الا نبیاء سیدالمر سلین ﷺ کی سیرۃ مبارکہ سیحے اور مستندر دلیات کے ساتھ جب مخلوق کے ساننے پیش کی جانے گی۔ تو یہ نمیر مسلموں کے لئے ایک احیصادر بعیہ تمبلیغ و ٹذ کیر ہو گااور ممکن ہے کہ اس کی وجہ ہے رسمی محافل مبلاداور ان من وجہ بدعات کا مسلمانوں میں بھی انسداد ہو جائے۔اوروہ یجائے رسمی محافل میلاد کے تبلیغ میرت کے تصحیح طریقے پر کاربند ہو جائیں گلرافسوس!<sup>س</sup>

غاط اور آنچه مایند اثنیم

کا معاملہ ہو گیا۔ مسلمانوں نے بہت جلد جاسہ ہائے سیر ۃ کی اصلی غرض د غابیت کو نظر انداز کر کے انہیں رسمی محا فیل میلاد میں مدغم کر دیا۔ پہلے تو بچائے جلسہ سیر ڈ کے ان اجتماعات کانام ہی عمید میلاد کر دیا۔جو یفنیناً قرون اولیٰ مشہود لہابالخیر کے خلاف ایک ٹی ایجاد تھی اور اسلام کی تجی ٹاست عیدین (عیدالفطر و عیدالاصنی) پر ایک جدید عید کلاضا فیہ تھا۔جوا یک منتبع سنت مسلمان کی اسلامی دا تفیت میں نا قابل قبول ہے۔ پھران جلسوں کے لئے ایک معین تاریخ ۱۲ بیج الاول ایازم کردی گئی۔اس کے بعد جلسوں کے اوپرِ جلوسوں کا اضاف کیا گیااور منجلے او گول نے باجو ل کھاڑوں کھیاوں تماشوں کوشائل کر کے اسے اچھاخاصہ مجموعہ لہوولعب بنادیا۔فالی اللہ الممشتکی و انا

اس تمييد كے بعد آپ سے سوالات کے نمبر وارجو لبات بيہ ہيں :۔

(۱)اس تقریب کو بہیئت کذائی منانے کے لئے (ایعنی عید میلادیا جش میلاد کے نام ہے مخصوص تاری وادت میں یاکسی اور تاریخ میں منانے کے داسطے) نہ قر آن یاک میں کوئی نص ہے۔نہ حدیث میں نہ صحابہ كرام يا تابعين عظام يا مجتندين امت خير الانام كي قولي يافعلي ہدايات ميں کہيں اس كاوجود ہے۔(١)

(r) قرون اولیٰ میں اس تفریب کاوجود نہ متناحالا نکہ اس زمانے کے مسلمان آنخضرت ﷺ کی ذات اقد سے ساتھ تعلق اور فداکاری و محبت میں اعلیٰ در ہے پر فائز ہتے اور دوسری قوموں کواپنے پیشواؤل کے ہے مولادت پر خوشی کی تقریبیں مناتے ہوئے و کیھتے تھے مگران کو تبھی اس ایجاد کی طرف توجہ نہ ہوئی۔ (r)اً گر تنظیم مسلمین کا جذبہ پیدا کر نابھی مقصور ہو اووہ ان بدعات و مخترعات کے ار تکاب پر مو قوف نہیں بلیحہ وہ سید ھے سادہ طور پر تبلیغ سیر ڈمقد سہ کے جلے ہے بھی حاصل ہو سکتا ہے۔اس میں شبہ نہیں کہ سنظیم مسلمین ایک صحیح اور شرعی مقصد ہے۔ لیکن تھی صحیح اور شرعی مقصد کے لئے غیر شرعی اور مبتدع صور تیںا ختیار نہیں کی جاسکتیں اور کی جائیں تو جائز اور مستحسن نہیں ہو سکتیں۔

٩. ان عمل المولد بدعة لم يقل بد ، ولم يفعل ،رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء والانمة (كذافي الشرعة الالهية بحواله رادسنت: ۱۹۶ صفدریه)

(مم) بلا شبہ نماز کی چگانہ بھاعت اور جمعہ کی بفتہ وار جماعت اور عیدین کی جماعتیں اور چھ کا جماع علی عظیم مسلمانوں کی صحیح تنظیم کے لئے مفترر منے، مگر افسوس کہ مسلمان ان جماعات مہمہ کی اصل روح کو بھول مسلمانوں کی صحیح تنظیم کے لئے مفترر منے، مگر افسوس کہ مسلمان ان جماعات مہمہ کی اصل روح کو بھول مسلمان نمام چیزوں کو بھی انہوں نے ایک عادِی اور رسی امور کی حیثیت دے دی مگر چو تکہ بیہ قامت شدہ اور مامور بہاا عمال شرعیہ ہیں اس کئے ان کو عمل میں لانا ضروری ہے اور یہ بھی لازی ہے کہ ان کی اصل روح کے مامور بہاا عمال شرعیہ ہیں اس کئے ان کو عمل میں انتقاع امنت کا فائدہ حاصل کیا جائے۔ واللہ المو فق۔ ساتھ التھ التھ التھ التھ التھ کے اللہ المو فق۔

(۵) آرگوئی نی چیزان امور شرعیه کی اجمیت کی طرف سے مسلمانوں کی توجہ بھانے کی موجب ہو تو اس سے حرام ہونے میں شبہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن آگر میر مان لیاجائے کہ وہ ان فرائض اور شعائر اسلامیسے قد جو بھانے کی موجب نہیں بلحہ ایک جدید ہورت عظیم ہے تواس کی لاحت کا اس نئر طسے علم ویاجا سکتا ہے کہ اس کی اصل شریعت مقد سه میں موجود ہو۔ اور اشاعت سیرة مقد سه کے لئے سادہ طریق پر جاسه سیرت کے نام سے اجتماع کیا جائے تو وہ تو نبایغ و تذکیر کی شرعی علت شدہ اصل کے ماتحت آسکتا ہے۔ لیکن عید میااد یا جشن میلاد کے نام سے اور اس مقصد سے کیا جائے تو اس کی شریعت مقد سه میں اصل نہیں ہے اور اس پر ذا کداز میادت مصارف کرنا یقویاً حدامر اف میں داخل ہوگا۔ (۱)

﴿٣) آہ میہ ہوال بہت زیادہ بیجیدہ اور تفقیل طلب ہے۔ میں مز دست اس کے جواب میں صرف ایک شعر پر اکٹفاکر تا ہول اور وہ بیہ ہے سمپندار سعدی کہ راہ صفا انوان رونت جزیر ہیۓ مسطفی اصلی اللہ علیہ وسلم تسلیماً کشیراً محکم کفایت الندکان اللہ لہ دیلی۔

سیرت النبی کے جلسہ کی صدارت کا فرومشرک کے جوالے کرنا .

(سوال) نصیر آبادیس چندافراد نے سیرت النبی ﷺ کے جلسہ کی صدارت کا متواتر تبین روزگافراور مشرک کے جوالہ گی۔ آباس جناعت کا میہ فعل شریعت اسلام کے موافق ہے یا مخالف۔ تقریر کرنے والے علماء ایل سنت والجماعت شخصہ

المستفتى نمبر ۱۰۲۴ عبدالرحمٰن صاحب نصير آبادى جال منقيم مير نُهر ٩ ربيع الثَائي فيره ٣٠ م ٣٠٠ جون ١٩٣١ء

(جو اب ۲۶۴) صندر کوبسااو قات مفرّرین کی نقر برول پر محاکمہ یا بعض مقررین کے بیانات پر نفقید کر لی ہو تی ہے اس کئے کسی خاص جلسہ کی صدارت کے لئے مقصد جلسہ اور متعلقات مقصد کا ماہر شخص ہی موزول ہو تا ہے - نیز ند ہی اجتماعات میں ند ہی حجہ بیت سے ممتاز شخصیت کو صدر بنانا مناسب ہے۔ بنابریں ان لوگول کا انتخاب نامؤزول اور نامزاسب واقع ہوا۔

اراورامر اف كابد موم مو تاقر آل بين واروب ـــ "أن المصدرين كانوا احوان الشيطين" (بدني امراكيل : ٢٥)

## فصل سوم مسکله قیام

مجلس میلاد کا قیام بے اصل ہے۔

(سوال) ماقولکم رجکم الله\_اش زمائے بیں لوگ جس طرح مولود شریف پڑھتے ہیں اور حضرت رسول خداﷺ کی پیدائش کے بیان میں قیام کرتے ہیں وہ حضرت ﷺ کے زمانے اور صحابہ ر منی اللہ تعالی عنهم و تابعین رحمة الله عليهم وتبع تابعين كے زمانے ميں تفايا نہيں۔ائمه اربعہ پالن كے زمانہ ميں كى نے بيہ قيام كئے جيں يا نہيس اوران سے پچھ روابت ہے یا نہیں اور کیسے یہ قیام شروع ہوااور کس نے پیلا قیام گیااوروہ کس طبقے کالوگ تھا۔اور قیام کرناکیساہےاورنہ کرنے سے گئرگار فہو تاہے یا نہیں ہیہ قیام ہر مجلس میں کرناچاہئے یا کبھی ترک کرناا چھاہے؟ (جواب ١٦٥) مجالس مبلاد مروحه كا قيام معهود شر ايبت مين ثابت نهيس ـ قرون ثلثه مشهود لهامالخير مين اس كا کوئی وجود نہ نفالہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عثہم اور نابعین ، نبع تابعین اور اسمکہ مجہتدین رحمیة اللہ علیهم کے زمانے میں نہیں تھا۔ (۱)نہان حضرات ہے اس کے بارے میں کو ئی روایت جواز کی منقول نہ اصول شریعة غراء ہے اس کا کوئی ثبوت قیام کرنے والے اگر تغظیم ذکرولادت کی نیت ہے قیام کرتے ہیں۔ توجواب یہ ہے کہ ذکر کی تغظیم قیام کے ساتھ شرایعت میں معہود نہیں، نیز ذکر ولادت کی شخصیص بے معنی ہے۔ نیز ذکر اللہ اور قراء ۃ قرآن زیادہ مستحق تغظیم ہے حالا نکیہؤ کرالٹداور قراء قاقر آن کے دفت کوئی شخص تعظیماً قیام نہیں کرتا، پھرذ کرولادے کی تعظیم قیام ہے کرنا بھی مجلس مولود کے ساتھ خاص کیوں ہے ؟اگروعظ میں کو کی داعظ ولادت شریفہ گاڈ کر کرے پابغیر انعقاد مجلس گھر میں کوئی ذکر ولادت کرے تو کوئی شخص تعظیماً قیام نہیں کر تا۔ یہ سب تخصیصات ہے دلیل ہیں۔اور اگر اس خیال ہے قیام کرتے ہیں کہ روح مبارک آنخضرت ﷺ کی مجلس میلاد میں آتی ہے نو یہ خیال پہلے خیال سے بھی زیادہ جمالت آمیز ہے کیو لکہ روح مبارک کے آنے کی دلیل شرعی کوئی نہیں۔ نیز آن واحد میں ہزاروں مجلسیں دنیامیں ہوتی ہیں ،اگر ہر مجلس میں آپ ﷺ کی روح میارک کو حاضر مانا جائے تواس میں ۔ شائبہ شرک بھی ہے کہ آن داحد میں مجالس متعددہ میں حاضر دناظر ہونا آپ علیقہ کے لئے ثابت کیا جاتا ہے۔ حالا نکہ ہر جگہ حاضروناظر خواص ذات احدیت ہے ہے۔(۲) کسی امر مسنحب کو ضروری سمجھنااس کو حد کراہت تک پہنچادیتاہے جیساکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عند کی حدیث سے تاست ہے(۲) اور ملاطل

ا."ان عمل المولود بدعة لم يقل به ولم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم والمخفاء والانمة"(كذاتي الشرعة الالهية تؤال راد سنت اعن الإلا الحكنيد صفدريد)

۲. ''ونی الواقع ہم چوک عقاد آئے حضرات انبیاء واولیاء ہروقت حاضر دناظر اند .....شرک است چه این صفت از مخصات حق جل جلاله ،است کے دادر آن شرکت نیست ..... و نیز در ہوازیہ است و عن هذا قال علمائنانا - من قال ان ارواح المهشائخ - حاصرة تعلم یکفر الفیهی" (مجموعة الفتاوی از جام ۲۸ جموعة د فاوی عبدالحی رحمة الله علیه اردو ارج اص ۲۸ طابع ایم سعید)

٣ ـ بَنُ عَبِدَاللَّذِن مُسَوْدٌ رَضَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : "لايجعلَ آحد كُم لَلشيطان شيئاً مَن صَلاَتُه يري ان حقا عليه ان لا ينصر ف الا عن يمينه ! لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيراً ينصر ف عن شماله" (بخارى ، كتاب الآذان ، باب . الا نقتال والا نصراف عن اليمين والشمال : ١ / ١ / ١ طرقديمي)

قاری رحمہ اللہ مایہ اور طبقی، حمد الله علیہ نے شرح مشکوۃ میں تصرح کی ہے۔(۱) پس اگر قیام مستحب بھی ہو تا تو اس کا یہ الزام واجنمام جو مشاہد ہے اسے تکروہ عادیتا ہے۔(۱) چہ جائے یہ کہ وہ مستحب بھی سنیں بلحہ ایک ب اسٹ چیز ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ او بلی۔

میلاد اور قیام کوبد عت کہنے والول کووہانی کمنادر ست نہیں .

(سوال ) ہمارے بہاں شہ احمد آباد میں سیلاد و قیام گوائی زمانے میں بعض بدعتیوں نے رواج دیا ہے۔ آب ان کو کتاب "بر اُمین قاطعہ " کے صفحہ ۲۰ کی بیہ عبارت و کھائی گئی :۔

''اس عاجز نے ایک عالم نامینا سے جو مسجہ میں بعد نماز عصر و عظ کہتے ہتھے ، حال مجلس مواود کا پوچپعا توانہوں نے فرمایا کہ بیبد عت ہے حرامہ''

اور ہم نان کو سمجمایا کہ بے رواج بدعت تحریب تو دہ ہوگا ہواب دیتے ہیں کہ سیاں وہ بیا ہو۔ بدعت تحریم کمنا خلاف تر آن مجیدو حدیث کے ہے۔اور جو قیام وقت بیان پیدائش کیاجا تا ہے اس کو بھٹی ہم بدعت کہتے ہیں تو دہ لوگ بے جواب و بیتے ہیں کہ سیاد و قیام کو جوبدعت کے دہ دہائی ہے۔ یہ کہناان کا موافق مذرب حنفی کے درست سے باناط بیزواتو جروا۔

(جواب ١٦٦) بجائس میلاد مروجه میں طرح طرح کے منکرات لیعنی امور غیر مشروعہ ہوتے ہیں۔ ۱۹۱اور ناطانور میں دولیات بیان کی جاتی ہیں ۱۰ اور اسراف وریاو نفاخر پر مشتمل ہوتی ہیں، د مبد عت اور ناجائز ہیں۔ حضور رسول کریم ماییہ التحییۃ والنسلیم کاذکر مبارک اور بیان حال والات و معراج و نبوت بے شہہ افسل مند وبات واحسن مستحبات ہے ۔ لیکن اس کے لئے خاص اہتمام سے مجالس منعقد کریا قرون تلاہ مشہود اسابالخیر میں نتیں نہیں تھا۔ (۱) حالاتک سے ایکن اس کے لئے خاص اہتمام سے مجالس منعقد کریا قرون تلاہ مشہود اسابالخیر میں نہیں تھا۔ (۱) حالاتک سے ایکن اس کے بردھ کر کون

(۱) قال الطبيبي : "وفيه من اصر على امر مندوب وجعله عزما ولم يعمل بالرخصة فقد اصاب منه الشيطان من الاضلال فكيف بسن اصر علي بدعة اومنكر ."(م قاة ح ٣ س ا ٣ طالمكن يتأخبيناً لوكنر)

- بسب " مورد مجدد" اور" وتتر "كا تهعد كى نجر مين اور" مورد جمعد" اور منأ تقول "كا جمعه مين پر جمنا مستحب بيداور آپ سلى الله مليد؛ سلم بيدان نمازول مين بيه سور تين مردهها مفقول بير، ميكن نمام فقهاء نيه مشقد طور پران خد كورد مور آول كوان نمازول بي مما تحد خاص كر ليمنه كو مكر دولكها بير به بهانچه" بداييه" مين بينه :" و يمكن همان يوقت بيشيئ من القر آن لمشيئ من الصلوات ،" ( فصل في التراء و يمكن هم الأسور ٢٠ امكنيد شركة علمة مانان )

(rُ) "وَمَن جَسَلةَ مَاأَحِدَثُوهُ مِن البِدعَ مِن اعتقادهم إنه ذلك من اكبر العبادات و إظهار الشعائر مايقعلونه في شهر ربيع الاول من السولد. وقد احتوى على بدع و محرمات جمعة" (ابن الحاج المالكيّ ، السدخل : ج ٢ ص ٣ ط مصطفى المار الحارب م

(۱۳۶۰) بن روایات بیان کرده ... اور خنداس مید شن داخش هم کدب علی متعمدا فلیتبوا مقعده من النار "(خاری آناب النام، باب اثم من کذب علی اللی صلی الله عابیه و سر ۱ البط قد می)

بهب و تامه بهب من الماس الماس و المستولة المستقارات ويتر الكان الوربهت المامور فيم منزوري كوضروري تبحسنا، فود منى المتناسرة (۵) هيسيه شاه بالنه الكان المام بيران المورك بغير جشن مياه الوالورااور بهيكا تبحسنا النال چيزول مين الآن امراف يجاه و تابت "ان المعبد دين كانوا إليجوان الشيطين " (بيني الرائمل بيد)

(1) گزار مولد مشک بندونسائن است دو سط بندوانسائن در زمان محله و تابعین و تن تابعین وایم به مجتمعه من جاری ماند دور کدام زماندانشوام آن نه به دو واقتول پوکک آنرااکشوام کروواند دسوختین آمیان و نیم و در پیش مولد خوان نمادن دار کن ذکر قرار داد داندن و ماید این انتواسه ایا بگزم خان از اراب نیم ب ۳ ته و مدافعتادی من ساحت خلاصه الفتادی من مهم ۵ ۳ طامجدا کیدمی از دور)

> مولود شریف میں قیام کرناجائز ہے یا نہیں؟ (سوال) مولود شریف میں قیام کرناجائز ہے یا نہیں؟

ميلاد شريف ميں قيام پراضرار کرينا .

(سوال) مبلاد شریف میں تعظیم کے لئے گھڑ اہوبا اور سب کو مجبور کرنا کمال تک در ست ہے۔

المستفتی نمبر ۱۵۱ عبدالرزاق صاحب (اجین) ۱۲ میج الاول ۱۹۵ میرام ۱۲ می الاسواء (جواب ۱۶۸) میلاد شریف بیس قیام کرنے کا ثبوت شریعت مقدسہ سے نامت نمیں۔ یہ ایک رسم ہو گئ

ا علام الن كثير رحمة الله علم فرمات بين : "واما اهل السنة والمجماعة فيقولون في كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابة رضى المله تعالى عنهم هو بدعة لامه لو كان خيراً لسبوقونا اليه لانهم لم يتركوا خصلةً من خصال الخير الا وقد بادروا اليها ." (تغيير الناكثير : جماص 1 هالط سمبل كيدي لا يور)

۔ ۲۔ بے اصلی آپ وجہ ہے ہے کہ اس پر گوئی شرعی والیل قائم نہیں ہے اور بدعت اس وجہ سے کیہ حیوالقرون کے بعہ باہا تجت شرعیہ و مردم ما جاہ کہ آگی ہے۔

> ۔ ۳۔ اگر علم یافتد برت بالڈات کا عظیدہ ہو توبالکل شرک ہے مدر نہ کذب وافتراء علی اللہ والرسول ہے۔ سمیہ ایمنی اول اربعہ شرعینہ قرآن ، سنت رسول ارجمار اور قباس میں ہے کسی دلیل سے علیت نہیں۔

. يسال اون رابط مربيه مربن المستور المربي الماري مربي من المارك من مربع من مستقل من المسلم المسلم المارك عن علما علمالاً ليس هي كيونك البي صورت في بيا للمنظم الماركام الباطلة ورد محذ ثات الاسور الجراج من مدل طرفذ يمي) عليه المواذا فيهو د د " (مسلم مهاب نفض الاحكام الباطلة ورد محذ ثات الاسور الجراج من مدل كالح فذريمي) ہے جو ہے اصل اور ہے شہوت ہے۔اور اس پر او گواں کو مجبور کرنایا قبیام نہ کرنے والوں کوبر اکہنا ہخت گناہ ہے۔(۱) م

محفل میلادین کھڑے ہو کر سلام پڑھنا۔

(سوال) محفل میلاد میں گھڑے ہو کر سلام پڑھا جاتا ہے تواس فعل کا کرنا بہتر ہے یاترک بہتر ہے۔ المستفتی نمبر ۱۵۲۴ مولانا عبدالخالق صاحب صدر مدرس مدرسہ نعمانیہ ماتان ۱۳ ارتیح الثانی ۱<u>۳۵۳ ا</u>ھ ۲۳۳ جون ب<u>ے ۱۶۳۳</u> جون بے ۱<u>۹۳۳</u>ء

(جواب)(ازنائب مفتی صاحب) محفل میلاد میں کھڑے ہو کر صلوٰۃ وسلام پڑھنااولہ اربعہ میں ہے کسی دلیل سے ثابت نہیں۔ تواس فیام کو تحتم شرعی و ضروی تحصر انابد عت و گمراہی ہے۔(۱) اس کو ترک کر دینا نسر دری ہؤگا۔ کیونکہ عوام الناس مبتد عین اس کو تحکم شرعی وضروی تحسر اتے ہیں اس فعل کو ترک کرنے والے پر طرت طرح کے طعن واعتراض کرتے ہیں۔ اجابہ ،وکتبہ ، حبیب الرسلین نائب مفتی مدر سہ امینیہ دبلی۔ الجواب سجن بندہ تحدید مصف عضا عند مدر سہ امینیہ دبلی۔

(بواب ١٦٩) (الاجعزت مفق اعظم مرالوقق بحفل ميلادين قيام مرج ب اصل الدبرعت ب

صلوۃ وسلام پڑھنا نوجائز گراس کی بیئت کذائی اور بھراس پراصرار کرنااور تارک کو مطعون اور ملوم، نانا کے مسلوۃ وسلام پڑھنا ہوں ہوائی ہورائی پراس پراصرار کرنااور تارک کو مطعون اور اس کوشر نی تھم ہے سب ناجائز اور بدعت ہے۔ (۳) ذکر کی تعظیم قیام کے ساتھ کرنی شریعت میں معہود نہیں اور اس کوشر نی تھم قرار دینا خداور سول ﷺ کے خلاف تشریعے ہے جو حرام ہے۔ (۴) محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لیہ۔ الجواب حق۔ محمد شفیع عفی عند مدرسہ عبدالرب دہلی۔

ذ کرولادت کے وقت قیام کر نابھی ہے اصل ہے . (سوال) قیام کرنا خاص ذکر و لادت شریف کے وقت داسطے تعظیم حضرت ﷺ کے مستحسن و مستحب ہے یا

١. "من اصر على امر مندوب وجعله عزماً ولم يعمل بالرخصة فقد اصاب منه الشيطان من الا ضلال فكيف بسن اصر على بدعة اومنكر." (مرقاة : ج ٣ ص ٣١ ط المكتبة الحبيبة كوئته)

٢ ـ "وان العاديات من حيث هي عادية لا بدعة فيها، و من حيث ينعبد بها او توضع وضع التعبد تدخلها البدعة "(عالم مثالثي، الاعتمام: ج٢ ٣ ص ٩٨ رارالفكر) اور غير ضرور في كو ضرور في قائنا بحق بدعات نبيم حديث "ورهبا نية ابتد عوها ما كتبنا ها عليهم" (الدير: ٢٥) وقال ابن مسعود رضى الله تعالى عنه: "لا يجعل احدكم للشيطان شيئاً من صلاتة يرى ان حقاً عليه ان لا ينصرف الاعن يمينه إلقد وأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيراً ينصرف عن شماله - " (بخارى ، كتاب الاذان، باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال: ١ /١٨ ا ط قديمي)

"" أنها وضع الحدود و التزام الكيفيات والهيات المعينة ، والتزام العبادات المعينة في اوقات معينة لم يوجد لها ذلك التعيين في الشريعة" (علامه شاطبي، الاعتمام، فعمل في تريف البدر الله العراق العادار الفحر)

سر" ام لهم شركاء شرعوالهم من الدين مالم ياذن به الله" (الشوركل: ٢١) و تول تعالى: "ولا تقولوا لما تصف السنتكم هذا حلل" وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب" (الخل: ١١١) روقال ابن كثير رحمة الله عليه : "ويد خيل في هذا كل من ابتاء ع يدعة ليس له فيها مستند شرعى او حلل شيئاً مما حرم الله او حرم شيئاً مما اباح الله بمجرد رايه وتشهيه "( تفيران كثير ان عصره عدا سيئاً عما عرم الله او حرم شيئاً مما اباح الله بمجرد رايه وتشهيه "( تفيران كثير ان عمره و مدا اباح الله بمجرد رايه وتشهيه "( تفيران كثير ان عمره و مدا سيئاً عما كرم الله او حرم شيئاً مما اباح الله بمجرد رايه وتشهيه " ( تفيران كثير ان الله و مدا الله و مدا كيري الله و مدا الله و مدا كله و مدا كيري الله و مدا كله و مدا كيري الله و مدا كله كله و مدا كله كله و مدا كله و كله كله و مدا كله و مدا كله و مدا كله و كله و مدا كله و مدا كله كله و مدا كله و كله و مدا كله و مدا كله و كله و

حرام ہےاورمولود شریف کے قیام کوحرام کہنے والا گنہگار ہوگایا نہیں اوراس کے بیجھے نماز درست ہے یانہیں۔ المستفتى نمبر١٥٢٥ مولانا عبدالخالق صدرمدرس مدرسة ممانيه ملتان ١٦٥ مولانا عبدالخالق صدرمدرس مدرسة ممانيه ماتان ١٢٥٠ وه (جواب) (ازمولوی حبیب المرسکین نائب مفتی) مولود مروج بنفسه نا جائز ہے اوراس میں قیام کرنا اوراس کو حکم شرعی تھرانا بہت ہی بوی گراہی ہے۔ کیونکہ مولود مروج میں بجائے تعظیم کے آنخضرت عید ہوتی ہے کہ فساق فجار گانے کے لیجے میں گاتے ہیں اور حقہ سگریٹ بھی پینے جاتے ہیں اور آ پ کا ذکر و نام مبارک نہایت ہے ادبی و بے حرمتی کی ساتھ پڑھتے ہیں۔اور آنخضرت ﷺ کی محبت کے جھوٹے دعوے کرتے ہیں اورآ پ کی سنن کی متابعت ونماز روز ہ ہے بھی یا بندنہیں ہوتے ۔صورتیں شکلیں اہل ہنود کی رکھتے ہیں ۔ ہاں اگر کوئی عالم وعظ کے لہجہ میں میلا دیے واقعات کو بیان کرے گا تو یہ سخسن ہوگا۔ 👚 (الاور قیام کا ثبوت کسی سند شرعی سے ہیں۔ لہذاریھی بدعات مختر عات سے ہے۔ فقط حبیب المرسلین عفی عندنا ئب مفتی مدرسہ امینیہ دبلی (جواب ١٤٠) (از حضرت مفتى اعظم ) بوالموفق \_ آنخضرت عظی کے مقدس حالات اور سیرت مبارکه کا ذ کر کرنانہ صرف جائز بلکہ تحسن اور افضل الا ذکار ہے ۔لیکن محافل میلا دجس نوعیت سے منعقد کی جاتی ہیں ، یہ سرتا سرا مور غیرمشروعہ پر شتمل ہوتی ہیں۔ (۲)روایات موضوعه منکرہ بیان کی جاتی ہیں۔ (۳) بیان کرنے والے اکثر غیر منشرع فساق وفجار ہوتے ہیں، (۴) سراف دریا کاری سمعہ ونمود مقصد ہوتا ہے۔ (۵) التزام مالا ملزم ' کی حدے گزرکراس کوفرائض وواجبات ہے بھی آ گے بڑھادیا جا تا ہے۔ (۱) قیام بوفت ذکر ولا دت کوایک فریضہ شرعیہ قرار دے لیا ہے اس کے تارک کولعن وطعن کیا جاتا ہے۔ (۷) الغرض مروّجہ مجالس میلا دیدعات وخرافات کا ایک مجموعہ بن کررہ گیا ہے۔اس لئے اس ہیئت کذائی کا بڑک کرنا واجب ہے۔ ﴿٨)حضور ﷺ کے فضائل و کمالات کے بیان کرنے کے لئے مثل مجالس وعظ کے ایک بے تکلف مجلس میں وعظ کی طرح بیان کر دینے کواختیار کیا جائے تو بہتراورموجب نواب ہوگانہ (۹) سیح واقعات ہمتندروایات بیان کی جائیں اورشیرینی

سران كابيان كرنااورسنااس وعيديس داخل بي: " من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من الناز ( بخارى: ١/١١ طاقد مي) سران كساته ماحق مسابلة ومداست كرنى بزتى ب،اور بكران كى تغطيم كرتے بين قال الله تعالى: " فلا تقعد بعدالذ تحرى مع القوم المظالمين (الانعام: ١٨)

٥- "انِ المبذرين كانوا اخوان الشيطين ( بني امرائل ٢٤)

2-قیام کوفرایننه شرعیه فرار دینا بدعت و معصیت ہے اور معصیت پر اصرار کرناسخت معصیت ہے۔علامہ شاطبی فرماتے ہیں:'' العادیات من حیث هی عادیمة لابدعة فیها، و من حیث یتعبد بها او توضع وضع التعبد تدخلها البدعة (الاعتصام: ۲۲ص ۹۸ طوارانفکر)

اـ" لاباس بالجلوس للوعظ اذا ازادبه وجه الله تعالى كذافي الوجيز لكودرى (الفتادى الغالمكيرية: ٣١٩/٥ واحديد كوئة) ٢-" .....ما يفعلونه في شهر ربيع الاول من المولد . قد احتوى على بدع و محرمات جملاً (ابن الحاج المالكي، الدكل: ج ٣ ٣ م مطفى الباني المعلني ممر) .

٢-اور غير ضرور كي كو ضرور كي جانباً بدعات تبيع مست بي ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا ها عليهم" (الحديد: ٢٥) وقال ابن مسعود رضى الله تعالى عنه : "لا يجعل احدكم للشيطان شيئا من صلاته يرى ان حقاً عليه ان لا ينصرف الاعن يمينه! ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيراً ينصرف عن شماله." (بخارى: ١/١١١ ط قديمي)
٢-قيام كوفر لينم شرعيد قرار دينا بدعت ومعصيت بي اور معصيت براصرار كرنا يخت معصيت ب علام شاطبي قرمات بين: " ان

<sup>۔</sup> كَيْوَكَدَ بِدعات وَكَرْوِبات كِي مِلْنے سے عبادت بھى معصيت ہوجاتى ہے جيسے كوئى حالت جنايت ميں بوقت دو ببر كے نماز پڑھنے گے سخت كنهگار ہوگا حالانكہ نماز انفل العبادات ہے۔ اى طرح نس ذكر سيرت مباركہ نصرف جائز بلكہ سخص اور انفل الا ذكار ہے كمر بدعات وخرافات كے ملئے سے مروجہ بجانس ميلا دكائز ك ضرورى ہوجائے گاواللہ الله م 9 ـ "المتذكير على المنابر للوعظ والا تعاظ سنة الانبياء او المرسلين" (الدرالخار: ج٢ص٣١ طسعيد)

وغیرہ تقسیم کرنے کارواج ترک کرویا جائے۔ مسلم ، غیر مسلم سب کوبلایا جائے اورائی طرح بیان کیا جائے کہ غیر مسلموں سے لئے خاصی تبلیغ ہو جائے اوراسلام کی صدافت اور پیغیبر اسلام کی محبت ان کے ولوں میں سا حائے۔ فقط محد کفایت اللہ کان اللہ لہ وہلی۔

جواب ۱۷۱) نمبر ۱۵۲۸ و گر۔ مولود شریف گامر دجہ اہتمام بے اصل ہے اور ذکر ولادت کے وقت قیام کرنا بھی بے اصل ہے۔ محمد کفایت اللّد کان اللّٰد لید دہلی۔

سار بیع الثانی ۱۹ هس<u>ا</u>ه م ۲۳ جون بر ۱۹۳۰ -

نبی علیہ السلام کانام من کرانگوٹھوں کو چومنا ہے اصل ہے ، (سوال) کیامیلاد شریف میں وقت ذکر ولادت شریف قیام کرنااور آنخضرت ﷺ کانام مبارک من کر درود شریف پڑھ کرانگوٹھوں کو چوم لیناشرک ہے ؟

المستفتى نمبر ١٦٧٦) مياد شريف مين و كرولادت كوفت قيام كرناشر عالبيال ١٩٣٤ م ١٩٣٤ ولائى ١٩٣٤ والمعلى المستفتى نمبر ١٩٧٧) مياد شريف مين و كرولادت كوفت قيام كرناشر عالبي اصل ہے۔ كيونكه وكركى تعظيم قيام كي ساتھ شريعت ميں معهود نهيں اور نام مبارك من كر دردد شريف پڑھنا صحيح اور مستحب ہے۔ (۱) مگر انگو ٹھوں كو چومنااور آنكھول سے لگانا ہے اصل ہے ، (۶) تاہم اس كوشرك نهيں كهاجا سكتا۔

محمر كفايت الله كان الله له ديلى -

مجلس ميلاد مين حضور عليه السلام كاتشريف لانا .

سوال) (۱) ایک مسلمان کابیا عقادے کہ حضور عظی کی پیدائش کے ذکر کے وقت حضور عظی مجسم یاروح اللہ اللہ مسلمان کابیا عقادے کہ حضور عظی کی پیدائش کے ذکر کے وقت حضور علی مجسم یاروح اللہ حضور علیہ السلام کی آتی ہے۔ مجلس میلاد میں اس وجہ ہے ہم تعظیماً کھڑے ہوجائے ہیں اور سلام پڑھتے ہیں۔ وریافت طلب رہے کہ قرآن مجیدیا حدیث صحیح سے جاہت ہے کہ مجلس میلاد میں تشریف لاتے ہیں یا

ا." ونص العلماء على استحبابها في مواضع : وعند ذكر اوسماع اسمه صلى الله عليه وسلم." (روالحار :ج اص ١٩١٨ ط

نہیں ،اگر حضور ﷺ تشریف لاتے ہیں تو مجسم آتے ہیں یاروح پاک آتی ہے۔

یں ہر سور عیصہ سر میں نامیے یں و سہ ہے یں یاروں پاک ہی ہے۔ المستفتی نمبر ۲۳۵۹ انوار احمد صاحب حویلی اعظم خال دہلی ، جمادی الاول عرص الاحم جولائی ۱<u>۹۳۸ء</u>

(جواب) (از مولانا مظر الله صاحب) نہ یہ ٹاست ہے کہ ذکر پیدائش کے وقت حضور آکر م بیاتی کی روح اطهر مجلس میں ہمیشہ تشریف لاتی ہے نہ اس غرض سے قیام کیا جاتا ہے لیکن کسی مجلس میں کسی صاحب باطن نے ایسا ملاحظہ کیا ہو تو بچھ بعید بھی نہیں لیکن اس کی وجہ سے ایک عام تھم نہیں لگایا جاسکتا(۱)

فقظوالله اعلم\_محمد مظهر الله غفرله امام مسجد جامع نتحيوري وبلي\_

(جواب ۱۷۳) (از حضرت مفتی اعظم ) ہوالموفق۔ حضور انور ﷺ کا تشریف لانا توبالکل بے اصل اور بے حقیقت ہے اور کسی مجلس میں کسی صاحب باطن نے کشفی طور پر مشاہدہ بھی کیا ہو تواس سے یہ لازم نہیں کہ حضور ﷺ خود مجلس میں تشریف لائے۔ کیونکہ کشف میں الی چیزوں کا ایسے مقام پر مشاہدہ ہوجاتا ہے ہمال وہ چیزیں خود نہیں ہو تیں۔ آنخضرت ﷺ نے نماز کسوف میں جنت و دوزخ کو قبلہ کی دیوار میں مشاہدہ فرمایا۔ صحیح خاری کی صحیح حدیث میں اس کی تصریح ہے مامن شی کنت لم ان الا قدر آیته فی مقامی هذا حتی الحدة و الداد -(۲) اور ایک روایت میں فی عوض هذا المحافظ او مثلہ بھی آیا ہے -(۲) اور ظاہر ہے کہ تمام مرکب کا تمام و دورہ تھیں بلحہ یہ کشفی مشاہدہ تھا۔ اور قیام تعظیمی کاکوئی صحیح معنی نہیں ہے ذکر کی تعظیم قیام کے ساتھ معہود نہیں اور بفر ض ہو بھی تو حضور ﷺ کی سیر ت مبارکہ کا تمام ذکر مستحق ذکر کی تعظیم ہے منہ صرف ذکر ولادت و سالم۔ محد کا بیت اللہ کان اللہ لہ دبائی۔

ار کیونکہ اگر بغریمی ممال مجھی ایسال قاتی ہوا بھی ہو تو نتر تی عادت ہوا ترق عادت دائم اور مستمر نہیں ہوتا، علاوہ برایں یہ امر متعلق کشف کے ہے اور کشف جست تامہ نہیں کہ اس کی وجہ سے عام تھم لگایا جاسکے۔ ملاعلی قاریؒ شرح مشکلوۃ میں فرماتے ہیں :"المسکا مشفیۃ والا لھام اوالمهنام المتی ھی ظنیات لا تسسمی علوماً پھینیا" (مرقاۃ : ا/ 17 اطالدادیہ)

٢ ـ يخاري، ابواب الكسوف، باب صلواة النسآء مع الرجال في الكسوف : ج اص ٢ بم اله معيد

٣ ـ خاري، كتاب مواقيت الصلواة ، بآب وقت الظهر عند الزوال ، ولفظه : "ثم قال عرضت على الجنة والنار ايفاً في عرض هذا الحائط فلم از كالمحير اوالشو ـ "وكذا في كتاب الاعتصام، باب مايكره من كثرة السوال المنع : ٢٥٠٥ ص ١٠٨٣ اط قر كي

فصل چهارم مسئله علم غیب

(۱) محفل میلاد کابشر عی حکم ؛

٠ (٢) حضور عليه السلام كالمحفل ميلا دمين تشريف لانا ؛

(٣)رسول اكرم ﷺ كوعلم غيب تقايا نهيش ؟

(س) ایصال نواب کیلئے دن مقرر کرنا کیساہے ؟

(۵)شرک وہدعت سے کہتے ہیں ؟

(السوال)(۱) محفل میلاد شریف کرناشر عأ جائز ہے یلد عت ہے؟

(۲) رسول کریم ﷺ محفل میلادییں تشریف لاتے ہیں یا نہیں ؟ اور اگر ایک ہی وقت میں روئے زمین مجزار جگہ محفل میلاد ہو تو کیار سول کریم ﷺ ہر جگہ تشریف لاسکتے ہیں یا نہیں یا مجبور ہیں ؟ (۳) آنخضرت ﷺ کو علم غیب تفایا نہیں ؟

(٣) بزرگان دین کی ارداح کو تواب پہنچانے کیلئے فاتحہ نیاذ نذر کادن مقرر کرنا جائز ہے یا نہیں ؟

(۵)شرک دہد عت سے کہتے ہیں؟

المستفتى ماسترعابديار خال مدر سدسا بهو كاره جديدبريلي

(جواب ۱۷۶) آنخضرت علی کے حالات مبارکہ اور فضائل و کمالات طیبہ کابیان کرنابہت اچھااور موجب خبر وہرکت ہے مگر مجلس میلاد جس صورت ہے کہ مروج ہے بیہ غیر شرع ہے کیونکہ اول تواس نام ہے انعقاد مجلس کرناسلف صالحین کا معمول نہیں تھا۔(۱) بلحہ و عظ وذکر کی مجالس میں حضور انور علی ہے حالات طیبہ بھی بیان کرد ہے جاتے ہے (۲)

ووسر ہے اکثری طور پران مجالس میں روایات غیر معتبرہ اور موضوعہ بیان کی جاتی ہیں جن کابیان کر نا بلیحہ سنبا بھی گناہ ہے۔(۳)

تیسر ہے اکثری حالات میں مجلس منعقد کرنے والے کی نبیت ریاؤ شہرت وناموری کی ہوتی ہے جو اعمال حسنہ کے ثواب کو بھی ضائع کر دیتی ہے۔ ڑم)

 ١. "ان عمل المولود بدعة لم يقل به ولم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء والائمة" (كذافي الشرعة الالهية بحواله راه سنت : ص ١٦٤ ط مكتبه صفلويه)

٢- "التذكير على المناب, للوعظ والا تُعاظ سنَّة الانبياء و المرسلين" (الدرالخار :٢٠ص٤٣٢١ سعير) -

٣\_قال في الشامية :"(قولوااالوشوع)اي المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو محرم اجماعاً بل قال بعضهم انه كفر، قال عليه التملاة و السلام :"من قال على مالم اقل فليتبوأ مقعده من النار\_"(ج اس١٢٨ الم سعير).

بحسوم المستوع المستوع العالم و الجواد و عقابهم على فعلهم ذلك لغير الله عن الى هريرة في كتاب الا مارة ، باب من فاتل الرياء والسمعة استحق النار ، وقد قال الا مام النووى وحمة الله عليه في شرجه مانصه : "وفيه ان العمومات الواردة في فضل الجهاد انما هي لمن اراد الله تعالى بذلك منخلصاً وكذلك الثناء على العلماء وعلى المنفقين في وجوه الخيرات كله محمول على من فعل ذلك لله تعالى مخلصاً وكذلك الثناء على العلماء وعلى المنفقين في وجوه الخيرات كله محمول على من فعل ذلك لله تعالى مخلصاً " (انظر الصحيح لمسلم مع شرحه الكامل للنووى وحمة الله عليه : ج ٢ ص ١٤٠ ط قديمي)

چوتھے ان مجالس میں بعض غیر شرعی امور عمل میں لائے جاتے ہیں اور ان کونہ صرف شرعی سمجھا جاتا ہے بلعہ فرض دواجب کامر تبہ دے دیا جاتا ہے۔ مثلاً ذکر ولادت کے دفت قیام کرنا کہ یہ ایک ہے اصل اور ۔ ہوت جوت چیز ہے (۱) مگر عملاً اس کو ایسالازم کر لیا گیا ہے کہ اگر کوئی قیام کرے تو اس کو لعن سب و شتم کرتے اور بسالو قات مارنے پر نیار ہو جاتے ہیں۔ (۲) مذکورہ بالاوجوہ کی بناء پر کہا جاسکتا ہے کہ مجالس مروجہ میلاد کا انعقاد شرعی نہیں ہے۔ (۲)

(۲) یہ خیال اور عقیدہ کہ حضور انور ﷺ مجالس میلاد میں تشریف لاتے ہیں ایک عامیانہ اور بے اصل خیال ہے اور نہ بیہ اصول شرعیہ کے لحاظ ہے درست ہوسکتا ہے کیونکہ ایک وفت میں ہر جگہ حاضر و ناظر ہو نا حضرت حق تعالیٰ کی صفات خاصہ میں ہے ہے۔ (۴)

(۳) علم غیب حضرت حق تعالی کے ساتھ مخصوص ہے۔ آمخضرت ﷺ کو حق تعالی نے اس قدر مغیبات کا علم عطافر مادیا تھا کہ ہم اس کا حصار نہیں کر سکتے۔ اور ہمارا عقیدہ ہے کہ آمخضرت علی کے علم حضرت حق تعالی کے بعد سب سے زیادہ ہے ، مگر ہاوجود اس کے حضور علی عالم الغیب نہ ہتھے۔ کیونکہ علم غیب کے معنی یہ ہیں کہ وہ بغیر واسطہ حواس اور بغیر کسی کے بتائے ہوئے حاصل ہو(ہ) اور حضور علی کا تمام علم حضرت حق تعالیٰ کے بتائے سے حاصل ہواہے۔ وہ حقیقہ علم غیب اور نہ حضور علی کو عالم الغیب کمناور ست۔ (۱)

(۳) ایسال تواب کی شرعی حقیقت ہے کہ انسان کوئی تواب کاکام (یعنی عبادت مالیہ یابد نیہ اوا کرے۔ اور خود تواب پانے کا مستحق ہے۔ پھر حضرت حق تعالی سے دعاکرے کہ یااللہ یہ تواب جس کا تیرے فضل و کرم کے وعدہ سے میں مستحق ہوا ہوں میرے فلال بزرگ یا عزیزیادوست کو پہنچاد نے (نے) تواب کا گام تواب کی نیت سے کیا جائے اور انہیں اوصاف کے ساتھ جو شریعت نے تابت کئے ہیں اوا ہو جب وہ مفید ہوگا۔ ورنہ برادری کی رسم کی پائندی یاریاد نمود کی غرض سے جو کام کیا جائے یا اوصاف شرعیہ کے خلاف ہو تواس میں خود کرنے والا ہی تواب کا مستحق نہیں ہوتا دوسرے کو کیا بخٹے گا اور کیا بہنچے گا۔ (۸) پس عبادات مالیہ لیعنی

م\_اورالتزام مالا يلزم بدعت ب\_"ورهبائية ابتدعوها ماكتبناها عليهم '(الحديد:٢٤)

الفتاد كالأرب المسلم عن المحقول الرودين المستطوع المستطوع المستدلة المستدلة لمي المستدلة المين المستدلة المين ۵-"و التحقيق ان المغيب ماغاب عن المحقواس والعلم الضووري والعلم الاستدلة لمي "(علامه محمد عبدالعزيز الفرهاري النير اس: تص ساسهم طائداد به ملتان)

1\_وقال العلامة الفرهاري رحمة الله عليه: "وقد نطق القر آن ينفي علمه عمن سواه تعالى فمن ادعى انه يعلمه كفر ومن صدق المدعى كفر واما ماعلم بحاسة او ضرورة او دليل فليس بغيب ولا كفر في دعواه ولا في تصديقه على الجزم في اليقيني والظن في الظني عند المحققين ."(الجراس: ٣٣٣ طالداديه)

ك\_قال في الدرالمختار: "الأصل أن كل من اتى بعبادة ما له جعل ثوابها لغيره وان نواها عند الفعل لنفسه لظاهر الادلة." وقال في الرد: رقوله بعبادة ما ) اى سواء كانت صلاة او صوماً او صدقة او قراء ة او ذكراً او طوافاً او حجاً او عمرة ..... وجميع انواع البركما في الهندية\_"(ردائمتار: ٢/ ٩٥/ ١٠ طرتمبر)

ر" ياينها الذين أمنوا اطبعوا الله واطبعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم" (محمد : ٣٣) اى امتثلوا اوامر الله واوامر رسوله ولا تبطلوا اعمالكم بما ابطل بدهولاء اعمالهم من الكثر والنفاق ، والعجب والرياء (الشيخ محم على السادتي، سفوة الفاسير : ٣ أ ١٤٣٠ طورار النر آن الكريم بيروت)

ا۔ کیونکیہ اس پر کوئی شرعی دلیل قائم متیں ہے۔ میں ایک اس الاقلام

س\_لہذاا مکاٹر ک صروری ہے۔

۳\_"ونی الواقع بم چوںاعتفاد که حضرات انبیاء دادلیاء ہر دفت حاظر دناظر اند..... شرک است چدامیںصفت مختسات حق جل جلاله است کے رادر آل شرکت نیست دنیز دربر از براست و عن هذا قال علماننا من قال ان ادواح المهشانخ حاضر قو تعلم یکفر انتہبی" (مجموعة الفتادی فارس :ج اص ۸ ٪، مجموعة الفتادی ارد :ج اص ۲ سمطاری ایم سعید )

صد قات کے ذریعہ ہے جو تواب پہنچانا ہے اس کی سیجے صورت ہیہ ہو پھھ میسر ہوادر جس وقت میسر ہو اس کو خالصالوجہ اللہ کسی مستحق پر صدقہ کر دوادر اس کا تواب جسے پہنچانا ہو پہنچادو۔ اس میں کسی خاص چیز اور خالص وقت کا التزام غیر شرع ہے۔ (۱)اور عبادات بدنیہ کے ذریعے سے تواب پہنچانے کی صورت ہے کہ نفل نماذ پڑھو نفل روزہ رکھویا قرآن مجید کی تلاوت کروہ غیرہ۔ ان عبادات کا تواب جسے پہنچانا ہو پہنچادواس میں بھی کسی خاص صورت اور ہیکت اور نوعیت کی اپنی طرف سے شخصیص کرنا غیر شرعی ہے۔ (۱)

(۵) خدانعالی کے اوصاف مخصوصہ میں کسی دوسرے کوشر میک کرناشر ک ہے۔ پھراس کی بہت ی فتمیں ہیں جس کی تفصیل کے لئے بہت وقت درکارہے اس لئے بہتر ہے کہ سمی مقامی عالم سے مشافہہ دریافت فرمالیں۔بد عت دہکام ہے جو قرون ٹلاخہ مشہود لهابالخیر میں نہ ہوا ہواور نہ اس کی اصل پائی جائے۔(۲) اور اس کو دین کا کام سمجھ کر کیا جائے یا چھوڑ اجائے تو یہ کرنایا اس کے چھوڑ نے کو دین کا کام سمجھ کر چھوڑ نابد عت ہے۔ (۲) اس کی تفصیل بھی کسی مقامی عالم سے دریا فت فرمائی جائے۔واللہ اعلم۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ۔

"يار سول الله" كينے كا تقلم.

(السوال) اگررسول الله الله کوغا تبانه ان الفاظ سے آواز دی جائے یا محمد یارسول الله بیا محبوب رب العالمین و غیر ه بلادر و دشر یف کے ان الفاظ کو بھی یا ہر و قت اس ندا سے کوئی محبت رکھتا ہے تو یہ جائز ہے یا شیں ؟ اور و لیل جو از السلام علیک ایما النبی جو النجیات میں ہے ہو سکتی ہے یا نہیں ؟

(جو اب ٧٥) (یا محمد یار سول الله بیگانی کہنے والا اگر میہ سمجھ کر ندا کرتا ہے کہ حضور بیگانی میری آواز کوہر وقت اور ہر جگہ سے سنتے ہیں تو یہ ندانا جائز اور بیہ خیال غلط ہے۔ (۵) اور اگر اس خیال سے کہ میر سے یہ الفاظ حضور بیگائیے کو فر شتے پہنچاد ہے ہیں تو در ودو سلام کے ساتھ یہ خیال در ست ہے۔ (۱) کیکن یغیر ور ودو سلام کے اس عقیدہ اور خیال کی صحت کے لئے کوئی و ایمان شرعی نہیں۔ (ن) اور اگر محض فرط محبت میں بغیر اس عقید سے کہ کہتا ہے خیال کی صحت کے لئے کوئی و ایمان شرعی نہیں۔ (ن) اور اگر محض فرط محبت میں بغیر اس عقید سے کہتا ہے

رقال العلامة الشاطبي وحمة الله عليه في الاعتصام: "منها وضع الحدود والنزام الكيفيات و الهيآت المعينة والنزام العلامة المعينة في الاعتصام: "منها وضع الحدود والنزام العبادات المعينة في اوقات معينة لم يوجد لها ذلك التعيين في الشريعة..." (الباب الاول في تعريف البدع الخ: ١/ ٣٩ ط دارالفكر)

r\_حوالهالا

٣. "وكل حدث في الدين بعد زمن الصحابة بلا حجة شرعية ." (النبراس : ص ١٥ ط امداديه ملتان)
 ٤. "ان البدعة من حيث قبل فيها : انها طريقة في الدين مخترعة . الى آخره . يدخل في عموم لفظها البدعة التركية : كما يدخل فيه التركية فقد يقع الابتداع بنفس الترك تحريماً للمتروك اوغير تحريم، فان الفعل . مثلاً . قديكون حلالاً بالشرع فيحرمه الانسان على نفسه اويقصد تركه قصداً . الى آن قال. وكما يشمل الحدالترك يشمل ايضاً ضد ذلك " دالاعتصاه : ح ١ ص ٢٤٠ ٥٤ طوار الفحر)

ذلك." (الاعتصام: ج ١ ص ٤٦، ٥٤ طوار الفكر) د. مطلب كه اگر افظ "با" تداكس شركيه عقيده شا آباراده استعانت واستغاثه يادور و نزد يك سه سننه يا حاضر و ناظر بو به كه اعتقادت جو توبوجه شرك كه اجائز به - آج كل افظ "با" كه ساته ندا سه مقصوداس عقيد به كاظهار ، و تاب كه حن تعالى شانه كي طرت آنخضرت المسلم كي ذات گرائ بهي حاضر و ناظر به ،اور آب بر جگه سه سنته بين به عقيده محض غلط اور باطل به لهذا افظ "با" كه ساته ندا به ي ناحائز سه

الريقولة عليه السلام: "أن لله ملائكة سياحين في الارض يبلغوني من امتى السلام-" (النسائي ، كتاب الصلاة، باب التسليم على اليبي صلى الله عليه وسلم: ١٤٣/١ ط سعيد) التسليم على اليبي صلى الله عليه وسلم: ١٤٣/١ ط سعيد) عدر أب عليه "يار حول الله" كمن والحرى أواز شق بين يابيه ندا آب تك ينتيائي جاتى ب

کہ حضور ﷺ سنتے ہیں یا حضور ﷺ کو یہ الفاظ فرشتے پہنچاتے ہیں تو فی نفسہ مباح ہے۔ مگر چو نکہ اکثر عوام اس بد عقیدگی میں مبتلا ہیں کہ حضور ﷺ ہر جگہ حاضرہ ناظر ہیں اور ہر جگہ سے یا محمد، یا، یار سول اللہ کہنے والے کی آواز من لیتے ہیں، اس لئے ایسے موہم الفاظ کانہ کمنالور لوگوں کو الن کے استعال سے منع کرنا بئی احوط ہے۔ (۱) قرآن یاک کے الفاظ ایبھا النبی جو تشہد میں ہے الن سے حضور ﷺ کے حاضرہ ناظر ہونے پر استدلال کرنا صحیح نہیں۔ یا ایبھا الممز مل اور قرآن پاک کے تمام خطبات حضور ﷺ کے حاضرہ ناظر ہوئے اور بعد و فاحت حکایة پڑھے جاتے ہیں۔ کیونکہ قرآن یاک کا ایک ایک ایک افظ اور ایک فظ واجب الحفاظت ہے۔ اور تشہد کا خطاب سلام کے ساتھ ہے۔ جو فرشتے حضور ﷺ تک پہنچاد سے ہیں۔ فظ محمد کفایت اللہ غفر لہ د الی۔

(۱) مجلس میلاد کاانعقاد اور اس مین قیام کرنا کیساہے؟

(۲) پارسول الله ، ياغوث بكارنا كيسا ٢٠ ؟

(۳) گیار هویں شرایف کی نیاز کرنااور اس کے کھانے کا حکم .

(۴) نماز میں حضور علیہ السلام کا تصور آنے کا حکم .

(المسوال) مجلس میلاد شریف و قیام کرناکیها ہے؟ یارسول الله ، یا غوث پکارناکیها ہے؟ ان سے مددمانگاکیها ہے؟ گیار شویس شریف کی نیاز کرنااوراس کا گھانا کیہا ہے؟ بماز میں حضرت محمد ہوئے گا تصور آناکیها ہے؟ (جواب ۲۷٦) آنخضرت ہوئے ہے حالات و فضائل واوصاف کاذکراحن الاذکار اور افضل الاوراذہ ہوئی مروجہ مجالس میلاد میں بہت تی ہاتیں شریعت مقدمہ کے خلاف ہوتی ہیں مشار دول کا مولود پڑھنا، گانا، مکان بیان کرنا۔ موضوع روایتول گا بیان کرنا جرام ہے۔ (م) اور غیر منشرع لوگول اور امر دول کا مولود پڑھنا، گانا، مکان کی زینت میں حدسے زیادہ مبالغہ کرنا۔ مولود کی مجلس کو ضروری اور لازم سمجھنا۔ ذکر ولادت کے وقت قیام کرنا شریک نہونے والے یا قیام نہ کرنا۔ یہ تمام امور ناجائز ہیں۔ شریعت مقدسہ میں ان کا گوئی شوت نہیں۔

یار سول الله کرنااگر صلواۃ و سلام کے ساتھ ہو توجائز ہے اور اس میں بھی ہے عقیدہ رکھنا چاہئے کہ درود اور سلام کو فرشیتے حضور ﷺ تک رہنچاد ہے ہیں۔(۵) یہ عقیدہ نہ ہو کہ ہر جگہ سے لفظ یار سول اللّٰہ یا اور کسی

ا کیونک جیسے شرک ہے بچنا ضروری ہے شائیہ شرک ہے بچنا بھی ضروری ہے۔ لقو له علیه السلام: "فیمَن اتق الشبهات فقد استبرا لدینه و عرضه و من وقع فی الشبهات وقع فی المحرام "(خاری کمابالایمان میاب فضل من استبرالدینه: ح اض ۱۳ ط قد یمی) عوالر مل: ا

٤. قال في الشامية: " (قولد وانا الموضوع) اى المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو محرم اجماعاً بل قال بعضهم انه كفر. قال عليه الصلاة و السلام: من قال على ما لم اقل فليتبوا مقعده من النار." (ج ١ ص ١٢٨ ط سعيد)
 ٥. لقوله عليه السلام: "أن لله ملائكة سياحين في الارض يبلغوني من امنى السلام." (النسائي، كتاب الصلوة، باب التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم: ١ / ١٤٣ ط سعيد)

بات کو حضور خود س لیتے ہیں۔ کیونکہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہونا خاص اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔(۱)اور یا غوث کہنا بہر حال ناجائز ہے۔ کیونکہ غوث نہ خود س سکتے ہیں اور نہ ان تک ان الفاظ کو پہنچانے کے لئے کسی ذرایعہ کاشر عاً شہوت ہے۔

' گیار ہویں کی نیاز ہے اگر مقصد ایصال ثواب ہے تواس کے لئے گیار ہویں تاریخ کی تعیین شرعی منیں۔(۱) نیز حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیص نہیں۔ تمام اولیائے کرام رحمۃ اللہ علیم اور صحابہ عظام رضی اللہ تعالی عنہم اس کے مستحق ہیں۔(۲) سال کے جن دنوں میں میسر ہواور جو کچھ میسر ہوصد قد کر دیا جائے اور اس کا ثواب بزرگان دین اور اموات مسلمین کو بخش دیا جائے۔ فقراء اس کھانے کو کھا سکتے ہیں۔ امر اءاور صاحب نصاب نہیں کھا تکتے۔ کیونکہ یہ ایصال ثواب کے لئے بطور صدقہ کے ہوتا ہے۔(۲)

آنخضرت ﷺ کانماز میں قصداتصور کرنااگراس خیال سے ہوکہ حضورﷺ خداتعالی کے بند ہاور رسول تھے تو مضا گفتہ نہیں ، لیکن اگر تغظیم کے طور پر ہو تو درست نہیں۔ جولوگ منع کرتے ہیں ان کا یمی مطلب ہے کہ خداکی تعظیم کے موقع پر کسی مخلوق کی تعظیم کاخیال نہ کرناچاہے ورنہ مطلقاتصور سے کون گاسکا ہے۔ جب کہ التحیات میں السلام علیك ایھاالنبی موجود ہے تواس کو پڑھتے وقت حضور ﷺ کا ذہن میں آنالاز می ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ ل۔

جلس مولود میں صلوۃ وسلام کے ساتھ "یارسول" کے الفاظ سے پکارنا ۔
(سوال) مولود میں نفظ یا رسول الله السلام علیك یا حبیب السلام علیك بکار کر کہنااس غرض ہے کہ سبھتے ہیں کہ رسول اللہ علی کروح مبارک محفل میلاد میں آتی ہے۔ لہذارائ تعظیم کھڑے ہو کر لفظ نہ کور کور کور کا میں اللہ علیہ ہیں۔ آیا شرعا جائز ہے یا نہیں ؟

(جواب ۱۷۷) صلوۃ وسلام کے ساتھ "یارسول" و "یا حبیب" ندا کے الفاظ سے پکار نااس خیال سے کہ صلوۃ ہوسلام آنحضرت بیاتے کو فرشنول کے ذریعہ پہنچادیا جاتا ہے۔ اور آپ بیاتے تک ہماری ندااور خطاب پہنچ جاتا ہے۔ جائزاور درست ہے۔ کیونکہ بعض رولیات معتبرہ سے ثابت ہے کہ باری تعالی وتقدس نے آنحضرت بیاتے کی قبر مبارک بوایک فرشتہ مقرر فرمادیا ہے اور اس کو ایسی قوت سامعہ عطا فرمائی ہے کہ وہ تمام مخلوق کے صلوۃ وسلام سن کر حضرت نبوی بیاتے میں عرض کر دیتا ہے اور آنحضرت بیاتے جواب دیے ہیں۔قال المنواب صدیق

ا." و في الواقع جم حول اعتفاد كه حضرات انبياء وادلياء هر وقت حاضر و ناظر اند ..... شرك است چدايس صفت از فقصات حق جل جلاله است كميراد را آن شركت نيست ..... و نيز در بزازيه است و عن هذا قال علماؤنا من قال ان اد واح المشائخ حاضرة تعلم يكفر انتهى.." (مجموعة الفتادي فارس: جناص ۲۸، مجموعة الفتادي ارد : جناص ۲ همل سعيد)

٢- قال في الاعتصام: "ومنها النزام العبادات المعينة في اوقات معينة لم يوجد لها ذلك التعيين \_"(ح اص 9 ساط واوالفكر) وقال الاهام الملكهنوى رحمة الله عليه في مجموعة الفناوى \_"مقرر كرون روزسوم دغير وبالتنسيس واوراضرورى الكاشن درشر بيت محربه فاست نيست "(جموعة الفناوي على هامش خلاصة الفتاوي : الم 90 اطامجداكيدي)

۳. آالا فضالمَّنَّ يتصدق نفلاً ان ينوي لجميع المؤمنين و المؤمنات لانها تصل اليهم ولا ينقص من اجره شي"(ردالحتار: ۲ /۵۹۵،۲۳۳ هو معد)

٣\_اور بسدقه كامصرف فقراء ومساكين بين لقوله تعالىٰ: "انها الصدقات للفقراء والمساكين الغ" (التوبة :٦٠)

حسن خان البو فالى القنوجى في نزل الابرار في بيان فوائد الصلوة عليه صلى الله عليه وسلم ومنها قيام ملك على قبره صلى الله عليه وسلم اعطاه اسماع الحلائق يبلغه اياهاكما في حذيث بواثق ابن حبان رواته ووردت احاديث بمعناه ثانية ولله الحمد و منها انها سبب لرد النبي صلى الله عليه وسلم على المصلى والمسلم عليه كماورد بسند حسن بل صححه النووى في الاذكار وغيره. انتهى ملتقطاً

ہال اس خیال اور اعتقادے نداکر ناکہ آنخفرت علیے کی دوح مبارک مجلس مولود میں آتی ہے۔ اس کا شریعت مقدمہ میں کوئی شوت نہیں اور کئی وجہ سے یہ خیال باطل ہے۔ اول یہ کہ حضرت رسالت بناہ سے اللہ مبارک میں زندہ ہیں جیسا کہ اہل سنت والجماعت کا بذہب ہے۔ (۱) تو پھر آپ علیہ کی روح مبارک کا مجالس مبادک میں زندہ ہیں جیسا کہ اہل سنت والجماعت کا بذہب ہے۔ ۱اگر مفارقت کر کے مانا جائے تو آپ علیہ مباد میں آنابد ن سے مفارقت کر کے ہوتا ہے یا کس اور طریقے سے ۱اگر مفارقت کر کے مانا جائے تو آپ علیہ کا قبر مطہر میں زندہ ہوناباطل ہوتا ہے۔ یا کم از کم اس زندگی میں فرق آنا ثابت ہوتا ہے۔ تو یہ صوت علاوہ اس کے کہ بے شوت ہونا ہوتا ہے۔ یہ موجب تعظیم۔ اور آگر مفارقت نہیں ہوتی تو پھر ہر مجلس مولود میں کے کہ بے شوت اور بھی اعتبار ہے موجب شرک ہے کہ آن واحد میں مجانس کیرہ کا علم ہونا اس اور دوسری صورت بے شوت اور بھی اعتبار ہے موجب شرک ہے کہ آن واحد میں مجانس کیرہ کا علم ہونا اس طرح کہ گویا آپ علیہ جاضر و ناظر میں یہ فاصہ ذات احدیت ہے۔ آنخضرت علیہ کو ہر جگہ حاضر و ناظر میں یہ فاصہ ذات احدیت ہے۔ آنخضرت علیہ کو ہر جگہ حاضر و ناظر میں یہ فاصہ ذات احدیت ہے۔ آنخضرت علیہ کو ہر جگہ حاضر و ناظر میں یہ فاصہ ذات احدیت ہے۔ آنخضرت علیہ کو ہر جگہ حاضر و ناظر میں یہ فاصہ ذات احدیت ہے۔ آنخورت علیہ کو ہر جگہ حاضر و ناظر میں یہ فاصہ ذات احدیت ہے۔ آنخورت علیہ کو ہر جگہ حاضر و ناظر میں یہ فاصہ ذات احدیت ہے۔ آنخورت علیہ کو ہر جگہ حاضر و ناظر میں یہ فاصہ ذات احدیت ہے۔ آنخورت علیہ کو ہر جگہ حاضر و ناظر میں یہ فاصہ ذات احدیت ہے۔ آنخورت علیہ کو ہر جگہ حاضر و ناظر میں یہ فاصہ ذات احدیت ہے۔ آنخور کو ہر جگہ حاضر و ناظر میں یہ فوت اور اس کی کہ ان واحد میں کی اس کو کو ہر جگہ حاضر و ناظر میں یہ فوت اور اس کی کہ کو ہو کہ کو ہو کے کہ کو ہو کی کے اس کو کر مقام کے کہ کو ہو کو کھر کی کو ہو کہ کو ہر کو کہ کو ہو کو کو کی کو کو کی کو کو کر کو ہو کو کر کو ہو کو ہو کو کو کو کو کو کو کر کو کو کو کر کو کو کو کو کو کر کو کو کو کو کو کو کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کو کر ک

رہی مجلس میلاد تواس کا تھم ہیہ ہے کہ نفس ذکر ولادت و مجزات وا قوال وا فعال ووا قعات آنخضرت علی میلاد تواس کا تھم ہیں ہے کہ نفس ذکر ولادت و مجزات واقعال کا کثر مجالس مروجہ میں پائی جائز بلتھ محبوب و مستحسن ہے۔ لیکن قیود مروجہ اور بیئات مخصوصہ جو آج کل اکثر مجالس مروجہ میں جاتی جی بدعت اور بے اصل ہے۔ شریعت مقدسہ میں جاتی جی بدعت اور بے اصل ہے۔ شریعت مقدسہ میں اس کی کوئی اصل ہیں ، نہ قرون ثلثہ میں اس کا وجود تھا ، نہ کوئی ولیل اس کے جواز پر وال ہے۔ (م) محمد کھا بت اللہ غفر لہ دہلی۔

ا شخ عبدالی محدث دبلوی رحمة الله علیه فرماتے ہیں : حیات انبیاء متفق علیہ است نیج نمس دادروی خلافے نیست حیات جسمانی و نیادی نہ حیات معنوی روحانی چنانکہ شداء راست۔" (اشعة اللمعات تو جمه مشکونة ، کتاب الصلوفة ، باب الجمعة فصل ۲:ج اص ۱۱۳ مطبع نامی منش)

۲-"وفیالواقع هم چوںاعتقاد که حفرات انبیاء واولیاء ہر وقت جاضرونا ظراند..... شرک است چه این صفت از فقصات حق جل جلاله است کے راور آل شرکت نیست .....ونیز در برازیہ است و عن هذا قال علماء نامن قال ان ادواج المیشانیخ حاضر قرتعلیم یکفر انتھی۔" (مجنوعة الفتادی اج اص ۲۸ء مجنوعه فرآدی عبدالحی اردو : ج اص ۲۸ طرسعید)

سرقال العلامة الشاطبي في الاعتصام: "منها وضع الحدود و النزام الكيفيات والهيات المعينة و النزام العبادات المعينة في اوقات معينة لم يوجد لها ذلك التعيين في الشريعة ـ "(الباب الاول ، فصل في تعريف البدع النج :جاص الطوارالفكر) سرلهذا بي عمل بحى قالص بدعت كوكم بدعت كي تعريف عن الدين بعد زمن الصحابة بلا حجة شرعية " (البراس : ص اطارادي)

مسئله علم غيب :

(سوال) حضرت رسول مقبول نظی عالم الغیب تنے یا نہیں ؟ بصورت عالم الغیب ہونے کے آپ عظی کا علم خدا کے علم کے مساوی ہے یا کم ؟ بینوا تو جروا۔

(جواب ۱۷۸) کمی کار و عولی کرناکه حضرت رسول مقبول اللی عالم الغیب تصاور آپ الله کوتمام مغیبات کا علم تفا محض غلط وافتراء اوراس شخص کی دیده ولیری ہے۔ اس قسم کا عقیده نہ تو قر آن سے ثابت ہے نہ حدیث شریف سے اس کا کچھ پند چاتا ہے ، نہ ایک کبار کے اقوال سے پچھ سمجھ میں آتا ہے۔ بلته قر آن وحدیث وا قوال ایک بچھ سمجھ میں آتا ہے۔ بلته قر آن وحدیث وا قوال میکہ بورے زور سے اس کی تروید کرتے ہیں۔ چونکہ یہ مسئلہ اصول اعتقادیہ سے اس کے نہ صرف علمات حقیم میں اس کے متکر ہیں بلته شوافع ، مائعیہ باقلیہ سب ہی اس کے خلاف ہیں اور اس کی تروید کرتے ہیں۔ قرآن پاک صاف و صحیح طریقے پر فرماتا ہے۔ قل لا یعلم من فی السموات والارض الغیب الا الله . الاید در) وقال الله تعالیٰ قل لا املک لنفسی نفعا و لا ضوا الا ماشاء الله ولو کنت اعلم الغیب لا مستکثرت من المخیر الاید (ع) ان الله عندہ علم الساعة وینول الغیث ویعلم مافی الار حام الاید وغیر ذلك (ع)

یہ آیات بینات صراحہ خابت کرتی ہیں کہ عالم الغیب ہوناخذاہی کی صفت ہے اور د نیاوہ افیہا میں کوئی الیما فرد مخلوق نہیں جو علم غیبر کھتا ہواور جود خداوند جل وعلا شاند، اپنے کام میں حضرت علیج کو دکھے کر اور تمہارے فرما تاہے کہ اے ہمارے رسول لوگوں کواس سے مطلع کر دوشاید کوئی تمہارے اس مر ہے کو دکھے کر اور تمہارے بعض مغیبات کو بتااہ ہے کہ سیس اس دھو کہ میں نہ براجائے کہ تمہیں بھی علم غیب آتا ہے۔ اس لئے تم ان سے کمہ دو کہ یہ صفت خاص خدا کی ہے اس میں اس کا کوئی مساہم وشریک نہیں۔ علی ہذا القیاس متعدد احادیث اس کی شاہد ہیں۔ ما حظہ ہو مشکوۃ کی کتاب الا ممان کی پہلی حدیث کا یہ شکرا۔ ماالمسئول عنها باعلم من السائل (۳) بینی قیامت کے باب میں میں فرشتہ مخاطب یعنی جریل سے ذیادہ داقف نہیں ہوں۔

یعنی جس طرح کہ جریل کو صرف علامات قیامت کا علم ہے اسی طرح مجھ کو ہے۔ پھر آپ علیہ کا ارشاد ہے کہ قیامت کا علم ہے اسی طرح مجھ کو ہے۔ پھر آپ علیہ کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن میرے بعض اصحاب کو دوزخ کی طرف لے جائیں گے اور آپ فرمائیں گے اصبحابی۔اوردہ فرشتے آپ کو جواب دیں گے کہ آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے بعد دنیا میں کیا گیا؟ یعنی مرید ہوگئے۔(د)صاف اس کی دلیل ہے کہ آپ علیہ کو علم غیب نہیں پھر آپ کا عام حجة میں کیا گیا ؟ یعنی مرید ہوگئے۔(د)صاف اس کی دلیل ہے کہ آپ علیہ کو علم غیب نہیں پھر آپ کا عام حجة

١. النحل: ١٥

٢. االاعراف: ١٨٨

٣. لقمن: ٣٤

٣\_ مشكّواة كتاب الايمان، الفصل الاول: ج ١ ص ١١ ط قرآن محل. و الحديث اخرجه البخاري في كتاب الايمان، باب سوال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الايمان الخ(١/١ قد كن)و كذافي كتاب التقسير، سورة لقمائني، باب ان الله عنده علم الساعة(١/٣٠١) ومسلم في صحيحه في كتاب الايمان(١/١٥ قد كن)

در الحديث اخرجه البخارى في كتاب الانبياء ، باب قول الله عزوجل وانخذالله ابراهيم خليلاً الخ و لفظه : "فاقول اصيحابي اصيحابي فيقول انهم لم يزالوامر تدبن على اعقابهم منذ فازقتهم ـ "(١/ ٢٤٣ قد كن)واخرجه ابضاً بمعناه في كتاب الحوض بلفظ "اصحابي"(٢/ ٢/ ٤٤٠ ١٤ ولاقد كن)

الوداع بیس به فرمانا لعلی لا ادا کم بعد عامی هذا (۱) س کی وکیل ہے کہ آپ کو علم غیب نہیں۔ورنہ آپ کا ان الفاظ کو شک وشبہ کے ساتھ استعال کرنے کے کیا معنی ہو سکتے ہیں۔ قصہ افک (۲) میں آپ کا ایک عرصہ تک متر ودو متفکر رہنا اور غایت ورجہ محزون و مغموم ہونا بھی اس کی ولیل ہے ،ورنہ کوئی وجہ نہیں کہ آپ سی اللہ علی متر والور الی مہتم بالشان قصہ میں اتن مدت تک پر بیٹان بھی رہیں اور جب تک کہ قرآن نازل نہ ہو آپ سی کی کہ جو المال قاری شرح فقہ اکبر میں فرماتے ہیں :۔.

ثم اعلم ان الانبياء لم يعلموا المغيبات من الا شياء الا ما اعلمهم الله تعالى احيانا وذكر. الحنفية تصريحا بالتكفير باعتقاد ان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب لمعارضة قوله تعالى قل الايعلم من في السموات والارض الغيب الاالله انتهى (-)

اینی انبیاعلیم السلام تمام مغیبات کو شیس جانتے گراس قدر جتنی که خداوند تعالی نے انہیں بتادی ہیں اور حنفیہ نے تواس کی تصریح کر دی ہے کہ جو شخص بیا اعتقادر کھے کہ حضرت رسول مقبول علی عالم الغیب مقدوہ کا فرہے کیونکہ اس کا بیا عقیدہ صریح نص قرآنی قل لا یعلم من فی السموات والارض الغیب الا الله الا یة کے مخالف ہے اور اس کا انکار ہے۔ اور نص قرآنی کا انکار کفر ہے۔

قاضی عیاض بی کتاب شفامیں تحریر فرماتے ہیں !۔

واما ما يعتقد في امور احكام البشر الجارية على يديه وقضا يا هم ومعرفة المحق من المبطل وعلم المفسد من المصلح فبهذه السبيل لقوله عليه السلام انما انا بشروا نكم تختصمون لي ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته الخ الى ان قال فانه تعالى لوشاء لا طلعه على سرائر عباده و مخبآت ضمائرامته الى ان قال وظى ذلك من علم الغيب الذي يستائربه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احداً الا من ارتضى به رسول فيعلم منه ماشاء ويستاثر بما شاء ولا يقدح هذا في ثبوته ولا يعصم عروة من عصمته انتهى.

ہاں اس میں شک نہیں کہ حضور پر نور ﷺ علم ذات و صفات و معرفت اللی کامل و اکمل اور تمام ہاتوں کے عالم شخصے اور میں مطلب فرمان فعلمت علم الا ولین و الا خوین کا ہے۔ اور ای کے متعلق حضرت شاہ عبدالحق صاحب محدث وہلوئ فرمائے ہیں :۔

" دوے ﷺ و ناست بر ہمہ چیزاز شیونات ذات اللی داحکام د صفات حق واسائے دافعال و آثار و بخمیع علوم ظاہر وباطن داول و آخراحا طه نمو د داست و مصداق فوق کل ذی علم علیم شدہ۔"(۴)

العنی دہ علوم صفات باری جواحاطہ بشری میں آسکتے ہیں اور دوسزے انبیاء اس سے دافق عقے ، آپ عظام

ا رواه الترمذي في ابواب الحج ، باب ماجاء في الإفاضة من عرفات : ا / 2 ما المسعيد. تعريب من المراد ال

٢ \_بتحارى ، كتاب المغازى ، باب حديث الافك ٢٠ / ٩٣ ٥ ط قد يي

سم\_شرَح كتاب الفقه الآكبر، مسالة في ان تصديق الكاهن بما يخبربه من الغيب :ص٢٢٥ط دارا**لكتب العلمية ب**يروت. سم\_وكي*ت مقدمدندارج النبوة (قارع)* 

واقت تحدنه كه عالم الغيب تحدار شاد علمت مافي السموات والارض فرا) مطلب بهي بي بروالله اعلم

حديث"اتقوا فراسة المؤمن"كالحيج مفهوم كياب؟

(المسوال) جدیت اتفوا فراسة المئومن فانه نینظر ببورالله (۳) کائز جمه زید سیر کرتا ہے که "مومن کی مائی ہے ڈرتے رہو کیونکہ وہ خدا کے نور اور بھیریت سے لوگول کے حالات معلوم کرلیتا ہے "فرما ہیئے کیااس کائر جمہ یکی ہے ؟

(جواب ۱۷۹) حدیث میں صرف یہ غرض ہے کہ مومن اللہ کے دیتے ہوئے نور اور عطاکی ہوئی بھیرت سے بعض وہ ہاتیں معلوم کر لیتا ہے جن کامعلوم ہو نافر است سے متعلق ہے نہ کہ علم غیب سے (۱)۔ محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لہ دہلی۔

آنخضرت علی گوجا ضرنا ظر سمجھ کر آپ سے استمداد کرنے والے کا تھکم؟ (السوال) بریلوی عقائد والا حضور علیہ الصلوق والسلام کو حاضر و ناظر سمجھنے والا اور ایسے عقیدے رکھ کر آپ نے استداد کرنے والا کا فرہے یا نہیں؟

المستفتی نمبر ۸۲۲ محدنذرشاه (ضلع گجرات) ۲ محرم ۱۹۳۹ه م ۳۰ سارج ۲۳۹۹ء (جواب ۱۸۰)جو شخص که آنخضرت تنظیم کوم رجگه حاضروناظر شمجهاور حضور تنظیم ساس عقیدے کی بنایر استمداد کرے دہ ایک طرح شرک میں مبتلا ہے۔(۲) لیکن تکفیر میں احتیاط کی جائے ۔(۳) محمد کفایت الله کان الله له دہلی۔

عالم الغیب صرف الله تعالی ہے؟

(السوال) اکثر علمائے کرام یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بی کریم ﷺ کوہرا کیک فقم کا علم سکھادیا تھا اور
اس واسطے سر درعالم ﷺ ہر وقت بدون وجی یہ بنا سکتے تھے کہ مال کے پیدہ بیں لڑکا ہے یالا کی۔ اور یمال تک بھی فرماتے ہیں کہ اناعلم تو حضور پر نور ﷺ کے غلام حضرت او بحر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تھا۔ اور فتح خیبر کے موقع پر آنخضرت ﷺ کو علم تھا کہ خیبر فتح ہوجائے گا۔ اور یہ بھی علم تھا کہ یہ نمایال کام حضرت علی کرم اللہ وجہ ، کے وست مہارک سے سرانجام پائے گا، لیکن علمائے کرام کا دوسرا گروہ کہتا ہے کہ

۰ ۲- رواه اکتر مذی عن ابنی سعید المتحدری فی کتاب التفسیر ، صورة المحجر ۴٪ ۱۵۰ اطسمیر) ۳-"اعتقادائینگهٔ کمیے غیر حق سجانه حاضروناظروعالم حقی و جلی در ہر وقت وہر آن است اعتقاد شرک است "(مجموعة الفتاوی علی هامش خلاصة الفتادی : ۴ /۳ سطامیداکیڈی)

ار الحديث الحرجة الترمذي عن ابن عباس في كتاب التفسير ، سورة والصافات و لفظه : "فعلمت مافي البسموات وما في الارض" وفي رواية عنه : "فعلمت مابين المشرق و المغرب." وكذا رواه ايضاً عن معاذ بن جبل ولفظه : "فتجلّى لمي كلّ شيء وعرفت." (راجع مامع الترمذي ٢٠ / ١٩ هذا معيد)

٣٠٠ أذا كان في المسئلة وجود توجب الكفرو وجه واحد يمنع فعلى المفتى ان يميل الى هذا الوجه (الاعام طاهر بن عبدالرشيد البخارى، خلاصة الفتاوى، الفصل الثاني في الفاظ الكفر الخ :٣٨٢ السماليد كيري)

الله تعالی سے دوہر ہے درجہ پر ہی عایہ السلام کاعلم تھاجو جملہ انبیاء علیم السلام سے بوجہ کر تھا۔ گر علم غیب کے متعلق خود الله تعالی وحی کے ذریعہ اطلاع فرمائے تھے۔ مثلاً اگر کوئی پوچھتا کہ فلال حاملہ لڑکا جنے گی یا لڑکی توالله تعالی اپنے پیار ہے نبی کو دحی کے ذریعے خبر دیتے اور اسی طرح فتح خیبر کے موقع پر وحی کے ذریعے اللہ تعالی سنے خبر دی تھی کہ حیدر کراررضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے کل قلعہ خیبر فتح ہوجائے گا، اس لئے کل آپ کے ہاتھ میں علم دیاجائے الن دونوں عقائد میں سے کوئ سے عقائد درست ہیں ؟

. المستفتى نمبرا ٧٨ غلام محمر (ضلع انك) ٣٣ مجرم ٥٥ سياره م ١١١ يريل ٢ ١٩٠١ء ...

(جواب ۱۸۱) دوسرے گردہ کا عقیدہ اور بیان صحیح ہے۔ کیؤنکہ قرآن مجید کی صرح آیات اور صحیح احادیث سے کی ثابت ہو تاہے کہ عالم الغیب صرف باری تعالیٰ ہے۔ اللّٰہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک ﷺ کو تمام مخلوق سے زیادہ علم عطافر مایا تھالئین پھر بھی وہ عالم الغیب نہ تھے۔ قرآن مجید میں ہے:۔

لا يعلم من في السموات و الارض الغيب إلا الله (١) يعنى آسان وزيين والول بين سے كوئى بھى عالم الغيب نهيں سوائے اللہ تعالى كے۔

اسی طرح بہت کی آیات میں۔ یہ خیال کہ حضور ﷺ بغیر وحی ہر وفت بے بتا سکتے تھے کہ '' بیٹ کا بچہ نرہے بامادہ۔''غلطہ۔اور قر آن مجید کی آبیت و یعلم مافی الار حام (۱) کے مطلب کے خلاف ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ وہلی۔

پارسول اللہ کہنے اور کھانے پر فاتحہ پڑھنے کے متعلق ایک طویل عربی استفتاء . ہسم الله الرحمن الرحیم

(السوال) حضرة الاستاذ الشيخ الجليل المفتى مولانا محمد كفايت الله طالت جياته ولا زالت طلاله مرفوفة على رؤويس المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتى هنا (منگلور) رجل يدعى المولوى شيراحمد اللكهنوى وطلب من بعض اهل البلدة ان يتقررله وعظ فى المسجد فاجا زوه بالقاء المحاضرة عشرليال (من البلية الا ولى من المحرم الى البلية العاشرة) ونشروااعلان الوعظ (ارسلنا نسخة منه الى فضيلتك) فوعظ واظهر فى الوعظ عقائده الفاسده وشتم كل من يقوم بقمع البدعة وسبهم بكل ماحطرله مما لايحصى اكثره حتى نشاء بسبه بين المسلمين تفرق وتباغض وإخذ العوام يشتمون الموحدين مع الواعظ فاضطررناالى ان ارسلنا ه هذاين السئوالين فكتب البنا الجواب وقدارسلنا ه اليكم ولا يخفى عليكم انه غير مطابق لسئوالنا وان فيه اغلاطاً خطية ونجوية وانتها المحاصدة. وقدوعد ناالناس باننانرسل سئوالنا وجواب الوعظ عنه الى فضيلتك والعلماء الكرام الثلاثة المذكورين فى السؤال ونطبع سئوالنا وجوابه واركم فيهما معاو فضيلتك والعلماء الكرام الثلاثة المذكورين فى السؤال ونطبع سئوالنا وجوابه واركم فيهما معاو نشرهابين المسلمين اعلان الوعظ والسؤال والجواب هاهى قد بعثنا ولكم منا جزيل نشرهابين المسلمين اعلان الوعظ والسؤال والجواب هاهى قد بعثنا ولكم منا جزيل

١. النمل: ٥١

<sup>.</sup>١٠ لقِمنَ : ٣٤

الشكراذاتفضلتم علينا بمصافحة التماسناهذابراحات القبول وبعثتم باجوبتكم على جناح الشرعة وقد ارسلنا مع هذا تذاكرالا جوبة والسلام .

## بسم الله الرحمن الرحيم.

والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير مااكتسبوا فقد احتملو ابهتا ناواثما مبينا . (القرآن الحكيم الاحزاب، ركوع) (ا) الى حضرة الفاضل المولوى بشير احمد الواعظ فى مسجد كجى ميمن منگلور لما شهد نا محاضرتك سمعناك تقول مسائل تباين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فنر جو امنك قصارى الرجاء بان تجيب السئوالين الأتيين جوابابان يطابق الكتاب والسنة وبود نا ان نوسل السوال وجوابك الى امام الهند ابى الكلام أزادو العلامة المفتى محمد كفاية الله صدر جمعية علماء هندو مولا نا ثناء الله شير پنجاب محرر جريدة اهل حديث والعلامة السيد سليمان الندوى مؤرخ الاسلام . هاهما السئوالان

(۱) انك قلت ان بعض المسلمين يتكرون ان ينادى بيارسول الله ونحن لاندرى ان فى المسلمين من يقول بعدم جوازنداء يارسول الله مطلقا غيران نداء رسول الله وجعله كالورد والوظيفة والذكر كما تعوده العوام اونداء ه بقصدانه صلى الله عليه وسلم حاضر فى كل مكان وزمان او نداء ه لاعانته وامداده ليس بجائزفى دين الله الذى جاء بالحق لمحق الشرك لان ذلك ليس فى القرآن والحديث ولم يفعله الصحابة ولا التابعون ولا تبع التابعين ولا قال به الائمة الاربعة وغيرهم من العلماء الثقات ولا يجوز للمسلمين ان يعتقدوا بان النبى صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب. قال الله تعالى قل لااقول لكم عندى خزائن الله و لا اعلم الغيب. (۱)

وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنه قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجد تجاهك واذا سألت فاسئل الله واذا استعنت فاستعن بالله . رواه احمد والترمذي كذافي المشكوة (باب التوكل)(٣)

وننقل هنا اقوال بعض علماء الدين تثق بهم. فقد كتب العلامة ملا على القارى في شرح الحديث المذكور قوله اذا سالت فاسئل الله اى فاسئله وحده لا ن خزائن العطايا عنده ومفاتيح المواهب والمزاياييده وكل نعمة اونقمة دنيويه اواخروية فانها تصل الى العبداوتندفع عنه برحمته من غير شائبة غرض و علة لا نه الجواد المطلق والعنى الذى لا يفتقر فينبغى ان لايرجى الا رحمته ولا يخشى الانقمته ويلتحى عظام المهام اليه ويعتمد في جمهور الامور عليه ولايسئل غيره لان غيره غير قادر على العطايا والمنع والنفع والضرر وجلب النفع فانهم لايملكون لانفسهم نفعاولا

\_الاحزاب: ۵۸

ارالانعام: ٥٠٠

۲\_مشکوٰة ، کتاب الرقاق، باب التوکل والصبر: ج ۲ ص ۵۳٪ ط قرآن محل کراچی، و مسند احمد بن حنبل :جاش ۵۰۵،۳۹۹،۳۸۲ لمؤسسة التاريخ العربي داراحياء التراث العربي ، و ترمذي، آخرابواب صفة القيامة :۲۵۰۵ ماسعيد

ضرا ولا يملكون موتا ولا حيوة ولا نشورا (مرقاة) (١)

وفي فتاوي قاضي حان(المجلد الرابع) رجل تزوج بغير شهود فقال الرجل للمرأة (حدا و پيغمبر صلى الله عليه وسلم راگواه كر ديم) قالوايكون كفرا لا نه اعتقد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب وهو ماكان يعلم الغيب حين كان في الاحياء فكيف بعد الموت. (٢)

وفي الفتاوي البزازية رعلي هامش العالمگيرية ج ٣ ص ٣٢١) قال علماء نا من قال ٠ ارواح المشائخ حاضرة يكفروكذلك (٢)ايضاً في مجموعة الفتاوي (٣) اللكنوي ج ٢ ص ٣٤ وفيه ايضاً ج ٢ ص ١٠٤ وفي التفسير الكبير . اوالعلم المحيط ليس الا لله تعالى وقال ملا حسين النحباز في مفتاح القلوب 'واز كلمات كفراست نداكردن اموات عائبات بممان انكه حاضر اندمثل يا ر سول اللَّه ديا ﷺ عبد القادر وما نندان \_ "

وفي متجمع البحار .(د) كره الامام مالك ان يقول زرنا قبره صلى الله عليه وسلم وعللوه بان لفظ الزيارة صارمشتركاً بين ماشرع ومالم يشِرع. فان منهم من قصد بزيارة قبورالا نبياء والصلحاء ان يصلي عند قبورهم ويدعو عندها ويسئلهم الحواثج وهذا لايجوز عند احدمن علماء المسلمين فان العبادة وطلب الحوائج والاستعانة حق الله وحده.

وفي الدرالمختار المجلد الاول ص ١٤٠ ومقدمة الهدايةالمجلدالاول ص ٥٩ ان علم الغيب ليس لمتخلوق سوى الله وفي شرح الفقه الاكبر ص ١٨٥ واعلم ان الانبياء لم يعلموا المغيبات من الاشياء الا ما اعلمهم الله تعالى احيانا وذكر الحنفية تصريحا بالتكفير باعتقاد ان النبي عليه السلام يعلم الغيب لعارضة قوله تعالى قل لايعلم من في السموات والارض الغيب الا

(ترجمه) حضرت الإستاذي شخ جليل مولانامفتي محمر كفايت الله صاحب الله آپ كى عمر دراذ كرين اور آپ كاساميه مسلمانوں کے سرول پر قائم رکھے۔بعد سلام مسنون گذارش ہے کہ یہال منگلور میں ایک شخص مسمی مولوی بشیر احد لکھنوی آیا ہوا ہے۔اس نے شہر کے بعض آدمیوں سے مسجد میں وعظ کہنے کا معاملہ مطے کیا۔انہوں نے اس کو محرم الحرام کی ایند ائی دس را تول میں مجلسیں منعقد کرنے کی اجازت دی۔ادراشتہار چھپواکر تقسیم کیا۔اس

الـ مرقاة ، كتاب الرقاق، باب التوكل والصبر، الفصل الثاني: ٢٠ اش ١٥٥ الدادير ٢. فتاوِي ُ قاضي خان على هامش الهندية ، كتاب السير ،باب مايكون كفراً من المسلم وما لايكون : ٣٣٠ ٣٠ ٥٠ ط

٣\_ آلفتاري البزازية ، كتاب الفاظ تكون السلاماً او كفراً او خطأ ، الثاني فيها يتعلق بالله تعالى : ٦٢ ٣ ٣٦ ما عديه كوئشه ٣\_ وكيئي مجوية قاوى عبراكي (اردو) ، كتاب العقائد : ج اس ٣١ ، ٣٥ ما طائج ايم سعيد ، مجموعة الفتاوي على هامش خلاصة علند من مرسف بعود دام كري من من الفتاوى :ج ٣ ص ٣ ١ طائحدا كيدي لا : ور ..

ن علامه محمد طاهر بثني حنفي ، مجمع بحار الا نوار ، ماده "زور" : ٣٢٥ ٣٣٥ طمجلس دانوة المعارف العثمانية، حيدرآباد دكن هند.

٢\_ ملا على القارى ،شرح كتاب الفقه الاكبر، مسألة ان تصديق الكاهن بمايخبر به من الغيب : س ٢٢٥ وارالكتب العلمية ور دست

میں سے ایک اشتمار آپ کی خدمت میں بھیجا جارہا ہے۔ اس نے وعظ شروع کیااور اپنے عقا کہ فاسدہ کا اظہار کیا۔
اور سب وضم کیا۔ غرض کہ جو بچھ دل میں آیا ہے وحراک کہا۔ جس کا قلم بند کرنامشکل ہے۔ اس کی اس حرکت سے مسلمانوں میں لڑائی جھگڑ ابضی وعزاد پیدا ہو گیا۔ اور بعض لوگ موحد واعظین کو گالیاں وینے گئے۔ مجبور آہم نے اس کو مندر جہ ذیل دو موال لکھ کر بھیج۔ اس نے ہم کو جو اب دیا۔ بیہ سوال وجو اب ہم آپ کو بھیجر ہے ہیں۔
آپ محبوس کریں گے کہ اس کا جو اب ہمارے سوال کے مطابق نہیں ہے اور اس میں نحوی لغوی اور رسم الخط کی افلاط بھی ہیں۔ ہم نے عوام الناس سے وعدہ کیا ہے کہ بیہ سوال وجو اب ہم جناب کی خدمت میں اور ان تین علاء افلاط بھی ہیں۔ ہم نے عوام الناس سے وعدہ کیا ہے کہ بیہ سوال وجو اب ہم جناب کی خدمت میں اور ان تین علاء کی خدمت میں بھیجیں گے جن کاذ کر سوال میں ہے۔ اور پھر آپ حضر ات کے جو اب کی خدمت میں میں ہی جو اب کے خواب ارسال خدمت کر کے ہم سب لوگ بے صبری سے آپ کے جو اب کے منتظر ہیں۔

امیدہے کہ آپ اپنی رائے سے جلداز جلد مطلع فرمائیں گے ، ہم آل جناب کے بہت ہی ممنون ہوں

يسم اللدالرحن الرحيم

جولوگ مؤمنین اور مؤمنات کوالیے کام کی تہمت لگا کررنج پہنچاتے ہیں جوانہوں نے نہیں کیا تووہ لوگ بہت بڑاوہال اور کھلا ہوا گناہ اٹھارہے ہیں۔ قرآن حکیم (الاحزاب)

بخد مت مولوی بشیر احمد صاحب واعظ مسجد یکی میمن بظاور گذارش ہے کہ ہم جب آپ کی مجلس بیں حاضر ہوئے تو آپ کو ایسے مسائل بیان کرتے ہوئے سنا، جو قرآن وحدیث کے خلاف ہیں۔ بس ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے مندرجہ ذیل سوالات کاابیا تسلی بخش جواب دیں گے جو کتاب و سنت کے مطابق ہو۔ اور ہم اپنے سوال اور آپ کے جواب کو اہم الهند مولانا او الکلام آزاد اور علامہ مفتی مجمد کفایت الله صدر جمعیۃ علائے ہند اور مولانا شاء اللہ شیر پنجاب ایڈ یئر رسالہ "اہل حدیث" اور علامہ سید سلیمان ندوی مؤرخ اسلام کی خدمت ییں تھے۔ دوہ دوسوال ہے ہیں :۔

(۱) آپ نے وعظ میں فرمایا کہ بعض مسلمان لفظ یار سول اللہ کے ساتھ نداکر نے کو ناجا ہُر کہتے ہیں۔
حالا نکہ ہمارے خیال ہیں ایسا کوئی مسلمان نئیں ہے جو مطلقاً ندائے یار سول اللہ کے عدم جواز کا قائل ہو۔ البت ندائے رسول اللہ ایں طریقے ہے جیسے کہ عجام کی عادت ہے اور اس کوور دوو ظیفہ اور ذکر ہمالیا ہے یار سول اللہ علیہ کو اس نبیت اور عقیدہ کے ساتھ ندا کرنا آپ تھا ہم جگہ اور ہر وقت حاضر ہیں یا آپ تھا کو ندا کرنا پی اللہ کو اس نبیت اور عقیدہ کے ساتھ ندا کرنا آپ تھا ہم جائز نہیں ہے۔ ندائس کی اجازت قرآن وحدیث میں ہے، اعانت ود تھیس کے نام اللہ تا ہم اللہ ایسا کی اجازت دی۔ اور نبی تھا ہے اللہ تعان و تبی ساتھ نہیں نے ایسا عمل کیا ہند اٹمہ اربعہ اور فقہائے اسلام نے اس کی اجازت دی۔ اور نبی شیائے اسلام نے اس کی اجازت دی۔ اور نبی سے کے عالم الغیب ہونے کا عقیدہ رکھنا مسلمانوں کے لئے جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالی فرما تا ہے اے پنجیسرہ کہ میں عالم الغیب کہ میں تم لوگوں سے الیں بات بھی نہیں کہوں گاکہ میر سے پاس اللہ کے خزانے ہیں لورنہ یہ کہ میں عالم الغیب

اور حضرت ان عباسؓ ہے روایت ہے کہ میں ایک دِن رسول اللّٰہﷺ کے پیجھے (سواری پر) نھا۔ آپ عظیمہ نے فرمایا اے لڑکے اللّٰہ کو یادِ رکھ وہ انجھ کو (ہر مصیبت ہے) بچائے گا۔ اللّٰہ کو یاد رکھ بتو اس کو اپنے سامنے 'پائے گا۔اور کچھ مانگنا ہو تواللّٰہ ہے مانگ اور مدوجا ہے تواللّٰہ ہے مدوجاہ (مشکلوۃ باب النوکل)

اوران کی تائید میں ہم بعض دیگر علائے وین کے اقوال نقل کرتے ہیں۔ علامہ ملاعلی قاری تعدیث مذکور کی شرح میں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ ہے لیاں ہیں اور نعتوں کی تنجیاں ای کے قبضے میں ہیں اور ہر قسم کی نعمت کر۔ کیونکہ عطاد بخش کے فرزانے ای کے پائی ہیں اور نعتوں کی تنجیاں ای کے قبضے میں ہیں اور ہر قسم کی نعمت و نیاد کی ہویا اخرد کی جوہند ہے کو کی تنجیاں ای کے قبضے میں ہیں ہوتا ہے ۔ اس میں و نیاد کی ہویا اخرد کی جوہند ہے کو کی تنجی ہوتا ہے دور ہوتی ہے ای کی رہمت ہے ہوتی ہے۔ اس میں کی غرض یا علت کا شانب تک نہیں ہوتا ہے کیونکہ دہ خود مختار شخی اور غیر مختاج شخی ہے۔ لیں وہی اس لا کت ہے کہ صرف ای کی دخت ہے امید کی جائے اور صرف ای کے انتقام ہے خوف کیا جائے اور اہم امور میں اس سے صرف ای کی دخت ہے امید کی جائے اور صرف ای کے انتقام ہے خوف کیا جائے اور اہم امور میں اس سے التجائی جائے اور تمام معاملات میں ای پر تھر دسہ گیا جائے ۔ اور اس کے غیر سے کوئی ہوال نہ کیا جائے ۔ کیونکہ غیر التلاء دیے اور تمام معاملات میں ای پہنچانے اور خود نفع حاصل کرنے پر قادر خمیں ہیں ہے لی خود این موت دحیات اور نشر ان کے قبضے میں خمیں خمیں ہیں ہے۔ (مرقاق)

فقادی قاضی خان جلد چمارم میں ہے کہ ایک شخص بغیر گواہوں کے زکاح کرے اور عورت کے اس اس اس کے خان کا جگرے اور عورت کے کہ خان اس میں ہے کہ اس نے اس امر کا کہ خدالور پنیمبر ﷺ کو گواہ کیا ہم نے تو فقهاء کہتے ہیں کہ اس نے کفر کاار تکاب کیا۔ کیونکہ اس نے اس امر کا اعتقادر کھا کہ رسول اللہ عظیم غیب کی ہاتیں جانتے ہیں۔ حالا نکہ وہ اپنی زندگی میں بھی عالم الغیب نہیں ہتھے تو وفات کے بعد رہے کیونکہ ہو سکتا ہے ؟

فاوئ برازیہ میں ہے ''ہمارے علاء کا قول ہے کہ جو شخص مشائے ''کی ارواح کو حاضر سمجھے وہ کا فرہو جاتا ہے۔'' فآوی مولانا عبدالحی لکھنوی جلد ۲ص ہم ۱۳ اور جلد ہم ص ۱۰ میں بھی اس کے مطابق لکھا ہے۔اور تفسیر مجمعہ علم محیط سوائے اللہ نعالیٰ کے کسی نے لئے ثابت نہیں ہے۔اور مایا حسین خباز مفتاح القلوب میں فرماتے ہیں کہ اموات غائبات کو حاضر سمجھ کر پوکارنا کفر ہے جیسے پار سول اللہ اور یا پہنے عبد القاور و غیر و۔

بمح البحار میں ہے کہ اگر کوئی شخص کئے کہ ہم نے نبی ﷺ کی قبر کی زیارت کی تواہام مالک اس کو مکر وہ کہتے ہیں اور وجہ سید بیان فرمانی ہے کہ لفظ زیارت مشروع اور غیر مشروع دونوں معنی کے لئے عام ہو گیا ہے۔
'بو بَلْمَه بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اغمیاء و صلحاء کی قبور کی زیارت کا ارادہ کرتے ہیں اور وہاں جا کر نماز پڑھتے اور دعا ئیں مائلٹے اور اہل قبور سے اپن حاجات طلب کرتے ہیں۔ اور علماء میں سے کسی کے نزدیک میہ جائز نہیں ہے عبادات اور استعانت صرف اللّہ نعالی کا حق ہے۔

در مختار جلداول اور مقدمہ ہدایہ میں ہے کہ علم غیب اللہ کے سواکس مخلوق کے لئے ثابت نہیں ہے۔ اور شرح فقہ اکبر میں ہے کہ جاناچاہئے کہ سی غائب چیز کا علم انبیاء علیهم السلام نہیں رکھتے سوائے ان چیز وال کے جن کا علم اللہ یغانی ان کو دیا ہو اور احزاف نے نبی کریم علی نے بارے میں علم غیب کا عقیدہ رکھنے کو صراحة کفر کہا ہے جن کا علم اللہ یغانی ان کو دیا ہو اور احزاف ہے۔ اللہ نغالی فرما تا ہے کہ اے نبی تھردو کہ زمین اور آ ان کے خلاف ہے۔ اللہ نغالی فرما تا ہے کہ اے نبی تھردو کہ زمین اور آ ان کے

رے والوں میں سے کوئی عالم الغیب تہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔

فيا ايها الفاضل! هل تقول ان هؤلاء العلماء الكرام مخطئون حيث قالواان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولا يجوزنداء ه على نحو ما ذكروا ستعانقة والا فما ذا تقول فيهم وما تقول في الأية والحديث المتقدم ذكرهما. هلا رأيت ما قال الشيخ عبدالقادر الجيلاني قدس روحه اجعل الكتاب والسنة امامك وانظر فيهما بنا مل و تدبروا عمل بهما ولا تغتر بالقال والقيل والهوس. قال الله تعالى وما اتكم الرسول فخذوه وما نهكم عنه فانتهوا فتوح الغيب (١) المقالة السادسة والثلاثون).

(٣) انك قلت أن غيرا لمقلدين يقولون لايجوز قراء ة الفاتحة سبحان الله ماهذا الا بهتان مبين نحن نسألك هل في المسلمين فرقة تنكرقراء ة الفاتحة مطلقا واما اذا اردت بقولك ماراج من قراء ة الفاتحة على الطعام في ليلة الجمعة وليلة الاثنين واليوم الثالث للموت وغيره فلا ريب انها بدعة لم تكن في خيرالقرون ولم يامر به الكتاب ولا الحديث لله درالقائل

تو مولانا محرم اکیا آپ یہ کمد سکتے ہیں کہ مذکورہ علائے کرام علطی پر سے جنہوں نے نبی ہے عالم الغیب ہونے سے انکار کیااور بطر بقتہ مذکورہ ندااور استعانت کونا جائز قرار دیا۔ اور اگر میبات نہیں توان کے مذکورہ الغیب ہونے سے انکار کیااور بطر بقتہ مذکورہ ندااور استعانت کونا جائز قرار دیا۔ اور اگر میبات نہیں توان کے مذکورہ الفادر جیلائی قدس الصدر اقوال اور آبیت اور حدیث کی آپ کیا تو جیہ فرمائیں گے۔ کیا آپ نے حضرت شخ عبدالقادر جیلائی قدس روحہ کا قول نہیں دیکھا۔ فرمائے ہیں کہ کتاب وسنت کو اپنے سامنے رکھواور اس میں غورہ فکر کے ساتھ نظر کرد اور ان ہی دونوں چیزوں پر ممل کرداور قبل و قال اور شک کی وجہ سے دھوکہ اور غفلت میں نہ پڑو۔ اللہ تعالی فرما تا ہے کہ رسول میلائی تم کوجو کچھ دے اس کو لے لو اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ (فتوح الغیب)۔

(۲) آپ نے کہنا کہ غیر مقلدین فاتحہ پڑھنے کو ناجائز کہتے ہیں۔ سیجان اللہ یہ محض بہتان ہے۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ مسلمانوں ہیں ہے کو فی اسیافر قد بھی ہے جو مطلق فاتحہ پڑھنے کو ناجائز کہتا ہے۔ اور اگر اس سے آپ کی مراد مروجہ فاتحہ ہے جو کھانے پر جمعرات کو پڑھتے ہیں یاموت کے تیسرے دن پڑھتے ہیں وغیرہ توب شک میں ہو عت ہے اور خیر القرون میں اس کارواج نہیں تھا۔ اور قرآن وحدیث میں اس کا ثبوت نہیں ہے۔ کی شک میں خوب کہا ہے۔

ولم يات الكتاب ولا الحديث بما انتم عليه عاكفون ولم يقل به امام ولا عالم معتبر من السلف والخلف قال الله تعالى وما اتكم الوسول فخذوه وما نهكم عنه فانتهوا. (٢) فيجب على الامة المحمدية ان يتركواكل بدعة لهذه الأية . وقال النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ماليس منه فهو رد. رواه البحاري و مسلم . (اربعين حديثا النووية والمشكوة) (٢)

ا فتوح الغيب، المقالة السادسة والثلاثون : ص ٢ هط مصر ـ

٦٠ الحشر : 4

٣٠. مشكوّة كتاب الايمان ، باب الاعتصام بالكتاب والسنة، الفصل الاول : ٣٤/١ قرآن محل وبخارى ، كتاب الصلح ، باب اذا اصطلحوا على صلح جور فهومودود :ج اش ٤١ ٣ ط قد كندو مسلم ، كتاب الاقضية ، باب نقض ... الاحكام الباطلة ورد محدثات الامور :ج٢٠ص ٤ ك ط قد كن

٣\_مسلم، كتاب الاقضية، بأب تقص الاحكام الباطلة ورد محدثات الامور : ٢٦ص ٢٥ وقد ين.

وفى رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهورد (اربعون حديثا النووية)
وقال صلى الله عليه وسلم ايضاً اياكم ومحدثات الا مورفان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة . رواه احمد و ابو داؤ د والترمذي وابن ماجة (مشكوة (۱) باب الاعتصام) و ايضاً قال ضلى الله عليه وسلم شرالا مور محدثا تها وكل بدعة ضلالة رواه (۲) مسلم كذافي الباب المذكور واذالم نشرك الأية والحديث فنحن نلفت نظرك الى قول العلماء فقد قال العلامة شاه ولى الله المحدث الدهلوى في

شعر۔۔وہ چیز جس کوئم بکڑے پیٹے ہو۔اس پرنہ کتاب اللہ اتری ہے نہ کوئی حدیث آئی ہے۔
اور کسی امام نے اور اگلے پیچھے علاء میں ہے کسی نے اس کی اجازت نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ
رسول تم کو جو پچھ دے وہ لے بواور جس چیز ہے رو کے اس ہے رک جاؤ۔ پس امت محمد یہ پراس آیت کی روہ ہے واجب ہے کہ ہر قتم کی بدعت کو چھوڑ دیں۔رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے جس نے ہمارے احکام میں کوئی ایس فرقیات ایجاد کی جس کا جوت ہمارے احکام میں کوئی ایس نئی بات ایجاد کی جس کا جوت ہمارے احکام میں ہمارے کہ جس شخص نے کوئی ایساکام کیا جس کے متعلق ہمار اکوئی تعلم موجود میں وہ دہ وہ بیں وہ نام قبول ہے۔۔

اور فرمایا که دین میں نئی اتیں نکالنے سے پوکیوں کہ ہر نئی بات بدعت ہے اور ہربد عت گر اہی ہے اور فرمایا کہ امور دیدیہ میں سب سے براامر وہ ہے جوا بجاد کر لیا جائے اور ہر ایجاد کر دہ امر گر ائی ہے (روایت مسلم)

اب جب کہ آیات واحادیث سے ہم نے نبوت پیش کر دیا تو ہم علماء کے اقوال کی طرف آپ کی توجہ مبذول کر اناچاہتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ :۔

وصيت نامة النبي في اللغة الفارسية

''ازعگافی شنیعة مامر دم اسراف است درماتم باوسیوم و پیملم و ششمای د فاتخه سالینه دایس بهمه رادر عرب اول وجود نه بود مصلحت آل که غیر تعزیه دارتان سمیت تاسه روزوطعام ایشال یک شبان روزر سے نه باشد۔' (۲)

ماتقول في شاه ولى الله هل هو شقى اوقليل الحظ والعياذ بالله كما تقول عن بعض المسلمين الذين قالواربنا الله ثم استقامواوالعلامة المذكورقد منع قراء ة الفاتحة الرائجة حاشالله.

ا مشكوة ،كتاب الايمان، باب الاعتصام : جاص ٣٠ طقر آن محل. و مسند احمد : ج٥ ص١١٠ مؤسسة التاريخ العربي داراحياء التراث العربي . وابو داؤد، كتاب السنة ، باب في لزوم السنة : ج٢٥ ص٢٨ المداديه . وترمذي، ابواب العلم ، باب ما جاء في من دعا الى هدى الخء ولفظه : "واياكم ومحدثات الامور فانها ضلالة " : ج٢ص ٩٦ اسعيد . وابن ماجه، باب من حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهويرى انه كذب ، ولفظه : "واياكم والامور المحدثات فان كل بدعة ضلالة " : جاص ٥ مر محمد . "

٢. مسلم، كتاب الجمعة ، فصل في الخطبة والصلوة قصداً : خاص ٢٨٥ قد كير.
 ٣ـ المقالة الوضيه في النصيحه والوصيه (فارى)، المطروعة في كتاب "مجموعه وصابا اربعه" مرتب ومترجم محمد الوب القادرى : ص ٣ ها شادولي التداكيدي ، صدر ، حيد رآباد يا ستان..

وما ذا تقول في سائر العلماء الحنفيين الذين تعتبرهم وغيرهم من الاعلام فمن منع تلك البدعة فانه قد نهى رسم الفاتحة وماشاكلة مولانا عبدالحي الحنفي اللكهنوى في مجموعة الفتاوى () والشيخ على متقى في رسالة رد بدعات و مولانا شاة اسحق الحنفي في مأة مسائل.

وفي فتاوي العالمكيرية (٢) قراءة الكافرون الى الأخرمع الجمع مكروهة لانها بدعة لم ينقل ذلك عن الصحابة وفي شرح مراقي الفلاح المطبوع بمصر ص ٣٦٣(٢)

"ہم لوگوں نے جوہد عات اختیار کرر کھی ہیں ان میں سے ایک میر بھی ہے کہ عمی کی تقریبات سیوم اور چالیہ سیوم اور چالیہ میں اور خالی فاتھ سالانہ میں بے انتقائم راق کیا جاتا ہے۔ اور ان تمام رسوم کا قرون اولیٰ میں وجود نہ خال بہتر میہ ہے کہ صرف نین دن تک وار خان میت سے تعزیت مسنونہ اوا کی جائے اور ایک دان رات ان کو کھانادیا جائے۔ اس کے علاوہ کو تی رسم اوانہ کی جائے۔"

حصرت شاہ ولی انتدر حمیۃ اللّٰہ علیہ کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا نعوذ باللّٰہ وہد بخت یا کم بخت ہے؟ جبیہا کہ آپ بھش موحد مسلمافوں کے بارے میں کہاکرتے ہیں۔

آوران تمام جنی عاماء کے متعلق آپ کیا کہیں گے جو آپ کے نزدیک بھی معتبر ہیں اور ان کے عادوہ دیگر نداہب کے عاماء بھی جو فاتحہ مر وجہ اور اس فتم کی رسموں کو منع کرتے ہے۔ مثال ان اعبدالی کہھنوی اپنے مجموعة الفتادی ہیں اور شخ علی متقی رسالة روبدعات ہیں اور مولانا شاہ محمد الحق جاتا مسائل ہیں لکھتے ہیں۔

نیز فقادی اعالم میں ہے کہ سور ڈکا فرون سے آخر تک مجلس میں کھانے پر پڑھنا مکر وہ ہوجہ بدعت ہونے کے بید فعل صحابہ رضی اللہ یعالی عندم سے ثابت نہیں۔ اور شرح مر اتی الفلاح مطبوعہ مصر ص ۲۲۳ میں ہوئے کے بیام اعظم رجمۃ اللہ عالیہ نے فرمایا کہ بیہ مگر وہ ہے اس لئے کہ بید مردار کھانا ہے اور اس بارے میں مرسول اللہ سے کہ اہام اعظم رجمۃ اللہ عالیہ نہیں ہے۔ اور فقادی سمر قندیہ میں ہے کہ کھانے پر فاتحہ پڑھنا بدعت ہوں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں ہے کہ کھانے پر فاتحہ پڑھنا بدعت ہوں۔ اس طحطاوی شرح مر اتی الفلاح میں بھی فہ کورہے۔

قال الامام (الاعظم) تكره لان اكلها جيفة ولم يصح فيها شئ عنده عنه صلى الله علية وسلم. وفي الفتاوى السمر قندية منقولا من اريجه ص ٤٩ قراء ة الفاتحة على الطعام بدعة. وكذلك في الشامي ص ٧٥ج ٥و ص ٤٨ ج ٥ وفي الكبيري (٥) شرح منية ص ٥٦٥

ا\_ مجموعةالفتاوي على هامش خلاصة الفتاوي ، ابواب الجنائز اج اس٩٥ طابخدا كيدي لا تهور

٢\_كتاب الكراهية ، الباب الرابع في الصلاة والتسبيح و قراءة الفرآن الخ: ﴿ ٥٠ صُ ٤ إِنَّا طَاعِدِيدٍ ـ

<sup>(</sup>ف) عبارت كالرجمه كرتے وقت افظ كا كوائے إلى اضاف اپني طرف ب كيا گيا ہے۔ اصل عبارت بين اس كاؤكر نهيں ہے۔

مراتی الفلاخ کی شرح میں مذکورہ عبارت میاس کے ہم معنی مسئلہ شیں ملا۔

٧٠ ساكل في شاميه الكيرك شركم به اور ماشيه طنطاوى الملي المرائي كه حوال به كفال برفائد پر بست كابد عت او ناند كورد كتب ميس ورج و بل موارنت سنة بالمعنى اخذ كياب به بنائج الشاميه اور و يكر كتب غد كورد ميس به النوازيد : ويكر و انتخاذ الطعام في الموم الا ول الوائث و بعد الا سبوع و نقل المطعام الى : القبر في المواسم و انتخاذ اللاعوة القرآن و جمع البصلحاء و القراء المنختم او لقراء فاسبورة الا نغام اوالا خلاص. " (ود المحتار المباب صلاة الجنائز العتلك في كراهة الضيافة من اهل المنبت المن ٢٣٠ الم سعيد)

عنية المستملي شرع مئية المصلى المعروف بحلبي كبير ، فصل في الجنائز وفيه ايضاً : وفي فتاوى البزازي ويكره اتخاذ الطعام في اليوم الاول و الثالث الخكما مر في الحاشية الاولى ـ طرسيل البدي لا بورـ

و مجموعة الفتاوى (١) ص ٦٨ ج ٣ وفى الطحطاوى (١)شرح مراقى الفلاح ص ٣٩٩ وعلى هذانختصر فانا اذا كتبنا عن كل ماقلت فى الوعظ من الخرافات والا غلاط كان مجلدا كبيرا فلضيق نطاق الكلام نكتفى بهذا القدر وانما عمد نا على كتابة هذا السؤال بالعربية لانتا سمعناك تقول غير مرة انك لا تعتبر بالاردوية ونرجو ان تسرع بالاجابة غاية السرعة لكى تسلى قلوبنا وقلوب الناس ولابدمن ان يكون الجواب بالعربية تحريراً والسلام.

المستفتی نمبر ۱۹۰۷ کائٹ کے عبدالقادر مزگاور ۱۱ صفر ۱۹۵۹ اصفر ۱۹۵۳ اوم ۲۰۰۳ اوم ۱۹۳۳ کام بند جم اس پراکتفاکرتے ہیں کیونکہ اگروہ نمام خزافات اور غلطبا تیں جو آپ و عظ میں کہتے رہے ہیں نام بند کی جائیں توایک دفتر درکار ہوگا۔ اور ہم نے سوال کو عربی زبان میں اس کئے لکھا ہے کہ آپ نے کئی مرتبہ یہ فرمایا ہے کہ ہم اردو زبان کا اعتبار نمیں کرتے۔ امید ہے کہ آپ جواب جلد دیں گے تاکہ ہمارے اور دیگر مسلمانوں کے دل مطمئن ہوں۔ اور جواب عربی زبان میں ہونا چاہئے۔ والسلام (جواب) از مولوی بشیر احد

نحمده ونصلى على رسوله الكريم الحمد لله رب العلمين الذي قال في كتابه الحكيم. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجراً جميلاً والصلوة والسلام على سيدنا محمد إرسله الى الحق كافة نبيا ورسولا..

امابعد من بشير احمد الى من سئلنى بسئوالات مخالفات لا جروة له بوجوه الاول تركت الحمد والصلوة والثانى لسئوالك بلا ذكر اسمك فى اول كتابة والثالث اهانة لمسئولك بالكذب والوابع غلطك فى العبارة بقياس النحو ولهذه البيان ما اردت العلم لك الجواب ولكن ارجولك ان تحررالى مجلس نصيحتى فاقول لك جوابا شافيالمرضات قلبك واعلم ان القلب هو معينة الروح الاعظم والخليفة الاكبرا لمنزل الى هذه المنزلة وهوالمدبر للجسم الانسانى المتعلق به تعلق العاشق بالمعشوق و ذلك بوا سطة الروح الحيوانى لا ن الروح المذكورة فى غاية اللطافة والبحسم فى غاية الكثافة والروح الحيوانى بين اللطافة والكثافة فلذلك صلح ان يكون واسطة بين الروح الاعظم بعد تنزله وبين الجسم ولتعانق الروح اللطيفة مع النفس الشهوانية قلبا كان ذاجهتين جهة لعالم الجنس والشهادة وجهة لعالم القدس و الطيب و متى كان قلبك متوجها الى الجسد بالتنعمات واللذات الدنيوية والشهوات النفسانية كان قلبك محجوباً بنصيحتى حتى فافهم ولا تكن من الخاسرين كتبه حاجى بشير احمد وعفى عنه ـ

اله مجموعة الفتاوي على هامش خلاصة الفتاوي ان المساه ۱۹۹ مجدا كيذي لا زور عبارت بيرت الن طور مخصوص (ليمن فاتخد مروجه حال) نه در زمان آنخضرت متبطقة بودنه در زمان خافاء باعد وجود آن در قرون ثلثه مشود لهابا خيرا ند مفتول نشد د.....وأكر محسي اين طور مخصوص بعمل آوردن آن طعام ترام ليمشود الأورونش مضاكته نيست داين داصروري دانسان ندموم است الحير" عند الطع حطادي على المداقف الطععة الاولى عاب احكام المجنان فيصارف حملها و دفيعا ناس ۴۴۵ مصطف الماد

٢- الطحطاوى على المراقى ، الطبعة الاولى ، باب احكام الجنائز ، فصل في حملها ودفنها : ٣ ٣ ٢ ٢ ٢ ١ مصطفى البابي الحلبي ـ إس ٢٠٠٠ ١ ١ مصطفى البابي الحلبي ـ إس ٢٠٠٠ ١ ١ مصطفى البابي

حمد و آعت اور درود و سلام کے بعد گزارش ہے کہ آپ نے چند مخالفانہ سوالات بھیجے ہیں جو چندوجوہ کی بناء برے نتیجہ اور ناقص ہیں۔

اول رہے کہ آپ نے شروع میں حمد وصلوۃ نہیں لکھی۔ دوسر سے رہے نٹر رہے شروع میں آپ نے اپنانام ظاہر نہیں کیا۔ تیسر سے یہ کہ اپنے مخاطب کے خلاف غلط بیانی کر کے اس کی تو ہین گ ہے۔ چوشے رہے کہ آپ نے عبارت میں نحوی غلطیال کی ہیں۔ اور اس سے آپ کی علمیت معلوم ہو گئی ہے۔ اس اظہار کے بعد میں آپ کو جواب و بینا ضرور ی نہیں سمجھتا۔ اور امید کر تاہول کہ آپ میر سے وعظ کی مجلس میں تشریف لا کمیں تاکہ میں آپ کو تسلی بخش جواب دول۔

جا نناچاہے کہ قلب ہی روح اعظم اور خلیفہ اکبر کا متفقر ہے اور وہ روح حیوانی کے واسطے ہے اس جسم انسانی کا مدبر ہے جو اس کے ساتھ عاشقانہ تعلق رکھناہے ۔ چو تکہ روح اعظم ہے انتقالطیف ہے اور جسم ہے انتقالطیف ہے اور جسم ہے انتقالشیف اور جسم کے در میان واسطہ انتقالشیف اور جسم کے در میان واسطہ بینے کے لائق تھی۔ اور دل میں روح لطیفہ کا نیس شہوا نیہ کے ساتھ بی گر ا تعلق دور خ رکھنا ہے۔ ایک طرف بینے کے لائق تھی۔ اور دل میں روح لطیفہ کا نیس شہوا نیہ کے ساتھ بی گر ا تعلق دور خ رکھنا ہے۔ ایک طرف اس تعلق عالم شہود سے ہے اور دوسری طرف عالم قدش کے ساتھ ۔ اور جب کہ تمہاد اول آسائش ولذات و نیادی اور شہوات نفسانی کی وجہ ہے جسم کی طرف متوجہ ہے تو میری تھیجت تمہادے دل تک شیس پہنچ سکتی۔ یہی سے تعمید کی اور شہوات نفسانی کی وجہ سے جسم کی طرف متوجہ ہے تو میری تھیجت تمہادے دل تک شیس پہنچ سکتی۔ ایس سے تعمید کی اور شہوا نے دانوں میں سے نہ ہو۔ (حالی بیس سے نہ ہو۔

(جواب ١٨٢) (از حضرت مفتى اعظم رحمة الله عليه )الحمد لو ليه والصلوة والسلام على نبيه اما بعد فانا رأينا السؤال و الجواب ووجدنا الجواب لا يكشف عن الحقيقة ولا يغنى عن شئ والحق ان نداء النبي صلى الله عليه وسلم بقول قائل يا رسول الله و يا نبى الله ويا محمد وغير ها من الا لفاظ قديكون بمجرد الشوق لا يقصد قائله اسماع المنادي ولا يقصد سماعه و حضوره فهذا مما لا مضائقة فيه وقد يكون مع الصلوة والسلام كقوله صلى الله عليك يا رسول الله او الصلوة والسلام كقوله على الله عليك يا رسول الله او الصلوة والسلام عليك من الله عليه وسلم الصلوة والسلام وهذا الكلام يصل اليه صلى الله عليه وسلم بواسطة الملائكة الذين يبلغونه عن امته الصغوة والسلام و هذا ايضاً جائز لحديث ورد فيه (ا)

وقد يكون باعتقاد ان رسول صلى الله عليه وسلم يسمع خطاب كل واحد و يحضر كل مكان فهذا مماردته النصوص القرآئية والحديثية واجمعت الامة على ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يعلم الغيب الاما أعلمه الله تعالى ومن اعتقدان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم الغيب فهو كافر (٤) واما الفاتحة المرسومة المروجة بهيئة معلومة في ايام معينة بحضرة الوان

ا\_"ان لله ملائكة سياحين في الارض يبلغوني من امتى السلام" (نسائي بكتابالصلاة ،بابالتسليم على النبي صلى التُذعابيه وسلم : 1/ ١ ٣ ١٠ الرسعيد)

٦- "واعلم أن الا نبياء عليهم الصارة والسلام لم يعلموا المغيبات من الاشياء الا ماعلمهم الله تعالى أحياناً وذكرا لحنفية تصريحاً بالتكفير باعتقاد أن النبي عليه الصلوة والسلام يعلم الغيب لمعارضة قولة تعالى : "قل لا يعلم من في السموات والارض الغيب الا الله كذافي المسايرة." (ما على قارى، شرح كتاب الفتد الاكبر، مسالة في أن تصديق الكاهن بما يخبر به من الغيب على التحديق الكاهن بما يخبر به من الغيب على التراكب العلمية وت لبناك)

الطعام بين يدى القارى فلا شك في كونها مبتدعة مخترعة لم يكن في القرون المشهود لها بالخير ولم تزدلهاآية ولا حديث ولم يقل بها احد من العلماء الامة ممن يعتمد على علمه و دينه وتقولهـ(١)

عصمنا الله واياكم وجميع المسلمين من كل مايخالف الشرع ويصاد الحق الذي جاء به سيدناومو لانا محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا من المقتفين اثاره والمهتدين بهديه صلى الله عليه وسلم امين. محمد كفاية الله كان الله له، دهلي.

جواب از حضرت مفتى اعظم الحمد لوايه والصلوة والسلام على نبير

المعد بہم نے سوال اور جواب کود کے مااور محسوس کیا کہ جواب مذکورہ سے کوئی حقیقت واضح نہ ہوئی اور کوئی فا کدہ حاصل نہیں ہوا۔ صحیح بات سے ہے کہ بی تالیہ کی کویار سول اللہ اور یا نبی اللہ اور یا محم اور اس قتم کے دیگر الفاظ کے ساتھ پکلانے کی چند صور تیں ہیں۔ (۱) بھی تو یہ محض جذبہ اشتیان کی بنا پر ہو تا ہے کہ پکلانے والے کا مقصد اپنی آواز کو سانا نہیں ہوتا ہے اور نہ اس کے خیال میں بیبات ہوتی ہے کہ رسول اللہ تھا خاصر ہیں اور اس کی آواز کو سانا نہیں ہوتا ہے اور نہ اس کے خیال میں بیبات ہوتی ہے کہ رسول اللہ تھا خاصر ہیں اور اس کی آواز کو سن رہے ہیں تو یہ صورت جائز ہے اس نیس کوئی حرج نہیں ہے۔ اور (۲) دوسری صورت ندادرودو سلام کے ساتھ جیسے کہا جائے صلی اللہ علیک یار سول اللہ علیہ یار سول اللہ اللہ علیہ یار سول اللہ علیہ کے ذریعے سے پنچتا ہے جو امت کے در دو و سلام کو آپ عقیدہ رکھے کہ یہ کام رسول اللہ علیہ تک ان ملا گئہ کے ذریعے سے پنچتا ہے جو امت کے در دو و سلام کو آپ شک پہنچانے کی خد مت میں مقرر ہیں تو یہ صورت بھی حدیث کی روسے جائز ہے۔ (۳) تیسری صورت ندا کی سے کہ ندا کے وقت

یہ اعتقاد ہوکہ رسول اللہ عظافی ہرا یک شخص کے خطاب کو سنتے ہیں اور ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں۔ تواس فسم کی ندا قر آن شریف کی صرح آیات اور احادیث صححہ کی رو سے ناجائز ہے اور تمام علمائے است کا س بات پر انفاق ہے کہ رسول اللہ علی کے غیب کا علم حاصل نمیں نفا۔ آپ کو صرف اتناعلم حاصل نفا جتنا اللہ نے آپ کو عطافر مایا نفا۔ اور جس شخص کا یہ عقیدہ ہو کہ رسول اللہ عظافی عالم الغیب تھے وہ کا فرہے۔

اور بیر سمی فاتند مر د جہ جو خاص شکل میں ادر خاص مقررہ ایام میں پڑھی جاتی ہے اور پڑھے والے کے سامنے قسم قسم کے کھانے رکھے جاتے ہیں تواس میں شک نہیں کہ بیا ایک گھڑی ہوئی بدعت ہے۔ یہ قرون اولی میں ہر گزنہ تھی اور اس کے جواز میں کوئی آیت یا حدیث وارد نہیں ہے اور معتمد و ثقه علمائے امت میں ہے کسی نے اس کے جواز کا فنوی نہیں دیا۔

الله تعالی ہم کواور آپ کواور نمام مسلمانوں کو ہراس چیز سے محفوظ کھے جوشر بیعت کے خلاف اوراس دین حق کے منافی ہو جس کو ہمارے سید و آقا حضرت محمد ﷺ لے کر آئے۔اللہ ہم کوان کے قدم ہفتر م چلنے کی اوران کے اسوہ حسنہ سے ہدایت حاصل کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ د ہلی۔

ا این طور مخصوص (مینی فاتخه مروحه حال) نه در زمان آنخضرت صلی انته علیه وسلم ۱۶ دونه در زمان خلفاء بلعه وجود آن در قردن ثلثه مشهود لها باخیر اند منفول نفده ..... داگر کسی این طور مخصوص بعمل آوردن آن طعام حرام میشود خوردکش مضا کفته سنیست داین راضروری داشتن ند موم است آن "(مجموعة الفتادی علی هامش خلاصة الفتادی : ج اص ۹۵ اط ایجدا کیدمی لا ۶ور)

(۱) مولانااشر ف علی تھانوی اور ان کی کتاب''نیٹر الطیب'' پڑھنےوالے کو كا فركهنے والے كا حكم .

(۲)"پار سول الله"اس نبیت ہے کہنا کہ حضور سنتے ہیں جمالت اور شرک ہے ،

(سو)حضور عليه السلام عِالم الغيب نه تنه .

(٤٧) حضور كانام س كرانگونشے چومنا ثابت نهيس .

(۵)نماز جنازہ کے بعد وعامانگنا خابت نہیں .

(٦) قبر پر اذ ان دینا ۔

رہے) بریر ہوران دیں۔ (۷)مد د صرف خدایہ مانگنی جاہئے :

(سوال) ریدنے حضرت حکیم الامت مولاناالحاج محداشر ف علی صاحب بد ظلهم العالی کو کافر گها(معاذ الله) کهنا ہے کہ حضرت موصوف کی مولفہ نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب کا پڑھنے والا آور سننے والا کا فرہے ۔ اور جیسے خدا سنتاہے،ایسے حضور ﷺ سنتے ہیں۔اور حضور ﷺ کوعلم غیب بلاداسطہ ہے۔اور ذکر میلاد شریف میں قیام کے ليَّ المُن الشرعا جائز ب\_ إور الشهدان معجمداً رسول الله، مؤزن كياس براتكوتها جومنا مستخب بـ اورجو نہ چوے وہ کا فروہائی ہے۔ میت کے جنازہ کی نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعاما تگنا ور ست اور جا کز ہے۔ میت کی قبر پر بعد د فنانے کے اذان دینا حباء سنت اور جائز ہے۔ اولیاء اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے۔

المستفتى نمبر ۴ تا ۱۳۵۴ حافظ عبدالرزاق صاحب (چوک بازاراو جين) ۲۰زی الحجه ۱۳۵۵ عمرج

(جواب ۱۸۳) مولانااشر ف علی صاحب ایک باخداعالم اور حنفی مذہب کے بزرگ بیں۔ان کو کا فرہتانے والا و تنمن اسلام ہے کہ ایسے ہزرگ عالم کو کا قر کہتا ہے۔ جس کے فیض سے تمام ہندو ستان کے مسلمان سیراب ہورے ہیں۔نشر الطیب بہت الحجفی کتاب ہے وہ قابل پڑھنے کے ہے۔ مارسول اللہ میہ سمجھ کر کہنا کہ خدا کی طرح حضور ﷺ بھی سنتے ہیں ، جہالت اور شرک ہے۔(۱) حضور ﷺ کو جس قدر علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا وہ ساری مخلوق ہے زیادہ ہے تگر حضور عالم الغیب شہیں تھے۔عالم الغیب ہوناخاص اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔(۲) حضور ﷺ کانام سٰ کرائیگو شمے چو منے اور آئیکھول ہے لگانے کی کوئی صحیح دیختہ دلیل نہیں۔(٣)جنازے کی نماز

ا." اعتقادا بِتَكَدِّ بَيْنَ غير حن جنانِه عاضرونا ظروعالم حفى إجلى درجرونت وهر آن است اعتقاد شر كباست ..... وقال علمائنا من قال ان ارواج المشائخ حاضرة تعلم يكفر انتهى."(مجموعة الفتاري على هامش خلاصة الفتاري ج؛ ص ٣٣١ظ المجد اكيدمي. عُرِ وبالجملة فالعلم بالغيب أمر تفرديه سيحاله ، ولا سبيل للعباد اليه الا باعلام منه والهام بطريق المعجزة ، او الكرامة، او الارشاد الى الاستدلال بالا مارات فيما يمكن فيه ذلك .....وذكر الحنفية تصريحاً بالتكفير باعتقاد أن النبي عليه الصلاة و السلام يعلم الغيب لمعارضة قوله تعالى : "قل لايعلم من في السموات والارض الغيب الاالله " كِذافي المسايرة." (ما على قاري ، شرح كتاب الفقه الإكبر ، مسالة في أن تصديق الكاتين مما يخبربه من الغيب : ص ٢٦٤ ط دارالكتب العمرية بير وت لبناك) ٣ ـ " وذكر ذلك الجراحي واطال ثم قال : ولم يصبح في المعرفوع من كلّ هذا شئى "(روالحتار بهاب الاذال : شُرُّ اس ٩٨ ٣٠ ط سعير) ـ بالمه عبدالتي رحمة التدعلية للجنومي قريات بين " " اين النهيل رادر بعض كتب فقه مستجب انوشية است منه واجب ونه سينت .... و آل من من من المراكب من من من المراكب المراكب المراكب النهيل والربعض كتب فقه مستجب انوشية است منه واجب ونه سينت ... کتب که در آنهااین میکه ند کوراست غیر معتبر آند.....آنه بن وجه که در مین کتب رطب ویایش ملاشقنی مجتمع است .....واعادیث که در بین باب نقیماء نقل میجوند آن همین محد تمین سیخ نیستند آن " مجموعة آلفتاوی علی هامش خابصة الفتادی اج ۳ ش ۳۵ ط امجدا کیڈی لامور)

کے بعد دعا مانگنا حضور ﷺ سے یا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنهم سے یا اماموں سے ثابت نہیں۔(۱) قبر کی اذال کا بھی زمی شریجت سے کوئی ثبوت نہیں۔(۲) مدو صرف خدا ہے مائٹنی جا ہے۔(۲)اولیاء اللہ بھی خدا کی مدو کے مختاج ہیں محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ د ہلی۔

ڈاکو وَل نے اوٹ مار شروع کی تو کچھ لو گول نے پکار ناشر وع کیا کہ پرور د گار عالم ہم کواس آفت سے بچااور کچھ لو گول نے پکاراکہ یا حضرت جینید بغد ادی رحمۃ اللہ علیہ ہم کو بچا ہے۔ جنہوں نے خداو ند عالم کو پکار انتخاوہ

بعد من مستوجد عدید سرح بیندر حمة الله علیه کو پیکار انتفاده محفوظ ریب \_ لٹ گئے اور جنہول نے حضر ت جنیدر حمة الله علیه کو پیکار انتفاده محفوظ ریب \_

المستفتی نمبراا۲ انذیراحمد عزیزاحمد(ریوان)۱۰ جماد کالاول۱<u>۹۳۵ م۱ م۹ جولا کی ۱۳۳۶</u> (جواب ۱۸۶) بیه قصد به ثبوت ہے اس کی کوئی سند نہیں۔ مجمد کفایت اللّٰد کال اللّٰہ لیہ۔

آنخصرت ﷺ کے بارے میں غیب کلی کا عتقادر کھنا کفر ہے .

(سوال) ایک شخص کا بیا عتقاد ہے کہ حضور ﷺ غیب کتی جائے تھے۔ ایسے شخص کے متعلق حفی فہ ہب کے معتبر فقادول مثل شامی ، گر الرائن ، قائنی خال و غیر ہیں کیا حکم ہے۔ کیاان فقادول میں ہے کسی فقادے میں ایسے شخص کے متعلق کا فریا فاسق یابداعتقاد یا ہے ادب ہونے کا حکم بھی ہے اگر ہے توازراہ کرم اس فقاد کی عبارت معد حوالہ باب و صفحہ جو اب میں تحریر فرما کیں اور اگر اس فتم کا حکم نہیں ہے تو یہ تجریر فرما دیں کہ یہ اعتقاد حفی فد جب کی دو ہے صبحے ہے یا غلط۔

المستفتی نمبر۳۲ ۱ رحت علی امین الدین کوچه پیزت (دیل)۲۹ جمادیالثانی الا<u>ستا</u>هم ۱ ستبریسهاء

ا "لا يقوم بالدعاء بعد صلاة الجنائز لانه دعا مرة لان اكثر ها دعا " (فتاوى البزازية على هامش الهندية ، كتاب الصلوة نوع الممحتار ان الامام الاعظم اولى الخ : ٣٠ / ٨٠ طاجد يكوند) ولى قاصة الفتاوى : "لا يقوم بالدعاء بعد صلوة الجنازة ..... ولا يقوم بالدعاء أن لا جل الميت بعد صلوة الجنازة وقبلها والله اعلم \_" (خلاصة الفتاوى ، كتاب الصلوة ، نوع منه اذا اجتمعت الجنائز : خاص ١٣٢٤ بحد اكيرى الدور)

٢\_ "لايسن الا ذان عندا دخال الميت في قبره كما هو المعتاد الآن ،و قد صرح ابن -مجر في فتاويه بانه بدعة "(ردالحتار، باب ساية الجائز: جاس ١٣٦٥ سبير)

٣- "اياك نعبد واياك نستعين ." (الفاتحة:) وفي الحديث : "اذا سألت فاسئل الله واذا استعنت فاستعن بالله "(ترمذي آخر ابواب صفة القيامة : ٢٥-٩-٨ ٤ طمعيد)

٣- "وكل شيئي اليه فقير" (من العقيدة المطحاوية : سن في طعموية انصار السنة الحمدية كران باوج ستان ٢٠١١هـ)

(جواب ١٨٥) أمخضرت الله عنعلق عالم الغيب بون كاعقاد أو كفر قرار ديا جادريبات حتى ندجب ك قادى بين تبصر كم موجود ب برارا كل جلد سوم ك صفحه ٩٣ بين ب() وهي المحانية والمحلاصة لو تزوج بشهادة الله ورسوله لا ينعقدويكفر لا عتقاده ان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب انتهى اور ورمختار ص ٢٩٩ (٢) بين ب تزوج بشهادة الله ورسوله لم يجز بل قيل يكفر اور شاى ك انتهى الله عليه وسلم عالم اسى صفحه ٢٩٦ مين به قوله قيل يكفر لانه اعتقد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عالم الغيب اوراى طرح به مسئله فياوى قاضى خال (٢)اور فياوى برازيه مين بهى موجود ب (١٠) مين عمل موجود ب (١٠)

حضور علیہ السلام کوعالم الغیب نہ ہانے والے عالم کے وعظ پر پابندی لگانا ،' (سوال) مسجد کے اندر یہ قیدلگانا کہ اس مولوی ہے جو حضور رسول مقبول ﷺ کوعالم الغیب نہ جانے ہر گز وعظ نہ کہلوایا جائے۔الیمی قیدلگانا شرعا جائز ہے یا نہیں ؟

> (جواب ١٨٦) يه قيد لگانابالكل ناجائز ب\_ اور حضور عظي كوعالم الغيب جانناغاط بـ (٥) محمد كفايت الله غفر له مدر سدامينيه و بلی -

(۱) ایک من گھڑت قصے سے صحابی کی جوتی کو مشکل کشا ثابت کرنا (۲) واقعہ معراج سے حضور ﷺ کے عالم الغیب ہونے پر استدلال کرنا؟ (۳) علیائے دہلی کوبر ابھلا کہنا؟

(سوال) (۱) ہمارے محلے میں ایک شخص دور ان وعظ میں بیبیان کرتے ہیں کہ ایک کا فرباد شاہ کے سر میں در دورہ و تا ہے اس کاوزیرا یک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے یاس آکر کہتا ہے کہ ہمارے باد شاہ کے سر میں در د ہے کوئی تعویذ دے دو۔ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ تعویذ دینے سے انکار کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بیر میری جوتی لے جوتی لے مر پر رکھ ویتا ہے ، در دکو آرام ہو جاتا ہے۔ اس کے سر پر رکھ رو۔ وزیر جوتی لے کرباد شاہ کے سر پر رکھ ویتا ہے ، در دکو آرام ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد واعظ صاحب سامعین سے کہتے ہیں ، کیوں ، صحابی رضی اللہ نغالی عنہ کی تعلین مبارک مشکل کشا ، ہو کیں باتھ ہوں گے ؟ ، ہو کیں بادر ہم صحابی رضی اللہ نغالی عنہ کی جوتی کو مشکل کشاما نیں تواسلام سے خارج تو نہ ہوں گے ؟ ، ہو کیس یا نہیں ؟ اور ہم صحابی رضی اللہ نغالی عنہ کی جوتی کو مشکل کشاما نیں تواسلام سے خارج تو نہ ہوں گے ؟

الـ البحرالوالق (الطبعة الثانية) كتاب النكاج، ط دارالمعرفة للطباعة والنشر بيروت لبناتًا.

بركتاب النكاح ، قبيل فصل في الديحرمات :ج ٣٥ م ٢٤ ط معيد

٣\_ فتاوى قاضى خان على هامش الهندية ، كتاب السير ، باب مايكون كفراً من المسلم وما لايكون : ٣٣ص ٢١٥٥ هـ ماجديه كوئش.

٣- الفتاوي البزازية على هامش الوبدية ، كتاب الفاظ تكون اسلاماً اوكفراً او خطاء، الناني فيما يتعلق بالله تعالى اج٢ص ٣٢٠ ظاهديه كوئش.

 <sup>&</sup>quot;أنم اعلم أن الأنبياء عليهم الصادة والسلام لم يعلموا المغيبات من إلا شياء الا ماعلمهم الله تعالى احياناً. وذكر الحنفية تصريحاً بالتكفير باعتقاد أن النبي عليه الصلوة والنسلام يعلم الغيب لمعارضة قوله تعالى: "قل الأيعلم من في السموات والارض الغيب الا الله: "(ملا على قارئ)، شرح كتاب الفقه الاكبر، مسألة في أن تصديق الكاهن مما يحبر به من الغيب عمن الغيب عمن الغيب الا الله: "(ملا على قارئ).

(۲) واعظ صاحب نے معراج کا تمام واقعہ بیان کرنے کے بعد سامعین سے فرمایا کیوں حضور ﷺ غیب دال ہوئے یا نہیں ؟اگر ہم حضور ﷺ کو غیب دال تسلیم کرلیں تو کوئی حرج تو نہیں؟ ٠

(۳) آیسے داعظ کا وعظ سن کر ہمارے نورایمان میں ترقی ہوگی یا گمز دری؟ اور تواب دارین میں شریک ہوئے یا نسیں ؟

(۳) علمائے دہلی کولچہ غنڈہ اور بہت کچھ بر ابھلا کہہ کر فرمایا کہ علمائے دہلی کو علم کی ہوابھی شہیں گئی۔ ایسے واعظول کادعظ سننا جائز ہے یا ضیں ؟

(جواب ۱۹۸۷) اس قصے کالول تو جوت در کارہے ، دوہر ہے اس سے جوتی کو مشکل کشاکتے کا متیجہ نکالنائی داعظ جیسے خوش قم کاکام ہے۔ اس کو خدا تعالیٰ کے عضب سے فررنا چاہئے کہ مشکل اور معیبت کو دور کر ناخدا تعالیٰ کی صفت ہے (۱) اور دواس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ نعوذباللہ ایک جوتی کو شریک کر رہا ہے۔ اگر واعظ صاحب نے جوتی کے مشکل کشاہونے کے جوت میں بیر دوایت ذکر کی ہو تو بہت سخت گتائی اور بے او بی ہے۔ اور آگر اس بات کے انکار میں بطور الزامی جواب کے بیہ قصد ذکر کیا ہے تو بیا الزامی جواب کی حیثیت رکھتاہ ہے۔ ای طرح معران کے دافعہ کو بیان کر کے بیہ کمنا کہ آگر ہم حضور ﷺ کو غیب دال تشکیم کرلیں تو پچھ جرج تو شمیس اگر غیب دائی الزام خوبی دال تشکیم کرلیں تو پچھ جرج تو خوشیں اگر غیب دائی الزام قائم ہوایا میں ، البت علمانے و بلی کو پی بختی و الزام ذکر کیا ہے تو یوبری تقریر معلوم ہونے پر بتایا جاسکتا ہے کہ الزام قائم ہوایا میں ، البت علمانے و بلی کو پی بختی ہوائی سے ہی بیا کہ الزام قائم ہوایا میں البت علمانے و بلی کو پی بختی ہوائی سے ہی بی سے تو یوری تقریر معلوم ہونا ہے ہی متعلق سے بائن رسیوال سے بھی سے متعلق سے بائن رسیوں کو بھی کہ ہوائی سوال ہو دیا ہوائی کو بیان رسیوں کو بھی کی خاص واعظ کے متعلق سے متعلق سے دور افتراء ہوگا۔ بیس خوشی بورن مقتی کو بی خوبی دیا ہوگا کو بین نہ نہ کور ہیں نبست صحیح ہے یا نہیں ؟ فظ محمد کو ایات اللہ کاناللہ لدو بلی۔ متعلق سے انہیں متعلق سے انہیں کی طرف ان واقعات کی جو معلوم ہو تاہے کہ یہ کس شخص کے متعلق سے ادار جس کے متعلق کیا گیا ہوائی کی بارے متعلق سے دور جس کے متعلق کیا گیا ہوائی کیا ہوائی کور ہیں نبست صحیح ہے یا نہیں ؟ فظ محمد کھی تو کہ انہیں کیا گیا ہوائی کیا گیا ہوائی کیا گیا ہوائی کیا گیا ہوائی کور ہیں نبست صحیح ہے یا نہیں ؟ فظ محمد کا فائیت اللہ کاناللہ لدو بلی۔

### (سوال) فریقین کا''علم غیب"میں بنیادی اختلاف کیاہے؟ حامداًومصلیاًومسلماً

(جواب ۱۸۸) آج کل آنخضرت الله کے عالم الغیب ہونے نہ ہونے میں سخت اختلاف ہورہا ہے۔ علائے کرام کابڑاگر دہ اس بات کا قائل ہے کہ الم الغیب ہونا فدائے تبارک و تعالیٰ کی خاص صفت ہے۔ اس میں کوئی اس کاسا جھی اور شریک نہیں۔ تمام انبیاء علیم السلام کاعلم خدا تعالیٰ کے علم سے وہی نسبت رکھتا ہے جو متناہی کو غیر متناہی سے نسبت رکھتا ہے جو متناہی کو غیر متناہی سے نسبت ہے۔

<sup>(</sup>١) وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو (الانعام: ١٧) وقال تعالى فلا يملكون كشف الضرّ عنكم ولا تحويلا(الاسراء: ٥٤)

ان کے خلاف ایک دوہری جماعت رہے کہ انبیاء علیہم السلام بلیحہ اولیاء بھی عالم الغیب ہیں۔ اور خصوصاً آنحضرت نظام مغیبات و گھنیات کے ایسے ہی عالم ہیں جیسے خدائے تعالی صرف اتنا فرق ہے کہ خدانعالی کاعلم ذاتی ہے اور آنحضرت نظام مغیبات و گھنیات کے ایسے ہی عالم ہیں جیسے خدائے تعالی سے حاصل ہوا، گر اس خدانعالی کاعلم واطلاع سے حاصل ہوا، گر اس قدر جس قدر خداتعالی کو ہے ذرہ ذرہ اور پہتہ پتہ آپ عظام کے سامنے ہے۔ چیووشی کی چال اور پتہ گرنے کی کھڑ ایک گھڑ ایٹ کے اعلام معلوم ہے جیسی ہم دیکھتے اور سنتے ہیں۔ (۱)

یہ جہابوت علیائے کرام کے اس گروہ کوجو آنخضرت ﷺ کے عالم الغیب ہونے کے قائل خیس بیں کا فرکھتی ہے اور ان کے ذہبہ آنخضرت ﷺ کی بتک اور کسر شان کا الزام لگاتی ہے۔

ہم خدائے برتروحدہ لاشریک کو گواہ کر کے بیہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم آنحضرت ﷺ کواعلم الخلق بعین خدانعالی و تبارک کے بعد تمام مخلوق سے زیادہ عالم جانئے ہیں اوراس علمی کمال کے باعث آپ نہام انہیائے کرام در سل عظام و ماہ نگہ مقربین سے افضل ہیں۔ تمام انہیاء در سل صلوات اللہ علیہم کو جس قدر علم عظام و الخا وہ تمام آپ کو خدانعالی نے عنایت فرمایا اور ہزاروں لاکھوں مغیبات امور پر آپ کو خطاع فرمایا۔ غرض کہ بعد خداے واحد کے آپ نظافی سے زیادہ اعلم نہیں۔

تقریر ماسبق سے معلوم ہو گیا کہ آنخضرت ﷺ کا بے شار مغیبات پر مطلع ہونااور بختر ت غیب کی باتیں جا نااور خبر دینامتفق ملیہ مسئلہ ہے۔ اس میں ہم اور بھارے مخالف دونوں متفق ہیں۔ اس طرح یہ بھی متفق علیہ ہے کہ آبخضرت علیہ الصلوۃ والسلام اور جملہ مخلوق کے تمام علوم خدا تعالیٰ کے عطاکتے ہوئے ہیں۔ سوائے خدائے واحد کے کئی کاعلم ذاتی نہیں۔ سب کاعلم خداکا دیا ہواہے۔ اور اس مدعاء پر نصوص شاہد عدل ہیں۔

تواب بہاراان کا ختلاف فقط اس بات میں ہے کہ استخضرت علی کے تمام مغیبات کا علم (بالعرض ہی سے کہ استخضرت علی کے ترابر تھا؟ ہم کہتے ہیں کہ تمام مغیبات اور ذرہ دارہ کا علم سوائے خدا تعالیٰ کے علم کے برابر تھا؟ ہم کہتے ہیں کہ تمام مغیبات اور ذرہ دارہ کا علم سوائے خدا تعالیٰ رہے اور جارے مخالف کہتے ہیں کہ آپ تھی کا علم خدا کے علم ہے (سوائے فرق بالندات وبالعرض کے) کم نہیں۔ اور جیسے خدا تعالیٰ ذرہ ذرہ کا عالم اور ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ ایسے ہی استخضرت تھی ہیں۔ ہمارے مخالف استخضرت تھی ہیں۔ ہمارے مخالف استخضرت تھی کے لئے ایجاب کی کے مدعی ہیں۔ ہمارے مخالف استخضرت تھی آپ کو تمام غیب کی ہاتیں معلوم نہ تھیں یا بالفاظ ویگر آپ ہیں بیٹ کی باتیں معلوم نہ تھیں یا بالفاظ ویگر آپ بہت کی بغیب کی ہاتیں معلوم نہ تھیں یا بالفاظ ویگر آپ بہت کی بغیب کی ہاتیں معلوم نہ تھیں یا بالفاظ ویگر آپ

له مولانااتمزر ضاخان صاحب بکینے ہیں:"روزاول ہے" ماکان دما یکون"ا نہیں بتایا، اشیاء بذرکوردہ ہوئی ذرد حضور کے علم ہے باہر نہ رہا۔ علم عظیم حبیب علیہ افضل السلوٰۃ والتسلیم ان سب کو مخیط ہوا ،نہ صرف اجمالاً بلتہ پر صغیر کبیر ،ہر رطب ویاس ، جو پینہ گر تا ہے زمین کی اند جیز اول میں ، جو دانہ کہیں پڑاہے سب کو جدا جدا آنھیا اُ جان لیا۔" (انبا المصطفیص ۳ بجوالہ مقدمہ کماب التوحید از مولانا عبدانتی جاجروی رحمہ اللہ علیہ انجاب سے بھیں کتب خانہ حماد رہ جامعہ اسلامیہ بدرالعلوم جمادیہ پر تیم پار خان پاکستان)

که مشهور بریلوئی عالم مولانا آبتر وی صاحب لکھتے ہیں آبتہر صورت آس جدیت پاک کے مطابق نی سطحتی کے واسطے ہے مسلمان کو غیب کلی تسلیم کرنا غین ایمان ہے" ('مقیاس جندیک، حنوان علم خیب از اجادیث : س ۲۰ ۳ د المقیاس پیلشر زیا دور ، ایڈ بیش سنائیس بیال من ۱۳۱۳ میں

ہماراد عویٰ ہے کہ تمام سلف صالحین کا نہی مذہب ہے۔اور قر آن وحدیث وا قوال علمائے محققین سے
نی ٹابت ہو تاہے اور یہ کہ آنخضرت ﷺ یا کسی اور کے لئے علم محیط اور علم مساوی علم باری تعالیٰ ٹابت کرنا ور
اعتقاد کرناشر ک فی الصفات ہے۔(۱) اب پہلے ہم وہ دلیلیں بیان کرتے ہیں جن سے ثابت ہو تاہے کہ علم محیط
خاص خدا کی صفت ہے ،اس میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ اور یہ کہ آنخضرت ﷺ بہت می باتوں سے واقف نہ

دلیل اول۔ قولہ تعالیٰ فلا تعلیم نفس مااخفی لھیم من قرۃ اعین(۴) (حاصل ترجمہ) جنت میں مسلمانوں کیلئے جو آنکھوں کی جُھنڈک چھپا کرر کھی گئی۔ہے اس کو کوئی گفس نہیں جانتا۔

اس آیت میں لفظ نفس تمرہ ہے جو سیاق بننی میں داقع ہوا ہے۔اور کتب اصول میں ثابت ہو چکا ہے گہ تمرہ سیاق نفی میں عام ہو ناہے۔ پس اس میں انبیاء اولیاء اور جملہ مخلوق کے نفوس آگئے۔ کہ جنت کی مخفی انعمنوں سے کوئی بھی واقف نہیں۔ ثابت ہوا کہ آنخضرت ﷺ بھی جنت کی مخفی نعمتوں سے واقف نہ بھے۔

وليل ووم قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الاهو (٢)

(حاصل ترجمہ) نمام غیب کی تنجیاں خدا کے پاس ہیں۔اس کے سوائوئی اخیس نہیں جانتا۔ اس آیت میں علم غیب کوباری تعالیٰ پر منحصر فرمادیا ہے۔ آیت کا سیاق بتارہا ہے کہ مقصود بیان سے یہاں پر سبی ہے کہ غیوب کاعلم محیط خدا تعالیٰ کے سواکسی کو نہیں (نائمام)(۳)

مسئله استعانت بالغير

(أزاخبار سهروزه الجمعية دېلی مور خد ۲۹ستمبر <u>۹۳۵ع)</u>

زید عوام الناس کو علی الاعلان استداد از غیر الله کی تعلیم بالفاظ ذمیل دے رہاہے۔(۱) غیر الله ہے مدد مانگذابلا شبہ درست ہے۔(۲) ایالئہ نستعین میں جو مفعول مقدم ہے جس سے بقاعدہ نحوی حصر کے معنی پیدا ہوتے ہیں اس تم معنی یہ کہ کارساز حقیقی تو ہی ہے اور حقیقی مدد مجھی سے طلب کرتے ہیں کیونکہ مدد حقیقی تیزے ساتھ مختص ہے ۔باتی دو سرول ہے استعانت مجازی ہے جو محض ظاہر عول سے ہیں۔ پس استعانت عیر الله سے اس طرح پر کہ اعتقاد مستقل اس غیر پر ہواور اس کو مظہر عول اللی نہ جانے ہے شبہ جرام بلحہ شرک ہے۔اور اگر التفات محض بجانب حق ہے اور اس کوایک مظہر مظاہر عول سے جان کر استمداد و استعانت کرے تو ہے۔اور اگر التفات محض بجانب حق ہے اور اس کوایک مظہر مظاہر عول سے جان کر استمداد و استعانت کرے تو

ا. "و من اعتقد تسوية علم الله ورسوله يكفر اجماعاً كما لا ينخفي" (ما على قارى الموضوعات الكبير : ش ٦٢ إطانور محمر الصح المطابع وكارغانه تجارت كتب أرام باع كراچي)

٢\_(الم السجدة :١٣) ٣\_ الإنعام:٩٩

شمر قال العلامة الالوسى وحمة الله عليه: "وتقديم الخبر لا غادة الحصو" (رون المعالى أن 2 ش 4 ا)وقال العلامة المخفاجي وحمة الله عليه وحمة الله عليه وحمة الله عليه والاحاطة توخذ من لام الاستغراق "(حاشة الشحاب: حسم المسلم العلامة شيخ زاده وحمة الله عليه عليه عليه عليمة البيضاوى: "ولما كان عندة تلك المفاتح كان المتوصل الى مافى المخزائن من المغيبات هو لا غير" ( في زاده: حمل المسلم المنافقة المنطقة كتاب التوحيد للجاجروى وحمة الله عليه جاص الاستدام الشيخانة عاويد مجم الرخان المتان.

الیی استعانت مشروع و جائز ہے۔ تمام انبیاء واولیاء اس قسم کی استعانت طلب کرتے رہے ہیں۔ یہ استعانت حقیقہ غیر سے نہیں بلعہ ای سے ہے۔ ھکدا فی تفسیر فتح العزیز ۔(۱)اب تو معنی حصری بھی درست ہو گئے۔ اور سب اعتراض بھی اٹھ گئے۔ خلاصہ بیہ ہے کہ مستقل حاجب اواکسی کو سمجھ کرمدو طلب کی جائے تو ناجائز اور حرام ہے۔ گر مسلمان کے ساتھ ایسا گمان کسی طرح درست نہیں ورنہ جائز اور درست بھی ورنہ جائز اور درست بھی حرب وائل منیں۔ انہی بلظلہ۔ زید نے اپنے عقیدہ ندکور الصدر کے لئے حسب ویل شہوت پیش کیاہے :۔

(۱) الله تعالی فرماتا ہے استعینوا بالصبو والصلوۃ ۔(۲) اوریہ ظاہر ہے کہ صبر وصلوۃ غیر اللہ ہیں (۲) اس کی تائید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قول کونؤا من انصادی الی اللہ(۳) سے ہوتی ہے۔ جس کواللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔

(۳) تھیم وڈاکٹر سے دفع مرض کے لیجے مددمانگنااور مظلوم کابروفت حق طلی وایذاء دہی ظالم ، حکام سے چارہ جوئی کرناوغیر ہ کے جائزومسنون ہونے میں کسی کو کلام نہیں ہوسکتا۔

(۵) تفسیر فتح العزیز میں جیسا کہ ند کور ہوا یمی تعلیم ہے۔

اس کے متعلق عمر و کہتا ہے کہ لفظ غیر اللہ عام ہے اور مدوی بھی علاء نے دونسمیں قرار دی ہیں۔ ایک نظر برکار خانہ اسباب و حکمت باری تعالیٰ بعض امور میں ایک مخلوق دوسری مخلوق سے مدولینے کی مجاز ہے۔ مثلاً سی ہمار کا حکیم یاڈاکٹر سے مشورہ علاج میں اور مظلوم کابر وقت حق طلی وایڈ او ہی خالم، حکام سے چارہ جو تی میں مدولینا۔ نوکروں اور فقیروں کا اپنے معاملات میں امیروں اور بادشاہوں سے مدو طلب کر نایاذ ندہ اولیائے کرام سے دعا کے لئے اس طرح عرض معروض کرنا کہ ہمارے قلال مطلب کے لئے بارگاہ خداوندی میں دعا فرما ہے وغیرہ۔ ایس استداد شرعا جائز ہے اور اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ مگر جو اولیائے کرام رحمۃ اللہ علیم وفات یا چکے ہیں ان سے دعا کے لئے عرض معروض کرنے میں اختلاف ہمیں علی کے خام شریعت دیا ہموتی کے قائل نہیں علی کے خام شریعت د

ار تفسير فتج العزيز ، المعروف تفسير عزيزي: ٥٠٠ ط محمدي لاجور

<sup>•</sup>رالبقره: ۵۳

سورة كورة أيت اس طرح شير ب غالبًا به آيت مراوبُوكي : "كونو النصار الله كما قال عيسى بن مريم للحو اريين من انصاري الى المله "(الشف إسم)

<sup>&</sup>quot;مَـ الحافظ ابوالقاميم سليمان بن احمد الطبراني، المعجم الكبير ، مااسند عنية بن غزوان، رقم الحديث (٣٩٠) : ٢٠٥ اس نما ١٨٠١ اطوارا حياء التراثي يروت ليمان ـ

طریقت میں سے ہیں جو ساع موتی کے قائل اور اولیائے کا ملین سے خواہ وہ مردہ ہوں خواہ ذندہ دعا کے لئے عرض معروض کرنے کے مجوز ہیں۔ مگرالی استداد کواول تواقسام استداد ہی میں شار نمیں فرماتے بلتہ طلب مشورہ کے نام سے موسوم فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ استداد اگر ہے بھی تو خداو ند نعالی سے ہے۔ گویا کہ ان کے نزدیک بھی استدادای مسبب الا سباب اور حکیم مطلق سے ہے جس نے اپنی حکمت بالغہ سے بعض مخلوق کو بعض امور کے لئے سبب بنادیا ہے۔ لہذااس مخلوق کو مظہر عون اللی سمجھ کر اس سے مدولیناای تعالی شانہ سے مدولینا ہی تعالی شانہ سے دولینا ہی تعالی شانہ ہی تعالی شانہ سے دولینا ہی تعالی شانہ ہے دولینا ہی تعالی ہی تعالی شانہ ہی تعالی ہوئی ہی تعالی ہی تعال

دوسری قتم مدد مانگنے کی ہے ہے کہ جوامور بالا ستقلال جناب باری تعالیٰ سے خصوصیت رکھتے ہیں جیسے اولاد کادبینا ، بارش کابر سانا، مرض کا دور کرنا، غمر کوبڑھاناد غیرہ ان میں سے کسی کے متعلق مخلوق سے مدد مانگی جائے اور جناب باری عزاسمہ سے دعا کرنامہ نظر نہ ہو تو یہ استمداد حرام مطلق بایحہ کفر ہے۔ ایسی استمداد اگر کوئی مسلمان ایپ مذہب کے اولیائے کرام سے بھی کرے گا تو دائرۃ اسلام سے خارج ہوجائے گا۔ بسی وجہ ہے کہ مخاط علمائے دین نے قسم اول کو نظر انداز کر کے قسم دوم کو پیش نظر رکھتے ہوئے استمداد از غیر اللہ کو مطلقا ناجائز قرار دیاہے۔ چنانچہ حضرت قاضی شاء اللہ یائی تی قدس سرہ فرماتے ہیں :۔

"عبادت غير خداراجا ئزنيست ونه مدد خواستن از غير حق\_" (ار شاد الطالبين ص١٨)(١)

لہذازید کاعلی العموم غیر اللہ سے مدد مائلنے کی اجازت و تعلیم دینا ہر گز مناسب نہیں۔ اس کو تفصیل و تشریح کے ساتھ مسئلہ بتانا چاہئے تھا۔ تاکہ علاقہ راجیو تانہ کے جاہل مسلمانوں میں برااثرنہ بھیلے جن میں پہلے ہی سے استعانت غیر مشروع کی گرم ہازاری ہور ہی ہے۔ اگر بقول زید ہر چیز سے خواہ وہ بچی ہو صرف اپنے ذہن میں مظر عون الہی سمجھ کر ہر امر میں مدد مائلنے کی اجازت دے دی جائے اور کار خانہ اسباب و حکمت باری پر نظر ندر کھی جائے تو پھر جاہلوں کی اصالے کا ہونادر کنار ،ان کی مزید گر اہی کا ایک ذریعہ پیدا ہوجائے گا۔

عمر ونے زید کی پیش کر دہ ولیلول کامندر جہ ذیل جواب دیاہے۔

(۱) آیه و استعینو ابالصبر و الصلوٰ قبیل کسی مخلوق سے مدد مانگنے کی تعلیم نہیں ہے۔ بلعہ مدد تو جناب باری تعالی سے مانگنے کا تحم ہے اور صبر و صلوٰ آہ کوجو فعل عبدہ ایک ذریعہ مانگنے کا قرار دیاہے۔ یعنی صبر کرنے اور صلوٰ آئی کو اور سید بتایا ہے حصول المداد الجی کا اس سے استداد اذ غیر اللہ پر استدلال کرنا محض مغالطہ ہے۔

(۲) کونوامن انصاری الی الله۔ قرآن شریف کی آیت بول نہیں ہے۔ زیدجو محض اردوخوال ہے۔ اور عربی فارسی سے مطلق میں نہیں رکھتا ہے اس نے کسی اردور سالے میں سے الفاظ و کھے کریاد کر لئے بیں۔ غالبًا مندرجہ ذیل آیت مراد ہوگی۔ یاایھاالذین امنوا کونوا انصار الله کماقال عیسی بن مویم للحواریین

من انصاری الی الله قال الحواریون نحن انصار الله (سورة صفت (۱) رکوع ۲ پاره ۲۸) اس آیت ہے معلوم ہوتا ہے کہ حفرت عینی علیہ السلام نے اسپیغ حواریوں سے اس امر میں مددما تگی ہوگی جو نظر بکار خانہ اسباب و حکمت باری تعالی ایک مخلوق کو دوسری مخلوق سے مددما نگنا جائز ہے۔ اس لئے اس است بھی غیر اللہ سے کل امور بیس عام طور سے مددما نگنے کی اجازت ہر گز نہیں نکلتی ہے۔ اس لئے کہ مسبب الا سباب نے اپنی بعض مخلوق کو سبب عوان بنادیا ہے۔ یہ دار صل اس سے مددما نگنا ہے۔

(۳) بھیم ڈاکٹر اور دگام کو بھی اسی قادر مطلق نے سبب بنادیا ہے۔اور اس کی بھی وہی کیفیت ہے۔جو نمبر ۲ کے جواب میں مذکور ہوئی۔

(۳) حضور سرور عالم ﷺ نے بھی اس قشم کی استعانت کی تعلیم فرمائی جویدد کی قشم اول میں داخل ہونے کی وجہ سے خدا تعالٰ ہے ہی مدد ما نگنا ہے۔ عام اجازت کااس سے وہم بھی نہیں ہوسکتا۔

(۵) تفییر فنخ العزیز میں ہر گز عام اجازت نہیں دی گئی اور فناوی عزیزی میں جو صاحب تفییر فنخ العزیز میں جو صاحب تفییر فنخ العزیز اول کی طرف منسوب ہے مدد کی قشم دوم کو حرام کفر اور دائرہ اسلام سے خارج ہونے کا سبب قرار دیا گیا ہے۔ ملاحظہ ہو:۔

" درین جلاید فهمید که استعانت از غیر بوجه که اعتاد بر آن غیر باشده اور امظر عون البی نداند حرام است و اگر النفات محض بجانب حق است و اور ایج از مظاہر عون دانسنه و نظر بکار خانه اسباب و محکمت او نعالیٰ درال نموده بغیر استعانت از غیر کرده اندو در حقیقت این نوع استعانت بغیر نیست بلیمه محضر ت حق است لا غیر به "(۱) ( تفسیر فتح العزیز سوره فاتحه ص ۸)

صاحب تفییر علیہ الرحمۃ نے اس موقع پر نظر بکارخانہ اسباب و حکمت اوتعالیٰ رکھنے کی قید لگا کر استداد کو خاص فرمادیا ہے ان چیزوں کے ساتھ اور ان کے متعلق جو اس عالم اسباب میں سبب و مظر عون بنا و ہے گئے ہیں۔ پس جو چیز کہ نظر بکارخانہ اسباب و حکمت باری تعالیٰ سبب و مظر عون تھی اسب ان امور میں جو اس چیز کہ نظر بکارخانہ اسباب و حکمت باری تعالیٰ سبب و مظر عون تھی اس سے ان امور میں جو اس چیز سے متعلق نمیں کئے گئے ہیں، مدد مانگنے کی اجازت صاحب تفییر علیہ الرحمۃ کے ارشاد سے متبط نمیں ہو سکتی۔ گئر جس رسالہ سے زید نے ان کار جمہ نقل کیا ہوگا۔ اور اس میں "نظر بدرخانہ اسباب و حکمت او تعالیٰ "کار جمہ غالبًا سموایا کسی اور وجہ سے نقل کرنارہ گیا ہوگا۔ اور اس موجہ سے زید کو غلط انہی ہو سکتا۔ وجہ سے زید کو غلط انہی ہو سکتا۔ وجہ سے زید کو غلط انہی ہو سکتا۔ اس بی ماندہ تفصیل عبادت از غیر (بعد بیان تفصیل عبادت)

واستغانت یا بچیز بیت که نوجم استفلال آل چیز دروجم و فهم نیچکس از مشر کین و موحدین نمی گذر در مثل استغانت بحبوب و غلات در در فع گرینگل واستغانت بآب و شرینها در در فع تشکّی به استغانت برائے راحت بسایه

> ا\_الضّف ۱۳۰ ۲\_ تغییر فتحالعزیز المعروف آنسیر الزیزی : س۸ مطافحذی لا : ور\_

در خت دمانند آل در د قع مر ش باد دیه و عقاقیم و در تغین و جهه معاش بامبر وباد شاه که در حقیقت معاوضه خدمت 🔒 بهمال است و موجب نذلل است یا پاطباء و معالجین که به نسبت تجربه علم زانداز آنها طلب مشور ه است و استقلالے متوہم نمی شد۔ پس ایں قشم استعانت ملا کیاجت جائز است زیراکہ در حقیقت استعانت عیست و اگراستعانت است استعانت مخداست \_ (تفسیر افتح العزیز سوره فاتحه ص ۷ س)(۱)

بیہ عبارت کیلی عبارت کی تفضیل ہے۔اور دونوں عبار نول کے ملانے ہے الحجیمی طریہ طاہر ہو ناہے کہ جو چیزیں اس عالم اسباب میں اس مسبب الاسباب نے اپنی حکمت کاملہ سے سبب و مظہر عون بنادی ہیں صرف ان ہے مدد لینے کی اجازت ہے۔ اور چو مُلہ نظر بکار خانہ اسباب حَلّمت باری تغالیٰ ان ہے مدد لیمنا عین اس ۔ قادر مطلق سے مددلینا ہے اس لئے انبیاء علیهم السلام وادلیائے گرام نے بھی اس قتم کی امداد مخلوق ہے لیے۔ نبہ یے کہ ہر چیزے ہر فشم کی مدو عیادا باللہ لی ہو۔ جیسا کہ ذید کے مقولہ کا مفہوم ہے:۔

(۳۰)" مدد خواستن دو طور می باشد .. مد د خواستن مخلوقے از مخلوقے مثل آنگه ازامبر وباد شاہ نو کرد گدا در مهمات مرجوعه مددی جویند ـ وغوام الناس إزاولیاء ـ وعامی خواهند که از جناب الهی فلال مطلب مارا در خواست نمایندایس نوع مدد خواستن در شرع از زنده و مرده جائز است دوم آنکه بالاستقلال چیزے که خصوصیت بجناباللی دار د مثنی دادن فرز ندیاپارش بارال یاد فع امراض یاطول عمر و مانند آل چزیایه آنکه د عاو سوال از جناب الہٰی در نبت منظور ماشداز مخلوقے در خواست نمایند۔ایں نوع حرام مطلق بلعه کفر است۔واگر از مسلمانال کے از اولیائے مذہب خود خواہ زند ہباشدیا مر دہ ایں نوع مدد خوابد از دائرہ مسلمانان خارج می شود۔" (فأوي(۴)عزيزي جلداول مس ٢٢ سا\_)

اس سے نابٹ ہے کہ صرف انہیں امور میں مخلوق سے مدد مانگنے کی اجازت ہے جو مختل بذات باری تعالی شیں ہیں۔اور و فات یافتہ اولیائے کرام رحمۃ اللہ علیم سے بھی صرف دعا کے لینے عرض کرنے گی مثل زنرول کے اجازت دی گئی ہے۔

(٣) اما استهداد بابل قبور از غير نبي صلى الله عابيه وسلم يا غير ازانبياء عليهم السلام منكر ينه ده اند آل رابسیارے از فنتهاء می گویند که نیست زیارت سمگر برائے برسانیدن نفع باموات مدعاؤاستغفار ۔و قائل گشته اندیآ ل بعضے ازایشاں۔و ظاہراست کہ از فِفها آنا نکیہ قائل ساع وادراک میت اند قائل بجوازلندو آنا نکیہ منکر اند آن را نیزا آکار می کنند دایس امراییت نابت و مقرر نز د مشاریخ صوفیه از ایل کشف د کمال ( فهآوی عزیزی جلد دوم ص ۷ • ۱ )(۲)اسے مسئلہ استبداد از اولیائے کر ام رحمۃ اللہ علیهم کااختلابی ہونا ظاہر ہے۔اور گو جھزے شاہ عبدالعزيزٌا نہيں حضرات علاء ہيں شامل ہيں جنہوں نے جواز کا فنویٰ دیاہے مگر صورت استمداد حسب ذیل بتائی

ا ـ تفسير فتحالعزيز، سورة فاتجهه السرك ١٣ مط محمدي لاجور ..

انه فقاوی تزیرزی تهیان در شهرات بت پر ستان زج آص ۱۹۳۹ کتب خاند رجیمیه دایدند او پی به ۲- فقاد کی تزیرزی مسائل متفرق انتخام برگ سزیاگل خوشهونهادان بر نیر زج ۴ ش ۷۰۱۰ ۱۵ کتب خاند رجیمیه دایدند او پی به

(الف)ونیست صورت استهداد گرنهمین که مختاج طلب کند حاجت خود رااز جناب البی بتوسل روحانیت بنده که مقرب و مکرم درگاه والاست و گوید که خداوند لبه بر کنت این بنده که نور حمت واکرام کرد ه اورائر ورده گردان حاجت مرا

(ب) یا ندا گند آب بند و مقرب و نمر م را که اے بند و خداولی و بے شفاعت کن مراو طواہ از خدا نغالی مظلوب مراتا فضا کند جاجت مرالہ فاوی جلد دوم ص ۱۰۸)(۱)

اس سے ظاہر ہے کہ حضرات اولیاء اللہ سے جس میٹم کی استعانت انہوں نے جائز بتائی ہے اس میں سے تشم اول توہر سے استعانت ہی نہیں ہے ، بلتہ توسل ہے جس سے کئی کو بھی انگار سمیں۔ فشم دوم اگرچہ مسئلہ ساج موتی کی وجہ سے مختلف فیصا ہے لیکن اس میں بھی کئی الین چیز کا ہوال حضرات اولیاء اللہ سے نہیں ہو گاجو مختص بذات باری تعالی ہے۔ لہذا اس میں بھی بڑز اس کے اور کچھ خرائی نہیں کہ جو عوام کا لا نعام و سر سے اشخاص کے افعال سے اپنے افعال ناجائز پر استد لال کیا کرتے ہیں ان کے عقائد پر رااثر پڑے گا۔ تاہم اگر زید صرف اسنے کی اجازت دینا تو مضا کتھ نہ تھا گر وہ تو ہر چیز سے ہر فقم کی مدوما گئے کی عام اجازت دینا ہے۔ اور صرف مظہر عون الجی دعاجت روائے مجازی اپنے ڈئن میں قرار دے لینے گؤکائی سمجھتا ہے۔

لهذاوريافت طلب بيامر بے كه زيد ٹھيك كتاہے ياعمرو؟

(جواب ۱۸۹) عمر و کابیان صحیح اور آیات واحادیث و اقوال فقهائے حنفیہ کے موافق ہے۔ اور زید کے قول میں تغلیط و تلمیس ہے جن بین ہے کہ جن چیز ول میں ساسلہ اسباب پر نظر ڈالتے ہوئے ظاہر ی مدد سمی غیر اللہ ہے حاصل ہوئی متصور ہے اس میں استدادای قید لیمنی رعایت سلسلہ اسباب کے ساتھا جائز ہے۔ مثلاً کسی شخص سے جو پائی و سینے پر قاور ہے بیاس کے وقت پائی مانگنا۔ کسی شخص سے جو کھاناد سینے پر قاور ہے بھوک کے وقت کھانا مانگنا۔ بادشیا دیا مہر سے کوئی عمد دیا خد مت یا عطایا انصاف کا سوال کرنا۔ کہ یہ لوگ ان چیز ول پر ظاہر اسباب کے لحاظ ہے قاور جاں۔

واضح طور پر بول جھے کے خدا تعالی نے اس عالم میں اسبب و علل کا ایک سلسلہ قائم کردیا ہے اگر چہ وہ اسبب صرف ظاہر کے اعتبار سے اسبب ہیں ورنہ مؤثر حقیقی خدا تعالیٰ ہی ہے۔ لیکن اس ظاہر ی اظام کے لیاظ سے ایک شی کو دوسر ہے کا سبب کہ سکتے ہیں۔ مثلاً اُگ کو جلانے اور پکانے کا سبب سادیا ہے۔ پانی کو ٹھنڈ اگر نے اور پیاس بھانے نے کا سبب مقرر فرمایا۔ اس طرح اور بے شار اسباب ہیں جو اس عالم میں موجود و مشاہد ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ فائدہ حاصل کر نااور اپنے کا موں میں مدد لیمنانا جائز نہیں۔ آگ سے کھانا پکانے کا کام لیمنا پان میں سب ہونا اور نظام عالم میں اس کام لیمنا پان سب ہونا اور نظام عالم میں اس سبیت کو داخل ہونا ہے کہ اس قسم کی استعانت کو کوئی اعانت واستعانت سے تعبیر نہیں کر نا۔ اور نہ سبیت کو داخل ہونا ہے کہ اس قسم کی استعانت کو کوئی اعانت واستعانت کر رہا ہوں۔ اسباب آگ سے استعانت کر رہا ہوں۔ اسباب

ا المآدي عزيزي، مسائل متفرق أنحيهم راك سزياكل خوشبونهادان برقير اج اص ١٠٨ الطاكت خاندر جيميه د يوبند يوبي -

طبیعیہ میں توبیات نمایت واضح ہے۔ رہے اسباب اختیار یہ جینے بادشاہ سے دفع ظلم میں اعانت طلب کرنا۔
اس پراگر چہ استعانت کا اطلاق معروف ہے۔ اور الن سے سوال کرتے وقت استعانت کا خیال بھی ہوتا ہے لیکن اس کا مبنا بھی وہ ہی سبیت ہے۔ بادشاہ بعرچہ اپنی قوت وشوکت کے اپنے حشم و خدم اعوان وانصار کی وجہ سے انتقام لینے پر اور ظلم و فع کرنے پر قدرت رکھتا ہے اور اس کے اسباب اسے میسر ہوتے ہیں اس لئے اس سے مد دما گل جاتی ہے۔ باتی ہیں قارت رکھتا ہے اور اس کے اسباب اسے میسر ہوتے ہیں اس لئے اس سے مد دما گل جاتی ہے۔ اللہ بھی تالی کے ساتھ میں ہے۔ بالباری تعالی ہیں اور اس عالم اسباب میں ان کاکوئی سبب نہیں۔ باو و مور کہ اللہ کے ساتھ مین میں مگر ان کے اسباب عاصہ کے مواکسی دوسر سے سال کے وجود میں استحاث کرنا بقینا حرام اور کفر ہے۔ مثلاً کسی مردہ بررگ ہیریاد لی ہے اولادما نگنایانو کری ما نگنا حرام ہے۔ اس لئے کہ اولادہ بتاان امور میں دونوات یافتہ ہریا بررگ ہیریاد لی سبب بھی نہیں کہ اس سے سے جو ذات باری کے ساتھ خاص ہیں، اور نو کری و بنا آگر چہ نظر بظاہر خدا کے ساتھ خاص نہیں۔ لیکن دوروات یافتہ ہریا بررگ اس کے واسطے ظاہری سبب بھی نہیں کہ اس سلسلہ طاہرہ کے لحاظ سے ابن سے نوکری ما نگن جاتے۔ ای طرح کسی زندہ بررگ سبب بھی نہیں کہ اس سلسلہ ساہرہ کے لحاظ سے ابن سے نوکری ما نگی جاتے۔ ای طرح کسی زندہ بررگ سے کوئی ایس جیز ما نگنا جو خدا اسباب ظاہرہ کے لحاظ سے اور کی مانگ جو نیا اس کے واسطے خام ہری سب بھی نہیں کہ اس ساسہ کے ساتھ ختص ہو۔ یاجو نظر بر اسباب ان کے قبضے ہیں نہ ہونا جائز ہے۔

اور عوام کے عقائد کی اصلاح علاء کے ذمہ واجب ہے۔ انہیں کوئی ایسافتوی ویناجس سے عوام کے عقائد فاسد ہول ناجائز ہے۔ ای لئے رسول اللہ علیہ الشاد فرماتے ہیں۔ اذا سالت فاسئل الله واذا استعنت فاستعن بالله (۱) جعفر تائن عباس رسی اللہ تعالیٰ عند کو آپ سے فرمایا کہ جب تو پھھا تھ تو استعنت فاستعن بالله (۱) جعفر تائن عباس رسی اللہ تعالیٰ عند کو آپ سے فاک اور جب استعانت کرے تو خدا ہے کر (ترزی ح ۲ ص ۵۲) اور فرمایا ۔ لیسال احد کم دبه حاجته کلها حتی یسال شسع نعله اذا انقطع (ترزی ج ۲ ص ۲۰۰) یعنی ہر شخص کو چاہیے کہ اپنی تمام حاجته کلها حتی یسال شسع نعله اذا انقطع (ترزی ج ۲ ص ۲۰۰) یعنی ہر شخص کو چاہیے کہ اپنی تمام حاجتیں خدا ہے مائے یہاں تک کہ جو تی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو خدا سے مائے۔ بیہ تھیم اصلاح عقائد عوام بھو یں ، لئے حضور تھے نے فرمائی ہے۔ بس زید کو لازم ہے کہ وہ اپنی اس طرز ہے جس سے عقائد عوام بھو یں ، احتراز کرے اور انہیں صاف اور مفصل متلہ بتائے۔ واللہ اعلم۔ محمد کھا بیت اللہ غفر لہ مدرسہ امینیہ و ہیں۔

اله ترمذی، آخراد اسبالقیامه : ج۲س ۵۸ طاسعید -۲ ـ ترمذی، آخری اواب الدعوامنه : ج۲س ۱۰۱ط سعید -

#### حاجت روائی صرف حق تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے . (ازاخیارالجمعیة دیلی مور خیر ۲ نومبر ۱۹۲۵ء)

(مسوال) باوجود خدا کی وجدا نیت و قدرت کے قائل ہونے کے بزر گوں کی ارواح طیبہ ہے براہ راست مشکل کشائی وحاجت روائی کی التجاء کرنا فعل مستحسن ہے یا نہیں ؟

(جواب ۱۹۰) کئی بزرگ یا پیرولی سے اولادیار ذق یا کوئی حاجت طلب کرناجائز شین ہے حاجت روائی صرف مخل نغالی کے فبضہ فدرت میں ہے۔(۱) بزرگول کے وسیلے سے خدا تعالی سے وعا کرنے میں نؤ مضا گفتہ شین(۲) مگر بخود بزرگول سے مانگنادر سے شیں۔ مخمد کفایت البتہ غفر لہ دیائی۔

(١) "اغثني يا رسول الله" كين كالحكم .

(٢) "يا شيخ عبدالقادر جيلاني شيئاً لله "كماكيها ؟

(۳) کیاغیر اللہ سے مددمانگنا جائزہے؟

(ازاخبارالجمعیة و بلی مور خه ۲۷نو مبر <u>۱۹۲۵ع)</u>

(سؤال) (1) اغشى يا رسول المله كمنادر ست بيا نبير؟

- (٢)ياشيخ عبدالقادر جيلاني شيئاً لله كمناكيها ؟

(m)وفات شدّه برزگان دین ہے مد دیا نگنا کیساہے ؟

(۴) کیااستعانت غیر اللہ ہے درست ہے ؟ ﴿

(جواب ۱۹۱) اغشی یارسول الله کمنااگراس خیال ہے ہوکہ آخضرت اللے ہم جگہ ہے اس کلے کو سنتے ہیں اور قریاد رسی کرتے ہیں تو شرک ہے۔(۲) اور اگر اس خیال ہے ہوکہ آپ فریاد رسی کرنے ہیں تو شرک ہے۔(۲) اور اگر اس خیال ہے ہوکہ آپ فریاد رسی کرنے پر اور ہر قسم کی حاجت روائی کرنے پر قدرت رکھتے ہیں جب بھی شرک ہے۔(۳)

١. "واياك نستعين " (الفاتحه ١٤) رفى الحديث: "واذا سالت فاسئل الله واذا استغنت فاستعن بالله" (ترمذى، آخر ابواب القيامة: ج ٢ ص ٧٨ ك سعيد)

م کے بیاہ اٹ کی زئدگی میں دویاان کے مریف کے بعد میٹاہ محمد اسحاق محدث دہلوی رحمہ: اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

" دعابه این طور که انهی جُر مئت "بی دولی حاجت مرارداکن جائزاست "(بیائة مسائل : جن ۴۱) مشادعیدالعزیز محدث دبلوی رحمهٔ الله علیه فرمات جین : "وقل چنان ست که نوشل وطلب دعااز صالحان د دوستان خاذ درحالت حیات کند و آن جائزاست با نفاق این آن جیراجائز نهاشد ـ دفر نے نیست درارداح کابلال در جین حیات د جداز ممات گرمز تی کمال ـ "(فاوی نویزی، مسائل متفرق ، خکم برگ میزی گل خوشود نمادان بر قبر جج ۴۴۰۸ ۱۰۹۰ اطرکت خانه رهیمیه دیویند یویی)

٣- كَبُونَكُ بِرَ كُلُّهِ سَنَا اورا مَا او طالب مُريِّ والسَلِي الدَّاوَكُونَا اللهُ بَعَالَىٰ كَ مَا تَفُدَ مُخْصُونَ سِيَ \_ "ابن يجيب المعضطر اذا دعاه ويكشف السوء" (النمل: ٦٢) وقال تعالى: "وإن يعسك الله بضر فلا كاشف له الا هو"(الاتعام: ١٤) وفي الحديث. غن رجل من بلهجيم قال قلت يارسول الله الام تدعو؟ قال: ادعو الى الله وحده الذي ان مسك خير فدعوته كشف عنك "(ان كثير: ٣٠٠ سن ٢٠ ٣ ط سهل كيري لا بور)

٣- "قل الأعوا الذين زعمتم من دون الله لا يتلكون مثقال ذرة في النسموات ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك رما له منهم من ظهير" (سباء: ٢٦) ، علامه فرطبي رحسة الله عليه "من دون الله" كوضاحت بن قربات بن المبعودين من دون الله من المهلائكة والانهاء والاصنام" ( تغير قرطبي، آيت ٢٢ك زيل بن ١٨٩ ١٨٩ الإدارالكتب العرب من)

ہاں اگر فریادری سے مراد خدا نعالیٰ کی جناب میں شفاعت ہواور ہر جگہ ہے حضور ﷺ کے سننے کا اعتقاد نہ ہو اور ہر جگہ ہے حضور ﷺ کے سننے کا اعتقاد نہ ہو آؤ شرک نہیں مگر بے کاراور عبث ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے۔ کیونکیہ حضور ﷺ نک اس کلیے کے سننے کا کوئی نہوت شرعی نہیں۔(۱)

یاشیخ عبدالقادر جیلانی شیئا للدید بیجی مشرکانه کلمه اور عبث و ناجائز ہے۔(۲)جو چیزیں که خضرت حق نقالی کے ساتھ مخصوص میں مثلاً اولاد دینا، رزق دینا ، مصیبتوں کا دور کرنا وغیرہ ان کو حضرت حق نقالی کے ساتھ مخصوص میں مثلاً اولاد دینا، رزق دینا ، مصیبتوں کا دور کرنا وغیرہ ان کو حضرت حق کے سواکسی دوسرے ندہ یا وفات یا فنہ ولی ہے مانگذا جائز شمیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور نظافی نے فرمایا۔۔

اذا استعنت فاستعن بالله واذا سألت فاسأل الله (r)" ليبنى جب تومد دمائكَ توخدا سے مأتك اور جب كوئى چيز مائكَ توخدا ہے مأتك ۔"

اور مسلمان نماز میں یا نبجوں وفت خدا سے معاہدہ کرتے ہیں۔

ایال نعبدو ایاك نستعین(۴) کینی "اے مولی ایم تیری عبادت كرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔"

پس خدا کے سوائس دوسرے سے مد دمائلتے وفت اس معاہدہ کو پش نظر رکھا جائے تو ناممکن ہے کہ انسان خدا کے سواکس دسرے سے استعانت کرے۔واللہ اعلم۔ محمد کفایت اللہ غفر لہ۔

## ہر وفت ''یار سول اللہ'' کاور دیر نااور اس سے منع کرنے والے کو کا فر کہنا . (ازاخبار سہروزہ الجمیعیة دہلی مور خہیم دسمبر ۱۹۳۴ء)

(مسو ال) زیدائشے بیٹھے چلتے بھرتے۔ یار سول اللہ کہتا ہے۔ بحر کہتا ہے کہ صرف اللہ کانام اس قابل ہے کہ ہر وفت ور د زبان ہو۔ اللہ سے سواکس دوسر ہے کے نام کاور د کرناشر ک ہے۔ خواہ کسی ڈینبر کانام ہویا شہید کا یاولی کازید کنتا ہے کہ جو شخص یا رسول اللہ کہنے ہے منع کرے وہ کا فرہے۔

ا۔ شرعی ثبوت صرف درود میننچنا کا ہے ، جو کہ فرشتے دورے پینچاتے ہیں۔ ویکھے سنن نسائی ، کتابالصلوق ،باب النسلیم ملی النبن علیظیے : ا ۱۳۳ اط سبید.

۲. ازیس چنیس وظیفه احتراز لازم ر واجب او لا ازیس جهت که این وظیفه متضمن شیئاً لله است و بعض فقهاه رااز همیخو لفظ حکم کفر کرده اند چنانکه در درمختار می نویسند کذا قول شیء لله قبل یکفرانتهی وربردالجاری آبرو لعل و جهه انه طلب شیئاً لله والله غنی من کل شفی والکل مفتقر و محتاج الیه . و بنبغی آن یر جح عدم التکفیر فانه یسکن آن یقول اردت طلب شیئی اکراما لله شرح الوهانیة . قلت فینبغی او یجب التباعد عن هذه العبارة وقد مو آن مافیه خلاف یؤمر بالتوبة والاستغفار و تجدید النکاح انتهی و تا یا آن به شد کراین و فینه مشکر این و فینه مشکر این الواستغفار و تجدید النکاح انتهی و تا یا آن و فینه مشکر این و فینه مشکر این الهموری التباعد علی هامش خلاصة الفتاوی : ج ع ص ۲۳۱ ط امجد اکید می لاهوری

٣ برغدى، آخرالواب القيامة ان ٢٥ س ٥٨ ط معيد

المسالفاتين الم

(جواب ۱۹۲) بر کاریہ قبل صحیح ہے کہ صرف اللہ نغالیٰ کانام اس کا مستحق ہے کہ ہر وقت ورد زبان ہو۔ (۱)اور اللہ نغالی کے سوائسی بینمبر ، ولی ، شمید ، کانام اٹھتے بیٹھتے ورد زبان کر نااور دہ بھی لفظ "یا" کے ساتھ ، جو کلمہ ندائیہ ہے ، (۲) بس سے کہنے والے کا یہ خیال ظاہر ہو تا ہے کہ وہ رسول اللہ بیلیٹی کو ہر جگہ حاضر و ناظر سمجھتا ہے ، بینینا ور ست نہیں۔ (۳) اور اسلامی نوحید کی روح کے خلاف ہے۔ اور اس میں شرک کا شائبہ ہے۔ اس صحیح بات کے والے کا فربو جانے کا خطرہ ہے۔ اس محیح بات سے کا کل کو کا فربتانا غلط ہے۔ (۵) اور اس سے خور زید کے کا فربو جانے کا خطرہ ہے۔ (۵) واللہ اعظم۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ۔

مختلف مشر کانه عقائد کی تر دیبر

(ازاخبار الجمعة ية والى نمور نحه ۵ متمبر (۱<u>۹۳</u>۱ء)

(سو ال)ا**کیک من**تی و بیش امام مندر جه ذیل عقیدے رکھتا ہے اور دوسر ول کو ترغیب وے کر فرقہ بندی کر تا ہے۔۔

(۱) حضرت محر مصطفیٰ نظیفی غیب وال ہیں۔ (۲) آپ ہر جگہ حاصر و ناظر ہیں۔ (۳) فریاوری کے لئے یار سول اللہ بیکار تے ہی، اس کی مدو کرتے ہیں۔ (۴) حضرت محبوب سجانی کواتی قدرت ہے کہ خدا کے قضاو بلا کو دور کر دیے ہیں۔ (۵) دور دور سے مشکلات میں یا محبوب سجانی بیکار نے والوں کی آواز کو س کر خود مشکل آسان کر دیے ہیں۔ (۲) اولیاء اللہ سے مد دما مگنا ، اللہ جل شانہ سے مد دما مگنا ہر دوا یک ہے۔ (۷) ہی عقیدہ سنت ہمان کر دیے ہیں۔ (۲) اس کے خلاف عقیدہ رکھنے والے سب غیر مقلد ، دہائی ، نجدی ، اسلام سے خارج ، کفر کے مستقی ہیں۔ ان سے میل ہا ہے دکھنا ، ان کے بیجھے نماز پڑھنا سخت حرام ہے۔

(جواب ۱۹۳) نمبراول سے نمبر ہشتم تک جوہائیں مذکور ہیں۔ یہ صر تے طور پراسلامی تعلیم اور نصوص کتاب ہ سنت کے خلاف ہیں۔ قرآن پاک میں صاف اور صر تے طور پر مذکور ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ کے سواکوئی عالم الغیب

ا .. "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله عزوجل على كل احيانه .. "(أه داؤد اكتاب الطهارة اباب في الرجل يذكر الله آما في ملى غير طهر : الم سمطانداد يه مثان)

۲\_ آفتن بار سول الله میاه لی الله کی عادیت بهندیان است که در نشت دیر خاست بهگویند نز دفتها عضفیان تا جا نزاست "( مجموعة الفتادی علی ها مِشَّ خلاصة الفتادی : جسم سر ۳۳ ها محدا کیڈی لا جور )

سر"ا عتفادا ينك كين غير حل سمانه عاضروما قروماكم نفي وجلى در بروقت وهر آن است اعتفاد شرك است ........ و قال علماننا من قال ان ادوح المعشائيخ حاضرة تعلم يكفر النهي." (حواله بالاستان)

٣. "ولا يكفر بقوله يا حاضر يا ناظر ولا بقوله درويش درويشان والقول بالكفر بكل منهما باطل." (البحر الرائق، الطبعة الثانيد، كتاب السير، باب احكام المرتدين: ج ٥ ص ١٣٤ ط دارالمعرفة بيروت) وكذافي الدر السختار، كتاب الجهاد، باب المرتذ : ج ٤ ص ٢٥٨ ط سعيد.

اليما امرى قال لأخيه كافر فقد باء بها احدهما ان كان كما قال والارجعت عليه" (مسلم، كتاب الايمان، باب بيان حال الايمان من قال لاخيه المسلم يا كافر : ١ / ٥٧ ط قديمي كراچي)

نہیں۔ وہی نہا علم غیب کی صفت کے ساتھ موصوف ہے۔ (۱) پیٹیبر علی باوجوداس کے گہ حق تعالیٰ نے انہیں بزادوں غیوب کا علم عطا فرنایا تھا، عالم الغیب نہیں ہتے۔ (۲) ہر جگہ حاضر و ناظر ہونا بھی خاص خدائے تعالیٰ کی صفت ہے۔ (۲) ہر جگہ ہے۔ پگار کر سنااور ابداو طلب کرنے والے کی ابداد کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے۔ (۵) نمبر ۲۷ کا بعنی عقیدہ که حضرت ، غوث الا عظم سکوا تی قدرت ہے کہ قضاو قدر کورد کردیں صرت کے مفریہ شرکیہ عقیدہ ہے۔ ای طرح نمبر ۵ بھی خطااور جسل ہے۔ نمبر ۲ کی تاویل نہ کی جائے تووہ بھی مشرکانہ خیال تعالیٰ مشرکانہ عقائد کے قائل ہیں۔ نمبر ۸ ، یہ بھی جہائت اور ہے۔ (۵) نمبر کے یہ بالکل غلط ہے کہ اہل السنة والجہائة ان مشرکانہ عقائد کے قائل ہیں۔ نمبر ۸ ، یہ بھی جہائت اور مہدت وافترا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات مخصہ کواش کے ساتھ مخصوس کرنے والے اور انبیاء و مبر سلین کو اپنے در جے پرد کھنے والے اور اولیاء اللہ کوا پنے مر تبہ پر ہانے والی وہائی ، غیر مقلد ، بھد کی اسلام سے خارج ہیں۔ یہ سب با تیں مسلمانوں میں افتراق پیدا کرنے والی اور اسانی وحدت کے شیر ازے کو بھیر نے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت کرے اور راہ راست دکھائے۔ آئین۔ محمد کا ایت اللہ کان اللہ لہ۔ وہائی عیر است دکھائے۔ آئین۔ محمد کا ایت اللہ کان اللہ لہ۔ وہائی عیر اللہ کان اللہ لہ۔ وہائی وحدت کے شیر ازے وہائی وہائی ہے کہائے۔ آئین۔ محمد کا ایت اللہ کان اللہ لہ۔ وہائی وہ کہائیں۔ اللہ کان اللہ لہ۔ وہائی

ا. "قل لا يعلم من في السموت والارض الغيب الاالله" (التمل : ١٥)

٣- تُرَرِح عَمَّا بُدَ سَلَى بِنَ يَ "وبالجملة العلم بالغيب امر تفرديه الله تعالى لاسبيل للعباد اليه الا باعلام منه بالوحى والهام بطريق المعجزة أو الكرامة أو أرشاد الى الاستلالال بالإمارات." وفي النبراس : "والتحقيق أن الغيب ماغاب عن الحواس والعلم الضروري والعلم الاستدلالي، وقد نطق القرآن بنفي علمه عمن سواه تعالى، فمن ادعى أنه يعلمه كفرو من صدق المهدعي كفر النبراس "سسم المادارية لماني)

۳-" وفي الواقع بهم جول اعتقاد كه حمر الته البياء واولياء مر وفت حاضر وناظر الند مستسبترك است چه ايس مغنت از جنسات حق جل جلاله است كيراور آل شركت نيست مستسد و نيز در برازيه است و عن هذا قال علما وُنا من قال ان ارواح المنشائخ حاضيرة تعلمه يكفر انتهى -"

<sup>(</sup> مجسوعة الفتادي فاري : ج اص ٣٨، مجموعة الفتاوي عبدالني "اردد :ح اص ٢ سمط النجي ايم سعيد)

٣\_ "المن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء" (التمل: ٦٢) وقال تعالى؛ وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الاهو " (الهانعام) ولى الحديث عن رجل من بلهجم قال قلت يارسول الله الام تدعو؛ قال : ادعو الى الله وحده الذي ان مبلك ضرفدعوته كشف عنك النم" (ان كثير: ٣ / ٢٠ صل سيل) كيرُن لا أور)

ے حضرت شاہ عبدالعزیز محدے دہلویؒ فرماتے ہیں: "دوم آفکہ بلا شنقلال چیزے خصوصیت جناب النی دارد مثل دادن فرز ندبابارش بارال یادفع امر اصطلق یاد فع امراص یاطول عمر دماننداین چیز ہاہے آفکہ دعاوسوال از جناب النی در نبیت منظور باشداز مخاوسے درخواست نمایننداین نوح حرام مطلق بلحد کفر است دواگر از مسلمانان خارج نبیشود۔" (فقادی بلحد کفر است دواگر از دائرہ مسلمانان خارج نبیشود۔" (فقادی برین میان در شہمات سے ستان نے اص ۱۲۰ کا کتب خاندر جمید داور مدی اولی)

# مختلف فيه مسائل مين الجمعية كامسلك

(شذر وًا خبار الجُمعية موريحه ٢٦ وسمبر ١٩٢٥ع از مولانالوالاعلى مودودي مديراخبار الجُمعية )

قار کین کرام کویاد ہوگا کہ الجمعیة مور خدہ جمادی الاولی سی سی الے میں "حوادث واحکام" کے زیر عنوان حضرت موا بنا سفتی محد کفایت اللہ صاحب کا ایک فنوک شائع ہوا تھا، جوا غشنی یار سول اللہ کے شر کی تھم کے حضرت موا بنا سفتی محد کفایت اللہ صاحب کا ایک فنوک شائع ہوا تھا، جوا غشنی یار سول اللہ کے شر کی تھم کے محت و مباحث کا میدان بنانانہ او مناسب ہے ، نہ وداس کے متحمل ہیں۔ اگر چہ الجمعیة میں شائع شدہ فنوے بھی میری شخصی رائے ہی کی حیثیت رکھتے ہیں، جمعیة علمائے ہندگی طرف منسوب سیں ہو سکتے۔ تاہم اختگا فی مسائل کی اشاعت بھی انجم دیر ہے۔ مناسب سیں ہیں۔

آ کے چل کر حضرت مفتی جماحب نے تحریر فرمایا ہے کہ:

"میں الجمعیۃ کے سفحات میں مواانا نثاراحمہ صاحب کے فتوے پر تنقید کرنی مناسب نہیں سبحنا۔اس لئے اسی قدر پر اکتفاکر تا ہوں اور بنادینا جا بتا ہوں کہ میں صلوق والسلام کے ساتھ "یار سول اللہ" کہنے کو اس خیال کے ساتھ جائز سمجھنا ہوں کہ فرشتے ان کلمات کو حضور عظیمہ تک پہنچاد ہے ہیں۔(۱)اور اگر کوئی شخص فرط شوق میں بغیر اختیار اور بغیر اس خیال کے کہ حضور سن رہے ہیں یار سول اللہ کے تواس کا میہ والهناه اور مضطرانہ فعل عدم جواز کے حدود میں نہیں آئے گا۔"

ان تمام تحریرات کو مفتی صاحب کے اس گرای نامہ سببت ہم شائع کر نے دالے سے کہ دفعتا ہمارے پاسا کیے بعضات آیا۔ جس کا عنوان جمعیۃ العلماء کے فتوے پر ایک نظر تفال اور اس میں دہ تمام دستادین بر موجود تھیں جن کا لمید دمولوی عبد المجی صاحب نے ہمارے پاس بھیجا تفالہ اس میں سب سے بولی از یادتی (جے ہماری جگہ کوئی دو سر المخص کم از کم ہدی تا تعییر کرتا) ہی گی تھی کہ مفتی صاحب کے اس شخص فتوے کو جمعیۃ العلماء کے فتوے کی حیثیت دی گئی تھی۔ حالا نکہ اس کے نیچے مفتی صاحب کے اس شخص فتوے کو جمعیۃ العلماء کے فتوے کی حیثیت دی گئی تھی۔ حالا نکہ اس کے نیچے مفتی صاحب کے دستوط موجود سے اور اس پر کوئی آپ فتم کے آثار نمیں سے جن سے یہ نتیجہ افذ کیا جاسکتا ہو کہ دہ صدر جمعیۃ علماء کی حیثیت نے نکھا گئی اور اس پر کوئی اس بے صبر کی اور تعلیس کو دیکھ کر ہمیں جبوراً این تحریرات کی اشاعت کا دادہ فتح کر تا ہیں کہ اس فتوے کی اشاعت میں اس نسب کو ہر گز دخل نہیں تھا جو ہماری طرف منسوب کی گئی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ یہ ایک فروگز اشت خیں اس ضرور تھی اور اس پر اظہار معذرت کر ناہمار الفائی فرض ہے ، گریہ ایک حقیقت ہے کہ اشاعت سے پہلے دہ فتو کی شرص سے تائم کیا ہے کہ اس کے ذر بعد لوگوں کو عام شرع می مسائل سے دا تفیت حاصل ہوئی رہ افتالہ ورنہ ہم اے ہر گزشائع نہ کرتے۔ ہم نے "حوادث احکام" کا عنوان محض اس خرض سے تائم کیا ہے کہ اس کے ذر بعد لوگوں کو عام شرع می مسائل سے دا تفیت حاصل ہوئی رہ اور دوز مر خی معامات میں ادام شرع ہے بادا تفیت کی بناء پر جو غلطیاں مسلمانوں سے مرزد ہوئی میں ان کا سرباب

ال" أن لله ملانكة سياحين في الارض يبلغو في من أمتى السلام." (نساني ،كتاب الصلاة ، باب التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم : ١٤٣/١ ط سغيد)

ہو سکے۔اس مقصد میں کسی بھی افتراق انگیز غرض کی آمیزش نہیں ہے جس سے مختلف فیہ مسائل میں کسی مخصوص جماعت کے اعتقادات کی اشاعت مد نظر ہو۔اگر ہمارے دل میں اس قشم کا کوئی ادنی ساار اوہ بھی ہوتا تو ایسی مختلف فیہ مسائل کی کمی نہیں ہے۔ جن پر ہم اپنے عقائد کا اظہار کر سکتے تھے۔

# فصل پنجم مجلس شهادت

محرم کے پہلے عشر دمیں بیان شہادت کے لئے مجکس کا انعقاد بدعت ہے۔ (سوال) محرم کے عشر دُلول میں دس دن شہادت کا بیان کروانا کیسا ہے۔اورالیں مجلس میں شریک ہونا کیسا ہے۔ (المستنفقی نمبر ۲۲۳ مولوی غید البق)ام جامع مسجد دوحد ضلع بنج محل مور خد ۱۳ جمادی الثانی و ۳۵ الصاح ا

(جواب ٤٩٤) بيان شادت كے لئے انعقاد مجلس بدعت ہے -(۱) ہال دعظ و تذكير كے لئے جائزہے -(۱) محد كفايت الله كان الله له۔

# فصل ششم مسئله ساع موتی

ساع موتی محققین علماء کے نزدیک ثابت ہے یا نہیں؟ (سوال) ماع موتی محققین علماء کے نزدسک ثابت ہے یا نہیں؟

وكتاب الحراهية الباب الرابع: ٥٠٩ ٣١ ط عاجنيه كرة ١٠

رجواب ہ ۱۹۵) منیا۔ ان موتی قرون اولی سے مختلف فیہ جلاآتا ہے۔ صحابہ کرام رسی اللہ نعالیٰ علیہم اجمعین کا بھی اس میں اختلاف تھا۔ قرن صحابہ کے بعد بھی ہمیشہ علماء اس میں مختلف د ہے۔ اکثر صوفیہ سماع موتی کے قائل ہیں۔ لیکن علمائے حنفیہ کے نزویک ٹاہت نہیں۔ ہاں مبت کو قبر میں رکھنے کے بعد اس قدر حیات اس میں ڈالی ہیں۔ لیکن علمائے حنفیہ کے نزویک ٹاہت نہیں۔ ہاں مبت کو قبر میں رکھنے کے بعد اس قدر حیات اس میں ڈالی

ار یو جایا مخصوص نظرة تحریم شد کورونیت كذائید که ما تعراو دول که اجماع که شریعت بین اس نظم کی مخصیص و تعیین خین این کی سر بایام شرکی برعت کی وضاحت کرتے دوئے تابع بین : "منها وضع الحدود والنوام الكیفیات والهیئات المعنینة والنوام العبادات المعینة فی او قات معینة لم یو جد لها ذلك التعیین فی المشریعة "(الاعتصام : ا ' ۱۹ وارالتخر سیر وت) نیزات بین انشبه بالروائش بی به کی تکونکه ان ایس می مجالس بر پاکر تاان کا شعار به البدالات المحلوم : "من تشبه بقوم قهو منهم . " (ابودا و د محتاب اللباس ، باب ماجاء فی الاقبیة : ج ۲ ص ۲۰۳ ط امدادیه ملتان) می ایم المحلوم الموروث العالى القبال واقبال با قبال با قبال کی جائی الوجیز اللکر دری . " ایم نظر می الموروث المحلوم الموروث العالى الموروث المحلوم الموروث المحلوم الموروث المحلوم الموروث المحلوم الموروث المحلوم الموروث الله تعالى کذافی الوجیز اللکر دری . "

جاتى كروه آرام إن كايف كو محسوس كراس الله الله والبنية ليست بشرط عند اهل السنة بل لانه توضع فيه المحيوة عند العامة بقدر مايحس بالالم والبنية ليست بشرط عند اهل السنة بل تجعل الحياة في تلك الاجزاء المتفرقة التي لايدركه البصر. وقال بعد اربعة اسطر، ولايردمافي الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم لاهل قليب بدرهل وجدتم ماوعدكم ربكم حقا فقال عمراتكلم الميت يارسول الله فقال عليه السلام والذي نفسي بيده ماانتها سمع من هؤلاء او منهم فقد اجاب عنه المشاتخ بانه غير ثابت يعني من جهة المعنى وذلك لان عائشة ردته بقوله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور انك لاتسمع الموتى وانه انها قاله على وجه الموعظة للاحياء وبانه مخصوص باولئك تصعيفاً للحسرة عليهم وبانه خصوصية له عليه السلام معجزة لكن يشكل منحصو من باولئك تصعيفاً للحسرة عليهم وبانه خصوصية له عليه السلام معجزة لكن يشكل عليهم مافى مسلم ان الميت ليسمع قرع تعالهم اذا انصر فوا الاان يخصو اذلك باول الوضع في عليهم مافى مسلم ان الميت ليسمع قرع تعالهم اذا انصر فوا الاان يخصو اذلك باول الوضع في القبر مقدمة للمسؤال جمعاينه وبين الأيتين فانه شبه فيهما الكفار بالموتى لافادة بعد سماعهم وهو فرع عدم سماع الموتى المخد تايم كن فريق كوبي جن نبين كه وهود مرح فريق كي تضليل يا تضيق يا تجيل كارام تك ينتي كوبي كارام تك ينتي كله في فساده

فضل ہفتم وہابی کی شخفیق

ا وہائی فرقے کا تعارف اور ہندو سنان میں ''وہائی ''کی اصطلاح ۔ ۲ علمائے دیو بند کودہائی کہنے کی و بجہ ۔ ۳ میلاد شریف سے منع کرنے والوں کو کا فرکہنا ۔ ۴ مروجہ عرسول میں شرکت کرنا جرام ہے۔ ۵ وہا بیوں کو مسجد میں آنے سے روکنا ۲ ملائے دیو بند کے اکابر کو کا فرکہنے والے گا تھم ۔ ۷ ۔ ایسی مساجد میں جانا جمال علمائے حق کوبر ابھلا کہا جائے ۔

(سوال)(ا) دہانی کس فرنے اور کس نہ ہب کے لوگوں کو کہتے ہیں۔اس کا موجد گون نظا۔اس کی ابتدا کب سے ہوئی اور بیدلوگ ٹس خیال و عقید نے ہے ہیں۔ ہندو ستان میں بیہ فرقہ کب پایا گیا ؟(۲) کیاوہائی علمائے دیوبند کو بھی کہتے ہیں۔اگر نیہ لوگ وہائی ہیں تو کن عقائد واعمال کی وجہ سے ؟(۳) جس شخص کا بیہ خیال ہو

١. روالمحتار، كتاب الايمان، باب اليمين في الضرب والقتل وغيرذلك، مطلب ترد المحياة الى الميت بقدر مايخص بالالم ومطلب في سماع الميت الكلام: ٣ / ٨٣٦ ،٨٣٥ ط سعيد.

کہ اس شور و شغب کے زمانے میں جب کہ عوام کے عقائد میں عام طور پر فتور سم کیا ہو قیام میلاد شریف ضروری نہیں جانتابلعہ اس کاترک اولی سمجھتا ہے اور خود قیام نہیں کر تااور نہ دو سرول کے لئے بہند کر تاہے۔اس صورت میں ایک گروہ جس میں چند مولوی بھی شامل ہیں مانعین و تارکین کو کا فرکھتے ہیں۔ کیا ان کا ہے کہنااور تکفیر کرنادر ست ہے۔اور آگر مانعین قیام حق پر ہیں توجو تارک قیام کے گفر کے قائل ہیں عند الشرع وہ کون ہیں ؟ (ہم)ابیا شخص جو اعراس بزرگال کو جہال سیٹروں خلاف شرع امور ہوتے ہیں مثلاً عور توں کا اجتماع ، چراغاں ہونا، فوالی بامز امیر اورُدِیڈی بھرمِ وے کا ناچ گانااور صاحب قبر سے منت مرادیں ما نگناد غیر ہ،برا کے اور گناہ بتلائے تو کیااس انکار ہے وہ شخص کا فر ہو جاتا ہے ؟اور اعر اس بزر گان جائز ہے ؟ (۵)وہابی مسلمانوں کی مسجدوں میں نمازاد اکر سکتا ہے یا نہیں ؟اور کیا مسلمانوں کو حق ہے کہ وہابیوں کو اپنی متجدوں میں نماز پڑھنے نہ دیں۔اوراس طرح کرنے ہےان مساجد میں جمال مسلمانوں کو نمازیڑھنے ہے بندش وانکار ہو تھم منجد کا ہے یاغیر منجد کا؟ (۲) حضرت مولانار شیداحد گنگو ہی اور مولانا محمد قاسم صاحب نانو توی اور مولانا محمداسمعیل شهیدٌ د بلوی اور مولانا محمد فضل الرحمٰن صاحب سَمْج مراد آبادی اور مولانا عبدالحی صاحب فرنگی محلی لکھنوی اور مواہ نا خلیل احمد صاحب انہیٹھوی اور مولاناسید محمر علی صاحب خلیفہ ارشد مولانا فضل الرحمٰن صاحب رحمهم الله تعالى اجمعين كي نسبت آپ كاكياخيال ہے؟ يه لوگ كامل مسلمان سے يا کا فر ؟اور کیازید کابیہ تول صحیح ہے کہ جوان کو کا فرنہ جانےوہ کا فرہے۔اور کیابیہ صحیح ہے کہ بھن خاص عقیدہ یا مضمون یا تصانف کی وجہ ہے ان پر کفر عا کد ہو گیا ہے۔اور وہ ایساائل ہو کر جم گیا ہے کہ کسی طرح کفر اٹھتا نہیں ہے۔ حالانکہ ان لوگوں نے التصدیقات لدفع التلبیسات، ایک کتاب ان الزامات کے جواب میں لکھ کر علائے ہندو عرب و شام دغیرہ ہے دستخط و تصدیق کراکر شائع کی ہے لیکن اس پر بھی کفران پر عائد کیا جاتا ہے۔ آیا یہ تکفیر زیادتی و تعدی ہے یا نہیں ؟ (۷) مسلمانوں کوالیں مساجد میں جانااور وہال نمازیں پڑھنا در ست ہے؟ جمال علمائے دین اہل حق وہزرگان دین کو علیٰ العموم پر ابھلا کہاجاتا ہواوران کی بحکفیرو تضلیل کی جاتی ہواور کیے مسلمانوں کو کان بکڑ کر نکالا جا تا ہواورلو گوں کو فساد پر آمادہ کمیاجا تا ہو ؟ بینوا تو جروا۔ (جواب ١٩٦)(١) فرقيه وہابيه كى ابتدامحد بن عبدالوہاب نجد ئ سے ہوئى۔ بيہ شخص حنبلى مذہب ركھتے تھے مزاج میں مختی زیادہ تھی۔ان کے خیالات اور اعتقادات کے متعلق مختلف روایات سیٰ جاتی ہیں۔ حقیقت حال خدا تعالیٰ کو معلوم ہے۔ مگر ہندو ستان کے بعض مبتید عین نے نو آج کل متبع سنت کا نام دہائی رکھ دیاہے۔ بیران مبتید عین

ک اصطاع جدید ہے۔ (۳) علمائے دیوبندیاان کے ہم خیال علماء کوجو شخص وہائی بیٹی متبع نجدی کے وہ خود وہائی بیٹنی بخت گیری میں متبع نجدی ہے۔ علمائے دیوبند نمایت عمدہ اور پاکیزہ عقیدے والے حضرات ہیں ،ان کا مذہب اور عقیدہ وہی ہے جو سلف صالحین و نابعین رحمہم اللہ نعالی اجمعین کا نفا۔ان کو وہائی کہنا گویا صحابہ و تابعین کو وہائی کہنا ہے۔ حااا نکہ صحابہ کی شان آنخضرت ﷺ ایشاد فرمات میں اصحابی کالنجوم بایدی اقتدیتی استدیتی (۱) بینی میرے محابہ ستاروں کی طرح میں تم جس کی افتداء کرو گے راہ یاؤ گے۔ پھر صحابہ کوبر اکسنا فعوذ باللہ من ذلک حضر ت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بکذیب کرنی ہے۔ اور جو شخص آنخضرت ﷺ کی بکذیب کرے اس کا خود ایمان سلامت نہیں ہے۔ (۱)

(۳) آنخضرت بھی کاذکرولادت افضل المتجات ہے، لیکن اس کی مروجہ صور تیں اوراس کے لئے انعقاد مجاسبہ عت ہے اور ذکر ولادت کے وقت قیام کر تابنائے فاسد علی الفاسد ہے۔ ہر ابیا کام جس کی سی وقت، سی مجلس، سی حال کے ساتھ خصوصیت بھر بیت ہے۔ تابت نہیں، اس کو سی وقت سی مجلس سی حال کے ساتھ خاص کر لینالورد میں کا جزو سمجھ لینائی توبد بوت ہے۔ (۳) اور جب کہ بید غت ہے توجو علماء اس کو تاجم زیادہ مستخب خاص کر بین ۔ ان کو کا فرکنے والے کے ایمان کی خود فیر نہیں۔ اگر بفر ض محال قیا کہ جائز بھی ہو تاجم زیادہ مستخب بہو سکتا ہے۔ اور تارک مستخب مستحق ما امت بھی نہیں (۳) جہ جائے کہ اس کی تحقیر و تصلیل، معود خواللہ من ذلك ہو سكتا ہے۔ اور تارک مستخب مستحق ما امت بھی نہیں (۳) جہ جائے کہ اس کی تحقیر و تصلیل، معود خواللہ من ذلك ہو سكتا ہے۔ اور تارک مستحب مستحق ما امت بھی نمیں اس کے کہ اس کی تحقیر و تصلیل اولیاء اللہ کی زیارت کی جائے تو آگر جہ مقار اولیاء اللہ کی زیارت کی گئی جائے تو آگر جہ مقرطویل کر کے زیارت جانا جائز ہے (۵) گئین لیام عرس میں وہاں جانے میں علاوہ اس کے کہ سی

إله مقَكُوةُ مَارِب مِمَا قَبِ العَبِيابِيِّ الْفَصْلِ الثَّمَاتِ : جَيِّ مِنْ ١٨ ١٥ هـ ط سعيد.

۲۔ کیؤنکہ آنخضرت میں گئی ہے در میان اور بعد کی است کے در میان سب سے سما واسطہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنهم ہیں۔اوراگز دولا کُلّ اعتاد ممیں نود بین کی کوئی چیز بھی لا کتی اعتباد مہیں رہتی۔ کیونکہ آنخیسر سے اعتقاد کی کتاب،آپ کی نبوت اور آپ کے لائے عوشے دین گ کے ایک چیز جمیں اسی جماعت کے ذراجہ ملی لہذا صحابہ کرام کے اعتباد کو مجروح کرنا در 'فیقت دین کے اعتباد کو مجروح کرنا ہے۔ ملامہ ابن حجر نے ''الاصابہ'' کے دیباچہ میں اہم اوز رعہ رازی کا تول نقل کیا ہے :۔

اذا رأيت الرَّجل ينتقصُّ احداً من اصحاب رسول الله صَلى الله عليه وسلم فاعلم انه زنديق، وذلك ان الرسول حق. والقرآن جق، وماجاء به حق، وانسا أدًى الينا ذلك كله الصحابة، وهولاء يويدون ان يجرحوا شهودنا ليبطاوالكتاب والسنة ، والجرّح بهم اولي، وهم زنادقة." (الاصابة في تمييز الصحابة ، خطبة الكتاب ومقدمته ، الفصل الثالث في بيان حال الصحابة من العدالية: ١/ ١ . (طردارالفكر بيروت)

٣\_عالِمَ شَاظِئَنُ بِرَعْتُ كُونُهَامِتُ كُونُكُ : وَكُونُكُنِيْتُ بِمِنْ عَاسَمَهَا وضع الحدود و التزام الكيفيات والهيآت المنعينة و التزام العبادات المعينة في اوقات معينة لهربوجد لها ذلك التعيين في الشريعة (الاعتمام : ١٥ ش ٣٩ طوارالفكريروت) ٤. "وحكمه عدم اللوم على التوك " وردالمحتار : كتاب الطهاؤة ، مطلب لافرق بين المتدوب و المستحب و النفل و

التطوع: ج إ ص ١٦٦ ط سعيد)

خاص تاریخ کو عرس کے لئے متعین کرلینا بد عت ہے ، (۱) بڑی قباحت میہ ہے کہ آج کل اعراس مروجہ میں استے نیر مشروع اور باجائز کام ہوئے ہیں کہ ان سب کا مجموعہ شرکت عرس کو حرام بناویتاہے۔(۱) مثلاً عور آول کا جانا مزامیر کے ساتھ نوالی ہونا۔ طوا نف کا ناج گاناو غیر ہو غیر ہے۔ پس جو شخص اس کو جائز اور باعث نواب بتائے وہ سخت گنا ہگار ہوگا۔ ایسا شخص ہر گزاری قابل نہیں کہ اس کے کسی قول پر کان و صراحائے۔ اور جو شخص مانعین کو وہائی اور کا فریتا ہے اس کے کسی فول پر کان و صراحائے۔ اور جو شخص مانعین کو وہائی اور کا فریتا ہے اس کے خود ایمان کی خیر نہیں۔ (۲) نعو فر باللہ من ذلک۔

(۵) جیسا کہ پہلے سوال کے جواب سے معلوم ہو گیا کہ آج کل مبتدعین کی اصطلاح میں تابعین سنت کو (عداوۃ) وہائی کہاجاتا ہے تو ایسے دہابیوں لیتی ان او گوں کو جو سنت نبوی پر عمل کرتے ہیں مسجد میں آئے سے رو کنا سخت ظلم اور گناہ ہے۔ (۶) بلتحہ رو کئے والے مبتدعین خوداس کے مستحق ہیں کہ ان کو مسجد ول سے روکا جائے ان کو یہ حق کہاں سے حاصل ہو گیا کہ وہ کسی مسلمان کو انتاع سنت کی وجہ سے مسجد میں آئے ہے روکین مسجد میں ان کی مملوک تو نہیں ہیں کہ جس کو چاہیں آئے ویں اور جسے چاہیں روک ویں۔

(۱) یہ حضر ات علائے کرام اعلی در ہے کے مسلم ان اور کیے دیندار تھے۔ جو شخص ان کو کا فر کھے وہ بہت ہوا ظالم اور ایمان کا وشمن ہے۔ ان لوگوں کی کمی تصنیف اور کمی مضمون میں کوئی ایما فقر میا لفظ مہیں جس کی وجہ ہے۔ ان لوگوں کی جنتی تصانیف ہیں بہت کار آمد مفید وجہ ہے۔ ان لوگوں کی جنتی تصانیف ہیں بہت کار آمد مفید اور دبد عت کے لئے نمایت عمدہ ذخیرہ ہیں۔ ہر مسلم ان کوان کی کتاہ ان کا مطالعہ کرنا چاہئے۔ یہ لوگ سنت نبو ی واحکام شرعیہ کے پابند اور صحابہ رضوان اللہ عینیم اجمعین کے قدم ہفد م چلتے تھے۔ ان کوسب وشتم کرنا گویا حکام شرعیہ اور صحابہ رضی اللہ عنهم کی شان میں گتائی کرنا ہو پر عملہ رضی اللہ عنهم کی شان میں گتائی کرنا ہے۔ اور محابہ رضی اللہ عنهم کی شان میں گتائی کرنا ہو پر معابہ رضی اللہ عنهم کی شان میں شرکہ کرنا ہو پر مسلمانوں معلوم ہو چکا کیسا ہے۔ جو لوگ ان معلوں اس عفل کے کرام کو کا فریتا نمیں ، ان کو اپنی مجلوں اور محابوں میں شرکہ سالوں میں شرکہ کے دشمن اسلام کے دشمن اور خدار سول کے دشین ہیں۔ مسلمانوں میں شرکت ہیں۔ مشمن اسلام کے دشمن اور خدار سول کے دشین ہیں۔ مسلمانوں کے دشمن اسلام کے دشمن اور ضادتین المسلمین ہو تا ہو اس میں شرکت ہیں شرکت سے فیاد مقیدہ اور ضادتین المسلمین ہو تا ہو اس میں شرکت می

<sup>(</sup>بقیہ جاشہ) جب کہ دومر می صورت بنی سفر ممنوع ہو گا کیونکہ دہال اس نبیت سے سفر کرناام خیبر ظامت کا اعتقادت ہے۔البند اگر صفح المی المعقابہ میں کوئی مفسدہ دو افرائی مفسدہ گی ہناء پر منع کیاجائے گا جسے کہ حضر سے علام نے اکلی سطور میں تحریس کے ایام میں زیادت کے لئے جانے کو حمام کمائے۔ بہر حال حضیر ہے منی اعظم کی دائے ہی ہے کہ زیادت فیود کے لئے سفر کرنا جائزے اور بھی دائی ہے واللہ اعلم۔ الہ مقرر رسا تعلق دوز عرس جانز عیست "(شاہ مجمد اسماقی مسائل ارتبین ناس ۴۸ مل)

۲\_كيونكـ "فرتم م تحرم ب-۳\_"ايما رجل قال لا حيه كا فر فقد باء بها احدهما." (بخارى ، كتاب الاذب ، باب من اكفر اخاة بغير تاويل فهو كما قال : ج ۲ ص ۲۰۱ ظ قديمي)

٤. "من اظلم ممن منع مساجد الله ال يذكر فيها اسمه" (البقرة: ١١٤)
 شر" فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين" (الانعام: ١٤) رم تالاثر ت مشكولات سعة "فال المجالسة و تحوها من المماشأة من علامات المحبة و امإرات المحبة، فالمعنى لا تجالسوهم مجالسة تأنيس و تعظيم لهم لانهم اما ال يدعوكم إلى بدعتهم واما ال يعود عليكم من نقصهم وسوء عملهم مايؤثر في فلوبكم و اعما لكم الاهجالسة الاغيار تجز الى غاية الموارو نهاية الخسار" (مجالس اهل الضلالة ممنوع: ١/ ١٧٩ ط امداديه ملتان)

مبجد بہت احجیمی جگہ ہے لیکن جُبکہ وہال فساد عقیدہ اور فساد بین المسلمین ہو تا ہو تونہ مسجد ہونے کی جست سے بلتحہ ان مفسد لوگوں کے انٹرید سے بچنے کے لئے وہال نہ جانا لازم ہے۔واللہ اعلم۔

#### اکابر علمائے و یوبند مسلمان ہیںیا کا فر؟

(مسوال) ہمارے موضع میں بقر عید کی نماز مولوی عبدالحکیم صدر مدرس جامع الغلوم حسین پور بڑھاتے ہیں اور مولانا محمہ قاسم نانو توی اور مولانار شید احمد گنگو ہی اور مولانا محمود الحسن دیوبندی اور مولانااشر ف علی تفانوی کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ آیا مولوی عبدالحکیم صاحب مسلمان ہیں یا کا فر۔اور جوان کے کفر میں شک کرے آیااس کی بیوی اٹن کی نکاح میں رہے گی یا نہیں ؟ اور ہم اوگ ان کے بیجھے نماز پڑھیں یا نہیں ؟

المستفتى تمبر ۴۸۲ فرياد حسين (برما) ۲۱ صفر ۱۵ هراه م ۲۵ مئی ۵ سواء

(جواب) (از مولوی حشمت علی خال لکھنوی)۔ قاسم نانو توی نے اپنی کتاب تخذیر الناس مطبع خمر خواہ سر کار کے صفحہ خویر حضور اُقلاس ﷺ کے خاتم النبین ہونے کے اس معنی کو کہ حضور سب سے پیچھلے ہیں جاہلول کا خنیال ٹھسر ایا۔ صفحہ ۴ اپر حضور کے زمانے میں کٹی اور نبی کے پیدا ہونے کو جائز بتایا۔ صفحہ ۲۸ پر حضور اقد س منطق کے زمانے میں جدید نبی کے پیدا ہونے کو جائز اور ختم نبوت میں غیر مخل بتایا۔ رشیداحد گنگوہی و خلیل احمد انبیٹھوی نے اپنی مصدقہ مصنفہ ہر اہین قاطعہ ص ۵ پر حضور اقلاس تا گئے سے ذائدا بے پیراہلیس ملعون کاعلم گایا۔ اشر ف علی بخانوی نے اپنی حفظ الایمان صفحہ ۸ پر اپنے ہزر گول پاگلول جانور دل کے علم غیب کو حضور اگر م ﷺ کے علم غیب کے مثل بنایا اور انہیں کفریات خبیثہ ملعونہ کی بنا پر مکہ معظمہ ومدینہ طبیبہ کے علمائے کرام ومقنیان عظام سے كا فرومر تد ہونے كا متفقہ فتوى پايا۔ كما ہو مصرح في حسام الحربين والصوار م الهنديہ -لهذاجو تخفس ال جاروں شیاطین مرتدین میں سے کس ایک کی کفری عبارت پر بخوبی مطلع ہونے نے بعد بھی اس کو مسلمان سمجھیا اس کے کا فرہونے ہے انکار کرے یااس کے گا فرومر تد ہونے میں شک کرے یااس کو کا فرومر تد کہنے میں توقف کرے بوخود بھی قطعاً یقیناً کا فرومر بدہے۔اور بے توبہ مراتو ہلعون و مستحق ناراند ہے۔ایسے شخص کے بیجیے نماز مطلقاً حرام دباطل محض ہے۔ابیا شخص مسلمانواں کو دھوکہ دینے کے لئے اپنانام عبدالحکیم رکھے پاکھلم کھلااینے کفر کلا قرار کر کے اپنے آپ کومریڈر جیم کے۔ نماز جمعہ ہویانماز عیدیانماز پنجگانہ اس کے چیھیے کوئی نماز جائزه سيح نهين هو سكتي-امام علامه قاصى عياض رحمة الله عليه أين كتاب مستطاب الشفافي تعريف حقوق المصطفى مين قرمات بين اجماع المسلمون ان مشاتمه صلى الله عليه وسلم كافر. من شك في كفره و اً تَئَىٰ۔ سِيدنا امام ابو يوسف رضى الله عنه اپنى كتاب الخراج ميں فرماتے ہيں ايما رجل مسلم سب رسول الله صلى الله عليه وسلم اوكذبه اوعابه اوتنقصه فقد كفر بالله تعالى و بانت منه امرأته اه والله ورسوله أعلم جل جِلاله وصلى الله عليه وسلم ـ فقير الوالفتّخ عبيدالرضا محمد حشمت على خال قادري ر ضوى تكهنوي غفر له لوالديه ولايوبيه والإخوبيد ربية العزيز القوى \_

المجیب مصیب فقیر غلام محی الدین غفرله بدیاوی مدرس مدرسه اثر نیه مصباح العلوم-الجواب صحیح شمس الهق عفاعنه مدرس مدرسه اشر فیه مصباح العلوم مبار کپور-الجواب صحیح محمد علیم الله فتحیوری-الجواب صحیح اسدالهق عفا عند مراد آبادی-

(جو اب ۱۹۷)(از سنتی اعظم ) جناب نے جو نوئی بھیجا ہے وہ میں نے دیکھا۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانو توگی ۔ حضرت مولانا شید احمد گنگوہی۔ مولانا محمود المحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیم اجمعین اور مولانا اشر ف علی صاحب خانوی سلمہ اللہ تعالیٰ یہ تمام حضر است ان باخد ااور محترم علماء میں سے ہیں جن کے علمی فیوض دہر کا ست تمام ہندو ستان فیض یاب ہوا ہے۔ یہ علماء ہندو ستان میں دین اسلام کے آفیاب ہیں۔ ان کی ہدایت کی روشن سے خانو کہ فرست کدہ ہندروش ہے۔ ان کو کا فربتانا کسی ایما ندار مسلمان کا کام نہیں ہے۔ تحذیر الناس۔ ہر ابین قاطعہ حفظ الا میان کی طرف جن مضامین کو منسوب کر کے ان کو کافر کہنے والے اپنی عاقبت خراب کرتے ہیں۔ وہ مضامین کو منسوب کر کے ان کو کافر کہنے والے اپنی عاقبت خراب کرتے ہیں۔ وہ مضامین حضر اس بھی نعوذ بائلہ آنحضر سے میان تول کو توڑ مروڑ کر کے زبر دستی ان کا مطلب بدلا جاتا ہے۔ آگریہ حضر اس بھی نعوذ بائلہ آنحضر سے جو خاند ان نبوت اور اسلامی شربیت کی تفذ ہی کر مستف کریں تو ہندو ستان میں کوئی دومر اسلملہ نہیں ہے جو خاند ان نبوت اور اسلامی شربیت کی تفذ ہی کر مستف کریں تو ہندو ستان میں کوئی دومر اسلملہ نہیں حضر اس کے شاگر دیا شاگر دول کے شاگر ہیں۔ آگر ہیں اسلام کاخدائی حافظ ہے۔

آپِرنگون ہے مولوی حافظ عبدالروف خال کی کتاب ہواء قالا بوار عن مکائد الا شواد منگاکر مااحظہ فرمائیں۔(۱)اس سے آپِ کواس فتوی کی حقیقت معلوم ہوجائے گی۔ بہر حال میہ فتوی شرعی فتوی نہیں ہے بلحہ کذب وافتراور تہمت کی دستاویز ہے۔ محمد کفایت الله کان الله له، وہلی۔

بعد مدرب (۱۹۸۸) نمبر ۱۹۸۲ مردیو توگی مسلمانول کید قسمتی اور غفلت کی روش ترین مثال ہے۔ حضرت موال تا محمد قاسم صاحب نانو توی، حضرت موال نار شید احمد صاحب گنگوہی۔ حضرت موال نامحمود حسن صاحب دیو بندی قدس الله اسراد ہم اور حضرت موال نااشر ف علی صاحب تھانوی نہ صرف ہندوستان کے بلعہ دنیا ہے اسلام کے بنتی اور برگزیدہ علائے اتقیابیں سے ہیں۔ جن کی اسلامی اور علمی خدمات بے شار ہیں۔ ان کو کا فربتانے والے جس افتراء و تنہمت کی بنا پر ان کو کا فربتانے ہیں وہ کذب و دنجل اور ظلم و عبد وال کی بدترین مثال ہے۔ جواب میں جن باتوں کو ان کی طرف منسوب کیا گیا ہے وہ خالص تشمنیس ہیں۔ نعوذ باللہ تم نعوذ باللہ ۔ محمد کا ایت اللہ کان اللہ کہ دو باللہ تم نعوذ باللہ علی نعوذ باللہ کے محمد کا یہ بیات اللہ کان اللہ کہ دو باللہ کا میں جن باتوں کو ان کی طرف منسوب کیا گیا ہے وہ خالص تشمنیس ہیں۔ نعوذ باللہ تم نعوذ باللہ ۔

۱\_اس موضوع برشخ الحديث حضرت مولانا محدسر فراز خان صفدرصاحب مد ظله العالى تصنيف "عبادات الكابو" مطبوعه بكتب صفدريه نيز ديدرسه نفرة المعلوم محنشه گفر كو جرانواله ملاحظه كي جائے۔

ا۔ کسی عالم دین کی توہین کرنا کیہاہے؟

۲۔ ''حضور کا نماز میں خیال لانا گدھے اور بیل سے براہے'' کے قائل کا تھکم ہے۔ ۳۔ دیوبندی اور غیر مقلد کو کا فر کہنے والے کی امامت کا تھکم ۔ سم۔ قوالی سننا کیساہے ؟

(سوال)(۱) کسی عالم کی نو بین کرنا کیسا ہے ؟ (۲) ایک عالم دیو بندی کنتا ہے کہ حضور کا نماز میں خیال آنا گدھے اور بیل سے برا ہے۔ بیہ کہنا نو بین حضرت کی ہو گی یا نہیں ؟ (۳) اگر کوئی شخص بیہ کے کہ اگر جہ حافظ ہویا مولوی ، دیو بندی کا فر ہے۔ نمیز مقلد کا فر۔اور اس کو کا فرنہ سمجھے وہ بھی کا فراور اس کے کفر میں شبہ کرنے وہ بھی کا فر۔ایسے شخص کے بیجھے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں ؟ (۴) قوالی سنناڈ «ولک وغیر ہ کے ساتھ کسی مزار بریا سی اور جگہ کیسا ہے ؟

المستفتی نمبر۲۴۲ عبدالاحد (ضلغ در بھتگہ) مار جب میں میں اگتوبر ۱۳۹ عبدالاحد (ضلغ در بھتگہ) مار جب میں میں میں اگتوبر ۱۹۹ عبدالاحد (ضیف کی حیثیت ہے تو بین کرنا سخت گناہ ہے۔ (۱) (۲) میدبات اول نمیں ہے لوگ اسے فاط طریقہ ہے۔ یاں کرتے ہیں اور غاط جمجھتے ہیں۔اصل بات بیں کوئی تو بین نمیں ہے۔ (۱) (۳) بید شخبش جاہل ہے۔ اس کی امامت مکروہ ہے۔ (۲) ناجائز ہے۔ (۲)

ا۔ علمائے حق گووہا بی ، گافر کہنے والے کا حکم . ۲۔ تقویۃ الایمان ، صراط مستقیم وغیر ، گتب اور ان کے مؤلفین کا حکم . (مہوال) آج کل ہمیٰ کی فضا بھو گئی ہے۔ یہاں پر علمائے دیوبند دیریلی دونوں وعظ بیان کرتے ہیں-اب ہم اس مصیبت میں پڑگئے ہیں کہ کس کے وعظ کو سچامائیں۔ مولوی خشمت علی صاحب نے اپنی کتاب ر دالہند میں

آپ کواہام الوہابیہ (نعوذباللہ لکھاہے اور آگے لکھتے ہیں کہ جتنے علائے داورند ہیں سب کے سب وہائی کا فرہیں (معاذاللہ) یہ بہال پر موالانام تفنی حسن صاحب اور موالانا محد منظور صاحب کے بھی دعظ ہوتے ہیں۔ گہر وہ کی کوبرابھلا نہیں کہتے۔ ہمارے مخلے میں بر بلی پارٹی کا بہت زور ہے وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ اس لئے آپ کی، مندرجہ، ذیل کتاول کے بارے میں کیارائے ہے :۔ تقویمۃ الایمان، صراط مستقیم مصنفہ موالانا اسمعیل شمید، براہیں قاطعہ، تحذیر الناس، فباوی رشید یہ اور ان کے مصنفول کے بارے میں آپ کا کیا عقد دیرہ ا

المستفتى نمبر ١٩٥٢ إوب خال (بهدشي) الربيع الاول هر ١٩٥٥ إهم ٢٦ من ١٩٣١ ء

الـ "ويخاف عليه المكفر اذا شتم عالمها أو فقيها من غير سبب "(الحرالراتين ، كتاب السير مباب أحكام المرتدين : ج ۵ ص ٢ ٣٠٠ و وارالم ونة برونت) مذاه ك قصل بن "مدورة براي " من كعيد

وبراسم ويته وست . ٣- إس كي تصل محث عبارات اكابر " من ويكون. ٣- كيوتك تأجن كافر كن كي وجدت به شخص فاسق اور مبتدع : وكيالهذااس ك يتقيم نماذ پڙهنا كروون : "ويكزه احاصة فاسق و مبتدع . واحا الفاسق فقد عللوا كراهة تقديمه بانه لايهتم لامو دينه، وبان في تقديمه للاحامة تعظيمه، وقدوجب عليهم اجانته شوعاً "(الدرائخاري ثرح ، كتاب السلوة ، باب المامة : ١ - ٦٠ ه لامويد)

(جواب، ۲۰) جولوگ که مسلمانول کو کافربتاتے اور جماعت مسلمیں میں تفریق کرتے اور علمائے رہائی کو سبب وشتم کرتے ہیں اللہ علی ان کو ہدایت فرمائے۔ میں قرآن مجید اوراحادیث رسول اللہ علی اورا قوال دافعال ، صحابہ کرام و تابعین و مجتدین عظام پر ایمان اور عمل رکھنا ہوں۔ البتہ بدعات و مخترعات کو بموجب ارشاد پیغیبر علیہ الصلوٰۃ والسلام قابل رو سمجھتا ہوں۔ ()

حضرت مولانا محمد اسمعنیل شهید رحمة الله علیه - حضرت مولانا محمد قاسم نانو توی - حضرت مولانا فلیل احمد صاحب دعفرت مولانار شید احمد گنگوی رحمة الله علیهم اجمعین کوبرزگ ادر علمائے حقامین سمجھتا ہوں ان کی کتابیں تقویة الایمان، صراط مستقیم ، برابین قاطعه ، فقادی رشیدیه وغیره کو صحیح ادر قابل عمل جانتا ہوں - میں کسی مسلمان اور خصوصا عالم باعمل کو کا فرکھنے کی جرات نہیں کر تا ۔ (ع) اور الله تعالی ہے دعا کر تا ہوں کہ وہ آئین ۔ محمد کفایت الله کان الله له د بلی ۔

۱۔ وہابیوں اور رضاخانیوں کے عقائد کیا ہیں ؟ ۲۔ اہل حق کی بعض عبار ات سے غلط مفہوم لینا ، ۳۔ کسی کلمہ گو کو کا فر کہنا کب جائز ہو گا ؟

(۱) وہائی کس جہاعت کے لوگوں کو کہتے ہیں۔ اور ان کے کیااعتقاد ہیں۔ رضاخانی کس جہاعت کے لوگوں کو کہتے ہیں۔ اللہ کسے ہیں۔ اور ان کے کیااعتقاد ہیں ؟ (۲) زید نے کہا کہ حضور اقد س سر در عالم علی عالم الغیب ہیں۔ اللہ نے اللہ علی حضور کی ہوئی عزت ہے۔ اس کے جواب میں عمر و نے کہا کہ اس میں حضور کی کیا شخصیص۔ ایساعلم غیب ہر خاص وعام کو حاصل ہے۔ حضور اللہ کی شان کے آگے بھار ہے بھی ذیاد وذ لیل اور اس کے روبر دایک ناچیز ہے بھی کمتر ہیں۔ اب فرمائے ان دونوں میں کس کا قول قابل یقین ہے۔ جو مسلمان ہو کر کسی نی یا صحائی کی تقریری یا تحریری اونی سسمان کے دور سلمان ہو کر کسی نی یا حائی گلہ گو کو کا فرنہ کہنا چاہئے۔ اب دریافت طلب مسلمان ہے یک دہائی ور ضاخانی وغیر مقالم ہونے کی وجہ ہے کہا کئی کلمہ گو ہیں یا نہیں۔ اگر نہیں تو امر یہ ہے کہ دہائی ور ضاخانی وغیر مقالم قادیانی درافضی وغیرہ وغیرہ جماعتیں کلمہ گو ہیں یا نہیں۔ اگر نہیں تو کیوں۔ اور اگر ہیں توان جماعتوں ہیں ہے کو کا فرنہ کہنا چاہے۔

نمبراک ۱۱ مولوی محمد سلیمان صاحب میر عقی ۱۹جمادی الثّانی ۵۵ شیاء مطابق کے سمبر ۱۹۳۱ عیسوی رجواب ۲۰۱ ) دہائی اصل میں وہ لوگ تنے جو محمد بن عبد الوہاب نجدی کے بیرو تنے۔ مَّر ہندو ستان میں یہ لفظ غلط معنی میں استعمال کیاجانے لگا۔ جو لوگ محمد بن عبد الوہاب نجدی کے پیرو نہیں ہیں۔ مَّر آنخضرت عَلِیْ کی غلط معنی میں استعمال کیاجانے لگا۔ جو لوگ محمد بن عبد الوہاب نجدی کے پیرو نہیں ہیں۔ مَّر آنخضرت عَلِیْ کی

القوله عليه السلام: "من احدث في امرنا هذا ماليس منه فهورد" (بسلم، كتاب الاقضيه بهاب نقض الاحكام الباطلة ورد محدثات الامور: جهم عليه السلام: "من احدث في امرنا هذا ماليس منه فهورد" (بسلم، كتاب الاقضيه بهاب نقض الاحكام الباطلة ورد ٢ لقوله عليه المسلام: "ايما رجل قال لاخيه كافر فقد باء نها احدهما " (مخارى، كتاب الادب بهاب من اكفر الحاد بني عاول الحجد العربي المراح الذي المراح الذي المراح الذي المراح الذي المراح الذي المراح الذي المراح الم

سنت پر عمل کرتے ہیں اور ہد عنول ہے منع کرتے ہیں ،ان کو دہائی کہہ دیا جاتا ہے۔اور لو گول کو ان ہے منتفر کرنے کے لئے بیدا کیک چاتا ہوا جادو ہے۔ جہال وہائی کہائس کچر کیا تفاوہ مر وو دوہلعون وہابڑا لہابڑا سب بچھ ہو گیا نعو ذباللہ من ذلك۔

ر ضاخانی وہ جمناعت ہے جو موبوی احمد ر ضاخال صاحب پریلوی کی تابع ہے۔

(۲) یہ صحیح ہے کہ اللہ اتعالیٰ نے آنخضرت ﷺ کوبے شار غیب کی باتوں کاعلم عطافر مادیا تھااور حضور کاعلم نمام مخلوق سے زیادہ ہے۔باوجو داس کے حضور کوعالم الغیب کہنا جائز نہیں کیونکہ عالم الغیب خاص اللہ تعالیٰ کانام ہے۔(۱)

یہ کوئی نہیں کہتا کہ حضور کے برابر علم ہر خاص وعام کو حاصل ہے۔اورنہ معاذ اللہ کسی نے بیہ کہا ہے کہ حضور اللہ کے آگے پھمار سے زیاد د ذاہیل ہیں۔ جن کتاوں کی طرف بیہ بات منسوب کی جاتی ہے۔ان کی عبار نوں کامطلب نگاڑ کریہا تیں کہی جاتی ہیں۔ (۲)

(۳) جہاں تک کی گلہ گو کا فرنہ کئے کی گنجائش ہوا س دفت تک کا فر کہنا درست نہیں۔(۳) کیکن جب اس کی گنجائش نہ رہے انکار کر دے۔ ذکو قد کی مخبانس نہ سے انکار کر دے۔ ذکو قد کی خب اس کی گنجائش نہ رہے انکار کر دے۔ ذکو قد کی فرنیت ہے انکار کر دے اواس کی فرنیت ہے انکار کر دے اواس کی فرنیت ہے انکار کر دے اواس کی عرضہ در کی جائے گی۔(۳) مثلاً نمام قادیا نیوں کے اور رافضیول کے بعض فرقوں کے کافر ہونے میں شہہہ نہیں ہے۔ محمد کفایت اللہ کان النّد لہ دبلی۔

ا۔ کیاوہا بیوں کے پیجھے نماز جائز ہے؟ ۲۔ کیا حنفیوں کے ہال فقہ حدیث ہے بالاتر ہے؟ ،

(سو ال)(۱) کیاوہا ہوں کے پیجیبے نماز جائز ہے ؟(۲) کیا حنفیوں کے یمال حدیث شریف ہے بالاتر کتاب فقہ تصور کی جاتی ہے ؟

المستفتى نمبر ١٥٦٣ اسيد عبدالمعبود صاحب (ضلع دايون)-١٦٣٠ ربيع الثاني ٢٥٠ إره م مهجولاتي ١٩٣٤ء

۲٪ آسکی محصل سحیف "عبارات اکابر" مصنفه شیخ الحدیث مولانا سرفراز خان صفیر مدظله العالی (مطبوعه مکتبه صفدریه نز د مدرسه نصرة العلوم گهنئه گهر گوجرانواله) میں ملاحظه فرمانیں .

"\_" "أذا كأن في المبسئلة وجوه بوجب التكفير ووجه واحد يمنع فعلى المفتى ان يميل الى هذا الوجه ( فلاصة الفتادئ ، كمّاب الكراهية ،الفصل الثاني في الفاظ الحرر الله :ج ٣ ٣ ٨٠ ٣ طانجدا كيذي لا :ور)

اروبالجملة فالعلم بالغيب امر تفردبه سبحانه، والاسبيل للعباد اليه الا باعلام منه والهام بطريق المعجزة، اوالكرامة، اوالارشاد الى الاستدلال بالا مارات فيما يمكن فيه ذلك ..... وذكر الحنفية تصريحاً بالتكفير باعتقاد ال النبي عليه الصلاة و السلام يعلم الغيب لمعارضة قوله تعالى : "قل لا يعلم من في السموات والارض الغيب الا الله " كذا في المسايرة." (ملا على قارى ، شرح كتاب الفقه الاكبر، مسالة في ال تصديق الكاهن بما يخبر به من الغيب : ص ف ٢ ٢ ط دار الكتب العلمية بيروت لبنائي)

٣-"وقال القاضى عضد الدين في المواقف: لا يكفر احدً من اهل القبلة الا فيما فيه نفي الصانع القادر العليم، او شرك ، او انكار للنبوة او ماعلم مجينه بالضرورة، او المحجمع عليه كا ستحلال المحرمات، واما ما عداه فالقائل به مبتدع لا كافر المتهى "(ما على تارى، شرح كتاب الفندالا كبر، طلب بحب محرفة المحفر استالي: ٣٠ ١٣ طراد اللتب العلمية بيروست)

(جواب ۲۰۲)(۱) دہابیوں کے کوئی ایسے معنی نہیں جن سے پچھ تعین ہو سکے کہ کون لوگ مراد ہیں۔ کیونکہ آج کل تولوگ ہراس شخص کودہائی کہ دیتے ہیں جو کئی بدعت سے منع کرے۔ توایسے منبعین سنت کے بیچھے کیسے نماز ناجائز ہو سکتی ہے۔ جن کولوگ وہائی کہ دیا کرتے ہیں۔

(۲) میں صفیح نمیں ہے کہ حفیوں کے نزدیک حدیث کی معتبر کمالوں سے فقہ کی کتاب بالاتر ہے۔ کیونکہ حدیث خوداصول شرعیہ میں سے کتاب اللہ کے بعد دوسری اصل ہے۔اوراصل شرعیہ چار ہیں۔ان سے حاصل کئے ہوئے احکام فرعیہ کانام فقہ ہے۔(۱)

# علمائے دیوبند اہل سنت والجماعت حنفی ہیں۔

(سوال) بعد از ماهوالمسون عرض اینکه درین ایام فرخنده نام گرای نمایال درماین محققین و مدفقین زیاده تر از دو ننائی آفتاب درماین ستاره باست وی دانیم که از دریائے فیض تشنگان جمالت سیر اب شده وی شنوم که القب مبارک مفتی الهند دوآفاق شهرت یافته وی بینم که کوران راه منتقیم بهداینش راه یاب شده و دور هر کنج و نیا اگر روم از تصنیفا تش خالی نیست و بنوز دانستم که اگر خد انخواسته حدیقه شریعت بیشاء خالی از تربیت اش یافته شود ظلمات علی انظلمات واقعه خوام دشد و بنداشیتم که و یوار شریعت انور سه برمش معمور و آباد است و نیزیاد دارم که قلمه دین مبین به حراستش محفوظ از حمله حمله آورال است به عمرافسوس صدافسوس که س

بلبل خموش گشت پریداز سرچمن زاغان و غوک معتکف بوستان شدند

چه جائے گریہ اگر بچائے اشک خون ول از چینم مبار و ہم کم است کہ بایں ہمہ خوبی ہائے مذکورہ و علاوہ ازیں در ہابین ہمعصر ال انتیاز خاص دارد کہ عبارت از دیائتداری و تقویل بایں کہ جامع منقول و معقول است و منسوب بو ہا بیت است چنانچہ در صلی کا نمیاواڑ قریبے بقریب چه از سختهائے ناشا کئنہ مملوشدہ اشاعت یافت از طرف مفتی عبدالر شید خان حال ساکن و ہور اج کا نمیاواڑ منسوب بہ فتح پور مدرس مدرسہ مسحینیہ و ہوارتی چنانچہ مؤجودہ علائے ہند ہمگی دریک فقر ست درج کردہ مقلد و غیر مقلد و ہائی ہمہ راازیک و یگر جدا کردہ مشہور عوام الناس شد۔ علائے ہند ہمگی دریک فقر ست رادر یخاگنجائش تحریر نیست لہذااز مقصد اعظم خودرا اطلاع غرض میشود کہ آیا ساء مبارک تحت الذیل علاء کرام رامتصف باوصاف ناشائستہ مفتی عبدالر شید فتح پوری راست است یادروغ ؟

(۱) مفتی کفایت الله و بالی مدرسه امیدنید د بلی (۱) مفتی کفایت الله فیر مقلد امر تسری (۲) مولوی شاء الله فیر مقلد امر تسری (۳) مولوی اشرف علی و بالی فقانوی (۳) مفتی عزیز الرحمٰن و بالی د بویندی

ا." واصطلاحاً عندالاصولين العلم بالاحكام الشرعية الفرعية المكتسب من ادلتها التفصيلية" (الدرالخارعلي هامش ردالمتار، مقدمه ١١/ ٣٦ طسير)

(۵) مولوی محمد انور تشمیری و مهایی از ابھیلی

علاوه ازیں نیز مفتی المشتر دربار وسیرت کمیٹی بک رسالہ گجراتی ہم چھاپ گروه شائع نموده که سیرت کمیٹی چنیں و چنان است۔ غرش که در شان بائی سیرت کمیٹی از حد زیاده گستاخانه الفاط درج است۔ گبر کررع ض بلب ادب ہست که اذروئ الطاف و مهر بانی دربار وَ علاء کرام فوق الذکر تح بر فرمائید۔ اگر دائے جناب شایال مخالف ازرائے عبدالرشید فدکوره میباشد ضرور شمشیر زہر آلود پیش تربیت یافته مفتی عبدالرشید در وستم می افتد واگر موافق بجائے آل باشد فانا بوئی منکم و منهم و اسال الله انکشاف الحق کما تھوا لحق

المستفتى نمبر ٢٩ ١٣ عنان ميال عبدالغن ميال (كانمياوال) ٢٩ رئيج الثاني ٢٥ ميال ه ٢٩ جون ١٩٣٨ء

(ترجمہ) بعد سلام مسنون عرض ہے کہ اس مبارک زمانے میں جناب کا اسم گرامی محققین اہل علم کے درمیان ایساروشن ہے جیسے سارول کے در میان آفناب۔ اور ہمیں معلوم ہے کہ آپ کے درمیائے فیض سے تشنگان جمالت سیر اب ہوئے اور آپ کا لقب مبارک مفتی المند تمام عالم میں شہرت رکھتا ہے۔ آپ کے رشدہ بدایت ہے راہ مستقیم سے بھلنے والے رادیاب ہوئے اور دنیا کے کس گوشہ میں ہم جائیں، آپ کی تصانف ہر جگہ شائع ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ آگر شر بعت بیضاء کا باغ آپ کی تربیت سے خدانخواستہ محروم ہوجائے تو گھٹائوپ اندھیر اچھا جائے گا۔ ہم جائے ہیں کہ شرع منور کی چار دیوار کی آپ کی توجہ و گھرائی سے معمور آباد ہے اور دین مبین کا قلعہ آپ کی تگہائی کی وجہ سے دشمنول کے حملے سے محفوظ ہے۔ گھرافی سے معمور آباد ہے اور دین مبین کا قلعہ آپ کی تگہائی کی وجہ سے دشمنول کے حملے سے محفوظ ہے۔ گھرافیوس کہ

بلبل خاموش ہوکر باغ سے اڑ گیا اور کوے اور مینڈک باغ میں براجمان ہوگئے

کیسارہ نے کا مقام ہے ، اگر آ نسوول کے جائے خون ول آگھ سے برسے تو کم ہے کہ ایسا جامع کمالات جواب معاصرین ہیں اذرہ نے دیانت و تقویٰ خاص انتیاز رکھتا ہے اس کو دہایت کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے۔ چنانچہ ضلع کا جمیاداڑ ہیں گاؤل در گاؤل ایسے اشتمارات شائع کے جاتے ہیں جن ہیں نمایت گستاخانہ با تیں لکھی ہیں۔ ایسی چیزیں مفتی عبدالر بشید خان ساکن تھے وردارہ حال دھوراتی مدرس مرسہ مسحینیہ دھوراتی کی طرف سے شائع کی جارہی ہیں۔ مثنا تمام موجودہ علاء ہندگی آیک طویل فہرست شائع کی گئی ہے اور ہر ایک کے نام کے آگے مقلد، غیر مقلد، وہالی کا لفظ درج کر کے ایک دوسرے سے ممتازہ کھایا گیا ہے۔ مگر چونکہ اس طویل فہرست کا یمال درج کر نامشکل ہے اس لئے ہم اپنے اصل مقصد کو ظاہر کرتے ہوئے ذیل میں چنداساء مبارک تجریر کرتے ہوئے ذیل میں چنداساء مبارک سے متازہ کھیا ہے۔ بی کہ مفتی عبدالر شید نے ان حضرات کو جن ناشائت اوصاف کے ساتھ متصف کیا ہے یہ صحیح ہے یا فاط ؟

علاوہ ازیں اس اشتمار کے شائع کرنے والے مفتی نے سیرت کمیٹی کے بارے میں بھی ایک رسالہ بزبان گجراتی چھاپ کر شائع کیاہے کہ سیرت کمیٹی ایسی ہے وہی ہے۔ اور اس کے بانی کی شان میں ہے حد گستاخانہ الفاظ لکھے ہیں۔ مکر ربااوب گزارش ہے کہ براہ لطف و کرم ند کور دہالا علاء کے متعلق اپنی رائے تحریر فرمائیں۔ اگر جناب کی رائے مفتی عبدالر بنید کی رائے کے مخالف ہوگی تو عبدالر بنید کے چیلوں کو مزادینے کے لئے میرے ہاتھ میں شمشیر زہر آگود ہو گی۔اور اگر آپ کی رائے اس کی رائے کے موافق ہو گی تو میں آپ کی ادرائلی طرف سے بری الذمہ ہوں گااورالٹذ سے انکشاف حق کی آرزو کروں گا۔

رجواب ۳۰۳) این فقیر بے بضاعت مفتی عبدالرشید صاحب راهمیداند۔وایں ہم مرامعلوم نیست که مفتی نه کور پیمدام علت مرا وہایی گوید۔

م فقیر و حضرت مولانااشرف علی تفانوی و حضرت مولانا غزیزالرحمٰن مرحوم و حضرت مولانا محمد انور شاه کشمیری مرحوم بر کتاب الله و سنت رسول الله ﷺ مجان و دل ایمان داریم و عمل به فقه لهام اعظم حضرت امام ابو حنیفه رحمته الله علیه میکییم مایال ابل سنت والجماعت و حنق جسیم و الله علی نقول شهید ـ

مولوی ثناء الله صاحب حنی نیستند - اینتال از گروه ابل حدیث بستند که تقلید شخص معمول اینتال نیستند که تقلید شخص معمول اینتال نیستند - فقیر از شایال التجامی کند که بر قول عبدالرشید صاحب که مراد مولانا تضانوی و مولانا د بوبندی و مولانا کشمیری را وبایی گوید یقین محمد و موعظت حسنه اینتال را از بی غلطی باز دارید تشده بر گزیجند که مفید مفید منیست - والله الموافق - (۱) فقیر محمد کفایت الله کان الله له د و بلی

یہ سے سر میں اس کے بیار ہوتا ہے میں مدون کی میں اور میہ بھیے معلوم نہیں کہ مفتی مذکور مجھ کو کس دجہ (ترجمہ) میہ نقیر بے نوامفتی عبدالرشید سے واقف نہیں اور میہ بھی مجھے معلوم نہیں کہ مفتی مذکور مجھ کو کس دجہ سے وہائی کہتا ہے۔

میں فقیراور حضرت مولانااشرف علی تفانوی اور جفرت مولاناعزیزالر حمٰن مرحوم اور جفرت مولاناعزیزالر حمٰن مرحوم اور جفرت مولانا محمدانورشاہ تشمیری مرحوم کتاب وسنت پر بجان وول ایمان رکھتے ہیں اور حضرت امام اور حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی فقہ پر عامل ہیں۔ ہم لوگ اہل سنت والجماعت حنی ہیں اور ہم جو کچھ کمہ رہے ہیں اس پر اللہ رہ العزق گواہ ہے۔
مولانا شاء اللہ صاحب حنی نہیں ہیں۔ وہ گروہ اہلی دیث سے تعلق رکھتے ہیں جو تقلید شخصی پر عامل نہیں ہیں۔ فقیر آپ سے در خواست کرتا ہے کہ مفتی عبد الرشید جو مجھ کواور مولانا تھانوی اور مولانا دیوبندی اور مولانا کشمیری کووہائی کہتاہے ، اس ٹی باتوں پر ہڑ گرنے تیجئے اور اس کواور اس کے پیروں کی حکست و دانائی اور پیرون کی خاطر خیالی تنام دیوبر مفتر ہے۔ والملہ الموافق۔

شرک وبد عت کا مخالف اور علمائے و بوہند کوبر حق سمجھنے والا مستحق امامت ہے یا نہیں ؟

(سوال) ایک شخص جائع مسجد کا بیش امام ہے۔ اچھا خاصا و عظیان کر تاہے۔ شرک اور بدعت کی تروید کرتا ہے۔ رسوم قبیحہ اور حالات وہابیہ ہے اوگوں کوروکتاہے۔ اپنے آپ کوامام ہمام الا حنیفہ رحمتہ اللہ عابیہ کا محقد بتلا تاہے۔ سید تھے سادے لوگ ان کولیوبند کی وہائی لمائی بد ند بہب وغیرہ افتراء سے بدنام کرتے ہیں۔ وہ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ میں و بوبند پڑھا نہیں لیکن حضر ات علماء و یوبند کو حق ہجانب اور صحیح سنت نبویہ کا عالی پاتا ہوں۔ حضر ت مولانار شید احمد گنگوہی ، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب ، مولانا خلیل احمد صاحب المنتر قب مولانا محمد تاسم صاحب نانو توی کوبزرگ اور مسلمانوں کا بیشوا سمجھتا ہوں۔ کیا ایسے مختقد ات رکھنے المنی مولانا محمد قاسم صاحب نانو توی کوبزرگ اور مسلمانوں کا بیشوا سمجھتا ہوں۔ کیا ایسے مختقد ات رکھنے

والميك كوجهم نمام متحدينا سكتي ييبء

المستفتى نمبر ۲۳۹۸ قاضى حسن على صاحب (كالمهمياداز) ۱۷ جمادى الثانى بره سياه م ۱۵ رار اگست ۱<u>۹۳</u>۸ء)

(جو اب ؟ • ٢) بیر علماء جن کے نام لکھے ہیں، حنی عالم اور بزرگ ہیں۔انہوں نے دین اسلام کی اور حنی مذہب کی ہے حد مخلصانہ خدمت کی ہے۔ بید لوگ ظاہر نی علوم کی بھی انتخافی مہارت رکھتے ہے اور باطنی علوم میں بھی کی ہے حد مخلصانہ خدمت کی ہے۔ بید لوگ ظاہر نی علوم کی بھی انتخافی مہارت رکھتے ہے اور مغیر اند کمالات میں ہندوستان کے مشہور اولیاء میں واخل ہے۔امام کا عقیدہ الن الوگوں کے متعلق ور سے اور صحیح ہے اور و دامامت کا مشتحق ہے۔

متعلق ور سے اور صحیح ہے اور و دامامت کا مشتحق ہے۔

فقظ۔ محمد کفایت اللہ کا اللہ لد۔ دبیلی۔

قبر پر اذان کو در ست نه سمجھنے والا اہل سنت والجماعت میں واخل ہے یا نہیں؟

(سو الی) جو شخص اذان علی القبر و غیر ہ کو در ست نه سمجھنا ہو وہ اہل سنت والجماعت میں داخل ہے یا نہیں۔

(المستفتی نمبر ۲۱۷ ارجہ فیروز خان (جملم) کم جمادی الاول المستاھ م ۱۸ امنی ۲۰۴۱ء)

(جو اب ۲۰۵) جو شخص کے اذان قبر کا قائل نه ہو۔ انگوشے چوسنے اور آنکھوں سے لگانے کا قائل نہ ہو ، اسقاط کے مروجہ طریقہ کو غلط بتاتا ہو۔ عید کی نماز باہر جاکر پڑھنے کی تاکید کرتا ہو۔ ظہر احتیاطی کا قائل نہ ہو وہ اہل سنت والجماعت میں سے جابحہ صحیح العقیدہ وہی ہے اور اس کوبر آکھنے والا غلط گو اور غلط کار ہے۔

میں اللہ کان اللہ لید وہ الحقیدہ وہی ہے اور اس کوبر آکھنے والا غلط گو اور غلط کار ہے۔

اللہ کان اللہ لید وہ الح

کیا بہشتی زبور معتبر کتاب ہے ؟ (ازاخبار سدروزہ الجمعیة دبل مور خه ۱۰ اکتوبر ۱۹۲۵ء)

(مسوال) مولوی اشرِ ف علی تفانو کا به مشتی زیوراہل سنت والجماعت کوپڑ ھنااہ راس پر عمل کرنا جائز ہے یا نہیں ؟

(جواب ۲۰۶) کتاب بہشقی زیور مذہب حنی کے موافق مسائل و نیرہ کی کتاب ہے اور معتبر ہے۔اس کو پڑھنااور عمل کرناور ست ہے۔ محمد گفایت اللّٰہ غفر لہ مدرسہ امینیہ ۔ وہلی۔

# فصل ہشتم

#### احترام إولياء

"سبحان الله اس دربار كاكيا كهنا" يولنا جائز ه يا تهيس؟

(مسوال) ایک شخص نے حضرت معین الدین اجمیر می رحمته الله علیه کی تعریف کی۔دوہرے نے کہا سیحان الله (پاماشاء الله یاالحمد ملله) اس دربار گا کیا کہناہے۔ یہ جائز ہے یا نہیں ؟

(المستفتى نمبر ۱۲ صبيب الله (ضلع عازى بور) كم شعبان المعظم ۱۵۳ اهم ۲۰ نومبر ۱۹۳۳) (جواب ۲۰۷) اس میں کوئی مضا کفتہ نہیں۔ محمد کفایت الله کان الله له

ا۔ کسی بزرگ کو متش الکو نین کہنے کا حکم :

۲۔الہام ججت ہے یا نہیں ؟ نارین ہے کا میں

(سوال)(۱) زیدایک بزرگ کو "شمس الکونین" کے لقب سے اعتقاداً مخاطب یا بلقب کرتا ہے اور بوشخص اس اعتقاد میں ہموانہ ہو تووہ اس سے سخت ناراض ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کو ملہم سیمتا ہے ۔ عمر و کہتا ہے کہ آقائے روجہاں سر ود کا نئات سر کار دوعالم تاجدار مدینہ سیدالکونین وغیر ہ الفاظ مشکلمین اسلام کی اصطلاح میں آقائے دو جہاں سیدالر سلین احد مجتبی محد مصطفی پیش کی ذات بار کات کے لئے مختص بیں اور پھوا سے مختص ہو تھے ہیں کہ عامة المسلمین کاذبن فوراً ایسے الفاظ پر حضور پیش کی ذات اقدی کی طرف متباور ہوجاتا ہے ۔ شمس الکونین مجبی اس قبیل سے معلوم ہوتا ہے ورنہ ملتبس ضرور ہے۔ حضور پیش کی ذات کے سوائمی امتی کے لئے ایسے الفاظ کا استعمال خلط مر انت کا باعث ہے اور دھو کہ میں ڈالتا ہے اور فرق مر انت کی اہمیت ظاہر ہے ۔ اس لئے ایسے الفاظ کا استعمال خلط مر انت کا باعث ہے اور دھو کہ میں ڈالتا ہے اور فرق مر انت کی اہمیت نظاہر ہے ۔ اس لئے ایسے الفاظ سے سی امین امین کو مخاطب کرنا در ست نہیں۔ دونوں میں سے مس کا خیال صحیح ہے ؟

(۲)سالکان راہ طریفت کے کیا تمام الهامات مسیح اور جمت ہوتے ہیں ؟ (المستفتی تمبر ۲۵۵۵،۲۰۴ یقعدہ ۵۸ ساھ م یکم جنور ی ۴۹۰ و ا

(جواب، ۳۰۸)(۱) زیر کا قولیے شک نامناسب اور حدیث لاتؤ کو اعلی الله احدا (۱)(او سخما قال) کے خلاف ہے۔ عمروگا قول صحیح ہے۔ کسی بزرگ نتیج شریعت شیدائے سنت کی بزرگ کا اعتراف تونا جائز نہیں۔ مگر حدے بوھ جانا اور آخرت کی نجات کا شخص طور پر تینی حکم لگادینا در ست نہیں۔ آنحضریت نظافی نے ایسے ہی موقع پر و مایدریک ان الله ایکو عدون فرمایا تھا۔

(۲) اولیا کے الهام قطعی ہمیں ان میں غلطی کا حتمال ہو تاہے۔ (۶)بور دوسر ول کے حق میں ولی کا

اله طارى، كمّابالادب، باب ما يكرو من النماوت ٢٠٪ ١٥ ٨ ط قير يكي دولفطه : "و لايز تكي على الله احداً" ٢\_ مخارى ، كمّاب البيئائز ماب ماجاء في البيئائز : ج الش ٢٦ اط قيد يكي

العاري، ماب بين رئيب، بن رئيب بن رئيل من ما مراه الكرامة المناطقة المستنفعة الوالالهام الوالمنام التي هي ظنيات لاتسهي علوماً ٣- "وما ذكره بعض الاولياء من باب الكرامة المستنسسة بطريق المكاشفة الوالالهام الوالمنام التي هي ظنيات لاتسهي علوماً يقينيات. "(ما إعلى قارى، مر تاذاكا بالإيمال: ج1 / ٢١ طاعرادية) کوئی الهام جیت شمیں۔خود ملئم اگریفین رکھتا ہو کہ اس کا فلان الهام قطعی من اللہ ہے نؤوہ خوداس کے موافق عجش کرسکتا ہے۔ مگر اس کے سوائسی پر لازم نہیں۔ نسی ولی کے نمسی خاص الهام پر نسبی مسلمان کو ایمان لانا ضروری نہیں ہے -(۱)

# فصل تهنم بنذر نيازاور فانحه

ا۔ پیران پیر کی نیاز کے لئے بڑاؤخ کرنے کا حکم ، ۲۔ قبروں پر پھول ، چادر ، شیرینی وغیر ہ چڑھانا حرام ہے .

(سوال) بیمان پر دو بھاعتوں کے در میان مسئلہ ہذا کے بارے میں بنازعہ چل رہاہے۔ ایک فریق کہنا ہے کہ پیران پیر غوث الاعظم جیلائی رہمتہ اللہ علیہ کی نیاز کے لئے بحر اخرید کر ذرج کر نالور اس کا کھانا جائزہے۔ دوسرا فریق اس کو حرام ٹھیزا تا ہے۔ ایک فریق کا عالم یہ فرما تا ہے کہ کسی بزرگ کی قبر پر پھولوں کی جاور چڑھانایا چڑھادے چڑھانا جائزہے۔ دوسر افریق اس کونا جائز ٹھیر تاہے۔

(المستفتى نمبر ۱۰۰ نابام نی سوداگر چرم خلع ساره ۲۷ شوال ۱۵ شاوه م ۱۱ فردری ۱۹ شوای (جواب ۹ ۰ ۲) اگر بوب پیرصاحب یا کن دوسر ب بررگ کو تواب پینجانے کیلئے جانور ذرج کراکراس کا گوشت نکیا کر کھلادیا جائے تو یہ جائز ہے۔ (۲) لیکن اگر بجر اان کے نام پر ذرج کیا جائے لیمنی بحرے کی جان ان کے لئے وی جائے تو وہ بحراحرام ہے ، خواہ کستم اللہ ، اللہ اکبر کمہ کر جی ذرج کیا جائے ۔ (۲) پہلی صورت جو جائز ہے اس میں گوشت کا تواب پینچانا مقصود ہے اور اس کی شناخت سے ہے کہ اگر اس کو بحرے کے بر امر گوشت دے دیا جائے تو وہ بحراذرج کرنے پر اصرار نہ کر بے اور دو سر کی صورت جو حرام ہے اس میں بزرگ کے لئے بحرے کی جان نذر کھنا بخرادر کو ان نزر کھنا مقصود ہو تا ہے۔ اس لئے وہ شخص بغیر بحزا ذرج کرنے کے مطمئن نہ جو گا۔ بیہ حرام ہے۔ قرول پر پھول (۳) یا بھولوں گی چادر (۵) یا شیر بی یا اور کوئی چیز چڑھانا حرام (۲) ہے۔

ا\_"المهام الاولياء حجة في حق انفسهم ان وافق الشريعة ولم يتعد الى غيرهم\_"(تورالاتوار، محث افعال النبي سلعم، ش ٢١٥، ٢١٦واريَّ ايم سعير)

٢\_"إنّ الانسان له ان يجعل ثواب علمه لغيره صلواة اوصوماً اوصدقة او غيرها عند اهل السنة والجماعة" (هذاية اولين، كتاب الحج، باب الحج عن الغير : ج ١ ص ٢٩٦) ط شركة علمية\_

٣\_ ``(ذبح لقدوم الامير')) و نحوه كوآخد من العظماء (يجرم) لانه اهل به لغير الله (ولو ذكراسم الله تعالىٰ) `` (الدرالمختارة كتاب الذبائح : ٣٤ص٩٣٠٩ مغير)

٣٠ قال العيني في العهدة : وكذلك مايفعلد اكثر الناس من وضعها فيه رطوبة من الرياحين والبقول ونحوها على القبور ليس بشيئي وانما السنة الغرز." وعمدة القارى : ج ١ ص ٨٧٩) وقال المحدث البنوري في معارف السنن : "اتفق الخطابي والطرطوشي والقاضي عياض على المنع وقولهم اولى بالأثباع حيث اضبح مثل تلك المسامحات والتعللات مثاراً للبدع المنكرة والفتن السائرة فترى العامة يلقون الزهور على القبور وبالاخص على قبور الصلحاء والاولياء فالمصلحة العامة في الشريعة تقتضي منع ذلك بتاتاً استئصالاً لشافة البدع وحمساً لمادة المنكرات المحدثة. وبالجملة هذه بدغة مشرفيه منكرة الخ" (باب التشديد في البول : ١ / ٢ ٢ ط المكتبة النبورية)

اً - "واعلم ان النذر الذي يقع للاموات مَنَ اكثر العوام وما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت ونجوها الى ضوائح الاولياء الكرام تقرباً اليهم فهو بالاجماع باطل و حوام- "(در مخار : ٣٦ص٣٩ صعيد)

گیار ہویں شریف کے کھانے گامم

(سو ال) گیار ہو میں شریف کا کھانا علاوہ غرباء و مساکین کے ہر ادری کو بھی کھلایا جاتا ہے۔ کیابر ادری کو کھانا جائز ہے ؟

(المستفتی نمبر ۲۵ مابو محدیلین خان (شمله) ۲۵ زی المجه ۱۳۵۲ م ۱۰ اربریل ۱۳۳۱ء) (جواب ۲۱۰) اگریه کھانابغر ش ایصال تواب کھلایاجا تا ہے توصرف غرباء دسیاکین کو کھلایاجائے کہ صد قات کے دہر وہی مستحق ہیں۔ (۱) اور اگر بطور نذر و تقرب الی السید الغوث الاعظم کھلایا جائے تو کسی کو بھی کھانا جائز نہیں۔ کیونکہ نذر لغیر اللہ اور تقرب الی غیر اللہ جائز (۲) ہے۔

> ا۔ آنخضرتﷺ کا کھانے پر سور ہ فاتحہ پڑھناکسی روایت سے ثابت نہیں۔ ۲۔ گیار ہویں کاذکر کتب فقہ میں ہے یا نہیں ؟ ۳۔ غیر اللہ کے نام کا بحراذع کرنا

(سوال)(۱) حفرت رسول خداﷺ نے کھانے پر سور ہُ فاتحہ پڑھی ہے یا نہیں۔ یہ ذکر تر ندی شریف باب علامات النبوۃ میں ہے یا نہیں ؟

(۲) گیار ہویں کاذکر کتب فقد میں ہے یا نہیں ؟غیر اللّٰد کا بحرامسلمان کر سکتے ہیں یا نہیں ؟ (المستفتی نمبر ۱۳۱۱ عبدالستار صاحب (ضلع بلاری) ۲۹ جمادی الثانی ۴۸ سراھ مطابق ۲۸ ستمبر ۱۹۳۵ء) (جو اب ۲۱۱)(۱)غلط ہے۔ تر مذی شریف میں کوئی ایسی روایت نہیں ہے۔

(۲) گیار ہویں کاذکر کسی فقہ کی معتبر کتاب میں نہیں ہے۔ غیر اللہ کے نام کابحر احرام(۲)ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ

۔ مراد پوری ہونے پر کسی ہزرگ کے مزار پر کھیر پکانے اور کھلانے کا تھم ۲۔ شہداء اور اولیاء کی ارواح کو حاجت رواسمجھنااور ان کے وسلے سے مرادیں مانگنا ؟ ۳۔ کیامروجہ میلادییں شریک نہ ہونے والا اور نماز چھوڑنے والا برابر کے گناہ گار ہیں؟ ۴۔ نماز عیدین اور دیگر نمازوں کے بعد مصافحہ کرنے کا تھم؟

(۱) بعد پوری ہونے مراد کے ، دودھ ، چاول ، چینی وغیرہ کسی مزار کے قریب لے جاکر کھیر پکانااور

<sup>(</sup>۱) "وبهتر آنست كه هر چه خواهيد خوانده تواب آن بميت رسانند وطعام رايه نيت تصدق بفقرا خورانند و ثوابش نيز باموات رسانند. "رمجموعة الفتاوى على هامش خلاصة الفتاوى : ١٥ ص ٩٥ الحامجد اكيدى لامور) (٢) "واعلم ان النذر الذى يقع الاموات من اكثر العوام وما ينوخذ من الدراهم والشمع والزيت ونحوها الى ضرائح الاولياء الكرام تقرباً اليهم فهو بالإجماع باطل و حرام. "(روالخار: ٢٢ص٣٩ صعير)

الحدام نفرنا اليهم فهو بالانجهاع باطل و تحوام الراه عادان الراه الواحيل) (٣) "زاع كرون جانورمام غير خدا نواه تيمبرباشد نواه شهيد نواه غير انسان حرام است واگر بقصد تقرب مام استهازا كرده باشد فدى آن جانور بم حرام و مردار ميشودو ذرخ كنندو مريد ميشود توبدازين نعل منع لازم است در تغيير كبير دغيثا يورى دريكر غامير مرقوم است قال العلماء لوان مسلماً ذبح ذبيحة وقصد بذبحه التقرب الى غير الله صادر مرتداً وذبيحته ذبيحة مرتد انتهى. " (فتاوى عزيزى، مسئله ذبح جانور بنام غير الله تعالى: ج ١ ص ٥٠ ط كتب خانه رحيميه ديوبند. يو، بى) ٠

صاحب مزار کی نیاز کر کے اپنے احباب کو جمع کر کے وہیں بیٹھ کر کھانااور کھلاناشر عا کیساہے ؟ (۲)ارواح شداء و اولیاء کے ساتھ عقیدہ پر کھنا کہ و نیامیں بغر ض جاجت روائی آتی ہیں اور ان کے بق سل ہے مرادیں مانگناشر عا جائز ہے یا نہیں ؟

(۳) میلاد مروجه میں شریت نه کرنے والااور تارک الصلوق یکسال گناه گار ہو تیکتے ہیں یا نہیں ؟ (۴) نماز عبیدین کے بعد معانقه کرنایا کسی و فتی نماز کے بعد باخود ہامصافحه کرنا جائز ہے یا نہیں ؟ (المستفقی تمبر ۸۲۴ حبیب اللہ صاحب۔ (ضلع غازی پور) ۸ محرم ۱۳۵۵ عم ایریل

(619my

(جواب ۲۱۲)(۱) منت اگریہ تھی کہ مراد پوری ہونے پر میں فلال بزرگ کے مزار پر کھیر پگاؤل گا۔اور احباب کو کھلا وک گاتویہ منت ہی درست شمیں۔اور آگریہ بھی کہ فلال بزرگ کے مزار کے فقراء کو کھلاؤل گانو یہ منت درست ہے(۱) گروہاں جاکر پکانایا قبر کے پاس لے جاکر تقسیم کرناضروری نہیں۔وہال کے فقراء کواپ گھر بلاکر بھی دے سکتاہے۔

(۲) ارواح کاو نیابیں جاجت روائی کرنے کے لئے آنا ثابت نہیں۔(۲) جاجت بروائی کرناصرف خدا کی صفت ہے۔ (۳) ہمیلا د مروجہ میں شرکت نہ کرنا گناہ نہیں۔ تارک الصلوۃ تو گناہ گاراور مر تکب کمیرہ (۳) ہے۔ (۴) نماز تعزید کے بعد یا کسی و فتی نماز کے بعد مصلافے کو خصوصیت سے کرنا مکروہ (۴) ہے۔ جحمہ کھایت اللہ کال اللہ

پیران پیرکی گیار ہویں کرناکیساہے؟

(میںو ال) گیار ہو میں مروجہ جس طرح آج کل لوگ ہر چاند کی گیارہ تاریخ کو پیر صاحب کے نام پڑھتے ہیں ، شرع محمدی میں اس کا کوئی ثبوت ہے یا نہیں ؟

(المستفتى نمبر ۱۸۸) عبدالعزيز صاحب مثين والا (ضلع سيالكوث) ۲۸ جمادى الثاني ۵۵ سياه م ۱۱ سنمبر ۲۳۶۱ء)

(جواب ۲۱۳) به گیار ہویں بدعث ہے(ف)۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لد۔ وہلی۔

ا\_"واعلم أن النذر الذي يقع للاموات من أكثر العوام إلى ضوائح الاولياء الكوام تقرباً اليهم فهو بالاجماع باطل و جرام مالم يقصدوا صرفها للفقراء الانام\_"(الدرالتجار بن٣ص٩ص٩٣٠عيد)

٢\_ أن ظن أن المَيتِ يستشرف في الامور دون الله واعتقاده ذلك تحفر - "(روالمحتار: ٦٥ص ٩٣٣٩ طسعيد)

٣٠ ـ "وتار تحفيا عمداً مجانة أي تكاسلاً فاسق" (البررالخار : ن اش ٢٥٦ فرسعيد)

ش ونقل في تبين المحارم عن الملتقط الدتكره المصافحة بعد اداء الصلاة بكل حال، لان الصحابة رضى الله تعالى عنهم ماصافحوا بعد اداء الصلاة، ولانهامن سنن الروافض او ثم نقل عن ابن ججر عن الشافعية انها بدعة مكروهة لااصل لها في الشرع، وانه ينبد فاعلها اولاً ويعزر ثانيا ثم قال : وقال ابن الحاج من المالكية في المدخل إنهامن الدع وموضع الصافحة في الشرع انما هو عندلقاء المسلم لاخيه لافي ادبار الصلوات فجيث وضعها الشرع يضغها فينهي عن ذلك ويزجر فاعله لما اتى به من خلاف السنة المقاطئ في ذلك "(روائمتار : ٢٥ ص المسلم عيد)

ريز بورسية المحدود؛ والتزام الكيفيات والهيئآت المعينة، والنزام العبادات المعينة لم يوجد لها ذلك التعيين في الشريعة"\_ (أنا عضام،البابالياول في أتمر بفي البدل : ج اص ٩ "أطوارالفكربير دت)

کھاناسا ہنے رکھ کر فاتحہ دینے کا حکم۔

(سنوال) کیااولیاء اللہ اور بزرگان دین کے سامنے حلوہ اور میوہ رکھ کر فاتھ کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ اگر ناجائز ہے تواس کا سبب بتا ہے۔

(المستفتی نمبر ۳۵ انورالاسلام (رگون) ۳ ذی الحجه ۱۵ سام م ۱۵ فروری ۱۹۳۶) (جواب ۲۱۳) سی بزرگ کے مزار کے سامنے حلوی یامیوہ وغیرہ رکھ کریاصرف اپنے سامنے گھاناشیر بنی ،وغیرہ رکھ کر فاتحہ دبیناصحابہ و تابعین و تبع بتابعین لور امامول سے ثابت نہیں۔(۱)اش لیے بیہ طریقه اور اس کا النزام شرعی امور میں داخل نہیں۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ۔ دبلی۔

> گیار ھویں شریف کی محفل کاانعقاداور مخصوص طریقے پر فاتحہ دینا ہے اصل اور ہدعت ہے

ر سوال) ہمارے بیال شہر میں ماہ ربیع الثانی میں گیار صویں شریف کی محفلیں منعقد ہوا کرتی ہیں۔اور فاتحہ بھی بڑی دھوم دھام ہے ہو تا ہے۔ فاتحہ میں ''اا'' کے عدد کی خصوصیت لازی ہے۔ گیارہ کوڑی ہے لگا کر خواہ کتنی تعداد بڑھادی جائے گر گیارہ کی مخصیص ضروری ہے۔اور فاتحہ بھی کوئی خاص ہے جس کو بہت کم . اوگ جانتے ہیں۔ خواند ہلو گول کو بھی تلاش کرنا پڑتا ہے۔ علادہ ازیں چھوٹے بچول کو عور تیں حضر ب غوث یاک کے نام کی چاندی کی ہنتلی بہناتی ہیں۔ خیال بیہ ہو تاہے کہ فاتحہ خوانی اور ہنتلی بہنانے کے بعد بچہ حضرت غوث پاک کی حفاظت میں رہتا ہے۔ میں سماواء میں حضرت مولانا عبدالکریم صاحب تنج مراد آبادی سے بيوت حاصل كي انهوں نے مجھے بيہ تعليم فرمايا تھاكہ استعفار ۵ مبار" در دود شريف دس بار"سور ہ فاتحہ ايک بار ، سوره اخلاص نین بارپڑھ کر مشاکر وہر دح پاک حضرت محمد مصطفۂ ﷺ و بیز اصحاب کبارر عنی اللہ تعالیٰ عنهم وجد پیران طریقت و بزرگان دین رخم الله تغالی علیهم خصوصاً بزوج حضرت قبله و مولانا فضل الرحمٰن صاحب قدس الله سره ۔ بیہ فاتحہ بعد نماز فجر و مغرب حتی الا مکان پڑھتا ہوں۔ ہاں کوئی دن یا تاریخ مقرر کر کے فاتحہ خوانی کا جلسہ میں کر تا ہوں۔ فقراد مساکیین کی خدمت کر تا ہوںادر حتیٰ الامکان اپنے حاجت مند بھا ئیوں کی بھی خدمت کر تا ہوں۔اولیائے کرام کے ساتھ مجھے حسن عقیدت ہے۔اوران کے طرز عمل پر جلنا نہایت مبارک سمجھنا ہوں۔اور کسی بزرگ کے نام اگر کسی کھانے کا یاشیر نی کا ثواب پہنچانا ہے تواس کو کسی غریب کو دے کراللہ تعالیٰ کے واسطے اس کا ثواب ان بزرگ کو پہنچا تا ہوں۔اس پر اہل محلّہ اکثر مجھ پر طعنہ زنی کرتے ہیں۔ خیز ان کی طعنہ زنی ہے جھے کوئی رنج نہیں ہے۔ مگر خیال میہ ہو تا ہے کہ کہیں میرے میہ حر کات اصول شرع کے خلاف تو نہیں ہیں۔ان معا ملات میں کیا کرنا چاہئے۔

ا. "ایس طور مخصوص ( یعنی ناتجه سروحه که طعام دارد برونهاده رست برداشته چزی خواندن) نه درزمان آنخصرت صلی انته علیه و سلم به رونه در زمان خافه به محه وجود آن در قردن ثلثه مشهود لهما کنیراند منقول نه نشره .....داین راضر دری دانستن ندموم است - "( مجموعة الفتادی علی هامش خلاصة الفتادی : جامل ۹۵ اطامجدا کیدی لا بور)

(المستفتى نمبر ١٦٠٩ عزيز احمد نذير احمد صاحبان ـ سود اگران چوژى ـ ديوان (رياست) ۱۰ جمادی الادل <u>٣٨٧ اه</u>م ١٩جولائی <u>٢ ١٩٣</u>٤)

(جواب ۲۱۵) اولیاء اللہ ہے خوش عقید گی اور محبت اور ان کے افعال کی اقتداء بہت مستحسٰ اور موجب یر کت ہے۔البنة اس قدیرا حتیاط لازم ہے کہ جس کوانٹد کاولی سمجھا ہے ،وہا ہینےاعمال اورار شاد و تعلیم کے لحاظ ہے دلی ہونے کی صلاحیت رکھنا ہو۔ ایمنی اس کے کر دار اور اعمال شریعت مطمر ہ اسلامیہ کے خلاف نہ ہوں۔اور وہ متبع شریعت اور سنت نبوریہ کا پابند ہو۔(۱) آپ کے مرشد ضاحب نے جو آپ کو تعلیم کیا ہے اس کو پڑھنا اور جن بزر گول کو ثواب مختنے کے لئے انہول نے ہدایت کی ہے ان کو ثواب مختنا سیجے اور در ست ہے۔ اس طرح کسی خاص تاریخ یادن یا کسی خاص چیز کی شخصیص کئے بغیر اپنی وسعت کے موافق کسی فقیر مسکین کو صد قہ دیے کر بزر گوں یاد و ستوں یا عزیز دل کو نثواب بخشنا بھی جائز اور مستحسن ہے۔(r) مگر گیار ھویں کی سخصیص اور گیار ہ کے عدر کاالتزام(r)اوربڑے پیرصاحب کے نام کی بنتلی پچوں کو بینانالوریہ عقیدہ رکھنا کہ بچہ بڑے پیرصاحب کی حفاظت میں رہتاہے ، غلط اور گمر ای ہے۔ گیار ھویں کی محفلیں منعقد کرنا اور دھوم دھام ہے فاتحہ والا نا اور فاتحہ بھی خاص مقرر کرنا کہ اس کے لئے خاص آدمی ہی جلاش کرنا پڑے، یہ سب باتیں ہے اصل اور بدعت ہیں (~) ہر تخفس این وسعت کے مطابق کھانا کپڑا نفتہ یا کوئی جنس صدقہ کر کے باکوئی بدنی عبادت مثلاً نفل نماز نفلی روزہ تلاوت قرآن مجید وغیرہ اِدا کر کے جس کوچاہے تواب بخش دے۔ کسی مولوی یا پڑھے لکھے آدمی کی تلاش ' کرنے اور فاتخہ دلوانے کی ضرورت 'نہیں۔ بلعہ ایسے لو گوں کی فاتحہ سے جو عوض اور اجرت لے کر فاتخہ یڑھیں ثواب بھی نہیں ہو تا۔اور نہ پنچتاہے۔(۵) اس لئے فاتحہ اورایصال ثواب کامروجہ طریقہ تزک کر کے اس سید ھے سادے طریقے ہے جو ہم نے بتایا ہے ایصال ثواب کرنا جائے کہ ایصال ثواب کا صحیح شرعی طریقتہ فقط محمد كفايت الله كان الله له ديلي\_

۲\_"الا صل ان الآنسان كه ان يجعل نواب عمله لغيره صلواة أوصوماً او صدفة او غير ها عد اهل السنة والجماعة" (الهداية مانباغ عن الغير: حاص 1 ف 1 ط شركة علية ملتان ،وكذا في الشامية : ۵ ۹۵،۲۳۳/ ۵ ط سعيد كراتي) ۳\_مقرر كرون روز سوم وغير دمالتنسيص وادرا ضروري انكافتن در شريعت محديه تامت نيست "(مجموعة الفتادي على هامش خااسة الفتاوي : ۱ كرون در در كرون دور مورد كير دمالتنسيص وادرا ضروري انكافتن ورشريعت محديه تامت نيست "(مجموعة الفتادي على هامش

٣٠ـ"منها وضع الحدود، والتزام الكيفيات و الهيئات المعينة والتزام العبادات المعينة في اوقات معينة لم يوجد لها ذلك التعيين في الشويعة.."(الاعتمام الباب الاول في تعريف البدئ :ج اص ٩ ٣ طوارالفكرير وت)

ندوقى كتاب الصلوة ، باب الأمامة ، مطلب في امامة لا مرد : "بخلاف الاستئجار على التلاوة المجردة وبقية الطاعات مما لا ضرورة البه فانه لا يجوز اصلاً. "وفي كتاب الا جارة، مطلب تحرير مهم في عدم جواز الآستئجار على التلاوة الخ : ولا يصح الاستئجار على القراء ة واهد انها الى الميت ، لا نه لم ينقل عن احد من الائمة الاذن في ذلك . وقد قال العلماء : ان القارى اذا قرأ لا جلى المال فلا ثواب له فاى شيء يهديه الى الميت، وانما بصل الى الميت العمل الصالح، والاستئجار على مجرد التلاوة لم يقل به احد من الائمة ـ "(ردائتار : ١٥ ص ١٣٥٥ من ٢٥ مرد التلاوة لم يقل به احد من الائمة ـ "(ردائتار : ١٥ ص ١٣٠٥ من ٢٠ ٢٠ ١٥ مرد التلاوة لم يقل به احد من الائمة ـ "(ردائتار : ١٥ ص ٥١٣ من ٢٠ مرد التلاوة لم يقل به احد من الائمة ـ "(ردائتار : ١٥ ص ٥١٣ من ٢٠ مرد التلاوة لم يقل به احد من الائمة ـ "(ردائتار : ١٥ ص

ر"الولى هوالعارف بالله وصفاته مايمكن له، المواظب على الطاعات المجتنب عن السيئات المعرض عن الا نهماك في اللذات والشهوات واللهوات انتهى "( تجموعة الفتاوكل : ج س سسطامجداكية كالا بور) علامه شاطبي الاعتصام بم الله تهوات واللهوات انتهى "وقال ابو الحسن الوراق : لا يصل العبدالي الله الا بالله وبقو فقة حبيبه صلى الله عليه وسلم في شرائعه . ومن جعل الظريق الى الوصول في غير الا قتداء يضل من حيث انه مهتلا . وقال ابو النصراباذي : اصل التصوف ملازمة الكتاب و السنة، ونوك البدع والا هواء المخ "(ج اس ٩٨٠٩٢ والرالفكر يروت)

گیار هویں شریف اور اس کی فاتحہ کونے بنیاد قصے سے ثابت کرنادر ست نہیں ،

(سوال) ہمارے ملا قاممیوں میں ایک صاحب ہیں۔ انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک مرتبہ میں نے وعظ میں سنا ہے کہ حضرت غوث پاک نے فرمایا ہے کہ میں اار بیجا اثنائی کو مقام "ھو" تک گیا اور پھر داپس آگیا۔ اس لئے اس تاریخ مبارک میں جو کوئی گیارہ کے عدد سے میری فاتحہ پڑھے گاوہ بھی اس مقام "ھو"تک جمال تک میں جگیا ہوں بہنچے گا۔ اور لفظ "ھو" کے عدد بھی نکال کربتائے کہ ہ کے ۵اور و کے ۲ عدد ہوئے۔ اس حساب سے گیارہ کے عدد کی پڑی برکت ہے گیار ھویں شریف کا جاسہ یا فاتحہ اابی کو ہونا چاہئے کیا ہے صحیح ہے ؟

المستفتی نمبر ۱۲۱۰ نذیراحمد عزیزاحمد (ریاست ریوان) ۱۰ ابنادی الاول ۱۹ م ۱۹ جولائی کے ۱۹ اور ۱۹ م ۱۹ ابند کے احکام کے لحاظ سے دواب ۲۰۱۹) بیہ تمام قصد اور استدلال کا بیہ طریقہ شرعی اصول کے خلاف ہے۔ ابند کے احکام کے لحاظ سے احکام شرعیہ کا ترتب نہیں ہو تا لفظ ہو کے گیارہ عدو ہونے سے بید لازم نہیں آتا کہ ۱۱ تاریخ کو فاتحہ و بنا جائز ہو جائے۔ یا جو جائے۔ یا گرابیا ہو تو اللہ تعالی کے اساء جسنی اور آنخضرت علی کے اساء مبارکہ کے عدو بھی متبرک ہونے چا جئیں۔ اور ہر عدد کے مطابق دن تاریخ یا چیزوں کی تعداد معین ہونی چا جئے۔ حالا تکہ بیہ صحیح نہیں۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لد د بلی۔

ا ایصال تواب جائز اور مستحسن ہے مگر اس کے لئے معروف ایام کی پابندی در ست نہیں ، (المسوال) زیدا ہے شیخ کاان کے اوم وصال کے روز عرس کر تاہے ۔لیکن قوالی یا قبر کو سجدہ اور کو تی ایساامر نہیں کر ناجو ممہوع ہے کیچھ قرآن شریف پڑھوا کراور کسی قدر شرینی و طعام ماحضر کو خالص اللہ کے لئے دینے کی نیت ہے اپنے شیخ کو ایسال ثواب کر تا ہے اور پھر شیرینی کو تقشیم کر دیتا ہے۔اور طعام ماحضر کو طالب علمول د غیر ه کو کھلا دیتا ہے۔اور اسی طریق پر گیار ھویں دہار ھویں تاریخ حضور غوث یاک اور دو جہال کے آتا محدیث کے لئے بھی ایصال ثواب ہر ماہ کر نار ہتا ہے۔ بحر زید کے اس فعل کوبد عت و گناہ بتلا کر ملمانوں کو اس سے برگشتہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ دن مقرر کرنابد عث ہے۔ اور اس طریق ہے ایصال ۔ تواب کرنے سے شیرینی وغیرہ بھی حرام ہو جاتی ہے۔ زید جواباً کہتا ہے کہ نہ میں شخصیص یوم کو داجب جانتا ہوں نہ میں غیر اللہ کے نام پران کی عبادت کی نبیت سے شیرین دیتا ہوں۔ میر ااس میں سے کوئی فعل بھی خراب نہیں۔میراطریقہ نووہی ہے جو پیچھلے ہزر گول کارہاہے۔ چنانچہے ابوالخیر صاحب ، شاہ محمہ عمر صاحب كرامت اللّه صاحب، شاہ محمد یعقوب صاحب، شاہ عبدالر شید صاحب رحم اللّٰہ وغیرَ ہم كومیں نے اپنی آئکھوں سے اس طریق کاکار بند دیکھا۔ پس سوال سے کہ زید کا سے فعل بدعت ہے یا ناجائز ہے؟ اگر بدعت ہے تواس کااور جن بزرگوں کاوہ حوالہ دیتا ہے ان کا کیا تھم ہے ؟ زیداگر تھی امامت کرے توہم اس کے بیچھے نماز یڑھ سکتے ہیں یا شمیں اور اگر جا تزہے تو بحر کا منہ بند کرنے کے لئے ہمیں کیا طریقہ اختیار کرنا چاہئے ؟ (۲) زید سوم چنگم اور مولود شریف مع القیام بھی کر تا ہے۔لیکن اس کے ساتھ ہی جو لوگ یہ فعل نہیں کرتےان کو بھی برانہیں کہتا۔البتہ یہ ضرور کہتاہے کہ میں ایسے لو گوں کواجیمانہیں جانبا کہ جوابیے افعال کو

بد عت اور گناہ بتلا کر لا کھوں بزر گوں کوبد عتی تعہمی تھسراتے ہیں۔جوعلماءان افعال پر کاربند رہے ہیں،وہ چونکہ ظاہری وباطنی دونوں علموں میں کامل تھے اس لئے ان میں کسی قشم کی برائی کا شبہ بھی نہیں کیا جاسکتا۔ پھر ان افعال کو بھی حرام بتلا تا ہے۔لہذا سوال ہیہ ہے کہ زید حق پرہے یا بحز ؟

۔ فراغت میں بر ہواداکیا جائے۔ پین جو شخص کہ ایام کی شخصیص کو نثر عی شخصیص نہ سمجھے اور ایام معینہ میں ہی اواکرے تواگر چہ اس نے اعتقادی طور پر التزام و تعیین نہیں گی۔ مگر اس کے عمل سے ان بے علم لوگوں کو جو اس شخصیص و تعیین کو نثر عی بحکم اور لازی اور ضروری سمجھتے ہیں ؛ التباس پیش آئے گااور وہ جوازگ محبت بکڑیں گے۔اس لینے اس کے نثر عی بحکم اور لازی اور ضروری سمجھتے ہیں ؛ التباس پیش آئے گااور وہ جوازگ محبت بکڑیں گے۔اس لینے اس کے

- لقولًد عليه السلام : حير امتى قرنى ثم الذين يلو نهم ثم الذين يلونهم ثم ان بعد كم قوماً يشهدون ولا يستشهدون وينجونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يفون ويظهر فيهم السمن - (كارى، تاب الها قب باب فضائل التحاب البي صلى الله عاب وتهم : الداد طاقد كي)

ارقال القونوى رحمه الله: "والاحل في ذلك عند اهل السنة ان للانسان ان يجعل ثواب عمله لغيره صلاة اوصوماً افر حجاً او صدقة او غير ها"(ملاعلي قارى: شرح كتاب الفقه الاكبر، مسألة في ان الدعاء للميت ينفع خلافاً للمعتزلة: "ل ١٩٥٤ وارارالكتب العمية بروت)

وقال عليه السلام: فانه من يعش منكم بعدى فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بسنتى وببئة الخلفاء الواشدين المنهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ و اياكم ومحدثات الا مور قان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ." (ابو داؤد، كتاب السنة، باب في لزوم السنة: ٢ / ٢٨٧ ط امداديه ، وتزمذي، ابواب العلم ، باب ماجاء في من دعا الى هدى النخ: ٢ / ٩٦/٢ ط امداديه ، وتزمذي، ابواب العلم ، باب ماجاء في من دعا الى هدى النخ:

ر برو به بالموطا براب الاعتصام بالكتاب الله وسنة رسوله " (مشكوة عن الموطا براب الاعتصام بالكتاب والمنت فيكم امرين لن تضلوا ماتمسكتم بها كتاب الله وسنة رسوله " (مشكوة عن الموطا براب الاعتصام بالكتاب والسنة الموطا في باب النهى عن القول في القدر : "كتاب الله وسنة المد." (ص ٧٠٧ طالمير محمد كراچي)

حق میں بھی بہتر ہیں ہے کہ ان آیام معینہ عرفیہ کو جھوڑ کراور جس دن چاہے کرے۔رہاوہ کھانا جو صدقہ کی نہیت ے دیا جائے وہ حرام نسیں ہوجاتا۔ اگر چہ آیام معینہ عرفیہ میں ہی دیا جائے۔(6) مگریہ ضرور ہے کہ وہ نقراء و مساکین کاحق ہے ،(۱)خواہ کھانا ہویاشیرینی یانفذیاجنس۔بہر حال نفس ایسال تواب پدعت نہیں ہے۔بدعت ان قبود و تعنیینات و تخصیصات کو کهاجا تا ہے جو غیر شرعی ہیں۔ 💎 محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ د ہلی۔

> ا۔شِب برات اور گیار ہویں کی نیاز کا حکم ۲۔ نسی مزار پرہاتھ اٹھا کر فاتحہ پڑھنا .

(المسوال)(ا)شب برات كى نيازاور گيار ہويں كى نيازوں وغير ہ كا كيامسكد ہے۔

(۲) کسی مزار پر ہاتھ اٹھاکر فاتحہ پڑھنا کیسا ہے۔

المستفتى نمبرے ۷۷ امحد صدیق \_ چتلی قبر۔(وہلی)ےرجب عرصیاھ م ۱۳ ستمبر کے <u>۱۹۳</u>۶ (جو اب)(۱)شب برات بینی شعبان کی پندر بھویں رات ایک بابر کت رات ہے۔اس میں عباد نت کرنالولی اور افضل ہے۔(۳) مگر مروجہ نیاز اور اس کی مروجہ رسوم ہے اصل اور بے ثبوت ہیں۔

(٣) مزارير ہاتھ اٹھا كر فاتحہ پڑھنا مباح ہے۔ ﴿﴿﴾ مَكْربهتریہ ہے كہ یا تو مزار كی طرف منہ كر كے بغير ہاتھ اٹھائے فاتحہ پڑھے(۵)یا قبلہ رخ کھڑ ہے ہو کر ہاتھ اٹھا کر فابتحہ پڑھ لے ۔ فاتحہ سے مرادیہ ہے کہ ایسال ثواب کی غرض ہے کچھ قرآن مجیدیز ھ کرای کا ثواب مخش دے۔اور میت کے لئے دعائے مغفرت کرے۔صاحب قبر سے مرادین مانگنا۔ حاجتیں طلب کرنایاان کی منتیں ماننایہ سب ناجائز ہیں۔(۲) محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ له

تیجہ، چالیسوں وغیر ہے دوسروں کورو کنااور خود شرکت کرنے کا حکم (السوال) زیدنے عمرے بوچھاکہ آیاتم گیار ہویں بار ہویں کرتے ہو۔ عمر نے کہاکہ ہم سب کچھ کرتے ہیں۔ تم کیا کہتے ہو۔ بیہ سن کر زید نے کہا کہ تم حرام کھاتے ہو۔اس پر عمر نے کہا کہ زبان سنبھالو۔ پہلے تم عمل کرو

١. "اگركسي اين طور مخصوص بعمل أورد أن طعام حرام نميشود" (مجموعة الفتاري على هامش خلاصة الفتاوي : ج ١ / ٩٥ / طامجد اكيدسي لامور)

ع."وبهتر آنست كه برچه نوابند والدواتون آن ميت رسانندو طعام رابه نيت بقند ق بقتر النورانندو تواش بيزما موات رسانند. "(حواله بالا) سارقال في الدرالمختار في باب اليوتو و النوافل : "و من الممندو بات احياء ليلة المعيدين، والنصف مِن شعبان "(ج٢ص ٢٣٠،

سُمْ ِ آَجِتَى جَاءِ البقيع مَقَامَ فَاطَالَ القيام ثم رفع يديهِ لَلاث مُوات \_ "(مسلم اكتاب الجائز : جَ اص ٣ إ٣ ظ قد كي)وقال الا مام نووي زفيه استحباب اطالة الدعاء وتكريره ورفع اليدين فيه ، وفيه ان دعاء القائم اكمل من دعاء المجالس في القبور\_"

۵۔ تاکہ اہل قبرے مانگنے کالیمام نہ ہو۔

عالے بات من برسے ماسے ماہیں کہ ہوں۔ 1۔" دوم آنکہ بالا منتقابال چیز کیا۔ تھھو صیت بجتات البی دارد مثل دادن فرزند پابار شباران یادفع امراض یاطول عمر و ماننداین چیز ہا ہے آنکہ زعاو سوال از جناب آئبی در نیت منظور باشد از مخلوقے در خواست تماینداین تون حزام منطق بلعہ کفر است واکراز مسلمانان کیے از اولیائے بذریب خود خواد زند دباشند یام ردداین تون مدر خواہداز دائرہ مسلمانان خارج میشود" ( فناؤی عزیزی مئیان در شیمات مت پر سنان بنج اسس ۲۸ ط کتب خاندر حیمیه دیو. ندیویی)

بعد ازاں دوسر دن کو نصیحت کرو۔ خود تمہارا گوشت و خون انہیں کھانوں بیپنی گیار تھویں ، بار تھویں ، تیجہ ،
دسواں ، بیسواں ، چہلم ، بری وغیرہ کے ناجائز کھانوں سے بلااور بل رہاہے ۔ تم ان ناجائز کھانوں سے پر ہیز
کرنے والوں پر لعن طعن کرتے ہو چہ خوش! جواب دیا کہ ہم نوبہ کر چکے ، اب نہیں کھاتے ۔ باوجو دائنا کہنے
کے دوجار ہی دن میں خود زید مذکور نے ایک ہی رؤز میں دو جگہ ظہر اور غصر کے در میان چہلم کی دعوت میں
بوے مااں بن کرخو د فاتحہ خوانی کر کے اس چہلم کے بدعتی کھانے سے پہیٹ بھر ااور ڈکار نا ہوا نکا ۔ پھر
دوسرے اہل سنت پر بے جااعتر اخن کرتا ہے۔
دوسرے اہل سنت پر بے جااعتر اخن کرتا ہے۔

المستفتى نمبر ۱۹۳۱ هاجی غلام محمد صاحب شوکت مطبع شوکت الاسلام (بقگور) ۲۰ شعبان ۱<u>۳۵۲ ه</u> ۲ ۱ آکتوبر پر ۱<u>۹۳</u>۶ ء

(جواب ۲۱۹) تیج، دسوال، چالیسوال بطور رسم کے کرنابد عت ہے کیونکہ شریعت نے ایصال تواب اور صدقہ و خیر ات کے لئے کئی تاریخ کسی دن اور کئی زمانے اور کئی کھائے اور کئی چیز کی تخصیص نہیں کی ہے۔ ۱۵ کئین کھانا جو بغر من صدقہ و بہ نیت ایصال تواب پکیا اور کھلا یا جائے وہ کھانا ناجائز و حرام نہیں ہے۔ (۲) البتہ پیشواؤں کو ایسے اجتماعات میں شرکت کو ان اجتماعات کے جواز کے پیشواؤں کو ایسے اجتماعات کے جواز کے لئے بطور دلیل کے پیش نہ کیا جائے۔ (۲) اور چونکہ یہ کھانا صدفہ کا حکم رکھتاہے (۳) اس لئے ضاحب نصاب کے لئے اس کا اپنے استعمال میں لانا، اصل مقصد کو باطل کر دیتا ہے۔ اور جو شخص کہ دو ہم دل کو منع کرے اور خود کئے ہواور فائح خوانی کرے وہ اتام و ن النام النے (۵) کے ہاتحت امر بالمعروف و نمی عن المعر کے باوجود بے عملی کا مجر مہے۔

مملی کا مجر مہے۔

معلی کا مجر مہے۔

معلی کا مجر مہے۔

ا۔ ایصال تواب کے لئے فاتحہ کا مخصوص طریقہ اختیار کرنا ۲۔ میلاد بیس قیام کوداجب اور اس کے چھوڑ نے دالے کو فاسق اور وہائی کہنا ، (۳) شب برائت فضیلت والی رات ہے

(المسوال)(ا) زید کتا ہے کہ اس صورت سے فاتحہ لیمنی ایسال تواب کرنا جائے کہ کسی مقررہ دن میں آگے

سبه المساه الله المستوري المستوري المستوري المستوري المستورين المنها المقد نيست واين راضر وركى دانسن ندموم است - "(مجموعة الفتادي على هامن خلاصة الفتادي على هامن خلاصة الفتادي على هامن خلاصة الفتادي المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري الفتادي المستوري الفتادي الفتادي الفتادي الفتادي الفتادي المستوري المستور

سمر" وبهتر آنست كه هرچه خواهند نواندهٔ ثواب آنمیت رسانندوطعام را به نیت تفکدق کفر او خورا بندو توایش بیز باموات رسانند" محصوعهٔ الفتاوی علی هامش خلاصهٔ الفتاوی برج ۱ ص ۱۹۵ ط امیحه اكیدهی لاهور)

٥. الْيقرة: ٤٤

ال وفي البزازية ويكره اتخاذ الطعام في اليوم الا ول والثالث وبعدالاسبوع و نقل الطعام الى القبر في المواسم، واتخاذ المدعوة لقراء ة القرآن و جمع الصلحاء والقراء لملحتم او لقراء قسورة الانعام او الاخلاص. "(روانتار، مطلب في أراعة الفراقيّ من اعمل الميت بن ٢٣ص • ٢٢ طرفيد)

٣-"آلاول ، ان يعمل بها الخواص من الناس عموماً ، وخاصة العلماء خصوصاً ، و تظهر من جهتهم وهذه مفسدة في الاسر سبلام ينشاعنها عادة من جهة العوام استسهالها واستجازتها، لان العالم المنتصب مفتياً للناس يعمله كماهو مفت بقوله فإذا نظر الناس اليه وهو يعمل يامر هو مخالفة حصل في اعتقاد هم جوازه ، ويقولون : لوكان ممنوعاً او مكروهاً لا متبع منه العالم (الاعتصام، تُصل قان عُل: إيالا يتدائ الخ : ٣٢ص ٩٨ طوارالفكر بيزوت)

کھانار کھے ادر الحبد اور چاروں قل اور درود شریف پڑھنے کے بعد یہ کہ کر بختے کہ ان الجمد اور قل اور ورود بشريف كالثواب بورخد الطفيل بيغمبر فلال روح پاك كو پہنچے۔

(۲)اور زید کمتاہے کہ میلاد میں قیام کرناواجب ہے اور اس کا تارک فاشق اور وہانی ہے۔ (۳)اور زید کمتاہے کہ شب برات شب قدر ہے اور اس میں عبادت کرناایک تواب عظیم ہے۔ اور ای رات کواللہ تعالیٰ آخری آ سان ہے ندادیتا ہے کہ کوئی ہے مریض جو مجھ ہے شفائے امراض طلب کرے ،اور کوئی ہے بے روز گار جوروزی طلب کرئے۔ غرض ای فتم سے اللہ نغالیٰ اپنے بندوں کو ندا ویتا ہے۔اور اِس شب میں موت و حیات کے قصے طے ہوتے ہیں۔اور بحر کہتا ہے کہ بلا تعیین دن وبلا تعیین طعام اور بلااس کمبی چوڑی عبادت کے اللہ کے واسطے میت کی طرف سے کسی غریب مسلمان کو کھانا کھلانا چاہتے ، اور کپڑے دیتا چاہئے وغيره\_

(۴) اور بحر کتاہے کہ قیام میلاد شرک ہے۔ جیسا کہ تمہار خیال ہے کہ نبی اگر م ﷺ تشریف لاتے ہیں۔(۵)اور بحر کہتاہے کہ اس رات کاشب قدر ہونایا خدا تعالی کا آخری آسان سے ندادینا ہیں ضعیف حدیث سے ثامت میں۔اور اس رات کواور را تول کے ہر اہر سمجھو۔اس کو اہمیت مت دو۔

المستفتى نمبر ٢٠٣٠ صوفي قمرالدين صاحب بهاري (أگره) ١٢ مضان ٢٥ ١١ م انومبر ١٩٣٤ء (جواب ۲۲۰) (۱) ایسال ثواب جائز ہے۔(۱) اس کا شرعی طریقہ سے کہ بچھے مال نقذ، کھانا، کپڑایا کوئی اور سامان خالصاً نند صدقه کر کے اللہ تعالٰ ہے دعا کی جائے کہ اس کا تواب فلال شخص کی روح کو پہنچادیا جائے ای طرح عبادات بدنیہ کا تواب بھی پہنچایا جاسکتا ہے کہ نقل نماز بڑھ کریا نقلی روزہ رکھ کریا تلاوت قر آن مجید کر کے یہ درود شریف پڑھ کراس کا ثواب بخش دیا جائے۔ایسال ثواب کے لئے نمسی خاص دن یا تاریخ یا کسی خاص چیزیا خاص ہیئت یا مخصوص سور تول کا التزام کرلینا بے ثبوت ہے۔(۲)

(۲) میلاد میں قیام کرنا لیعنیٰ ذکر ولادت کے وفت کھڑ انہو جانا بے ثبوت ہے ۔شریعت میں اس کی اصل نہیں (r) اس کوواجب، تانے والا خاطی ہے۔ اور اس کے نارک کو فاسق بادمانی کہنا بڑا گناہ ہے۔

(۳) شعبان کی پندر هویں شب ایک انطنل رات ہے اس میں آسان دنیا پر رحمت خداو ندی ہے گنا ہرگاروں کی

الـقال في الشامية : "صرح علماؤنافي باب الحج عن الغير بان للانسان ان يجعل ثواب عمله لغيره صلاةً او صوماً او صدقة او غيرها كذافي الهداية\_"(ج٢ص٩٥،٢٣٣هـ طربعير)

عَلَى حَصَرَت شِاهِ عَبِدالْعِزيز محدث وبلويٌ الصالي تواب كهارت بين فرمائے بين النمان دركار خود مخاراست مير سدك ثواب خود بيا ] بزرگان بایمان گرداند نیکن برا باین کاروفت وردز تصمین نمودن دمایت مقرر کردن بدعت ست دهبر چیز که بر آن تر خیب جهاجب شرع د تعیین وفت خاشد آن نعل خیث است و مخالف سنت سیدالانام و مخالفت سنت حرام است پس هر گزروانباشد. "( فیآدی عزیز کی مطعام ایصال آواب ؛ ن اص طرکت خاندر جیمیه دایدند اولی)

لذلك \_" (ترمذي، ايواب الآواب، باب ماجاء في كراهية قيام الرجل للرجل ٢٠/ ١٠٠ طاسعيد) تو آپ كي وفات كے بعد قيام كيو تكر جائزيا مستحب وسکتاہے جب کہ آپ کامجلس میاا دہیں آنائمی شرعی دلیل ہے نابت شمیں اور نہ آپ سمی گو نظر آتے ہیں۔

معافی کااعلان ہو تا ہے۔اور عبادت کرنے والول کو نواب زیادہ ملتاہے۔﴿﴿اس کی فضیلت کی روایت قابل عمل ہے۔(۲) مجمد کفامیت اللّٰہ کان اللّٰہ لہ د ہلٰی۔

كهاناسامنے ركھ كر فاتحہ دينے كا حكم.

(السوال) کھانا سامنے رکھ کر فاتھے و پنج آیت پڑھنا کیسا ہے۔ ہمارے موضع میں و ستورہے کہ پہلے فاتحہ امام منجہ ہے دلواکر آدھا کھانا تشیم کر دیا جاتا ہے۔ آدھا : ریایا ندی میں لے جاکر ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ کیسا ہے؟ اس کو بھیدیا امرار تضور کرنا کیسا ہے۔ نثر ک نؤ نہیں ہے؟

المستفتی نمبر ۲۲۷ حافظ محرصد بین صاحب (سیار نیور) ۱۹ ربیح الثانی که ۱۳۲۵ م ۱۹ جون ۱۹۳۹ء (سیار نیور) ۱۹ ربیح الثانی که ۱۳۲۵ مانا الله کے واسطے کمی مسکین کو (جنواب ۲۲۱) کھانا الله کے واسطے کمی مسکین کو دیو یا جنواب بینجانا ہے ۔ (۴) کھانا الله کے واسطے کمی مسکین کو دیو یا جائے۔ (۴) بس میں کافی ہے ۔ اور جو کچھ پڑھ کر تواب پینجانا ہے وہ بغیر کھانا سامنے رکھے ہوئے پڑھ کر تواب بینجادیا جائے۔ آوھا کھانا وریایا ندی میں ڈالنا ناجا بڑے ۔ اور اس کواسر از سمجھنا ناط ہے۔ محمد کھایت الله کان الله له د بلی۔

ہے۔ شب برات کے موقع پر نیاز فاتحہ کا حکم ، ۲۔ میلاد مین ذکرولادت کے وفت قیام کرنا کیسا ہے۔

(السوال)(۱)شب برات کے موقعہ پر نیاز فاتخہ جیسا کہ عمومارائے ہے کیا ہے۔ فاتحہ کرنے کا کیا طریقہ ہے یا کیونگر ہونا چاہئے۔(۲) میلاد منز نف میں وقت ذکرولادت شریف آنخصزت پھی قیام کرنا کیسا ہے۔ آیا ورست ہے یاناور ست ہے۔

ا. "و من المندوبات احياء ليالى العشر من رمضان ولميلتى العيدين وعشر ذى الحجة و ليلة النصف من شعبان ." (فتح المعين على شرح التحز لما يمسكين ،باب الوتزوالنوا فل :ج اص ١٣ ه ١ط سعيد).

ر من المارية عبدالر جمن مبارك إورئ الني كتاب "تفية الاحوزي شرح ترندي مين شب برائت كي نشيلت برستعد داجاديث نقل كرف على من زعم انه لم يشت في فضيلة ليلة النصف من شعبان في برائة بن الفهذه الاحاديث بمجبوعها حجة على من زعم انه لم يشت في فضيلة ليلة النصف من شعبان شعبان شعبان تج ٣ ص ٣٣ الناشر محم عبدالحسن الكتبي صاحب المنظمة السلفية بالمدينة المهارية المانية بالمدينة المهارية المهارية

س ۱ من طور مخصوص (بیعنی طعام رار دبر د نماد دوست بر داشته چیزی خواندن ) نه در زمان آنخصرت صلی الله علیه و بهلم بد دونه در زمان خلفابلیمه نوجو د آن در قرون نششه مشو د لها باکنیر معقول نه شد دواین راضروری دانستن ند موم است به با مجموعة الفتادی بملی هامش خلاصة الفتادی بنج اص ۱۹۵ طامجدا کیڈی لا بور)

الصادق النا القام القام ليد ليدن الأمري سه\_" ويُهتر آنست كه هرچه خوابند خوابنده ثواب آن بميت رسا نندوطعام رابه نميت تصديق بغفرا الخورا ننده ثوابش نيز باموات رسا نند-" .(حواله مالا) (۲) میلادین ذکرولادت کے وقت قیام کرنے کی کوئی سند نہیں۔اس کئے یہ قیام ترک کرناچاہے (۱) محمد کفایت اللّٰد کان اللّٰد لیہ د ہلی۔

ایصال تواب کے لئے جمع ہونے والوں کو کھانا کھلانے کا حکم.

(السوال) اس قصبے میں ایک شخص سال بھر میں چند مرتبہ حسب انقاق اپنے شخ کی روح کو ایسال نواب،
کھاناکھلا کر قرآن شریف و کلمہ طیبہ پڑ ہواکر کرتا ہے۔ تعین تاریخ وماہ نہ عقیدہ ضروری سمجھتا ہے اور نہ عمل ہی میں اس نے تاریخ وماہ کا التزام کیا ہے۔ بلعہ جب اس کو استطاعت و توفیق ہوتی ہے نمازی و نیک لوگوں کو بلا کر خواندہ حضر ات سے قران شریف اور ناخواندہ لوگوں سے کلمہ طیبہ پڑ ہواتا ہے۔ اس کا لیہ عمل وس سال سے ہو اور چند سال تک ایسال تواب میں کھانا کھلا تاریا۔ حاضرین میں اہل علم وذکر ہونے کی وجہ ہے اس کیلس میں علمی نذاکرہ و علماء وصلحاء امت کے احوال، الله کی یاد تازہ کرنے والی حکایات ہوتی تھیں۔ اس فرصت احباب سے فائدہ اٹھانے کی غرض سے خیال کیا گیا کہ اگر اس موقعہ پر بچھ قرآن اور کلمہ خوانی ہوجایا کرے تو ہم خرماہ ہم نواب کا مضمون ہو۔

چنانچ سال بعد تلاوت و کلمہ خوانی کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ پنج آیت یادیگر کس مخصوص سورت کی تلاوت یا کھانے پر ایسال مرد جہ بیبال مطلقا نہیں اور نہ شخص نہ کوران چیزوں کو جائز سمجھتاہے۔ وہ نہا بہت رائح العقیدہ تبع سف بزرگان امت کی عجب سے فیض یافتہ ہے۔ اس کے شخ نمایت عابد و زاہد حاتی سنت ماحی بدعت اور مقبول خلاک امت کی عجب موافق و مخالف ان کے نقد س کے قائل ہیں۔ اطراف میں ان کے مربدین و معقد بن کی کافی تعداد ہے۔ مدعو کین اپنے شخ کے ایسال ثواب کوباعث خیروبر کت سمجھتے ہوئے شریک ہوتے ہیں۔ یہ طعام قرآن خوانی کی اجرت میں یا قرآن خوانی طعام کے لالج میں نہیں ہے۔ یہبات اول تو ابتدائے معمول پر نظر کرنے سے معلوم ہوجاتی ہے۔ کیونکہ شروع میں صرف طعام سے ایسال ہو تا تھا۔ فرصت معمول پر نظر کرنے سے معلوم ہوجاتی ہے۔ کیونکہ شروع میں صرف طعام سے ایسال ہو تا تھا۔ فرصت احب کو نائی خوانی میں اجرت کی شائبہ کی نہیت سے معلوم ہو تا ہے کہ اس قرآنی خوانی میں اجرت پر کہیں قرآن خوانی کرنے جا کیں۔ انہیں حاضرین میں شخ کے مریدباہر سے خرج کر کے اس میں شرکت کے لئے آتے ہیں۔ انہرت کے شائبہ کی نسبت بھی ان کی طرف بعید ہے۔ ان کا صرف میں شرکت کے لئے آتے ہیں۔ انہرت کے شائبہ کی نسبت بھی ان کی طرف بعید ہے۔ ان کا صرف شیال میں شرکت کے لئے آتے ہیں۔ انہرت کے شائبہ کی نسبت بھی ان کی طرف بعید ہے۔ ان کا صرف شدہ خرج اس حاصل شدہ اجرت پری کھنے دور کتنے ہی آدی طعام شدہ خرج اس حاصل شدہ اجرت بین کھنانے والے ایسے ہوتے ہیں جن کو پڑھنے کا انقال نہیں ہوتے ہیں جن کو پڑھنے کا انقال نہیں ہوتا۔ اس جزگو

اعن انس رضى الله تعالىٰ عنه قال: "لم يكن شخص احب اليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم و كانوا اذا راوه لمم يقوموا لما يعلمون من كواهيته لذلك (ترفد) : ١٠٣/٢ الاسعيد) اس حديث سے معلوم: واكر آنخشرت مين الله الله عليه وسلم و كانوا اذا راوه لمم اس حديث سے معلوم: واكر آنخشرت مين الله تعالى عنم اس حديث سے معلوم: واكر آنخشرت مين الله تعلى الله عنم عند الله عنه الله على الله عنه الله على الله على الله عنه الله عنه الله عنه الله على الله عنه الله على الله عنه الله على الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله على الله على الله عنه الله الله على الله عنه الله عنه الله عنه الله الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله ع

خاص طور پراس کئے صاف کیا گیا کہ جناب والا کا ایک فنوی یہاں پیش کیا جارہاہے جس میں کہ تلاوت کی اجرت میں طعام ہونے کے شائبہ پراس کونا جائز تحریر فرمایاہے۔

فی زماند درس قرآن درس حدیث وفقہ امات وافا وغیرہ کتنی چیزیں ہیں جن میں کہ ابرت کاشائیہ ہیں باہیہ ہین ہے۔ اور جو بجوری واضطرار کی حدیہ متجاوز بھی اجرت پر کرائی جارہی ہیں۔ اس صورت میں کھلانے اور کھانے والول کی نیت کا علم ہوئے افیر محفل شبہ میں حرمت کا حکم بحید معلوم ہوتا ہے۔ جو استفتا بیال سے بھیجا گیا تھا اور جس پر آپ نے اجرت کاشائیہ ہونے کی وجہ سے ناجا کن ہونے کا حکم تحریر فرمایا تھا اور اس پیں واقعات کو اصلی حالت میں نہیں دکھلایا گیا۔ عریضہ بذا میں حالات کو ضبح طور پر دکھایا گیا ہے۔ بہر حال مذکور وبالا صورت میں جو حکم کہ جناب والا کی رائے عالی میں ہو تحریر فرما کیں۔ بظر سہولت آپ کے آس فنوئ پر کور کی (جو انقاق سے مجھ تک پہنے گیا ہے) نقل میجنا ہوں۔ اور ایک نقل حضرت مرجع عالم موالانار شیدا تمہ صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ عایہ نے فتوئی کی جھیجتا ہوں جس میں حضرت دحمۃ اللہ عایہ نے شائبہ اجرت لگائے بغیر جو از کی صور تیں صاف طور سے تحری فرمائی ہیں۔

## نقل فبوي علامه مفتي محمر كفايت الله صاحب

(سوال) ایک صوفی شرع صاحب، حال این بیشوایان شرایت وطریقت کودوسرے تیسرے ماہ تواب رسانی کی فرطن سے کام مجید و فرقان جمید اور کلمہ طیبہ سوالا کھ مرتبہ کا وظیفہ کراتا ہے اور قرآن خوانی اور کلمہ طیبہ پڑھنے والوں کو کھانالوجہ اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے لیکن الن امور کو واجب اور قرض بھی تہیں سمجھنا محض فعل مشائح نظیل مشائح نہیں سمجھنا محض فعل مشائح نہیں کر تاہے۔ دوسرے لوگ مکروہ بدعت اور ناجائز کہتے ہیں۔ اور بیہ کہتے ہیں کہ یہ فعل مشائح نے کبھی نہیں کیا۔ ایداریہ جائز ہے یا مکروہ بادوں والو جروا ۱۵ ارابریل والے ع

(جواب ۴۴۴) قر آن پڑھنے والوں کوادر کلمہ طیبہ پڑھنے والوں کو کھانا کھلانا اجرت کاشائبہ رکھتا ہے۔اس کئے ابیا کرنا جائز نہیں() کیونکہ نلاوت اور کلمہ خوانی کی اجرت لینادینا جائز نہیں۔(۲) محمد کفایت اللہ کالٹاللہ لہ دہلی۔

ل وقد رده الشيخ خير الدين الرملي في جاشية البحر في كتاب الوقف حيث قال: اقول المفتى به جواز الا خذ استجسافا على تعليم القرآن الاعلى القراء ة المجردة كفا ضرخ به في التاتار خانية حيث قال: لا معين لهذه الوصية ولصلة القارى بهزأه ته لان هذا بمنزلة الا جرة و الا جارة في ذلك باطلة وهي بدعة ولم يفعلها احد من الخلقاء ..... وقال في الولوا لجية ما نصه : ولو زار قبر ضديق او قريب له و قرا عنده شيئاً من القرآن فهو حسن ، اما الوصية بذلك فلا معنى لها ولا معنى ايضاً لضلة القارى ، لان ذلك يشبه استنجاره على قراء ة القرآن و ذلك باطل ولم يفعل ذلك احدمن الخلفاء اه "(ردالمتار المناه ال

عمقال تاج الشريعة في شرح الهداية : ان القرآن بالاجرة لا يستحق القواب لا للميت ولا للقارئ . وقال العيني في شرح الهداية : ويمنع القارئ للدينا، والأنحذ و المعطى أثمان "(روالخار : ٢٥س٥٦ طسعيد)

# نقل فنوی حضریت گنگو ہی رحمۃ الله علیہ از فناوی رشید ہیہ

حضرت گنگوہی کے فتویٰ کی وضاحت اور سوال مذکور کا سکررجواب۔

(سوال) اٹھارواں۔ ہر سال اپنے پیریااستاد کی ہری کرے۔ لیمنی جب سال بھر مرے ہوئے ہوجائے توا یک دن مقرر کر کے اس روز کانام عرس شریف رکھتے ہیں اور اس دن کھانا پکاگر تقشیم کرادے۔مساکین کواور ختم کرسے بھے آیت قرآنی کا تو یہ صوفیائے کرام کے یہال اور ہماری شریعت میں کیا تھکم ہے۔ جائز ہے یانا جائز ہے؟ (جواب) کھانا تاریخ معین پر کھلانا کہ بس دپیش نہ ہوبد عنت ہے(۱) اگرچہ بۋاب پہنچے گا۔ادر طریقہ ، معینہ عرس كا، طريقه سنت كے خلاف ہے۔ لہذلد عنت ہے۔ (۱)اور بلا تعبین كرد بنادر سنت۔ (۲) فقط انتہى فقادى رشيد مير ص ۸ مطبوعه سمس المطابع مراد آباد جلد اول ـ

المستفتي نمبر ۲٬۴۸۹ عبدالله خال صاحب (بجئور) ۹ ربیع الاول ۱۳۵۸ ه مسایه یل ۱۹۳۹ء (جواب ۲۲۶) حضرت اقدین محدث گنگوی نورایندم ِ قدہ کے سامنے جوسوال پیش کیا گیاتھا، اس میں تعین يوم كاذ كرخطا ادر قرآن خواني ياكلمه خواني كامطلقاذ كرنه نفاله صرف ايك معين تارجٌ بربغر ض ايصال ثواب كهانا کھلانے کے متعلق سوال تھا۔ حضرت اقد س کاجواب بالگل صبیح ہے کہ کھانا کھلانا ہتعین تاریخ بدعت ہے۔ بغیر تغین تاریخ (اور بغیر قرآن خوانی و کلمه خوانی ) ہو تؤ در ست ہے۔میرے سامنے جو سوال آیااس میں تغیبن یوم و تاری کا ذکر نہ بھا۔ میہ بوجھا گیا تھا کہ بیہ قرآن مجید اور کلمہ پڑھوا کر پڑھنے والوں کو کھانا کھالیا جاتا ہے اس میں اجرت کا ثنائبہ ہو نا ظاہر ہے۔ اس لئے میں نے اپنے جواب میں اس کی تصریح کردی اور اب مزید تفصیل مندرجه موال سے اتنادر معلوم ہوا کہ اس مجلس کاس قدر اہتمام کیاجا تاہے کہ دور دور سے لوگ کراریہ خرج کر کے آتنے ہیں اور شریک محلس ہوتے ہیں۔ رید وجہ بھی اس مجلس کی کراہت اور بدعت کے لئے کافی ہے۔ کیونکہ ایصال تواب کی مجلس کا یہ اہتمام قرون ٹلیشہ میں نہ بخاادر نہ اس کی کوئی۔ اصل ہے۔جو لوگ سفر کر کے آتے ہیں وہ بغیر سفر کئے اور بغیر خرج کئے اپنے گھروں پر قرآن مجیداور کلمہ پڑھ کر ایسال تواب کر سکتے میں ۔اور یہ کھانااگر ایسال اثواب اور صدقہ کی نیت ہے کھلایا جاتا ہے تو کیااس میں کوئی مالک نصاب شریک

له «مقير ركر دن روز سوم وغير وبالتنسيمن وإدرا ضروري الكاشن در شريعت محدييه خامت نيست" (مجموعة الفتاوي على هامش خلاصة الفتاوي زح اص ۱۹۵۵ اطامجرا کیڈ می لادور) <u>۔</u>

خضرت شاه عبدالعزیز محدث دبلویی در فنآوی عزیزی میفر ماید : "اسنان در کار خود مقار است میرسند که تواب خود زایجه نزرگان بایمان گرداندلیکن پرائے ایزکاروفت دروز تعیین نمو دن وما ہے۔مقرر کرون بدعت ست "(عنوان طغام ایصال اقاب برج اس ۹۷ طاکت خانه

٢\_" لا يجوز مايفعله الجهال بقبور الا ولياء والشهداء من السجود والطواف حولها. وأتخاذ السرج و المساجد اليها ومن الاجتماع بعد الحول كالإعياد ويسمونه عرُّ سار" ( قامني ثناء الله بإني تي، تضري مظهري ، آل عمران تضير آيت ٦٣ فاكده ثانيه : ج ٢ ص ٢٥ و وافظ كتب خاند منجد رودًا كوينته)

٣\_ بنرهنيسكم فلاف شرعًا موركاار نكاب فه كياجات\_

نہیں ہو ناسرف نقراء و مسأکین عی کھاتے ہیں۔اگراپیانہیں ہے تو ایسال تواب کے پردہ میں ایک جدیدرسم کی ابجادے۔ ولا نجاۃ الا فی اتباع رسول الله صلی الله علیه و سلم اصحابه محمد کتابت اللہ کال اللہ ل۔

> چىلم اور كھانے پر فاتحہ د لانابد عت ہے ۔ (السوال) متعلقہ چىلم دغير ہ

(جواب ۲۲۵) جهلم (۱) اور مروج دوده پریا کھانے پر فاتحہ(۲) دلاتا ہے اصل بدعت ہے۔

محمد كفايت الله كان الله ليه وبلي\_

بزرگان دین کی قبروں برِ جادر میں چڑھانا، عرس منانااور ان کو حاجت روا سمجھنانا جائز ہے؟ (سوال) قبور بزرگان دین پر نلاف ہے آرائش چڑھانااور ایک دن مقرر کر کے سال ہے سال میلہ کرنایا سواخدا کے دلی مرادان سے طلب کرنا جائز ہے یا نہیں۔

(جواب ۲۲۶) بزرگان دین کی قبرول پر غلاف چڑھانا(۲)اور میلے کرنا(۴) یا ان سے اپنی مرادیں مانگنا ناجائز ہے۔(۵)جولوگ بیدکام کرتے ہیں وہ سخت گناہگار ہوتے ہیں۔خدالقالی کے سوائسی سے مراد پوری کرنے کی طاقت نہیں ہے۔اوراس کے سوائسی دوسرے کو حاجت رواسمجھناشر ک ہے۔ محمد کفایت اللہ خفر لہ مدر س مدر سہامیدنیہ دہلی

الجواب صحيح احقر مظهرالدين غفرله

ا۔ "ازعادات شنید مامر دم اسراف است درمائم اوسویم و چملم و مشش مابی و فاتح سالید دایس جمد رادر عرب اول وجود نیود مصلحت آل است که غیر آخریت وارخال میت تار در دواععام اینال یک شاند رد درست نباشد " (شادولی الله والتحالة الوخید فی السیحد والوسید در تماب مجموعه و صابار بعد مرتب و مترجم نحمد ایوب قادری : س ۲۳ هط شادولی الله الکیدی و صدر و حید آباد یا کستان من طباعت ۱۹۲۳ء)
مولانا عبد التی کلهنوی مجموعة الفتادی میں تکھتے ہیں : "شنی عبد الحق محدث داوی درجامح البر کات مے نوسید و آنامہ بعد سالے یا ششانی یا چسل روز دریں دیار پر ند دور میان براوران منتش کنند و آل دایھاجی میگوید چیزے داخل اعتبار نیست بہتر آنست که نه خور ند" (مجموعة الفتادی ملی عامش خااصة الفتادی و حاص ۱۹۵ طوانحد اکیدی لا و در)

س" فاتحه مروجه (ليتني طعام راروبرو نهادو وست برواشته چيزي خواندن)اين طور مخصوص شدورزمان آنخضرت سلى الله عابه وسلم يونه در زمان خافه بايمه وجود آن در قرون فلنه مشود لهابالخيراند منقول نشه د\_" (مجموعة الفتاوي على هامش محلاصة الفتاوي ، حواله بالا) س\_ قال في الثنامية ""في الاحكام عن الحجة : تكره المستود على القبود اد" (۲۸/۲ طسميد)

٤. " لا تجعل قبرى عيداً " (ابو داؤد ، كتاب المناسك، باب زيارة القبور : ١ / ٢٨٦ ط امداديه ملنان) حضرت شادول الله محدث راوئ حديث كي شرح بين فرتے بين : لا تجعلوا زيارة قبرى عيداً اقول هذا اشارة الى سد مدخل التحويف كما فعل اليهود و النصارى بقبور انبيا، هم وجعلو ها عيداً او موسما بمنزلة الحج" (قبتالله الله ، مبحث في الاذكار وما يتعلق بها : ج ٢ ص ٧٧ ط المكتبة المبلقية الاهور ) - نيز تقبيمات البيه بين اللهظم اليدع ما اخترعوا في امر القبوروانخذوها عيداً . " وج ٢ ص ١٤)

۵۰ "دوم آنکه بالا متقاول چیز کیا۔ خصوصیت بجناب آلئی دارد مثل دادن فرزند بیارش باران یاد فیج امراعن یا طول عمرو ما منداین چیز با به آنکه دعاوسوال از جناب اللی در نبیت منظور باشداز مخلوقے در خواست نماینداین نوع حرام مطلق بلیحه گفر است واگراز مسلمانان سے ازاولیائے ند باب خود خواد زنده باشند یا مردداین نوع مدد خوام از دائره مسلمانان خارج میشود و "(شاه عبدالعزیز محدث دبلوی ، فنادی عزیزی ، بیان در شهمات ست بر متنان :جام ۲ سمط کتب خاند رجیمیه دیوبند او یی)

فصل دهم مسئله سجده تعظيمي

اله تحده لعظیمی کا حَ

۲۔ کسی بزرگ کے ہاتھوں کوبوسہ داینااوران کے گھٹنے کوہاتھ لگانے کا حکم . ٣ ـ على بخش ، ر سول بخش ، نام ر كھنا اور بار سول الله كہنے كا حكم ؟

(سوال) (۱) تجدہ تعظیمی کا تھم کیا ہے ؟ (۲) کی بزرگ کے ہاتھ کوبوسہ وینااور گھٹنے کو ہاتھ لگانا کیسا ہے جب کہ اس کے لئے جھکنا بھی پڑتا ہے۔(۳) علی بخش ،ر سول بخش ، پیر بخس نام رکھنے اور یار سول اللّذ کہنا جائز ہے یا شیں ؟

المستفتى تمبراا ١٥ ظفر على قريش صاحب-امر تسر) • اربيح الثاني ٢٩٠١ اله ٢٠ جو ١٩٣٤ ء (جواب ۲۲۷)(۱) تجدہ تعظیمی غیر اللہ کو حرام ہے۔اور ہیت عبادت ہو تو کفر ہے۔(۱) (۲) سمی بزرگ کے ہاتھ کواہ سہ دینا جائزہے(۲)اوراس کے گھٹنے کوہاتھ لگانا مباح ہے۔ان دونوں صور نوں میں جو جھکنا پڑتا ہے، وہ بھنر ورت ہو تاہے۔اس جھکنے سے تعظیم مقصود نہیں ہوتی۔بال قصداً تعظیم کی غرض ہے جھانا کہ رکوع کی حد تک پہنچ جائے جرام ہے۔(r)(m)علی بغش، پیر بخش،رسول بخش نام رکھناا جیمانہیں ہے کہ اس میں شر ک کا شائبہ اور ایسام ہے ۔(۴)ای طرح صلوّۃ و سلام کے علاوہ یار سول اللّٰہ کہنااور یہ سمجھنا کہ فرشتے حضور کو صلوٰۃ وسلام پہنچاد ہے ہیں، جائز ہے۔(۵) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ د ہلی۔

> قبر کے سامنے سجد ہ تعظیمی یاسجدہ عبادت کا تھا (ازاخبارالجمعیة دېلی مور خه ۲۹ تنمبر ۱۹۲۵)

(سوال) زید کتائے کہ قبر کو تجدہ تعظیمی کرناحرام ہے اور تجدہ عبادت کفرہے۔ مگر تجدہ تعظیمی ہے کفر لازم نہیں۔ بعنی سجدہ تعظیمی کے کرنے والے کو کا فر نہیں کہناچاہئے۔البنۃ مر تنکب فعل حرام کا ہے۔

المروكذا مايفعلو نه من تقبيل الارض بين يدي العلماء والعظماء فحرام و الفاعل والراضي به آثمان لانه يشبه عبادة الوثن . وهل يكفّر أن على وجه العبادة والتعظيم كفر وأن على وجه التحية لا وصار أنما مرتكبا للكبيرة . وفي الملتقط التواضع لغير المله حراه\_"(التورير مع الدر:٢٠ ٢٠ ٣٥ ٣٥ ٣٠ معيد)

٣\_"ولا بأس بتقبيل يدالرجل العالم والممتورع على سبيل التبرك دور ـ "(تنويرالإيسار معور تقار : ١ / ٣٨٣ ط سعير)

٣\_"وفي الزاهدي الايماء في السلام الي قريب الركوع كا لسجود , وفي المحيط انه يكره الا نحناء للسطان وغيره اه" (روالمختار : ن۲۵ س۳۸۳ و نبعید)

س. " بچواسم که ایسام ندموم خیر مشروع سازداحراز لازم بهین سبب علاازتشمییه بعیدالنبی دغیر د منع ساختذاند\_" ( مجموعة الفتاؤی علی حامش خلاصة الفتادي :ج السح ٢ عطامجد أكيدي لا :ور)

۵- "ان لله ملانكةِ سيّاحين في الارض يبلغوني من امتى السلام- " ( نسانًى ، كتاب السلوّة ، باب التسليم على النبي نسلى الله عليه وسلم : ا ، /۳۳الاسعيد)

(جواب ۲۲۸) زید کابیہ کہنا کہ " قبر کو بجدہ تعظیمی کرنا حرام اور مجدہ عبادت کرنا کفرے" تصحیح تنہیں ہے۔ کیو ننبہ تعظیم کے لمرادے ہے تحیدہ کر نااور عبادت کی نبیت سے تحیدہ کرنا ایک ہی معنی رکھنا ہے۔اور ہوام ان او ونوں ہا توں میں گوئی صحیح فرق نہیں کر سکتے ہے نہ سمجھ سکتے ہیں۔اس قائل کو بھی د<sup>ہ</sup>فو کہ لگاہے۔شاید ریہ حجد د تخیة کو جیدہ تعظیمی کے لفظ سے تعبیر کررہاہے۔ ہجیرہ تحیۃ البتہ باعتبار اپنے مفہوم کے محیدہ عبادت سے جدا گانہ شے ہے ۔ لیکن عوام کے مناسب حال ہی ہے کہ ان کو مطلقاً سجدہ لغیرِ اللّٰد کاشر ک ہو ناسمجھایا جائے ۔ ناک احتراز کامل کی ان ہے امید ہو۔ باقی رہائٹی مجدہ تھیۃ کے کرنے والے پر مشرک کا تحکم لگانا تواس میں احتیاط کرنا مُنْتَى كَاكَامٍ ہے۔ والتواضع لغيرالله حرام كذافي الملتقط (هندية ١١)ص ١٠٠٣ ج ٥) وان سجد للسطان بنية العبادة اولم تحضره النية فقاد كفر كذافي جواهر الاخلاطي(اعنديه(٩٠٣٠٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ وكذاما يفعلونه من تقبيل الارض بين يدي العلماء والعظماء فحرام والفاعل والراضي به اثمان لانه يشبه عبادة الوثن وهل يكفران على وجه العبادة والتعظيم كفروان على وجه التحية لا وصار اثما التواضع لغيرالله حرام(ورمختار(٢)س٢٦٨ج٥) مرتكبا للكبيوة وفمي الملتقط محمد كفابيت الله غفرليب مدرسه اميينيه وبلي

> مر شدباد الدين كو حده تعظيمي كرنا جائز نهين . (ازاخبارالجمعیة ویل۔ مور خه ۱۸امارچ<u>۴۸۹۹</u>۶) (بسوال) مرشد کواور مال باپ کو حجد ہ تعظیمی کرنا کیسا ہے ؟

(جواب ۲۲۹) سجدہ تعظیمی اور تجدہ عبادت آیک چیز ہے۔ اور سجدہ تحیۃ دوئیرا ہے۔ سجدہ تعظیم اور سجدہ عبادِت غیر اللّٰہ کے لئے موجب کفر ہے۔ کیونکہ غیرِ اللّٰہ کی تعظیم حبدہ کے ساتھ کرنا اور اس کی عبادت سجدہ کے ساتھ کرناد د بنول کا مفاد ایک ہے۔ ہال سجد ہ تحیۃ ہیں مقضد جدا گانہ ہو تاہے۔ تحیت کے معنی اور بیں کہ اسینے ملنے والے کو ماما قات کے وفت کوئی ایسالفظ کہنایا ایسا گام کر ناجو تہذیب ماما قات اور ملنے والے کی خوشنو دی گا ہا بحث ہو تحیۃ کمایا تا ہے۔ تحیۃ کے لئے ضرور کی نہیں کہ ملنے والاہڑا بہوبلکہ برابر ورہے والے اور چھوٹے بڑے سب تحیۃ کے مستخق ہوتے ہیں۔اور تحیۃ کامعاملہ سب کے ساتھۃ کیاجا تائے۔ حضرت بعقوب نابیہ السانام اور ان کے صاحبزادوں کا بجدہ حضرت بوسف مایہ السلام کے لئے سجدہ تعظیم نہ تھابلحہ سجدہ تحیۃ تھا۔ کیو نکہ اس زمانے میں ملا قات کے وقت تحیة کابیہ طریقہ رائج اور شریعت حاضرہ میں جائز تھا۔ (۴) قبر آن پاک میں ملا نکہ کا تحدہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی تجیۃ نتھا۔(۵) یہ دو**نوں سجدے (فرشنول کا حضرت آدم علیہ السلام کو عجدہ**۔اور

ا کیا ہے انگر احلیہ ،الیاب النّا من والعظر ون : نّے ۵ ص ۲۸ ۳ طوبا جدید گو کند۔ ۳۔ عالمتگیری ، کیاب الکر اجربیز ،الباب النّا من والعظر ون زج ۵ بس ۶ ۲ ۳ طوبا جدید کو نشد۔

إثر. "لم يكن عبادةً له بل تجيةً وإكراماً ، ولذا امتنع عنه ابليس وكان جائزاً فيما مضى كما في قضة يوسف؟ (بردالجنار : 1

لا\_"اختلفوا في سجود الملائكة قيل كان لله تعالى والتوجه الي آدم للتشريف وقيل بل لأدم على وجه التحية والاكرام ثم نسبخ، والصحيح الثاني ولم ينكن عبادة له بل تحية واكراْهَأَـ "(١٥ العِارُ ١٠ /٣٨٣ مَ ٣٠٨ عيد)

جفرت لِعقوب عليه السلام اور بھائيوں ياصرف بھائيوں کا سجدہ حضرت يوسف عليه اسلام کو) سجدہ تحية ہتھے ہوارہ اور جائز ہتھے۔ حضرت حضرت حق تعالى نے نقل فرمائے ہیں۔ اور شرائع سابقہ کے احکام جو قرآن پاک یاحد بہت ہیں نقل نقل کئے جائیں شرایعت محمد سے علی صاحبہاالصلوۃ والسلام میں اس وفت جمت اور قابل عمل ہوتے ہیں۔ جب شریعت محمد سے میں ان کے خلاف احکام موجود تہوں تو شریعت محمد سے میں ان کے خلاف احکام موجود تہوں تو شرائع ما قبل کے احکام جوت نہیں ہوتے۔

اب شریعت محد میہ کا تخکم میہ ہے کہ سجدہ تعظیمی بیٹن سجدہ عبادت غیر اللہ کے لئے الفا قاگفر ہے (۱)اور سجدہ تحیہ غیر اللہ کے لئے حرام ہے۔(۲)اوراس کے جوازی کوئی دلیل نہیں۔جولوگ کہ قرآن مجید میں ذکر سے مجدہ تحیہ غیر اللہ کے لئے حرام ہے۔(۲)اوراس کے جوازیر استدلال کرتے ہیں وہ قانون استدلال واحتجاج مجد سے سجدہ کیا۔ سے ناوافف ہیں۔ سمجد کھایت اللہ کان اللہ لہ دہلی۔

ا\_"إن على وجه العبادة والتعظيم كفر . وقال شمس الانمة السرخسى : ان كان لغير الله على و جه التعظيم كفر إه قال القهستانى : وفى الظهيرية يكفر بالسجدة مطلقاً\_"(رركتار الختار :ج٢ص٤٣٨٣سعيد) ٢\_"وان على وجه التحية لا وُصار أثما مرتكباً للكبيرة\_"(زرمخاز :٢ /٣٨٣طسعيد)

### نوالباب

بدعات اور اقسام شرک اہل بدعت کے ساتھ میل جول رکھنا کیسا ہے؟، (صوال)بد متیون کے بیمال کھانا جائز ہے یا نہیں اور ان کے پیچھے نماز درست ہے یا نہیں؟ المستفتی نمبرے ۵۰ عبدالستار (گیا)

(جواب ۲۳۰) ابل بدعت سے خلاماار کھنااجچانہیں۔(۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ وہ کی۔

ا۔ مجالس تعزیہ منعقد کرنے والے کے ایمان اور امامت کا تھم ، ۲۔ مولود شریف منانا اور اس میں قیام کرنا ہے اصل ہے ،

(سوال) تعزیه داری کرنے والا شخص جو شیعول کی طرح تعزیبه داری کرتا ہے اور تعزیبه کی مجالس منعقد کرتا ہے اس میں میرانیس دوبیر و ویگر شعرائے کذاب کی غزلیں و توجے گاتا اور سنتا ہے۔ علم چڑھاتا ہے منت مانتا ہے۔اور منت تعزیبه کی رکھتا ہے ، مسلمان کہلا سکتا ہے یا مشرک ہے۔اس کی امامت جائز ہے یا شہیں۔

(۲) مولود شریف جائزے یا نہیں ؟ اگر جائز ہے تواس کاطریقہ گیاہے ؟ قیام کرنا کیسا ہے ؟

المستقفتی نمبر ۴ سائذ ٹراجمہ مشلع ہیا۔ ۱۳ جادی الاولی ۴ سالے ہم سمبر ۱۹۳۳ء جو اب ۲ ۲۴)(ا) ایسا شخص گنا ہگار ہے۔ مشرک ہونے کا بھی خوف ہے۔ اس کی امامت بھی مکر وہ ہے (۶)۔

(۲) حضور الوریش کے حالات مبارکہ بیان کرنا تونہ صرف جائز بلتھ مستحسن ہے۔ مگر موجودہ مجالس مبیا دہرت ہے امور منکرہ پر شامل ہونے کی وجہ سے غیر شرعی ہیں۔ (۶) قیام جو مخصوص ذکر ولادت کے موقع پر کیاجا تاہے ، بے اصل ہے۔ (۳)

موقع پر کیاجا تاہے ، بے اصل ہے۔ (۳)

ار ولا بركنوا الى الذين ظلميو ا فتمسكم النار (هود : ١٣) وعن الحسن : "لا تبجالس صاحب بدعة فإنه يموض قلبك." (الا عتصام، الموجه المثالث من النقل المخ، ومما جاء عمن بعد الصحابة رضي المله تعالى عنهم :ج أص ٨٣ طوارالفكربير وت) (٢)وكيروالمدة فاسق متشرع الى صاحب برعة المِنْ (تنويرالابصار مُنْ درمخارج الس ١٠٠٥ ٥ الله معبد)

(m) کہذاالیں مجالیں میں شرکت کریاادرا نکا قائم کریادونوں ناجائز ہیں۔

' (٣) ایعنی اس پر کوئی شرعی دکیل قائم شیس ہے۔ بلند آپ ہوٹھ نے اپنی حیات مبارکہ میں بھی اپنے لئے قیام کو پسند نسیں فرمایا تو آپ کی و فات کے بعد آپ کے لئے قیام کیو نکر جائزیامستحب ہو سکتا ہے ،جب کہ آپ کا مجلس میلاد میں آتا کسی شرعی دلیل ہے۔ ٹابت نہیں اورنہ آپ کسی کو نظر آتے ہیں۔ ترفدی ایواب الآواب میں ہے : ''مجانو الذا راوہ لم یقوموا لما یعلمون من محر اہیته لذلك'' (باب ماجاء فی کراہیۃ قیام الرجل للرجل : ۴ / ۴۰ اط عنہیں) دس محرم کو تھچڑہ پکانا، شربت بلانا، نیا کپڑا بہننااور سرمہ لگاناہے اصل ہے۔ (سوال) زید کہناہے کہ شربت بلانا۔ تھچڑہ پکانا۔ نیا کپڑا بہننا۔ آنکھوں میں سرمہ لگانا بیہ سب سنت ہے۔ تھچڑہ اس وجہ سے سنت ہوا کہ حضرت نوح عابیہ السلام کی کشتی جودی بہاڑ پر جاکر لگی۔ جب کشتی ہے ابڑے تو تھچڑہ پکلیا یمی دن عشرہ محرم کا ففا۔ بحر کہناہے کہ شربت بلانا، تھچڑا پکانا نیا کپڑا بہننا آنکھوں میں سرمہ لگانا نبی تعلیقے ہے اس کے متعلق کوئی صحیح حدیث مردی نہیں۔ یہ سب افتراء ہے۔

المستفتی نمبر ۳۹ سید حاکم علی شاہ (میر ٹھ) اار نیج الاول ۱۳۵۳ ہے مطابق ۲۳۴ ہون ۱۹۳۳ء والاول ۱۹۳۳ ہے والدہ ۲۳۴ کی گوئی سند نمبیں۔ بیبالکل بے اصل ہے۔البتہ عاشورا کے دن روزہ رکھنا۔(۱)اور ایپنے اہل و عیال پر رزق ایمنی کھانے کی اس روز فراخی کر نا(۲) مسنون ہے۔البتہ سر مہ لگانے کی روایت ضعیف ہے۔(۲) بعشول نے اے موضوع بھی کہا ہے۔(۲) نیا کپڑا پہنے کی کوئی روایت نہیں۔اور جو کام کہ روافض ضعیف ہے۔(۲) بعشول نے اے موضوع بھی کہا ہے۔(۲) نیا کپڑا پہنے کی کوئی روایت نہیں۔اور جو کام کہ روافض کرتے ہیں،ان میں ان کی مشابہت اہل سنت کونہ کرنی چاہئے۔(۵) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ دہل۔

عشرهٔ محرم میں سبیل لگانا، فاتحہ دینابد عت ہے.

(سوال) محرم کے شروع عشرہ میں بینی جاندرات سے دسویں تاریخ تک شربت کھانا کپڑایااور کوئی چیز پر فاتحہ امام حسین مایہ السلام کی دے کر کسی کو دینایا اسی ارادہ سے سبیل کرنا کیسا ہے۔اوراس طرح حضرت امام حسین ملیہ السلام کو ثواب ہنچتاہے یا نہیں۔

المستفتی مُبر 10 سامبر خش صاحب گذره محثیر ۱۹ریخ الاول ۱۳۵۳ اده مطالات ۱۶ولائی ۱۳۳۶ء (جواب ۱۳۳۳) ایصال ثواب کے جواز میں کوئی کلام نہیں۔ اور حنفیہ کے نزدیک عبادات بد زیہ ومالیہ دونول کا تواب بہنچنا ہے۔ (۲) کیکن ایصال ثواب کے لئے کسی تاریخ یا کسی شے کی شخصیص جو قرون ثلثہ مشہود لہا الخبریاا مکہ و مشاکخ ند مہب رحمهم اللہ تعالی عنما کو ثواب و مشاکخ ند مہب رحمهم اللہ تعالی عنما کو ثواب

ار"عن ابن عباس قال: "مارايت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرّى صيام يوم فضله علي غيره الا هذا اليوم يوم عاشوراء وهذا الشهر يعني شهر رمضان\_"(خارى،كابالصوم،بابصيام إوم عاشوراء الجاص ٢٦٨ طائد كي)

٢\_ قال في الدرالمختار : وحديث التوسعة على العيال يوم عاشوراء صحيح. وقال ابن غابدين في الرد: وهو " من وسع على عياله يوم عاشوراء عياله يوم عاشوراء وسبع الله عليه السنة كلها ." ثم اطال الكلام وقال نعم حديث التوسعة ثابت صحيح كما قال الحافظ السيوطي في الدور ـ "(الدرامخار معررالحار : ٢٠٣٥ ١٩٠٣ ط سير)

٣\_"وحديث الاكتحال فيد ضعفه لا موضوعة كما زعمد ابن عبدالعزيز\_"(در مخار ١١٩/٢ طسعيد)

سقال ابن عابدين: "ولا يلزم منه الإحتجاج بحديث الاكتحال يوم عاشوراء كيف و قد جزم بوضعه الحافظ السخاوى في المقاصد الحسنة ، وتبعه غيره منهم ملا على القارى في كتاب الموضوعات ، ونقل السيوطي في الدرر المنتشرة عن الحاكم انه منكر الغ" (روالزار: ١٩/٣١٩/٣)

د. "نقلُ في مطالب المومنين رعن امامنا ابني حنيفة" انه لا يجوز التشبه بالروافض ..... ومَن تشبه بقوم فهو منهم "(الشع المفتى السائل : ص٢٦اط كتب فانه مجيدتيه ماتاك)

٦\_"الاصل ..... أنَّ الانسانُ له أن يَجعَل ثواب عمله لغير د صلاةً أو صوماً أو صدقةً أو غيرِها عند أهل السنة والجماعة" (حداية : ١ / ١٩٦٤ كُنتِه شركت علية للناك كي

٤. "ومنها وضع الحدود"، والتزام الكيفيات، والهيئات المعينة ، والعبادات المعينة في اوقات معينة لم يوجد لها ذلك التعيين في الشريعة." (الاعتمام الذاحال الشاخي الغرنا في الباب الادل ١٠ ١ ٣ ما دارالفكر بيردت)

بہنجانے کے لئے محرم کے عظرہ اولی کو مخصوص کرتے کی کوئی وجہ خیس۔ای طرح شربت یا مجر ایا فیر ہی و غیرہ کی شخصیص بھی غیر موجہ ہے۔بایعہ تمام سال میں جس و فت بھی کوئی صدقہ خیر ات کر کے یا کوئی بدنی عبادت کر کے عظر ات امامین منہ اللہ تعالیٰ عنہ ما کو تواب پہنچایا جائے، بہتر اوز او فق بالشریعۃ ہوگا۔ عوام سلمین نے اعتقادا یا عملاً و التزاما چو نکہ محرم کے عشرہ اولی کو اس کام کے لئے مخصوص اور موجب زیادت تواب سمجھ رکھا ہے۔اور اس عام رح مخصوص چیزوں کو (مثلاً شربت کی سمیل لگانے یا شربت پیانے یا تھیجز ایا فیرین پکانے کو) ہی حضرات اس طرح مخصوص چیزوں کو (مثلاً شربت کی سمیل لگانے یاشربت پیانے کرام اور متبعین ایم کرام اور طالبین انتہاں تواب کے لئے لازم سمجھتے ہیں اس لئے حضرات علمائے کرام اور متبعین ایم کرام اور طالبین اتباع سنت بخیر عابیہ الصلود و السام کا و ظبفہ علمیہ یک ہے کہ الن تخصیصات غیر عابتہ و غیر متوارثہ کے ترک انتہا حسنت بخیر عابتہ اللہ کان التہ لا۔

بدعت کی قشمیں اور ان کا حکم (سو ال) کیابدعت کی دوقشمیں ہیں ؟ حسنہ اور سیئے۔

المستفتی نمبر ۱۳۳۱ مولوی محدانور (ضلع جالند هر)۳۱ محرم ۱۳۵۵ مطابق ۱۲ پریل ۱<u>۳۳</u>۱ء (جواب ۲۳۶) شرعی بدعت تو بمیشه سینه جو تی ہے۔ لغوی بدعت حسنه جو سکتی ہے۔(۱) محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لیہ۔

"آستانه سرور عالم" کے نام سے عمارت بناکراس کی تعظیم کرنا گمراہی ہے . (سوال) کیا" آستانہ سرور عالم" کے نام سے کوئی عمارت تغییر کی جاسکتی ہے۔اوراس کی تعظیم واحترام کی نسبت شرعاکیا تھم ہے ؟

المستفتی نمبر ۲۰ ۸ سلطان احمد خال (برار) ۲۳ محرم ۱۳۵۵ ایریل ۱۹۳۱ء (جواب ۲۴۰)"آستانه سر در عالم" کے نام ہے کوئی عمارت بنانابد عت ، گمراہی اور فتنه عظیمہ ہے۔(۲) ایسی عمارت ہر گزند بنائی جائے۔اور نہ اس کی کوئی عزت اور حرمت تشکیم کی جائے۔ محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لیہ۔

صفر کے آخری بدھ کی رسومات اور فاتحہ کا تھکم . (سوال) آخری چار شغبہ جو صفر کے مہینے میں ہو تاہے ، اس کا کرنا شریعت میں جائز ہے یا نہیں۔ کھانے پر فاتحہ دلانا جائز ہے یا نہیں ؟

المستفتى نبر ٩٨٨ عبدالرزاق (إوجين) الريع الاول هر ١٩٥٥ عبدالرزاق (إوجين) الريع الاول هر ١٩٥٥ اله ١٩٠٦ مش ٢ ١٩٠١ ء

ا "فكل من احدث شيئاً ونسبه الى الدين ولم يكن له اصل من الدين يوجع اليه فهو ضلالة والدين برى منه وسواء فى ذلك الاعتقادات اوالا عمال او الا قوال الظاهرة والباطنة وإما ما وقع فى كلام السلف من استحسان بعض البدع فانما ذلك البدع اللغوية لا الشرعية "(جائ العلوم! الحكم النارجب حيمًى : ش ١٩٣) البدع اللغوية لا الشرعية "(جائ العلوم! الحكم النارجب حيمًى : ش ١٩٣) ٢ ـ " تجواسم كه ايمام قر موس غير مشروع سازدا ترازازم "(تجموعة الفتاوي على صامش خابسة الفتاوي : ٣ ٢ على العيد اكبري الادور)

(جواب ۲۳۶) آخری جار شنبہ کے متعلق جوہا تیں مبشور ہیں اور جور سمیں ادا کی جاتی ہیں ریہ سب ہے اصل ہیں۔ کھاناسا منے رکھ کر فاتحہ دیناہے اصل ہے۔ (۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لا۔

> محرم کے ایام میں تعزیہ بنانے کے لئے چندہ دینے کے بچائے جلیم تیار کر کے تقسیم کرناکیساہے؟

(سوال) زیداور اس کے بعض احباب تعزیہ اور بر اق کے بنانے میں چندہ دیا کرتے ہتے۔ اب منع کرنے ہے اس بات پر راضی ہوئے ہیں کہ تعزیہ اور براق میں کوئی چندہ نہ دیا جائے۔ اور آئیں میں چندہ کرکے حلیم پکا کر غربامیں تقسیم کر دی جائے۔ اس صورت میں تعزیہ اور براق کی شرکت سے علیحد گی رہے گی۔ اور بہت سے آدمی جوان دونوں چیز دل میں چندہ دیے ہیں وہ بھی چندہ بند کر دیں گے۔ اور اس دوسری تحریک میں شریک ہو جائیں گے آیااس غرض سے نیہ دوسری تحریک میں شریک ہو جائیں گے آیااس غرض سے نیہ دوسری تحریک میں شریک ہو جائیں گے آیااس غرض سے نیہ دوسری تحریک جائزہے یا نہیں۔ اور شرعاناس کی کچھ اجازت ہوسکتی ہے یا نہیں۔

المستفتی نمبر ۱۳۹۵ مولوی محربوسف۔ چوڑی دالان۔ دبلی ۱۱ محرم ۱۳۵۳ اسارج کے ۱۹۳۰ء (جواب ۲۳۷۰) تعزید اوربراق تو قطعانا جائز ہیں۔ (۲) اور ان میں چندہ دبنا گناہ ہے۔ (۲) گراس کام گو جھوڑ کراس رقم کا حلیم پکا کر غربا کو تنسیم کر دیا جائے گو تعزید اوربراق بنانے کے گناہ سے تو نجات مل جائے گی مگر محرم کے لیام مخصوصہ میں خاص طور پر حلیم پکانا اور تقسیم کرنا یہ بھی بد عت ہے۔ (۳) شہیدان کربلار حمد اللہ علیم اجمعین کی ارداح طیب کو تواب پہنچانے کے لئے محرم کا نظار نہ کرنا چاہئے ۔ اور نہ حلیم شریف کی شخصیص کرنی جائے۔ بلام جسم شریف کی شخصیص کرنی جائے۔ بلام جسم وقت جو بھی میسر ہو صد قہ کر کے اس کا توار باتھ شریف کی تعضیص کرنی جائے۔ بلام جسم وقت جو بھی میسر ہو صد قہ کر کے اس کا توار بھش دینا چاہئے۔ فقط محمد کھایت اللہ کان اللہ لہ

(۱) تعزیه ، علم ، ولدل بنانا ، ان کی تعظیم کرنااور مرادیں مانگذا ، اور سینه کو بی کرناو غیر ہ سب امور حرام ہیں (۲) حضر ت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنه پر غصب خلافت اور بزید کی ولی عهدی کے لئے بیعت لینے گاالزام کہال تک در ست ہے ؟ (سوال)(۱) تعزیه بنانا۔ علم نکالنا ، ولدل بنانا ، تخت اٹھانا ، مہندی نکالنا ، مرثیہ پڑھنا ، تعزیمہ سے منت مراد مانگنااور اس کا چو مناچا ٹنا ، نوحہ وزاری کرنا ، چھا تیال کو ٹناو غیر ہ وغیر ہ اذروۓ بشرع شریف کیسا ہے۔

ا." این طور مخصوص ( یعنی فاتخه مردحه )نه در زمان آنخصرت سلی امله علیه وسلم بودند در زمان خاغلایحه وجود آن در قردن نشته که مشهود لهابالخیر اند منقول شده" (مجموعة الفتادی علی هامش خلاصة الفتاوی :جام ۱۹۰۰ اطامجدا کیڈی لاءور)

۲\_" نغزید دری در عشر د محرم یاغیر آن وساختن سنرانگو صورت فبور وعلم نیار کر دن دلدل وغیر ذلک این بمه امورید عت است ند در قرل اول به دنه در قرن تانی نه در قرن تالث\_" (نجهوعة الفتاویُ علیهامش خلاصة الفتاویُ :ج سمس ۳۳ سطامچداکیدُ می لا بهور)

٣. لقوله تعالى : "ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ." (المائذة : ٢)

٤. "ومنها وضع الحدود، والتزام الكيفيات والهيات المعينة ، والتزام العبادات المعينة في اوقات معينة لم يوجد لها ذلك التعيين في الشريعة" (الاعتصام ، أبو اسحاق الشاطبي ، الباب الاول في تعريف البدع الخ: ١ / ٣٩ ظ دار الفكر بيروت)

(۲) حضرت معاویہ رمنی امند نعالی عند کی نسبت تفسیہ فلافت کاالزام نیزیز بدکو آپ گاولی محمد سلطنت باوجود اس کے فسق فجور کے بنانا جس کو بعض سن بھی گئتے ہیں کس حد تک صحیح و درست ہے۔ امور متغذ کرہ بالا کا جواب معد ثبوت آیات واحادیث کے مرحمت فرمایا جائے۔ نیزیہ کہ اگریہ افعال حرام و ناجائز ہیں تواس کے متعلق کافی ثبوت کی ضرورت ہے جس پر خاص توجہ فرمائی جائے۔

المستفتی نبر ۱۲۰۱ سید خلیل حید رساحب (کانپور) ۵ عفر ۲۵ سال مطان که البریل کوسواء
(جواب ۲۴۸) تعزید بنانا، اس کی تعظیم کرنا۔ اس سے منت مراویں مانگذا بہ چومنا، علم بکالنا، ولدل، بنانا تخت الشانا۔ مهندی نکالنا، مرتبہ پڑھنا، ماتم اور نوحہ کرنا، چھاتیال کو نتایہ سب کام ناجائز ترام اور مفتی الی الشرک بیں۔ (۱) شریعت مقدسہ ایسے کامول کی اجازت نہیں ویتی۔ یہ اسلامی توحیداور پنجم برین کی جی اور بچی تعلیم کے خلاف بیں۔ اور عقل صبح بھی الن کی اجازت نہیں ویتی۔ سلف صالحین اور اسکہ جستدین کے کارنا مول کے خلاف بیں۔ اور عقل صبح بھی الن کی اجازت نہیں ویتی۔ سلف صالحین اور اسکہ جستدین کے کارنا مول میں اس قسم کی فعنولیات کانام و نشان نہیں۔ حضر سامیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضر سامام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہے حال بھے۔ (۱) نہول نے برید کے لئے بید سے بہتر اور اولی واضل افراد موجود تھے۔ لیکن اس غلطی کی کیونکہ یہ جبتر اور اولی واضل افراد موجود تھے۔ لیکن اس غلطی کے باوجود بزید کے انتال و افعال کی ذمہ واری ان پر عاکد نہ ہوگی۔ کیونکہ اسلام اور قرآن پاک کا اصول ہے لا تور واذار و وزدا حدی ہے۔ کیکن اس لئے حضر سے معاویہ رضی اللہ نعالی عنہ کی شان میں گستائی اور در شتی نہیں کرنی چاہئے۔ (۳) و ذراحوی ہے۔ انگان اللہ لا۔ و بیل۔

ا یا''شنخ عبدالقادر جیلانی شیئاًللّه کهنے کا تھکم ۔ ۲ ـ قبروں پر پھولوں کے ہارر کھنا ،

۔ قبر پر جاور چڑھانایا قبر کے پاس شیر بی وغیرہ تقسیم کرنابد عت ہے ،

(سوال)(۱) یا شخی عبدالقادر جیلانی شیئالله کهنادرست ہے یا نہیں۔(۲) قبرول پرجو پھولوں کے ہارر کھ دینے جیں یہ کیسا ہے۔(۳) زید نے ایک کپڑے کی چادر ادر کچھ شیرین ایک بزرگ ولی الله کی قبر پر لے جاکر شیرین بعد فاتحہ خوانی لوگوں کو تقسیم کر دی اور چادر اس قبر کواڑھادی۔ زیدگی نیت ادر غرض اس عمل کے کرنے سے عبادت خدا ہے۔

المستفتى منشى عبدالوحيدصاحب (ضلعبلندشهر) كا عفر ١٩٣٥م البريل عيداو

ر "نغربه دارى در غشرة محرم ياغير آل وساختن نسرات و صورت قيورو بلم تياركر دن دلدل وغير د ذلك اس امدامور به عت است شدر قرن الوليد دشد در قرن الشخصة المست شدر قرن المست شدر قرن المست شدر قرن المست شدر قرن المست ا

المراسلة المسلام: اكر موا اصحابي فانهم خياركم الخ" (مشكوة : ٢ س ٥٥٠ لا ايجابم سعيد)ولى العقيرة الشحادية: "ومن احسن القول في اصحاب رسول المله صلى الله عليه وسيلم ..... فقد برئ من النفاق "(شرح المتميزة الشحادية الطبعة الثالثة : س ١٩٣٨ المنظب الاسلامي للطباعة والنشر) (جواب ٣٩٩)(ا) ميدو ظيفه پڙ هنانا جائز اور موجم شرک ہے۔(۱)(۲) ميہ بھی نا جائز ہے۔(۲) کيونکه اکثری طور پراس ہے مراد تقرب الله صاحب القرجو تاہے۔(۳) قبر پرچادر الرهانا(۲) خداکی عبادت کس طرح ہو گئے۔ یہ تو قبر یاصاحب قبر کی تعظیم یا عبادت ہوئی۔ خداکی عبادت میں دہ افعال داخل ہو سکتے ہیں، جن کا خدایار سول اللہ علیہ ہے تھی دیا جن کا خدایا داخل ہو سکتا اللہ علیہ ہے تھی داخل ہو سکتا ہو سکت

تعزیوں کو نا جائز اور بدعت کمنا صحیح ہے .

(سوال) کیاتعزیوں کی شان میں گستاخانہ الفاظ اور برابھلا کہنے ہے شرعاً کوئی گناہ عائد ہو تاہے یا نہیں ؟ المستفتی نمبر ۱۵۲۳ جناب سید عبدالمعبود صاحب (صلعبدایون) ۲۴ ربیع الثانی ۱۵۳۱ھ

ېه جو لا ئی <u>سرم ا</u>ء

(جواب ، ۲۶) نغزیول کوناجائزاوربد عت کهناصیح ہے اگر گشاخاندالفاظ سے ایسے الفاظ مراد ہیں جوان کا شرعی حکم ظاہر کرنے کے لئے استعمال کئے جائیں توبیہ گشاخاندالفاظ نہیں اور اگر اور کوئی برے اور بھونڈنے الفاظ مراد ہیں تووہ مسلمان کی زبان کے شایان نہیں۔ (۵) سمحمہ کفایت اللّٰد کا اناللّٰہ لد۔ دہلی

جعلی اور مصنوعی قبر بناکر عوام کو گمر اه کرنا .

(سوال) ہمارے یمال چندا شخاص فتنہ پر دازوں نے ایک جعلی قبر بنا کر تیار کرلی ہے جس میں میت وغیرہ کچھ نہیں ہے۔ جہلا کوور غلا کر پر سنش کراتے ہیں اور فاتحہ دلاتے ہیں۔اس بارے میں شرع شریف کا کیا تھم ہے ؟

ا "ازیس چنین وظیفه احرازلازم دواحب اولااز برجت که این وظیفه مختمی شیئاننداست دیمن نتهاء رااز بچوافظ مختم کفر کرده اند چنانچه در در مختار فی نویسند کفا قول شیء لله فیل یکفر انتظی دورر دالخاری آورده و لعل وجهه انه طلب شیئا لله والله غنی عن کمل شیء والکل مفتقر و محتاج الیه وینه بغی ان پرجح عدم التکفیر فانه پیمکن ان یقول اردت طلب شی اکراما "لله شرح الوهبانیة والکل مفتقر و محتاج الیه النکاح اثنهی ثانیا آدین و قلت فینه بغی او پینه التباعد عن هذه العبارة و قد مر ان مافیه خلاف یؤمر بالتوبة و الاستغفار و تعدید النکاح اثنهی ثانیا آدین جست که این وظیفه مشمن ست ندای اموات رااز امند بعید و وشر تا نامت میست که اولیاء داندر ترحاصل است که آزامند بعید و تدارا بیشوند " (جمومة النتاوی علی حاصل است که آزامند بعید و ندارا بیشوند " (جمومة النتاوی علی حاصل است که آزامند بعید و تدارا

٢\_قال العيني : "وكذلك مايفعله اكثر الناس من وضعها فيه رطوبة من الرياحين والبقول و نحوها على القبور ليس بشئ وانماالسنة الغرز " (عمدة القارى : ج ١ ص ٨٧٩ ط مصر ) وقال محدث العصر البنورى : انفق الخطابي والطرطوشي والقاضى عياض على المنع و قولهم اولى بالاتباع حيث اصبح مثلاً تلك المسامحات و التعللات مثاراً للبدع المنكرة والفتن السائرة فترى العامة يلقون الزهور على القبور وبالا خص على قبور الصلحاء والا ولياء فالمصلحة العامة في الشريعة تقتضى منع ذلك بتاتاً استنصالاً لشافة البدع وحسماً لمادة المنكرات المحدثة وبالجملة هذه بدعة مشرقية منكرة الخ (معارف أن باب التشريد في البول : ا ٢٢٥ والمنتز البورية)

س\_"في الاحكام عن الحجة: تكره السنور على القبور\_"(ردالتار جعم ٢٣٨ مسيد)

" في البزازية: يكره اتحاذ الطعام في اليوم الا ول والثالث وبعد الا سبوع ونقل الطعام الى القبر في المواسم."(روالمثار ٣٠ -٣٠ طسعد)"

د. "تعزیه داری در عشره محرم و ساختن ضرائح و صورت وغیره درست نیست . این همه بدعت است بلکه بدعت سینه است. "( ناوی تزیزی، سنام اتزیم داری تحرم وصورت : ۱ ، ۵ ۵ ط کتب خاندر جمید دیوند اولی) المستنفتی نمبر ۲۳ ما اباد تعل بھوسائی (صکع بونہ) ۱ ارجب ۱ هسواھ مطابق ۱ مستمبر سے ۱۹۳۰ء (جو اب ۲۶۱) جعلی اور مسبوعی قبر بنانا گناہ ہے خصوصاجب کہ مقضودرو پید کمانا ہو۔

محمّر کفایت انٹد کان ایٹدلہ ، دبل۔

بارہ ربیع الاول کو کاروبار بندر گھنا اور اس پر مجبور کرنا کیساہے ؟

(سٹوال) بنگاورسے مسلمانوں کے دوگرو ہول ہے دومخلف اشتہارات شائع ہوئے ہیں۔ایک گروہ کہتا ہے کہ بار صوبیں رئیج الاول کو د کا نمین بند کر نابد عت ہے تو دومر اگر دہ کہتا ہے کہ سنت عشق رسول ہے ، چو نکہ دونوں اشتہارات میں ہندوستان کے عالم بے بدل ہیں۔ جس کی ہدولت عوام میں ہے چینی بڑھتی چلی جارہی ہے۔ ساتھ ہی اشتہارات بھی روانہ خدمت ہیں۔

المستفتی نمبر ۲۲۴۷ جناب مرتضی خانصاحب (برگلورش) ۱۳۱۲ بیج الاول بر ۲۲۴ مناامنی ۱۹۳۸ بر اجو (جنواب ۲۶۲) جناعت تاجران میوه جات معسکر برگلور کی طرف ہے جواشتمارشائع ہوا ہے اور اس میں مبر اجو فتو کی درج ہے ، وہ فتو کی ان لوگوں کے متعلق ہے جو شرعی احکام دراشت پر عمل نمیں کرتے اور دواج کوشر بعت پر مقدم رکھتے ہیں۔ اس فتوی گا تعلق ۱۲ رئیج الاول کو کار دبار بند رکھنے ہے کچھ نہیں۔ کار دبار بند رکھنے کے بارے میں اس اشتمار کا لب واجھ اسلام بتعلیم اور تنزیب کے خلاف ہے۔ مخالفین کے متعلق اس فتم کے الفاظ استعمال کرنا جیسے کہ اس اشتمار میں استعمال کتے ہیں اسلامی طریقہ نمیں ہے۔ بیجہ مسلمانوں میں اختلاف و بغض و عداوت بیداکرنا ہے جو ہر طرح قابل افسوس ہے۔

ارج الاول کو کار وبار بند رکھنا کوئی شرعی جگم نہیں ہے جو دکان بند نہ کرئے اس پر خدااور رسول کی طرف سے کوئی الزام نہیں ہے۔ مُگریہ لوگ اس کو چغداور وہائی کہتے ہوئے۔ خذا ور سول ہے نہیں ڈرتے اگر یہ لوگ عشق رسول اس کو سبھتے ہیں گہ اس دن لینا کار وبار بند رکھیں تو بشر طیب کہ اس کو شبھتے ہیں گہ اس دن لینا کار وبار بند رکھیں تو بشر طیب کہ اس کو شبھتے ہیں گہ اس دن کریں تو خیر ، لیکن ان گواس بات کا چق نہیں کہ بغیر ہدایت شرعیہ خود ایک بات ایجاد کریں پھڑاس کو دوسر دن ہے جراگرائیں۔اور جونہ کرے اس کوالیسے الفاظ سے یاد کریں جواشتہار میں لکھے ہیں۔اللہ تعالی مسلمانوں کوا تباع سنت کی تو فیق عطافیر مائے۔ محمد کھایت اللہ کان اللہ لہ دو ہل

تعزیه داري کي رسم ناجائز ہے .

(سوال) تعزیه داری جو عمو ماهند و ستان میں رائج ہے در ست ہے یا نہیں ؟

المستفتی نمبر ۲۴۰۳ بی یارخال صلع فیض آباد ۳۰۰۰ بری اله ۱۳۰۰ بی یارخال صلع فیض آباد ۳۰۰۰ بر ۱۳۰۰ بری الله مطابق (جواب ۲۴۳۳) تغزییه داری کی رسم سر تامبر ناجائز ہے۔ ۱۰۰ اس میش بعض چیزیں حرام اور بعض افعال شرک اور بر بعض بدعات محدیث ہیں۔ میدر سم واجنب الترک ہے۔ مجمد کقایت اللہ کان اللہ لہ۔ دہلی

۱\_ "تعزیه داری در عشره محرم یا غیر آن و ساختن ضرائح و صورت قبور و علم نیار کردن دلدل وغیر ذلك این هسد امور بدعت است نه در قرن اول بود نه در قرن ثانی نه در قرن ثالث."( مجموعة النتاوی می حاص خلاصة النتاوی : ج ۳۳۳ س طامجداکیدی لادور)

ماہ رجب میں ''نمی کاروٹ'' بنانابد عت اور جمالت ہے ،

(سوال) لوگ علی الخصوص کا عمیاواڑ کے آدمی اس ماہ رجب المربب میں "نبی صاحب کاروث "بناتے ہیں (سوال) لوگ علی الخصوص کا عمیاواڑ کے آدمی اس ماہ رجب المربب میں "غری صاحب کاروث "بناتے ہیں (یعنی گندم کے آئے کے ساتھ حسب استطاعت مصالحہ لیمنی بھی روٹی پکانے ہیں۔ بھی اس روث کورکھ خشخاش، سونف، سمشش، وغیرہ ماہ کرکوئی گھر میں اور کوئی تنور میں روٹی پکانے ہیں۔ بھی اس روث کے ساتھ دیتے ہیں۔ اور عبید البقر کے الدوختہ گوشت کو اس روث کے ساتھ کھاتے ہیں۔ اور ثواب سمجھتے ہیں ) اور اس روث کے بنانے کو اس ماہ رجب میں ضرور کی بلا تواب عظیم جانے ہیں۔ اور آگر کوئی کتابی ملائنہ بنائے بااے خلاف امر شرع شریف کہ ڈالے تواب وہائی وغیرہ نام سے موسوم کرویتے ہیں اور اپنی اس کو جانے نہیں و ہے۔ بین ۔۔

(۱) کیا یہ روث نبی ﷺ کا فرمان ہے ؟ (۲) کیا حضرات خلفار ضوان اللہ علیم اجمعین نے فرمان کیا ہے؟ (۳) کیا عشر ہ مبشرہ یا کسی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیم ہے تھم شدہ ہے؟ (۳) کیا فعل تابعین یا تی تابعین ہے ؟ (۳) کیا بیران تابعین ہے تابت ہے؟ (۵) کیا المان غدام ساربعہ حقی شافی ماکئی صنبی کی فقہ ہے لیا گیاہے؟ (۲) کیا بیران پیر قوت الاعظم عبدالقادر جیلائی نے اس کی تعلیم دی ہے ؟ (۷) کیا کسی پیر فقیر بررگان دین کا یہ فعل ہے پیر قوت الاعظم عبدالقادر جیلائی نے اس کی تعلیم دی ہے ؟ (۷) کیا کسی پیر فقیر بررگان دین کا یہ فعل ہے ۔ ایمانی مصاحب کاروث کیا کرد ؟ (۹) اگر فدکورہ سوالات ہے کسیں یہ اس کے زمانہ حالیہ کا تھم ہے کہ ایمانی کرتے رہنا باتھہ کرناضروری جانیا گر ابھی ہے یا بنیں ؟ (۱۰) کیا شہر ایمانی ہوانی ہوانی مواب میں مصاحب کاروث کریں ؟ ایساشر ع شریف گا تھم ہیا آپ علماء حق کا ہے ؟ برائے مربانی جو آب باصواب مرحت فرمائیں۔

المستفقی نمبر ۱۸۰ ایم - بوت شرانی - جام گر (کانھیاواٹ) ۳ رجب بحث اھے ۱۹ م ۱۶ ولائی اس ۔ وجو اب کا کی اس روٹ کے بارے میں نہ نبی صاحب سی کی فرمان ہے ، نہ حضرات خلفاء اربعہ رضی اللہ تعالی عنهم کا ارشاد ہے ، تہ حضرات عشرہ میشرہ یا کسی اور صحابی رضوان اللہ علیم اجمعین کی اجازت ہے ، نہ سیہ خالی عنهم کا ارشاد ہے ، تہ حضرات عشرہ میشرہ یا کسی اور صحابی رضوان اللہ علیم اجمعین کی اجازت ہے ، نہ سیہ چاروں اماموں یا تا بعین یا تعمین رحم اللہ ہے ثابت ہے نہ حضرت پیران پیریا کسی اور مرشد طریقت نے اس کی حضر میں معتبر علماء امن نے اس کو جاری کیا۔ لہذا یہ محض ایک بدعت اور جمالت ہے ۔ (۱) اور اس پر اڑے رہنا صابح اللہ کا اللہ کا اللہ کیات اللہ کا اللہ کا سالہ دو ہلی میں اللہ کا اللہ کا اللہ کیات اللہ کا دیا ہو میں ہے ۔ (۱) اور اس پر اٹرے رہنا کی صابح دیا ہی معتبر علماء امن نے اس محمد کفایت اللہ کا ان اللہ کے دیا ہی

" یوم صدیق اکبر" منانے کا حکم . (سوال) چندا شخاص ایک صاحب کے ہاں گئے اور کہا کہ ہم "یوم صدیق" منانا چاہتے ہیں۔اس شخص نے

ا كوتك "بدعت بروه چيز سے جو حضرات مجال كرام رضى اللہ اتحالى عسم كے زمانہ كے بعد دين ميں بغير كسى شرعى وليل كے الكال جائے۔" (العبر اس شرح شرح العقائد : ص ١٥ الح مكتب الداويہ ملتان) ٢- "من اصو على امر مندوب و جعله عزماً ولم يعمل بالرخصة فقد اصاب منه الشيطان من الا ضلال فكيف بعن اصو على بدعة اؤ منكور" (مرقاة : ج ٣ ص ١٣ لح التخبية كوئية)

بر جستہ جواب دیا کہ تمہارے اس نقرے سے مبرے قلب کوبے حد تکایف ہوئی۔ تم اس خیال کو ترک کر دو اور بیہ نیا فتنہ نہ کھڑا کر د۔اب آپ بر دئے شریعت ایسے شخص کے بارے میں تحریر فرمائیں کہ اس شخص کے متعلق شریعت میں کیا تھم ہے ؟ یوم صدیق، از ردئے شریعت کیساہے ؟ بینوا توجروا۔

المستفتی نمبر ۲۷۳۰ محمدافتخارالدین خان صاحب شاہ جمال نپوری ۲۴ جمادی الثانی الارھ (جواب ۲۶۰)" یوم صدیق" منانے ہے اگریہ غرض ہو کہ ایک دن کوئی جلسہ کر کے حضرت صدیق " کے مناقب وضائل کی تبلیغ کی جائے توبہ جائز ہے۔(۱)

آگراس شخص کا مقصداس جواب سے یہ ہو کہ وہ صدیق اکبر سے مناقب کی تبلیغ کو ناپند کرتا ہے تو بے شک وہ مور دالزام ہوسکتا ہے۔ لیکن آگراس کا مقصد یہ ہو کہ اس طرح خاص یوم صدیق کے نام سے ایک جدیدر سم پیدا کرنا مصلحت عامہ اسلامیہ کے منافی ہے ، اور مجائے فائدے کے اس کا ضرر زیادہ ہے تواس پر کوئی الزام نہیں آسکتا۔ (۲) یوم صدیق کا نام رکھے بغیر بھی حضرت صدیق اکبررضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب کی تبلیغ کی جاسکتی ہے۔ اور اس میں کوئی فتنہ بھی نہیں ہوگا۔ فقط محمہ کھایت اللہ کان اللہ لد۔ دہلی

#### قبر پر گنبد بنانایا قبر کو پخته بنانانا جائز ہے ،

(سوال) حفرت خواجہ قطب الدین ختیار کا کی رحمۃ اللّٰہ علیہ جو اکابر اولیائے کرام میں ہے وہ ہلی میں گذر ہے ہیں ،ان کامزار آج تک خام چلا آرہا ہے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ مجھ کو بشارت ہوئی ہے کہ میر امزار زگا پڑا ہے اس پر گئید پختہ بناؤ۔ چنانچہ ایک شخص مستعد ہو گیا ہے کہ ان کے مزار پر گنبد بناوے بہذا علماء کرام سے سوال ہے کہ کیا شرعا اس بشارت پر عمل کرناو نیز کسی قبر پر عمارت و گئید وغیرہ پختہ بنانا در ست ہے یا نہیں۔ مطابق کتاب و سنت و نہ ہب حنفیہ کے جواب مرحت فرمایا جائے بینوا توجروا۔

المستفتی نمبر ۲۶۶ عاجی محمر صدیق ولد حاجی احمد قوم شخے ساکن بھائک عبش خال دہلی۔ (جواب ۲۶۹) قبر پر گنبد بنانایا قبر کو پختہ بنانانا جائز ہے۔ صر تح طور پر حدیث شریف میں اس کی ممانعت آئی ہے۔ (۲) الین بشارت (بینی خواب) جو کسی نامشر دع فعل کے ارتکاب کی ترغیب دیے قابل النفات و قابل عمل منیں ہے۔ اس کا جب خیال آئے تو لاحول دلا قوۃ الاباللہ پڑھنا چاہئے۔ یمال تک کہ بیہ خیال جاتا رہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہے۔ وہلی

(١) " الابأس بالجلوس للوعظ إذا أراد به وجه الله تعالى كذا في الوجيز للكردرى " ( الفتاوى العالمگيرية . كتاب
الكراهية ، الباب الرابع في الصلاة والتسبيح النع : ج٥ ص: ٣١٩ ط: ماجديه كوئنه)

<sup>(</sup>٢) " ومنها وضع الحدود ، والتزام الكيفيات والهيآت المعينة والتزام العبادات المعينة في اوقات معينة لم يوجد لها ذلك التعين في الشريعة " (الاعتصام أبو إسحاق الشاطبي ، الباب الاول في تعريف البدع الخ: ٣٩/١ ط: دارالفكر، بيروت ، لبنان. (٣) "ولا يجعنص، ولا يطين ، ولا يرفع عليه بناء وقيل لا بأس به وهو المختار كما في عبارة السراجية وقوله وقيل لا بأس به الخ المناسب ذكر في تجريد ابي الفضل ان تطيين به الخ المناسب ذكر في تجريد ابي الفضل ان تطيين القبور مكروه ، والمختار انه لا يكردا و عزاد اليها المصنف في المخ ايضاً . واما البناء عليه فلم ارمن اختار جوازه . وفي شرح المنية عن منية المفتى : المختار انه لا يكره التطيين . وعن ابي حنيفة : يكره ان يبني عليه بناء من بيت اوقبة او نحو شرح المناروي جابر : نهى رسول الله عن تجصيص القبور و ان يكتب عليها وان يبني عليها رواه مسلم وغيره اه "(الدرالخار خردالحار : ٢٢٥ عدر ٢٤٠ عدر)

یانچ محرم الحرام کو''سنر چو کی'' کا تعزییہ نکالنابد عت ہے :'

(سوال) زید ہر سال پانچویں محرم الحرام کو برنام "سبز چوگ" اپنچ محلے ہے اپنج اہتمام میں چندہ وغیرہ کر کے نہایت شان و شوکت سے اٹھا تا ہے۔ سبز چوگی بہت ہوئے جلوس کی شکل میں اٹھتی ہے۔ گیس کے ہنڈے ہوتے ہیں۔ عور تول کا مجمع بغر من زیارت جلوس ہو تا ہے۔ انگریزی باجہ بھی جتا ہے۔ زید کہتا ہے کہ اس تعزید داری سے ہمارا مقصد شان اسلام دکھانا ہے۔ اور یہ کہ کا فراس کورو گئے ہیں ،اان کی ضدید نظر ہے۔

اس چوکی کی واسطے راستہ لینے اور چوک کی زمین حاصل کرنے کے واسطے مقدمہ بھی ہو چکا ہے لیکن مسلمانوں کو کامیابی نہیں ہوئی۔اب وہ چوکی دوسرے راستہ سے اٹھتی ہے۔اس راستے کو بھی روکنے کی کوشش کی گئی، مگراس کوشش میں کفارناکام رہے۔

المستفتى نمبر ١٠٠٠ منشي مهدى حسن كاتب، مفتى پوره غازى پور ـ ١٣٠ مرم ٢٢ ساره

مطابق ۲۰ جنوری ۳ ۱<u>۹۳</u>۳ء

والسائل فق ٢٦ الم كتب خاند مجيد مديان)

(جواب ۲٤٧) لاحیو الا فی اطاعة الله واطاعة رسولهواضح بوکه دنیالور آخرت کی کوئی بھلائی الله تعالی الله تعلی الله الله الله تعلی الله تعلی الله تعلی کی اطاعت کے بغیر حاصل نہیں بوسکتی۔ کفار کی ضد میں کوئی کام کرنایا یہ تعلی اسلام کی شوکت فلا بر بوگ ، تعلی تعلی سے دروافض کی اقتدا السراف ہے جو حرام ہے۔ (۱) باس میں دوافض کی اقتدا ہے۔ (۱) الله الله سنت براس عمل کان کی کافر کے مناور سنت رسول تعلی کی مخالفت ہے۔ ابد الله سنت براس عمل کان کی کرناور گرشتہ سے تو بہ کرناواجب ہے۔ محمد کفایت الله کان الله لهدو ہائی

اركيونكد شريعت بين اس كى كوئي اصل نهين "لان من حقيقة البدعة ان لا يدل عليها دليل شرعى لامن نصوص الشرع ولا من قواعده " (الاعتصام الباب ليّالث: جاص ١٩٢٠١٩١ لادارالفتربير وت)

٢\_"ان المبذوين كانوا أخوان الشيطين"(الامراء ٢٠) سير"ومن الناس من يشتري لهو الحديث الخ، (المن ٢٠)وقال الحسن البصري" : نزلت هذه الآية في الغناء والمزامير "

<sup>(</sup>تغير أبن كثير : جسوص ٣٣ سما تشتيل أكير كالهور) "شا-"ليس للنساء نصيب في المحروج الإ مضطرة إلى قوله ) وليس لهن نصيب في الطرق الا الحواشي-" (رواه الطمر الى في

الكبير، توالد برده كي شرعي الحكام از مولاً بالشرف على تقانوي : عن ٥ سؤا اداره اسلاميات لا مور) ٥ ـ "نقل في مطالب المومنين عن امامنا ابي حنيفة انه لا يجوز التشبه بالروافض ..... ومن تشبه بقوم فهو منهم "( نش المفتى

ا ـ الله كي ذات و صفات مين حضور عليه السلام كوشر يك كرنا .

۲۔ بیر کہنا کہ احمد اوراجد میں صرف میم کا فرق ہے .

۳۔عالم الغیب ہونا صرف خدا کی شاک ہے .

هم ـ رسول الله ﷺ اور تمام اولياء كوحاضر ونأظر جاننا .

۵۔سرود سنباحرام ہے .

(سوال) ایک شخص به شعروعظ میں پڑھتاہے =

جمال خدا گرنہ ریکھا ہوتم نے محمد کو وکیمو وہی ہو بہو ہے

پڑھنے کے بعد کہنا ہے یہ شعر ہالکل سی ہے۔ اس واسطے کہ جو صورت محد ﷺ کی ہے وہ میں صورت بعید ہار ک تفائی کی ہے۔ کیونکہ ہار کی نعائی نے رسول اللہ ﷺ کواپنی شکل پر پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد کہنا ہے کہ احمد اور احد میں صرف میم کافرق ہے۔ دوم میہ کہ وہ کہنا ہے کہ رسول اللہ ﷺ عالم الغیب ہیں۔ تمام اشیاء اور ذرات کو جانتا ہے اور تہنا کو جانتا ہے اور کہنا ہو اللہ عظیم کو اور تمام اولیاء کو حاضر و ناظر جانتا ہے اور کہنا ہے۔ دو میں ۔ رسول اللہ عظیم کو اور تمام اولیاء کو حاضر و ناظر جانتا ہے اور کہنا ہے۔ اس کو جان کے در سنتا ہے اور اللہ اور بھی گئے۔ اس کو حلال اور باعث نوات جانا ہے۔ ایسے شخص کے متعلق شرع کا کیا تھم ہے۔

(جواب ۴۶۸) بید شعر بالکل شرک ہے اور جو شخص اس کو بچے سمجھ کر پڑھے وہ مشرک ہے۔ اس میں کلام نہیں کہ آنخضرت بیل کا منز کے جو اور خاتم الا نبیاء والرسل ہیں۔ بعد از خدا بزرگ توئی تصد مختصر۔

لیکن آپ بھی خدا نعائی کی ایک مخلوق اور بندے ہیں۔ خاتی و مخلوق بھلا ایک کیو تکر ہو سکتے ہیں۔ خداو ند تعالی نہ جس خدا نعائی نو کہ مکان نہ کوئی اس کی شکل وصورت۔ آنخضرت جسم ہے نہ جسمانی اور نمام ضروریات سے مبرا ہے۔ نہ اس کا کوئی مکان نہ کوئی اس کی شکل وصورت۔ آنخضرت بیل بعید خدا کیسے ہو سکتے ہیں۔ نمام ضروریات جسمانی آپ کولائن تھیں۔ جو شخص بید عقیدہ رکھے وہ مشرک بیل بعید خدا کیسے ہو سکتے ہیں۔ نمام ضروریات جسمانی آپ کولائن تھیں۔ جو شخص بید عقیدہ رکھے وہ مشرک ہوگئی اور زند قد ہے۔ (۱) نیز یہ کہنا کہ احمد اور احد میں صرف میم کا فرق ہے۔ یہ بھی الحاد اور زند قد ہے۔ (۱) یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خالق اور ونوں ایک ہوجا نمیں۔

(۴) آنخضرت ﷺ کو تمام اشیاء کاعالم جاننا بھی شرک ہے۔شرک اس کانام نہیں کہ خدا کی ذات میں کو شرک مانا جائے بیٹ سے کی شات خاصہ میں بھی کسی کو شریک کرناشرک ہے۔عالم الغیب ہونا صرف خدا کی شان ہے۔دو سر اہر گزاس کا مصداق نہیں بن سکتا۔ حضر ت حق جل شانہ قر آن شریف میں ارشاد فرما تا ہے

ا قال تعالى : "ليس كمثله شنى "(الشورى : ١١) وفى شرح كتاب الفقه الاكبر لملاعلى الفارى : ليس كمثله شى اى كذاته او صفته وقال اسحاق بن راهويه ; من وصف الله فشبه صفاته بصفات احد من خلق الله فهو كافر بالله العظيم "(الطبعة الاولى : س٣ ١ ط دارالكتب العلم يتبير وت ابتان)

٣\_"الزنديق في لسان العرب يطلق على من ينفي الباري تعالى، وعلى من يثبت الشريك الخ" والملحدو هو من مال عن الشرع القويم الى جهة من جهات االكفر\_!(ردالتار :ج٣ص ٢٣١لاستير) ولو كنت اعلم الغيب لا ستكثرت من النحير وما مسنى السوء (١) بحرالرائق على وفي الخانية والمخلاصة تزوج بشهادة الله ورسوله لا ينعقد ويكفر لا عتقاده ان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب انتهى (١) اور قاوى تان خال على ب رجل تزوج امراة بغير شهود فقال الرجل و المراة خدات راو پيامبر رأ اواو كرديم قالو ايكون كفر الانه اعتقد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب وهو ماكان يعلم الغيب حين كان في الاحياء فكيف بعد المنوت. انتهى ما اورجب كه آپ علم علم الغيب تين تو يحتركن دو مرك كامالم الغيب توناتو سراحة باطل به ايد الآپ كوياس ولى كوما ضرونا خرستجن على طور پر عقيده الماميك خلاف اور شرك به مسلم انواس كو تخس به عقيده ركوده شرك به مسلم انواس كو اس سام ازواس كو اس سام ازواس كو اس سام ازواس كوراك به مسلم انواس كوراك به مسلم كوراك به مسلم كوراك به مسلم كوراك به مسلم كوراك به كوراك به مسلم كوراك به مسلم كوراك به كوراك

(۳) مرود سنناحرام ہے اور اس کو حلال سمجھنا کفر ہے۔(۱) ابیبا شخص جوان تمام اس مذکور دیا ، ہ مختقد د مر تکب ہووہ ہانفاق علائے اہل سنت والجماعت مبشر ک ہے۔واللداعلم۔

حضور علیہ السلام کے لئے خدائی صفات نابت کرنا شرک ہے .

(سوال) بہارے بیال کے بعض واعظ بیان کرتے ہیں کہ عالم بر ذخ بین جائے کے بعد حضر بندر سول کرئیم کا کھول بین اللہ تعالیٰ نے وہ قوت عطافرہائی ہے کہ آپ است کا سب حال و بیضے ہیں۔ کانول بین وہ قوت بر کانول بین اور آپ کی روز پر فتون مو منین کے مرکانول بین رہتی ہے۔ استی بور دول کا ظمار کرتے ہیں آپ سفتے ہیں اور ہر ایک استی کو پہنچا ہے ہیں۔ اور ہر ایک امتی کو پہنچا ہے ہیں۔ اور ہر ایک امتی کو پہنچا ہے ہیں۔ اور ہر ایک امتی کی پہنچا ہے ہیں۔ اور ہر ایک استی کو پہنچا ہے ہیں۔ اور ہر ایک امتی کو پہنچا ہے ہیں۔ اور ہر ایک امتی کی بر قتم کے ارادول کو اپنے نور کما ایت نبوت سے دیکھتے اور جائے ہیں۔ ایت حاضر و ناظر جان کریار سول اللہ کمنا جائز ہے اور اپنی حاجت ان کے سانے میان کرنے ہے آپ آس حاجت و فدا سنے دیا کر کے دوا و بیتے ہیں۔ اس اسم کے کلے بہارے میال کے واعظ و خط میں آمہ کر جاہاول کے نقیدے کو گاڑت ہیں اور کہتے ہیں۔ اس کا بھی ایسانی عقیدہ ہے۔ یہ بیان ان کا صحیح ہے یا خاط ہے ''
گاڑت ہیں اور کہتے ہیں کہ معاسف و اللہ میں الوسل خاتم الانہیاء صیدالا ولین و الآ بحرین غرض کہ اللہ تعالیٰ (جواب ۲۳۹ میں اللہ ولین و الآ بحرین غرض کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ علیہ و اللہ ولین و الآ بحرین غرض کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالی

(جواب ٢٣٩) احضرت ﷺ افضل الرسل خاتم الانبياء سيدالا ولين والانحرين عرص له الله لعان حقه جل شانه كان حقه جل شانه كان حقه المنان عنه النفاء كلما كان حقه المعراز خدابزرگ تونی فقه مختفر النفاء كلما كان حقه العداز خدابزرگ تونی فقه مختفر النبائ المیکن به این آنجول سے امت کے تمام الوال دیکھتے ہیں۔ اپنا كانوں سے امت كے تمام الوال دیکھتے ہیں۔ اپنا كانوں سے امت كے تمام الوال دیکھتے ہیں۔ اپنا كانوں سے امت كے مكان میں حاضر رہتی كانوں سے امت كے مكان میں حاضر رہتی

البالإعواف (۱۸۸)

٣ البحو الوائق اواتل كتاب النكاح ان ٣٠ و ١٥ ١٥ وادارا م نتاير المتد

r\_قاطني خَانَ عَلَى هَامَشَى البِيدية ، كتاب السبر ، باب مايكون كفراً من السسلم وما لايكون : نَ ٣٣٠ ١ - شطاع. ي كونه\_)

سر آن کا تا دایند تمی نیم حق مهانه داخره بالم از بالم خنی و جلی در هر و لت و بر آن است احتفاد شرک است ـ "( نجوده اختادی جلی ها مش خلابه به افتادی بن ۳۳ سام ۱۳۳ میا انجد آمیدی لادور)

د\_الأوي مزيزي شرين : "وفي جامع الفتاوي استماع السلاهي و الجلوس عليها وضرب المزامير والرقص كلها حرام " ومستحلها كافروفي الحمادية من النافع اعلمان التعني حرام في جميع الادبان"(نَّ اس ٢٢ فَأَنَّبُ فَانْدَرَّ مَيْدايه، دايولي)

ہے، آت ہمرامتی کے بارسول اللہ اللہ کر پہار نے کو سنتے ہیں ، آپ ہر امتی کے ول کے کیے اور کی ارادول کو رکھنے اور ہے اللہ وخیالات سے شرک صریح الازم آتا ہے اور یہ عقائد اللہ ما دخیالات سے شرک صریح الازم آتا ہے اور یہ عقائد الشخصر سے بھا باعلم من السائل (۲) اور آپ کے ارشاد واللہ ماادری وانا وسول الله ما یفعل به ارشاد ماالمسؤل عنها باعلم من السائل (۲) اور آپ کے ارشاد واللہ ماادری وانا وسول الله ما یفعل به اولی (۲) اور جھر سے اکثر صدیقہ کے فرمان و من قال ان محمدا یعلم الغیب فقد اعظم الفویة علی الله (۳) اور جاب باری عزاسمہ، کے پر جلال قول و عندہ مفاتح الغیب لا یعلمها الا ہو (۵) اور حضر سے شرک سے اور حضر سے کے فرمان و کئت اعلم الغیب الاستکثر ت من الخیر و ما مسنی السوء (۲) اور بے شمار آبات واحاد یث کے خلاف ہیں۔ علم الفی تفیم اللہ کی خاص صفت کے خلاف ہیں۔ علم اللہ کی اللہ کی خاص صفت کے خلاف ہیں۔ کی اور میں اس کا شرکہ کی تامی کی خاص صفت کے آپ کو جا بادی کی علم علم غیب کیا تھی المت کو بھی ہتادیں۔ لیکن باوجود اس کے تاب کو عالم الخیب کرنا تھی۔ کی باتیں اس کو بھی ہتادیں۔ لیکن باوجود اس کے کھیدوں پر مطلع ہونا فاست نہیں آب کا علم علم غیب نہیں امت کو بھی ہتادیں۔ لیکن باوجود اس کے کھیدوں پر مطلع ہونا فاست نہیں آب کا علم علم غیب نہیں مندونہ کی معلوم کیں ان میں آب کا علم علم غیب نہیں سے خالف پر قائم کی ہر ایک جزئی کو جا ناادر امت کے ول کے کھیدوں پر مطلع ہونا فاست نہیں اور مسلمانوں کو دیا تاب خیالات سے خیالات سے احتر از لازم ہے۔ والنہ اعلم۔

آیت ''انما المشر کون نجس''کے تحت کسی مشرک کا جھوٹا کھانا جائز ہے یا نہیں ؟'
رسوال)اللہ تعالیٰ نے اپنے کام پاک میں رسول اللہ ﷺ کے آخر عمد میں مشرک کو نجس العین فرمایا ہے۔
ایسی صورت میں ان کا جموٹا کھانا جائز ہے یا نہیں ؟ اور اس آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول (عظیمی خدانے کسی مشرک کے ساتھ کھانا کھایا ہے یا نہیں ؟

المستفتی نمبر ۳۵ نذیراحمه طنگ بلیا ۱۲ جمادی الاولی ۳۵ منبر ۳<u>۵۳ او ۴ متبر ۳۳۳ ا</u> (جواب ۲۰۰۱) قرآن پاک مین منر کول کو نجس فرمانا ہے اسے اعتقادی نجاست مراد ہے۔ (۱)ورنه انسال کا

٩. بخارى ، كتاب الإنبياء، باب قول الله واذكر في الكتاب مزيم النج : ١ / ٩٠ / ط قديمي . ٠

٣ ـ بخاري، كماب الإيمان ، باب موال جيريل الحينة ١١٠ الطيقه يكي

سوية الأرى وكماب التعبير ماب العبين الجارية في المناسخة ٢٠ م ١٠ اط قد يمي

٣ \_ بيروايت ند كوروالفاظ كرساتهو بنيس من البنة سيج مسلم ، كتاب الايمان ، باب معن قول الله عزوجل ولقد والانزلة احوى النعيس روايت النالفاظ كرماتية مروى من العمر انه يعجر بعدا يكون في غد فقد اعظم على الله الفرية" (١٨٩١ ط قد ين) الارالانعام: ٤٤

٣\_اللاغيواف: ١٨٨

ك الله أَن كُثِرٌ آيت "انها المنشر كون نجس"ك ذيل من قرائ إلى ا"امر تعالى عباده المومنين الطاهرين ديناً وذاتاً بنفي المشركين الذين هم نجس ديناً عن المسجد الحرام وان لا يقر بوا بعد نزول هذه الآية: "(٢٦٥ ص ٢٣٠ ط سيل أكيدي

جسم ناپاک نسیں ہے۔(۱) قر آن مجید میں نصاریٰ کو مشر ک قرار دیاہے۔باد جو داس کے طعام الذین او تو االکتاب حل لیکم(۲)کا تھم بھی موجو دہے۔ محمد کفایت اللّٰد کان اللّٰد لیہ د بلی

ا۔ کیانماز میں حضور ﷺ کاخیال آنا گائے اور گدھے کے خیال آنے سے بدتر ہے؟ ۲۔"حق تعابیط کوزمان و مکان سے پاک جاننابد عت ہے" کہنے والے کا حکم ، سو۔ نماز میں"السلام علیك ایھاالنہی"اس خیال سے پڑھنا کہ حضور خود اسے سنتے ہیں شرک ہے ۔

(سوال)(ا) کوئی شخص بیہ عقیدہ رکھتا ہو کہ نماز میں حضور ﷺ کا خیال آنا ، گائے بھینس اور گدھے کے خیال آنے ہے ید تر ہے۔ابیا عقیدہ رکھنے والا مسلمان ہے یا کا فر؟

(۴) جو شخص ہے کہ جناب ہاری عزاسمہ کوزمان و مکان اور تر تیب عقلی سے پاک جا ننااور اس کا ویدار بے جہت اور بے محاذات حق جا ہزاید عبت ہے۔ کیااییا کہنے والل مسلمان ہےیا نہیں ؟

(۳) کی صاحب نے ایک مولوی صاحب ہے دریافت کیا کہ تشمد میں صیغہ خطاب البسلام علیك ایھا النبی کے بجائے صیغہ غائب السلام علی النبی کمناچاہئے یا السلام علیك ایھا النبی پڑھناچاہئے ؟ اس کے جواب میں مولوی صاحب نے فرمایا کہ اگر سمی کا عقیدہ یہ ہے کہ آنحضرت علیہ الصلوة والسلام خود خطاب سلام کا سنتے ہیں وہ کفر ہے۔ کیا جواب مولوی صاحب کا صحیح ہے ؟

المستفتی نمبر ۵ ۲ مر زاعلی جان د بلی ااصفر سی سیاده مطابق ۱۵ می ۱۹ می افسانو و داسلام کے اساء مبارک آتے ہیں۔ ان کے قصے اور واقعات ند کور ہیں۔ فرعون ہا ان اور دیگر کفار کے نام بھی آتے ہیں، ان کے قصے بھی ہیان میں ان کے قصے بھی ہیان کے جاتے ہیں۔ ان کے قصے بھی ہیان کے جاتے ہیں۔ ان کے قصے بھی ہیان کے جاتے ہیں۔ شیطان کا نام بھی آتا ہے ، جس سے پناہ ما تکی جاتی ہے۔ اور جن مکر م و معظم ہستیوں کے اسائے گرای اور فقص قرآن پاک کے نظم عبارت میں زبان پر آئیں گے ان کا تصور اور خیال بھی لازی طور پر آئے گا۔ اس طرح فرعون ہا مان اور شیطان کا جب نام لیاجائے گا تو ان کی طرف بھی خیال منعطف ہو گا۔ اور اس کو آج تک اگر الله کسی نابل اعتراض اور فد موم نمیں کہا۔ اب رہی میہات کہ نمازی بحقیت تعظیم معبود بیت کے اگر الله تعالیٰ کے سواک دوسرے کا تضور کرے تو وہ شرک تی العبادة ہوگا۔ اور شرک اعلیٰ در جے کا گناہ ، نا قابل مغفر ت تعالیٰ کے سواک دوسرے کا تضور کرے تو وہ شرک تی العبادة ہوگا۔ اور شرک اعلیٰ در جے کا گناہ ، نا قابل مغفر ت تعالیٰ کے سواک دوسرے کا تضور کرے تو وہ شرک تی العبادة ہوگا۔ اور شرک اعلیٰ در جے کا گناہ ، نا قابل مغفر ت

پس خلاصہ ہواکہ اگر کوئی شخص نماز میں آنخضرت ﷺ کا تصور بجہت تعظیم عبادت کے کرے توبیہ

ا\_"واما نجاسة بدنه فالجمهور على أنه ليس بنجس البدن والذات لان الله تعالى احل طعام اهل الكتاب\_"(حوالياك) أ- المائدة : ۵

ا نتابر اگراہ (شرک) ہے کہ نماز ہمی باطل ہونی اور منفرت کی بھی امید نمیں۔ اور اس صورت میں ہے تضور سے اپنیا اللہ اس تصور ہے اپنیا کے اس تصور ہے جس کی تغلیم (عبادت) متصور تنیں ہو سکتی کہ اس تصور ہے عمران ہوجائے گی کیکن شرک ایازم مہیں آئے گا۔ عمران ہے خاوس اور خشوع میں او افاصان آئے گااور عبادت خراب ہوجائے گی کیکن شرک الازم نہیں آئے گا۔ اس کے ماادواور کوئی مطلب اس قول کا شمیں ہے نہ ہو سکتا ہے۔

(۴) اس قائم کاریہ مطلب نہیں کہ وہ حق تعالی کوزمان یا مکان کے ساتھ مقیدیا محدود ماہتا ہے۔ بلتعہ اس کی غرض صرف سرف میں کہ یہ انتخاب دقیقہ اور تشقیقات منطقیہ ،وفلسفیہ سلف صالحین کے اندر معروف نہ تغییں ،اس لئے النہ میں بہت کے اندر معروف نہ تغییں ،اس لئے النہ میں بہت بین بینا بدعت ہے اور یہ آیک سالگ قابل موافذہ میں بینا بدعت ہے کی راہ ہے ۔ بیس کا سالگ قابل موافذہ شہیں ہے۔

(۱۲) یہ عقید در کھنا کہ آنخضرت ﷺ ہر شخص کاہر جگہ سے خطاب اور کلام من لیتے ہیں۔ گویا حضرت حق کی سے عفدت کہ ہر جگہ ہے خطاب اور کلام من لیتے ہیں۔ گویا حضرت حق کی سے عفت کہ ہر جگہ ہوداور ہر شخص کی بات سنتے ہیں ایک شر کیہ عقیدہ ہے (۱)

ہاں صلیٰوۃ وسلام میں السلام علیك ایھاالنبی کہنائی بنا پر جائز ہے کہ دروووسلام پہنچائے کے لئے فرشتے مقرر ہیںوہ حضور کو بیرالفاظ پہنچاد ہے ہیں تواس عقیدے سے خطاب کے صبغے دروو و سلام ہیں استعال کرناور سنت ہے۔(۲) فقط محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لیہ۔

کنِ با تول ہے شرک لازم آتا ہے اور اس کا تدارک کیا ہے ؟

(سوال) انسان پڑکون ہوں با اول سے شرک و کفر عائد ہو تاہے۔اور الیم صورت میں اس کا تدارک کیا ہے ؟

(جو اب ۲۰۲) نیبرالند کی عبادت کر نے اوراس کو حاجت روا سیجھنے یا کئی مخاوق میں خدا کی صفات ثابت کرنے سے شرک لازم آتا ہے۔ اوراس کا منابع توبہ ہے۔ محمد کفانیت اللّٰہ کا لنا اللّٰہ لیہ۔

نماز میں نسی بزرگ باحضور کا خیال آئے کا تحکم .

رسوال) کیا نماز میں کسی درگ ( ایمنی اسپنے پیریا کئی اور ولی انڈر کا )یا حضورا کرم نظینی کاخیال آجاناشر ک ہے ؟ المستنفتی خمبر ۲۴ ۱۵ اجناب سید تنبر المعبود صاحب ( صلح بد ایون ) ۴۳ رہیج الثانی ۱۹ سے التھے التھا کی ۱۳ سے الت مطابق مهردوال کی در ۱۹۳

ر جواب ۲۵۳) سی درگ یا هنوراگر م نظافتاگا نماز مین خیال آجاناشر ک سم الست موسکتا ہے۔اور کون شخص

ه المواد المنظاد الميلات في سخل ما شروعاتم فعلى وجلى درم ولتت وم آن است الوقناد شرك است "( تجومة النتاوي على سامش الـ "ومقناد اليلات في سخل سجال ما شروعاتم ومالم فعلى وجلى درم ولتت وم آن است الوقناد شرك است "( تجومة النتاوي خابسة الفتاوي من اسم سالة المجديه)

- بسد منهان الناسب المستونية. ٢- "ان للدملانكة سياحين في الا "من يبلغوني من امتى السلام" : ( أمانُ الناب السلوة باب الشليم على الني سفي الند عليه و عام التأ ا الصليم المعد ) الیں بیو قونی کی بات کہ سکن ہے۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ نماز میں تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الوجیم اور نہام قرآن مجید کی جاتی ہے اور قرآن مجید میں پینمبرول کے نام اولیاء اللہ کا نذکرہ آتا ہے۔ حضور کا نام موجود ہے۔ ان کے بالمغابل کفار کا ذکر شیطان گاذگر۔ فرعون کا ذکر اور بامان کا ذکر موجود ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب ان اوگوں کے نام زبان پر آئیں گے توان کا خیال اور تصور بھی آئے گا۔ نواس کو کون شرک کہ سکتا ہے یا کون ہے کہ نام نوزبان پر آئے گران کا خیال اور تصور بھی آئے گا۔ نواس کو کون شرک کہ سکتا ہے یا کون ہے کہ نام نوزبان پر آئے گران کا خیال اور تصور نے گا۔

جن لوگوں نے اس میں کایام کیا ہے ان کا مطلب سے ہے کہ نماذ موقع عبادت ہے۔اس موقع میں ، حضور کا نصور بنلی جہتہ التعظیم العباد ۃ نہ آنا چاہئے۔بس اس سے زیاد دان کا کوئی مطلب نہیں ہو سکتا۔

محمه كفابيت الثدكان الثدله \_ د بلي

جس مسجد میں شر کیہ افعال ہوتے ہوں اس میں نماز پڑھنے کا حکم ، (ازاخبارالجمعیۃ سے روزہ مور خہ ۱۸ستمبر ۱<u>۹۳</u>۶ء)

ایک متجد میں چند قبریں ہیں جو بعض بزرگوں کی بتائی جاتی ہیں۔ زیدان قبرول پر (۱) جھنڈاگاڑ تا ہے۔
اور (۲) متجد میں ہروقت اور بروشاد اطیف اگا نعرہ الگا تار بتا ہے۔ اس کے (۳) چند چیلے بھی اس کے ساتھ شریک ہیں۔ جب ان کو منع کیا جاتا ہے نو جگڑ اگر نے پر نیار ہوجاتے ہیں۔ (۳) زید غیب دانی کا وعویٰ بھی کر تا ہے اور سنتقبل کی ہا تیں بتا نار بتا ہے۔ جس متجد میں اس شم کے افعال ہوتے ہوں اس میں نماذ پڑھ تا کیسا ہے۔
(جو اب کا ۲۰) سوالات ند کورہ ہا ایکا شریق جو اب ہے ہے کہ ذید کے بید افعال شرعاً نا جا کڑ اور حرام ہیں۔ نعر بوجو اب غیب دانی کا دعویٰ کرنایہ عت وشرک ہے۔ متجد کے اندرا سے ان افعال کے اور تکاب کا کوئی اختیار تعمیر ہے۔ ایک کا رفعال میں اعانت و حمایت کریں گے وہ بھی گنا ہگار اس کی ان افعال میں اعانت و حمایت کریں گے وہ بھی گنا ہگار اور گ

مسجد میں نماز جائز ہے اس کے مسجد میں رہنے اور افعال ناجائز کرنے سے مسجد میں کوئی خرابی نہیں آگئی۔ محمد کفایت اللہ شففر لیہ

الفقوله عليه السلام: "تمنّاي منكره فليغيره بيده" وقال القاري في المرقاة : "ثم اعلم انه ان كان المنكر حراماً وجب الزجر عنه" (مرقاة : ٣٣٩ / ٣٣٩ ط امداديه) ٢. لقوله تعالى : "ولا تعاونوا على الاثم والعدوان"(المكرّة ٢٠)

ا۔ محرم میں تعظیم و تکریم کی غرض ہے مٹی کاشیر بنانا ؟

۲\_بت کی پوجا کرنا .

سو\_غیرالله کی نذرونیاز!

س. بتو**ل کو جاجت رواسمجھنا** آ

۵۔اس گوشت کا حکم جوبت کوخوش کرنے کے لئے اس کے منہ میں ڈالا جائے۔ ۲۔ ''شیراگلی' میں روح ،رسالت بناہ ہے'' کے قائل کا حکم ، ۷۔ مسلمانوں میں بت پر ستی اور مشر کانہ رسوم کو مٹانے کی سعی کرنا ، ۸۔ مور تیوں کی جمایت کرنااوران کوبر قرار رکھنے کی کوشش کرناحرام ہے ؛

(ازاخبارسه روزه الجمعية دېلی مور خه ۲ ۲اپریل ۱۹۲۸ع)

(سوان) ملک دکن میں ، جس میں مردایس ، بهبی ، میسور اور حیدر آباد وغیر ہسب شامل ہیں ، بخملہ دیگر افعال مشرکانہ کے مسلمانوں میں ایک بیہ رسم جاری ہے کہ مٹی کاشیر پانچ چیے فٹ یا بچھ کم وہیش بناکر محرم میں اس کی پوجا کرتے ہیں۔ اور اس مٹی کے شیر کو حضرت علی رمنی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب کر کے اس کو مولا علی کاشیر کہتے ہیں۔ محرم میں اس کو خوش کرنے کے علی کاشیر کہتے ہیں۔ محرم میں اس کو خوش کرنے کے لئے میں کھو پروں کا ہار ڈالتے ہیں اور منہ میں اس کو خوش کرنے کے لئے کیا گوشت جھو نستے ہیں۔ اور ہر طرح اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ منتیں مانے ہیں۔ اور ہر طرح اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ ایک جاہل یوں کتا ہے "شیر گلی میں روح رسالت بناہ ہے"

(۱) آیا نہ بہ اسلام میں ایسابت بنانا جا کڑے ؟ (۲) اس کی پوجاپاٹ کرنے والے کا کیا تھم ہے؟ (۳) نجیر اللہ کی نذر کرنااور منت ما ننا کیساہے ؟ (۴) ایسے بنول کو لینے دینے والا سمجھنااور ان کی پوجالور تعظیم کو جائز و حلال سمجھنا کیساہے ؟ (۵) یہ گوشت کھنا جو اس کے منہ میں اس کو خوش کرنے اور مرادیں برلانے کے لئے ڈالا جاتا ہے کیساہے ؟ (۲) جو شاعر کتا ہے کہ اس مٹی کے شیر میں معاذ اللہ آنخصرت میں کی کروح ہے ، اس کا کیا تھم ہے ؟ (۷) مسلمانوں سے اس بت پرستی یارسم کا مثانا اور اس کی سعی کرنا موجب ثواب ہے یا نہیں۔ (۸) الیس مور تیوں کی حمایت کرنا اور ان کے قائم رکھنے کی کوشش کرنا گناہ ہے یا نہیں ؟

(جواب ٥٥٦) یہ شیر بنانا جس کا سوال میں ذکر ہے اور اس کے ساتھ یہ معاملہ کرنا جوبیان کیا گیا ہے،
مسلمانوں کا کام نہیں۔ کیو تکہ اسلام تواس فتم کی مشرکانہ حرکات کو مثانے اور صرف اللہ تعالی جل شانہ کی توحیدہ
عبادت پھیلانے کے لئے آیا ہے۔ خدائی اور ساوی دین ان پیہو دہ مشرکانہ افعال واعمال کا وشمن ہے۔ ایسی باتیں
کر نے والے اگر چہ بظاہر مسلمان ہوں ، اسلام کا کلمہ پڑھتے ہوں گر ان کو اسلام سے کیا واسطہ۔ ہندو ستان کی بت
پرست قوموں کے بعلق سے ان کی طبیعتوں میں بھی بت پرستی کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ اور چو نکہ بظاہر مسلمان
کہلاتے ہیں اس لئے اس سے پرستی کے شوق کو اسلامی زنگ دے کر غیر ہی کام بنا کر پورا کرتے ہیں۔ اسلام

اور پینیبر اسلام اور الله تعالی ان چیزول پر لعنت فرماتے ہیں۔ اور ایسے ہوں کور جس اور پلید قرار دیتے ہیں۔ (۱)

نعو ذ بالله من ذلك۔ (۱) مت بنانا اور اس كی تعظیم و تحریم کرنے کی غرض سے بنانا قطعا حرام اور مشر کوں كاكام

ہے۔ (۲) (۲) غیر الله کی پو جا (عبادت) کر ناشر ک اور کفر ہے۔ اسلام ہیں تو صرف خدا تی عباد ت اور بندگی كا حکم ہے اور خدا تعالی کے سواکسی کی پو جا اور عبادت طلل نہیں۔ (۲) (۳) غیر اللہ کی نذر کر نافور منت ما ناحرام

ہے۔ (۳) (۳) آن ہے جان اور بے شعور تصویروں اور مجسموں کو ، دسینے والا اور صاحت پوری کرنے والا سمجھنانہ صرف اسلام کے خلاف اور شرک ہے ، بلعہ نری جمالت اور خالص حماقت ہے۔ (۵) (۵) یہ گوشت بھی جو اس کے منہ میں والا جاتا ہے کھانا حرام ہے۔ (۲) (۲) جو شاعر یہ کہتا ہے ''شیر گلی میں روح رسالت پناہ ہے۔ '' وہ سخت کے منہ میں والا جاتا ہے کھانا حرام ہے۔ (۲) (۲) جو شاعر یہ کہتا ہے ''شیر گلی میں روح رسالت پناہ ہے۔ '' وہ سخت جائل اور بے باک ہے۔ اگر اس کا بیہ عقیدہ بھی ہو تو اس کے ایمان کی خیر نہیں۔ اسلام کو منانے میں جس قدر سعی کر سکتا ہے تحر رہے کا اس کو منانے میں جو سعی کرے گائی کہ ہے حد اجر و تو اب سلے گا۔ (۔) (۸) ان مور تیوں کی حمایت کرنا لور ان کے قائم رکھنے کی کو مشش کرنا حرام اور بے حد اجر و تو اب سلے گا۔ (۔) (۸) ان مور تیوں کی حمایت کرنا لور ان کے قائم رکھنے کی کو مشش کرنا حرام اور بے حد اجر و تو اب سلے گا۔ (۔) (۸) ان مور تیوں کی حمایت کرنا لور ان کے قائم رکھنے کی کو مشش کرنا حرام اور اس کی روح کے خلاف ہے۔ واللہ اعلیٰ میں جو سعی کرے واللہ اعلیٰ اسلام کی روح کے خلاف ہے۔ واللہ اعلیٰ میں جو کھی کو میں کہ میت کرنا ہوں اسلام کی روح کے خلاف ہے۔ واللہ اعلیٰ میں جو کھی کو کھی کو میں کرنا حرام اور اسلام کی روح کے خلاف ہے۔ واللہ اعلیٰ میں جو کھی کو کھی کی کو کھیں کرنا جو اسلام کی روح کے خلاف ہے۔ واللہ اعلیٰ میں جو کھی کو کھی کی کو کھی کی کھی کھی کی کو کھی کرنا جو اسلام کی دور کے خلاف ہے۔ واللہ اعلیٰ میں کو کھی کو کھی کرنا جو اسلام کی دور کے خلاف ہے۔ واللہ اعلیٰ میں کرنا جو اسلام کی دور کی کو کھی کرنا جو اسلام کی کرنا جو اسلام کی دور کی کی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کو کھی کرنا جو اسلام کی کرنا جو اسلام کی کو کھی کرنا جو اسلام کی کو کھی کو کھی کور کی کرنا جو اسلام کو کو کھی کرنا جو اسلام کو کی کو کھی کرنا جو ا

ا\_دس محرم کی رسوم .

۲۔عاشوراء کے دن حلوہ ، تھیجڑ اوغیرہ بکانااور فاتحہ دینا 🖰

سے ۹ محرم کو تعزیوں پر مہندی چڑھانا، سبز کپڑے بہننا، فاتحہ دلانا ا

ہے۔ دس محرم کوا کھاڑے قائم کرنا :

۵۔انیس د دبیر شعراء کے مرتبئے اور نوے پڑھنا . :

۲\_عاشوراء كاروزه ركھنا ،

2\_اہل بیت کے ساتھ اظہار محبت کاظریقہ ؛

۸۔ شوکت اسلام اور تعزیئے 🕆

(ازاخباراکیمیعة (سه روزه) دیلی مؤر خه ۱۹۲۸ ولاکی ۱۹۲۸ و

(۱) جناب امام حسین علیہ السلام کی شمادت ہے قبل عرب میں محرم کی دسویں تاریخ کو کیار سوم اواہوتی تھیں؟ (۲) حلوے کرنا ، تھجڑ ہے پکانا، اور فاتحہ دلاکر خود مع اہل برادر کے کھانا۔ مختاج اگر سرکیا تو آیک آدھ

ا." يا ايها الذين أمنوا إنما الخمر و الموسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان" (المائدة: ٩٠). ٢. "فاجتبوا الرجس من الا وثان" (التي ٢٠) وقال تعالى : انما تعبدون من دون الله اوثانا و نخلقون افكا (العنكبوت : ١٤). ٣. "واعبدواالله ولا تشركوا به شيئا" (التماء ٢١)

٣ \_ "وَاعْلُم أَنْ التذُّر الذي يقع للاموات ..... فهو بالاجماع باطل و حرام "(در مخار: ٢ /٣٩٩ صعيد)

۵ــ "مَاهِدَهُ التَمَاثِيلُ التِي انتِم لَهَا عَاكُفُونَ "(الاِنْبِيَاءُ : ۵۲) أ

١\_ لقوله تعالى : "وما أهيل به لغير الله"(البقرة: ٣٤١)

<sup>2-&</sup>quot;من راى منكم منكواً فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه وان لم يستطع فبقلبه" (مسلم :ج اص اهاط قد يي)

خوراک مے وی ور خیر الیا کرنا جائز ہے یا نہیں ؟ (۳) سبز پڑے ہے بہننا متاسف دیوریاں پہفاتنی وائا ، تغریوں پر ۵ تاریخ کو چوں میں انمیں اور دبیر کے مرشے اور نوجے پڑھنا سیا گلوٹ بائدہ کر آواز کا جھانا جائز ہے یا نہیں ؟ (۴) کھاڑے ہیں لگلوٹ بائدہ کر آواز کا جھانا جائز ہے یا نہیں ؟ (۵) کیا انہیں و دبیر کے مرشوں کا مقتمون صحیح ہے ایا مبالغہ ہے۔ (۴) کیادی محر نہاکاروز در کھنہ مساولات ہے ؟ (۵) کیادی محر نہاکاروز در کھنہ مساولات ہے ؟ (۵) کوئی غریب آوی اپنی محب کا ظہار کیئے کرے۔ امر اتو خود کھات جی اور لٹاتے ہیں اور یہ محبت کا ظہار کیئے کرے۔ امر اتو خود کھات جی اور لٹاتے ہیں اور یہ محبت کا ظہار کرتے ہیں۔ (۸) بھی اہل علم حضر اس کہتے ہیں گد تعز ہے بناؤ مہندی چڑھاؤ و عام رسوم اوا کرو۔ اس کے خلاف ہیں جو این کہا ہے۔ بیش اس کے خلاف ہیں جو وائن کہا ہے۔ بعض اس کے خلاف ہیں جو و بیان کہا ہے۔ بیش اس کے خلاف ہیں جو و بیان کہا ہے۔ بیش اس کے خلاف ہیں جو و بیان کہا ہے۔ بیس ۔

الـ "فقالوا هذا اليوم الذي اظهر الله فيه موسى و بني اسرائيل على فرعون فنحن نصوم تعظيماً له". (مسلم النااس ١٩٠٦ قد كي)

عرعن خارجة بن زيد بن ثابت عن ابيه قال : "ليس يوم غاشووا، باليوم الذي يقوله الناس الما كان يوم "تستر فيه الكعبة وكان يدور في السنته الخ"( شدة حس، فترالباري نتج مس الطط "س)

٣- "فصاحة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصياحه" (مسم في أس ٥٩ ٣ ط قد ين الب فاند)

٣. لماروي ُعنهُ عليه السلام . "مَن وَسعُ عَلَيٌ عَيالُه يَوْم عاشُورَاء وَسعَ الله عليَّهُ السَّنة كلها" قال في الدرالسختار : "دَ حديث التوسعة على العبال و معاشوراء صحيح"(در فلا إن ٢٥٨م عند)

<sup>&</sup>quot;و حدیث التوسعهٔ علی العیالی یوم عاشور او صحیح "(در قلاً ان الحسُّ ۱۸ اس مید) در " بعزیه داری در عشر و محرم یا تیر آل وساختن ضرارگو صورت نورز علم تیاد کردن ابدل و غیره ذکیب این جمد امورید عمته است " ده جهوعهٔ المفتاوی علی هامش بحلاصهٔ الفتاوی : ۳ سه ۳ طامجداکیدی) ۲ واگر فاعل این فعل نعزیه را معقل درانجاج مرام میداند کافراست (جواله سایق : س ۵ ۳۳)

چاہے ہا ہے۔ اس فن کی تحصیل و جھیل کے لئے سال ہم کو مشش کر نااور مشغولی کی صورت پیدا کرنا جائے۔ (۵)
انہم دویر ودیگر شعراء کے مرشئے بہت مبالغہ آمیز ہیں۔ ان کاپڑھ نااور مجاسیں قائم کر نااور ہیں کوبلی نر نامیہ سب ناجائز اور فد موم اور تعلیم اسلام کے فناف ہیں۔ (۱۰) ہ آس نار ن کاروزہ منسون ہے شراس کے سرتھ جائر ن کاروزہ بھی مایا کر دوروزے رکھنے جائئیں۔ اگر 4 کاروزہ ندر کھ سنے تو مااور ااک روزہ رکھ سنے نازی کر یب کاروزہ بھی مایا کر دوروزے رکھنے جائیں۔ اگر 4 کاروزہ ندر کھ سنے تو مااور ااک روزہ در کھ سنے نازی کر یہ اور کا کہ بھی اور عباوت بد نبیہ کا ٹواب پہنچا سات کی مورت میں کر سکتا ہے۔ نوا فل پڑھ کر روزہ رکھ کر تلاوت قر آن مجید کر کے تواب پہنچا سات ہے (۸) یہ خیال کہ تعزیب شوکت شیس ہو سکتی جو اعمال کے شوکت شیس ہو سکتی جو اعمال اسلام کی شوکت شیس ہو سکتی جو اعمال اسلام کی شوکت شیس ہو سکتی جو اعمال اسلامی کے فلاف ہیں وہ مفید شوکت نہیں ہو سکتے۔ والتداعلم محمد کفایت الله نفر لہ

جواب دیگرازر سومات محرم ور جب اور شب برات۔

(جو اب ۷۰۲) جو اب دیگر :۔ رجب کے کونڈوں کا کوئی خوت نہیں ہے یہ گھڑی ہوئی ہاتیں ہیں جن کو ترک کر دیتا جا ہئے۔ تبارک پڑھنے اور پڑھوانے کا طریقہ بھی شریعت سے ثابت نہیں۔ یہ بھی لوگول کا خود کھڑ اہوا طریقہ ہے۔ اسے بھی ترک کر دینالازم ہے۔ شب برات کا حلوہ محرم کا تھچڑا، کونڈ نے اور نبارک ، یہ کوئی شرعی چیز نہیں ہیں۔ان کوشرع سمجھ کر پکانا بہنا نابد عت ہے۔ (۳)

> تغزیه بناکر جلوس نکالنااور اس سے مرادیں مانگنا۔ (اذاخبار الجمعیة مور خد۲۸ متمبر <u>۱۹۲</u>۹ء)

(سوال) ہم لوگ حنق ہیں اور شہر میں اور بھی حنقی کھلانے والے لوگ ہیں۔ نگران کا طرز عمل حنفیت کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔ تعزیبہ بنانے ہیں اور نوتار تن کوشب کے گیارہ بج مر دوزن انتھے ہو کر تعزیبہ کوشت کرانے کے لئے لئے جانے ہیں۔ آگے آگے نقارے ڈھول وغیرہ مجانے جانے ہیں۔ پھر من کے پانچ چھ بجے کرانے مقام پرلاتے ہیں۔ پھر من کے پانچ جھ بے ایپ مقام پرلاتے ہیں۔ اور دس تاری کو مقام مقررہ پر تعزیبہ رکھاجا تا ہے اور روٹیاں چرو کجی دانے وغیرہ

ا." وسيته كوني وش كرون پارچه و أوحد كرون و فاكر برسم انداختن موباراتنز ساختن و غير داموراز تبيل منهيات و متوعات است ودرحد يث برنا نحد لعنت آيرواست ودر بخت البركات ى آروبكم و للبرجل تسويد الثياب و تموزيقها المتعزية و اها تسويد المخدود والايدى وشق المجيوب و خدش الوجود و نشو العشور ونثو التراب على الرؤوس والضوب على الصدر والفخد وايقاد النار على القبور فمن رسوم المجاهلية والباطل كذافي المعضم ات "(مجموعة ألفتاوي على على ما صدالت النتادي : ٣ / ٣٥ ها المجديد)

٢- "قالوا يارسول الله انه يوم" يعظمه اليهود والنصارى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا كان العام المقبل انشاء الله صمنا اليوم التاسع قال فلم يات العام المقبل حى توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم" (مسلم: ج ١ ص ٣٥٩ ط قديمي) قال في ردالمختار: ويستحب ان يصوم يوم عاشوراء بصوم يوم قبله أويوم بعده ليكون مخالفاً لاهل الكتاب' (ردالخار: ١٠/١٥٥ معيد)

س\_"ومنها وطنع الحدود والتزام الكيفيات، والهيئات المعينة، والعبادات المعينة في اوقات معينة لم يوجد لها ذلك التعيين في الشريعة "(الاعتصام،ابواسماقالتاطبي،الهاب الاول في تعريف البدع الخيـ"ا /٩ سطدارالفتحرير ومت لبنان) چڑھائے جاتے ہیں اور مرادیں مانگی جاتی ہیں۔ پھر نئین سے تعزیہ اٹھا کر مع مردوزن ہمراہ بعزیہ ڈھول تا شے جاتے ہوئے تالاب پرلے جاکر پانی میں ٹھنڈا کردیتے ہیں۔اس کے بعد نئین روز تک ماتم کر کے نتیجہ کیا جاتا ہے۔ان کو سمجھایا جاتا ہے تووہ لوگ ہم کووہائی غیر مقلد کہتے ہیں۔

(جواب ۸۵۸) تعزید بنانا()اوراس کے ساتھ باہے جانا(۲) اور غور توں اور مردوں کامل جل کراس کے جلوس میں شریک ہونااور تعزید پر نذریں چڑھانا، (۳) میہ سب کام تمام ائٹ کے نزدیک ناجائز اور حرام ہیں۔ جولوگ حنی کملا کرا بیسے کام کرتے ہیں۔ وہی در حقیقت غیر مقلد ہیں۔ کیونکہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ نے ان کامول کی کہیں اجازت نہیں دی ہے اور نہ کسی حنی فقیہ نے ان حرکات کی اجازت دی ہے۔ جولوگ کہ ان کامول سے علیحدہ دستے ہیں وہ امام ابو حنیفہ کے سے مقلد ہیں۔ تسمحمہ کفایت اللہ غفرلہ

. قبرير فاتحد خوانی اور ميلا د کار واج ژالنا .

(اذاخبار سه روزه الجمعية و بل مورخه ۱۹۳۳ گست ۱۹۳۳ء)

(سوال) محلّہ مولوی جَک میں ایک قبر خام ایک آدی کے دروازے پر تھا۔ بوجہ دروازہ کے کئی ذی علم نے میرائے دیا کہ قبر ہوکر چاناہ غیرہ منع ہے، اس قبر کو گھیر دو تاکہ قبر راست نہ ہو۔ چند بررگوں سے معلوم ہوا کہ صاحب قبر مخلہ کے ایک مولوی تھے۔ جب وہ قضا کئے تو اس قبر میں و فن ہوئے۔ اس لئے محلّہ کا نام مولوی چک رکھا گیا۔ اس کے مولای فن است معلوم نہیں۔ پچھ عرصے کے بعد غیر جلّہ کا ایک شخص صورت مولوی جگ رکھا گیا۔ اس کے مولای فن بات معلوم نہیں۔ پچھ عرصے کے بعد غیر جلّہ کا ایک شخص صورت شاہ صاحب آیا۔ چند لوگوں کو کہا کہ ہم کو خواب ہوا ہے کہ اس قبر میں بردگ لیٹے ہوئے ہیں۔ ہر سال بار ہویں رہیج النانی کو میلاد شریف و فاتحہ خوانی کیا کرو۔ چنانچہ شاہ صاحب نے اس سال سے فاتحہ خوانی و میلاد شریف کارواج دان دان والے جمع ہو کر کرتے شریف کارواج دان دان جی مرادیں یا نگتے ہیں۔

(جواب ۲۵۹) بیرسب معامله غلط اور ناجائز ہے۔اس رسم گوبند کرنیکی سعی کرنا چاہئے۔(۴)اس میں شرکت کرنایااس کی حمایت کرناشر عی جرم ہے۔(۵) مجھر کفایت اللہ کان اللہ لیہ۔ دبلی

٣٠. ومن الناس من يشتري لهو الحديث (تقمن : ٦)قال الحسن البصري : نزلت في الفناء و المزامير "(صفوة التفاسير : ٢٠٨٨/٣ طدار القرآن الكريم بيروت)

۱. تعزیه داری در عشره محرم وغیر آن وساختن ضرائخ و صورت قبور و علم تیار کردن دلدل وغیره ذلك این همه
 امور بدعت است (مجموعة الفتاری علمی هامش خلاصة الفتاری : ۴٤ ٤/٤ ط امجد اکیدمی)

ا ـ ايصال ثواب كاطريقه .

۲\_ مخصوص ایام میں ایصال نواب 🖟

سو\_ مخصوص غذاؤل <u>سے</u> ایصال نواب .

س\_شب برات كا حلوااور سلف صالحين .

۵\_مستحب کام کو فرض اور واجب کی طرح ضروری سمجھنا .

(ازاخبارسه روزه الجمعية وبلي مور خد ٢٠نومبر ١٩٣٣ع)

(سوال)(۱)شرع شریف نے ایصال تواب کا کیا طریقہ مقرر کیا ہے؟ اگر نہیں مقرر کیا تواس کی کیادجہ ہے؟

(۲) کیا مخصوص ایام میں ایصال ثواب کا کوئی تھم آیا ہے۔ کیا شعبان کی چود عویں تاریخ کو شریعت نے ایصال ثواب کے لئے مفرر کیا ہے ؟اگر نہیں تواذ خود مقرر کر لینا کیساہے ؟

(۳) مخصوص دنول کے علاوہ مخصوص غذاؤل ہے ایصال نواب کر نااور ہمیشہ ایک غذاکوا بصال نواب کے لئے مخصوص کرلینا کیساہے ؟ مثلاً شب ہرات کو حلوا پکانا۔اور ہر سال ای کو مخصوص کرلینا کیساہے ؟

(۷) کیا صحابہ تابعین تنج تابعین ائمہ اربعہ ، محد ثین اور عہداول کے مسلمانوں میں شب برات کا حلوا مقرر تھا؟ کیا فقہاء نے بھی کہیں شب برات کے حلوے کاذکر کیا ہے؟ (۵) کیا فقہانے جو یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی امر مندوب اجتماعی طور کیا جانے گئے تواس کو چھوڑ و بناچا ہئے۔ مثلاً منیۃ المصلیٰ کی شرح غنیۃ المستملی میں لکھا ہے کہ شعبان کی بندر صویں شب اور رمضان کی ستا کیسویں شب میں نماذ باجماعت بدعت ہے۔ایصال تواب کے بارے میں بھی کیااییالکھا ہے؟

(جواب ، ۲۶) ایسال تواب ایک اچھااور مستحسن کام ہے۔ (۱) سر طیکہ اس میں احکام وحدود شرعیہ سے تجاوز نہ کیا جائے۔ اس کی اصل شرعی ہے کہ انسان کوئی نیک عمل کر تاہے اور اس سے اس کی غرض حضرت حق جل مجدہ کی رضاجو تی یاس کی عبادت کرئی ہوتی ہے ریاوسمحہ یار سوم مروجہ کی پابندی مقصود نہیں ہوتی۔ اخلاص پر عمل کا مدار ہوتا ہے تو حضرت حق تعالیٰ شانہ کے رحیم و کر یم ہارگاہ سے اس کواس عمل خیر کا تواب دیا جانے کا وعدہ صادقہ فرمایا گیا ہے۔ اور رحمت بالائے رحمت سے کہ اگر وہ اخلاص کے ساتھ بید وعاکرے کہ یاللہ اس تاجیز عمل کا جو تواب جھے عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا گیا ہے وہ فلال شخص کو میں بخشامول۔ اس کو پہنچا دیا جائے ، تو حضرت حق اس شخص کو بیس جشتا ہوں۔ اس کو پہنچا دیا جائے ، تو حضرت حق اس شخص کو بیس جشتا ہوں۔ اس کو پہنچا دیا جائے ، تو حضرت حق اس شخص کو بیس جشتا ہوں۔ اس عمل ایسال ثواب کے گئے کوئی خاص وقت یا خاص چیز یا خاص جینے خاص جی شرط اور قیدنہ لگائی ہو توا پی طرف سے ایس شخصیص کرئی

ا. "صرح علماؤنافي باب الحج عن الغير بان للانسان ان يجعل ثواب عمله لغيره صلاةً اوصوماً او صدقةً او غيرها كذافي الهداية . وفي البخر : من صام اوصلي او تصدق وجعل ثوابه لغيره من الا موات والا حياء جاز ، ويصل ثوابها اليهم عند اهل السنة والجماعة كذافي البدائع "(روالحار :٢٠٥٥ ٢٣٠٠ سعير)

ناجائز اور حدش عی ہے تجاوز ہو گا۔(۱)

(۲)جولوگ ایسال ثواب کے لئے اپی طرف ہے کوئی خاص دن یا کوئی خاص غذا مقرر کر لیتے ہیں۔ اور اس کا النزام کر لیتے ہیں اور اس کو شرعی طور پر موجب ثواب یا موجب زیادت ثواب سیجھتے ہیں۔ وہ حد شرعی سے تجاوز کرتے ہیں(۲)

مثلاً شعبان کی چود متویں تاریخ کی تعبین ایسال ثواب کے لئے شر بیت ہے شامت نہیں۔اس طرح حلوے کی تشخصیص ہے اصل ہے۔اگراس کو شرعی حیثیت دی جائے گی جیسا کہ عام مسلمانوں کا خیال اور عقید ہ ہے تو یہ درست نہیں ہوگا۔

''''''(س)اس کاجواب بھی نمبر دوم میں آگیا کہ حلوہے کی شخصین اورالتزام شرعی چیز نمیں ہے۔اوراس کو شرعی بات سمجھ کر کرناوین میں زیادتی کرناہے جو سخت مذموم اور قابل مواخذہ ہے۔ (۲) سلف صالحین اورائزیہ ، مجتزرین ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں۔

(۵)نمیں۔

(۱) بال آگریمی مستخب چیز پر بھی فرائنس واجبات کی طرح عمل کیا جانے گئے اور اوگ اس ترک کو فرائنس وواجبات کے ترک کی طرح باعد اس سے زیادہ اجمیت دینے لگیں تواس کا ترک ایازم ہوجاتا ہے۔ ۱۰ منظ فضائے کرام کے کلام میں اس کی بہت می مثالیں موجود ہیں۔ مثانی حضرت عبداللہ بن مسعودر منی اللہ نعالی عند انہ نماز کے بعد داہنی طرف مؤکر تیٹھے کو ضروری سبھنے کے متعلق فرمایا ہے کہ بیہ خیال اور النزام کرنا نماز میں شیطان کا حصہ قائم کر دینا ہے۔ اور جینے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عند نے نماز چاشت کے لئے اہتمام سے او گول کے متبد میں جمع ہونے اور فرض نماز کی طرح اس کے لئے اہتمام کرنے کوبد عن فرمہ: یا کر کم علیات البحادی فی صحیحہ) حالا نکہ سید حمی طرف مڑ نااور نماز چاشت پڑ سنادہ نول جائز اور حضور رسول کر کم علیات میں داخل ہے۔ نامت ہیں۔ ای طرح حلوے کا ایاز م کر لینا اور فرائنس کی طرح اس کو ضرور کی سمجھنا بھی اس میں داخل ہے۔ (۱)

(٢،١) "من احدث في امر لا هذا ماليس منه فهو رد" (مسلم ٢٥٠٠ ع و قد ين)

<sup>&</sup>quot;ومنها وضع الحدود، والنزام الكيفيات والهيأت المعينة، والنزام العبادات المعينة في اوفات معينة لم يوجد كلها ذلك العين في الشريعة"(الاعتمام،اواسمال الثاطق،الباب الاول في تترافي البدريَّ الحج: ١/٣٩/ وأرالتكر)

ا. قال في الهداية : "ويكره ان يوقت بشنى من القرآن لشئ من الصلوات" وقال في فتح القدير: قال الطحاوي و الاسبيجابي : هذا اذارآه حتماً يكره غيره . اما لو قرأ للتيسير عليه او تبركا بقراء ته صلى الله عليه وسلم فلا كراهة ، لكن بشرط أن يقرأ غيرهما احيانا لتلايظن الجاهل أن غيرهما لايجوز ولاتحرير في هذه العيارة بعد العلم بان الكلام في المدوامة ، والحق ان المداومة مطلقاً مكروهة سواء رآه حتماً يكره غيره اولاً "(شرح القيري المالحداية : الله علم مطبعه معر) مطبعه معمراً

٢\_قال غبدالله ؛ لا يَجْعَل أحد كم للشيطان شِيئاً من صلاته يري ان حقاً عليه ان لاينصر ف الا عن يمينه لقدرايت البي صلى الله عليه وسلم كثيراً ينصرف عن يساره"(خاريّ:١١٨/١طاندكي)

٣\_'''فاذا عبدالله بن عمر جالس'' الى حجرة عائشة واذا اناس' يصلون في المسجد صلوة الضحى قال فسالناه عن صلاتهم فقال بدعة''(خارى: جَاسُ٨ ٢٣٨ لَدَيُن)

٣٠" ومنها وضع الحدود، والنزام الكيفيات ، والهيآت المعينة ، والعبادات المعينة في اوقات معينة لم يوجد لها ذلك ال- - في الشه يعة "(الافتصام الراب الاول في تع يضالبررًا لُيُّ") • ٣٠ فرارالشحرير دت)

ا۔ سننوں کے بعد فاتحہ خوائی اور درود کاالتز ام ہدعت ہے . ۲۔ کسی ولی کا جھنڈا نکالنا .

(ازاخبار سه روزهالجمعية دبل په مور خه ۹ جنوري ع<u>۱۹۳</u>۶)

(السوال)(۱) سنتوں کے بعد امام باجماعت کا فاتحہ خوانی اور درود بھیجناکار ثواب ہے یابد عت ہے ؟ (۲) اگر کئی مسلمان کے ٹولہ والوں نے کسی ایک اولیاء کا جھنڈا نکالا تو کیا یہ بدعت ہے ؟ (۳) اولیاء و شہدا کی درگا ہوں کی زیارت کو جانادہاں اپنی مرادیں مانگنا اطور تاکیدرواہے یابدعت ہے ؟ (۳) اولیاء و شہدا کی (جواب ۲۲۱)(۱) سنتوں کے بعد اس عمل کا التزام کر لیناسنت نہیں۔ اور اس پر اصرار اور التزام کر نابدعت ہے۔ (۶) (۳) جھنڈا نکا لنابدعت ہے۔ ایمنی اولیاء کے نام سے جھنڈا نکا لنابدعت ہے۔ (۲) (۳) زیارت کو جانا تو جائز

ہے۔(r)اور وہاں ان کے لئے وعائے مغفرت کرنااور السلام علیکم یا اهل القبور انتم سلفنا و نحن بالانو پڑھناسنت ہے۔(م)اور ان ہے مراویس مانگنانا جائزہ ہے۔(ہ) محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لہ و ہلی۔

۲." تعزیه داری در عَشِره مَحَرَم و ساختن ضرائح و صُورت قبور و علم نیار کردن دلدل وغیر ذلك این همه امور بَدَّتُ کاست" (مجموعة الفتاوی: ٤ / ٤٤٢ ط امنجد اکیدُمی)

ا کینی جو صورت فاتحہ و درود کی سوال میں ند کورہے ہیں ہو عت ہے ،اس کی کچھ اصل نہیں ،بالخصوص النزام اور اصرار کی وجہ سے ہی ہدعت سیکہ میں داخل ہے ''من اصبر علی امر 'مندوب و جعلہ عزماً ولم بعمل بالر خصة فقد اصاب منه الشیطان من الاضلال فکیف بهن اصر علی بدعة او منکر (مرتاة:ج ۳ ص اسلط المئتبة الحبیبية کوئٹہ)

٣ عن بويدةً قال قال رسولَ الله صلى الله عليه وسلم: "نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها الخ"(سلم) ٣ عن ابن عباس قال مرالنبي صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فاقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا اهل القبور يغفر الله لنا ولكم انتم سلفنا. ونحن بالآثر (ترندى :جاص ٢٠٣ طابيًّا يم سعيد) . ۵ ـ لقوله تعالىٰ : ولا تدع من دون الله مالا ينفعك ولا يضرك ( وش :١٠٢)

# د سوال باب کا ئنات عالم

بیشن گوئی پراغتقادر کھنا .

(السوال) اتالی بہار میں جو قیامت خیز زلزلہ جوا اس کے متعلق تین چار مینے بیشتر بسبکی کے چند جوشیوں نے آجراتی اخبار میں جو قیامت خیز زلزلہ جوا اس کے متعلق تین چار مینے بیشتر بسبکی کے اور ایسا ایک واقعہ ضرور جوگا۔ ان بانول پر میر ابھی اعتقاد بانگل شمیں لیکن جو ندبذب جھے ان کا اعتقاد بختے ہوگیا ہے۔ اس کے متعلق شریعت میں کیا تھم ہے ؟ کیا گئن ایک ساتھ جمع جو نے زمین کے او پر پھی آثر ہوتا ہے ؟ المستفتی نمبر الما اسمعیل اور الیم محدی۔ ااشوال ۲۵۲ امد مطان کے ۲ جنوری ۱۳۵۶ و اس کے متعلق مخلوقات کے آفاد طبیعیہ زمین اور اس کے مقلوقات پر ہوتے ہیں۔ اور بسب اللہ تعالی کی قدرت کا ملہ کے مقر رکئے ہوئے اور پیدا کئے ہوئے اور اس کے اور اس کے اواد اور اس کے اور مشیت کے ساتھ تعلق رکھنا ہے۔ اور زمین کے بیانات کی ترق و تنزل، پختگی ورنگ و ہز و آفیاب و ماہتا ہے تعلق رکھنا ہے۔ اور زمین کے بیانات کی ترقی و تنزل، پختگی ورنگ و ہز و آفیاب و ماہتا ہے تعلق رکھنا ہے۔ و علی ہذا اور اس کے اور زمین کے بیانات کی ترقی و تنزل، پختگی ورنگ و جز و قاص پر جمیل اور خاص بیات ہو جو جانا ہین کے اور خاص بیت مقلی رکھنا ہو۔ اور خاص بیت تعلق رکھنا ہو تا تات کی ترقی و تنزل، پختگی ورنگ و خاص پر جمیل اور خاص بیت مقلی رکھنا ہو تا میں بیت کے دیند ساروں کی خاص دوران کے اوضاع مقر رکر کے ان کے مشیت ہو جانا ہین کے اور دینے کو متعلق کر دیا ہے تواس میں کئی قسم کی بد عقید گی اور اصول اسلامیہ سے انحراف کی کوئی تھی کی خوائی شمی ہو تھید گی اور اصول اسلامیہ سے انحراف کی کوئی تھی کی خوائی شمی ہی جھید گی اور اصول اسلامیہ سے انحراف کی کوئی تھی گی گوئی تھیں ہو ۔ گوئی تھی گی اور اصول اسلامیہ سے انحراف کی کوئی تھی گی تو تو تاس میں سے دیند کی ان کے کوئی تھی گی گوئی تھیں ہو تاس کی دیائی کی ان تکالے کوئی تھی گی گی دورات کوئی تھی کی دورات کوئی گیان ساروں کی جھید گی اور اصول اسلامیہ سے انحراف کی کوئی تھی گی گوئی تھی ہوئی کی دورات کوئی گیائی نہیں ہوئی کی دورات کوئی گیائی کی دورات کی دورات کوئی گیائی کی دورات کی دور

(جواب ۲۶۳) قطعی طور پر شریعت میں سیارات بیاز مین کے حرکت کرنے کی تصریح نہیں۔(۲) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ

بارش باد لول سے برستی ہے یا آسان ہے؟

(المسوال) زید موجودہ سائند انول کے نظر ہے و کیھ کریہ عقیدہ رکھتا ہے کہ بارش بادلول ہے آتی ہے۔اور بادلول میں پانی سمندر سے بخارات اٹھ کر آتا ہے۔ عمرواس پر یول معترض ہو تا ہے کہ کام اللی (قر آن

ا\_قال في العقيدة الطحاوية: "ولا يكون الا مايريد" وفي شرحه: واما الا رادة الكونية فهي الا رادة المعذكورة في قول المسلمين؛ ماشاء الله كان ومالم يشالم يكن\_(شرح العقيدة الطحاوية الطبعة الثالثة: ص ١٥٠٥٣ و المكتب الاسلام)
٢- قديم بيئت كي عام زبين كوماكن المنت تتحـ جديد فلكيات كمام كان عقليه سي ذبين كى حركت كوتات كياسه اوريى ورست بي مقليه على وتبين كي مالان كروش كي طرف ورست بي قرآن مجيد كي آيت الم نجعل الارض خها دا الرابي أم في تريين كوجمولا شيل منايا) من زبين كي سالان كروش كي طرف الثاره موسى المروحاني الماري على المدارس العربية باكنستان ملتان " نبز شخ محد على الصاء في كالـ وكان و دورانها حقيقة المبدوم الفرية باكنستان ملتان " نبزشخ محد على الصاء في كالـ "حركة الارض و دورانها حقيقة المبدوم النبي المقرآن كا وارائقلم دمش .

شریف ) میں پانی کانازل ہونا آبان سے خامت ہے۔ کیونکہ کئی مقامات پر لفظ ساء کا استعمال آیا ہے۔ اور ساء عام الفاظ میں آسان کو کماجا تا ہے۔ اور عمر واپنے اس شوت میں تغییر روح البیان میں ابن عباس رضی اللہ بقائی عنہ کا قول بیش کر تا ہے۔ چنانچہ پارہ الم سورہ بھر ہر کوع ۲، ۱۳، میں آیت او کصیب من المسمآء فیہ ظلمت " (المی) ہالکفوین کی تغییر کرتے ہوئے بارش گابر سنااور بھنا یوں بیان کیا ہے۔ آسان کے او پر پائی کا کہ دریا ہے وہاں سے پائی حسب منشاء المی بادلوں میں آتا ہے۔ اور پجر بادلوں میں سے وہی پائی چھن چین کر اتار اجا تا ہے۔ ہر ایک قطرہ کے ساتھ فرشہ ہو تا ہے وغیرہ النے اور اس بیان میں یونانی حکماء کے خیال کار د بیان کیا گیا ہے کہ بادلوں میں سمندر کے خارات سے ہرگز نمیں آتا۔ اب حل طلب سوال سے کہ ان دونوں اقوال میں سعے کس کو قبول کیا جائے اور کون سے کور د۔ آگر پہلے کولیا جائے تو قر آن مجید کے لفظ ساء کو دونوں اقوال میں سعے اور اگر دوسر سے قول کولیا جائے کہ آسان کے اوپر تالاب ہے۔ وہاں سے پائی بادلوں میں آتا ہے تو پجر اس کا کیا جو اب ہے۔ ہزار ہا تجر ہوں اور مشاہدوں سے ہم و کچر رہے ہیں کہ حرارت سے پائی بادلوں میں ہوں ہوائیں ماتار ہتا ہے۔ اور اس لئے ہم اسے گر د ہوائیں پائی موجود پاتے ہیں۔ اور ساتھ ہی قرآن میں ہوں ہواؤں کوپائی سے ادر اس لئے ہم اسے گر د ہوائیں پائی موجود پاتے ہیں۔ اور ساتھ ہی قرآن شریف میں ہو کو ہواؤں کوپائی ہوائی ایوائی گیا ہے بعنی بادل د غیرہ۔

المستفتی نمبر ۲۰ ۱۲۰ مسٹر عبدالرحمٰن صاحب مروت۔ بی۔اے ٹیچپر اسلامیہ ہائی اسکول ڈیرہ اسمعیل خال ۱۰ رجب موسیارہ مطابق ۲ ستمبر ۲ سیر ۱۹۳۱ء

(جواب ٢٦٤) قرآن شریف بین بارش کا آسان سے آنانہ کور ہے۔(۱) ہذا اس پر ایمان رکھنالازم ہے لیکن اس کی کیفیت کہ کس طرح آتا ہے قرآن مجید بین نہ کور خیس۔ لہذا عقیدہ یہ ہوناچاہئے کہ بارش آسان سے آتی ہے گراس کیفیت کے ساتھ جو خدا کو معلوم ہے جمیں معلوم خیس۔ قرآن مجید بین بادل کوبارش کا سبب بھی بتایا گیا ہے۔قالوا ھذا عارض مصطون (۱) ہمذ لبادل کوبارش کا سبب جاننا قرآن مجید کے خلاف خیس بادلول میں پائی کیا ہے۔قالوا ھذا عارض مصطون (۱) ہمذ لبادل کوبارش کا سبب جاننا قرآن مجید کے خلاف خیس بادلول میں پائی کیا ہے۔ اور اس طرح کمان ہے اور اس طرح بادش ہونا بھی ممکن ہے ، اور اس طرح بادش ہونا بھی ممکن ہے ، اور اس طرح باتوں میں پائی آنا بھی ممکن ہے ، اور اس لئے الن دونول باتوں میں پائی آنا بھی ممکن ۔ اس لئے الن دونول باتوں میں بنائی اور تضاد خیس۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ۔ بہل

جنات کی تخلیق پہلے ہو ئی یاانسانوں کی ؟ (السوال) متعلقہ پیدائش جن

(جواب ۲۶۵) جن انسان سے پہلے بیدا ہوئے ہیں۔(r) محمر کفایت اللہ کان اللہ لیہ دہلی

ا\_"وانزل من السماء ماءً "(البقرة : ٢٢),

٢ إل حقاني أ٣٠٠

<sup>&</sup>quot;\_" والمجآن خلقنه من قبل من ناد السسوم" (المجر ٢٩١)قال ابن كثير " : " (من قبل)اى من قبل الانسان \_" ( تغييران كثير ٢٠٠ ٥٠ هو سيل اكيدى لا جور)

آ۔ بیل کے سینگ پر زمین کا ہونا .

۲۔ کیاز مین گول ہے؟

بعض لوگ تھتے ہیں کہ زمین کے بینچے ہیل ہے۔اس نے زمین کواپنے سینگوں میں بکڑا ہوا بہتے مریہ کہ زمین سمات عدد ہیں۔(۲)سائنسدان کہتے ہیں کہ زمین گول ہے۔ کیا شرعامیہ ٹھیک ہے ؟

المستفتى نمبرا٤ ٢٢٤ كامرال صاحب (رياست سوات، صوبه سرحد) ٨ صفر ١٣٥٨ ال

مطابق وسرمارج وسواء

(جواب ۲۶۶) (۱) بیروایت اسرائیلیات میں سے ہے۔ادر عقیدہ قائم کرنے کے قابل نہیں۔(۲) شر بعت کواس سے بحث نہیں کہ زمین گول ہے۔یا مسطح۔وہ تزکیہ قلب و تصبح عقائد اوراصلاح اعمال کی تعلیم کے لئے نازل ہوئی ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ۔وہلی

> جاند میں روشنی آنے پر مغرب کی اذان کہنا؟ (ازاخید سه روزه الجمعیة دیلی مور چه ۲مئی ۱۹۲۸ء)

(السوال) غروب شمس کے واسطے عوام میں مشہور ہے کہ جب چاند میں روشنی آجائے توازان مغرب کہہ دیجی در ست ہے۔

(جواب ۲۶۷) چاند میں روشن کی خاص کیفیت ای وقت پیدا ہوتی ہے جب آفتاب غروب ہوجا تاہے۔اس لئے بیبات بطور علامت کے مجمی جاتی ہے۔اور ایک حد تک صحیح ہے۔ مگر بیٹنی اور کلی طور پر دلیل نہیں ہے۔ محمد کفایت اللّٰد غفر لہ

(سوال) ا\_ كتاب " بزار مسئله "معتبر نهيں؟

(ازاخبار سه روزه الجمعية دبل مورنحه ۱۹ اپريل ۱۹۳۸ع)

'' سے کتاب ہر از مسکلہ کے مسائل اجتماعی طور پر کہال نک مستنداور معتبر ہیں جب کہ نہ مصنف کا پہنہ ہے اور نہ جن کے مسائل میں نمنی معتبر کتب حدیثیہ کے دلائل وحوالہ جات ہیں۔

(الف) علی الخصوس ذمین کی ساخت کے بارے میں کہ ایک موتی تھا، خدا کے خوف ہے پکھل کر پانی ہو گیا۔اس کے بعد اللہ نعالی نے ہوا کو بنا کر پانی پر چلنے کا تھم دیا۔ ہوا کے چلنے سے پانی زور سے ملنے لگا۔اور پانی میں کف پیدا ہو گیا۔ بھی کف خشک ہو کر زمین بن گئی۔ قرآن کر یم کے لفظ سحن فیکو ن سے کیامر ادہے؟

(ب) زمین کی استفامت کے بارے میں کہ زمین ایک بیل کے سینگ پرے۔ بیل ایک بہاڑ پر ہے جس کانام کوہ مسعود ہے۔ آخر کے متعلق کسی جس کانام کوہ مسعود ہے۔ آخر کے متعلق کسی کوعلم نہیں۔

ج) ہے اعتقاد کہ خدائے جل شانہ نے دنیا کواپن قدرت سے بالکل معلق رکھاہے کیساہے ؟ (جواب ۲۶۸) کتاب ہزار مِسئلہ میں جو مسائل مذکور ہیں وہ قابل اعتاد نہیں ہیں۔ محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لیہ ز مین کا گائے کے سینگ پر ہونے کی ایک روایت پر شمرہ (ازاخبار سہروزہالجمعیة دہلی۔مؤرخہ ۱۰جنوری کے ۱۹۲۶ء)

(السوال) زید کتاہے کہ زیرزمین دریاہے اور دریامیں مجھل ہے اور مجھلی کی پشت پر گائے ہے۔اور گائے کے سینگ پر زمین ہے۔ کیایہ صحیح ہے ؟

(جواب ٢٦٩) بدروایت اس ترتیب کے ساتھ سند صحیح سے ثابت نہیں۔ محمہ کفایت الله غفر له

گیار هوال باب ذات یات ، نسل قبیله

ذات پات، میں قلبیلہ ا۔ حضر تصدیق اکبر فرق فاروق اور عثمان غیق کی اولاد کاصدیق ، فاروق اور عثمانی کملانادر ست ہے . ۲۔ صدیق ، فاروق ، اور عثمانی کا پنے آپ کو قریش کمنا جائز ہے . ۳۔ خلفائے اربعہ کی سب اولادیں نضر بن کنانہ کی اولاد ہیں .

(السوال) جو شخص حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه کی اولاد میں ہے وہ فاروقی کہلا سکتا ہے یا نہیں ؟اور اس طرح حضرت عمان رضی الله تعالی عنه کی اولاد عمانی اور حضرت ابو بحر صدیق رضی الله تعالی عنه کی اولاد عمانی اور حضرت سیدنا فاروق یا حضرت سیدنا ابو بحر صدیق کہلائے گی یا نہیں ؟ (۲) جو شخص آج تک اپنے کو اولاد حضرت سیدنا فاروق یا حضرت سیدنا ابو بحر صدیق میں رکھ کرا ہے کو فاروقی یا صدیقی کمتار ہا ہے ، آیا اس کا میہ فعل کہ اب محض قانونی فا کدہ اٹھانے کے لئے اپنے کو قریش سے منسوب کرے اخلا قالور شرعاً جا کن ہوگایانا جا کن؟ (۳) میہ کہ ہندو ستان میں سوائے نضر بن کنانہ کی اولادوں کے خلفائے اربعہ رضی الله تعالی عنہم کی اولادیں کہلاتی ہیں یا نہیں ؟

المستفتى سيدمطلي فريد آبادي ۲۰جولائي <u>۱۹۲</u>۹ء

(جواب ۲۷۰) حفرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه کی اولاد اور اولاد در اولاد فاروقی اور حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه کی اولاد اور اولاد در اولاد حدیقی الله تعالی عنه کی اولاد اور اولاد در اولاد صدیقی ہے۔ اور یہ سب قریشی ہیں۔ بیعنی تمام فارد قی قریشی ہیں اور تمام عثمانی قریشی ہیں اور تمام صدیقی قریشی ہیں۔ کیونکه ان کے جداعلی حضرت عمر فارد ق رضی الله تعالی عنه اور حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه اور حضرت صدیق رضی الله تعالی عنه اور حضرت ملاور کی کہنا اور صدیق رضی الله تعالی عنه اور حضرت کی کہنا اور صدیق رضی الله تعالی عنه قریشی ہیں۔ (۲) کسی فارد تی کا این کو قریش کمنا اور کسی عثمانی کا این کو قریش کمنا اور کسی صدیق کو قریش کا این کو قریش کمنا اور کسی عثمانی کا این کو قریش کمنا اور کسی صدیق کا این کو قریش کی کہنا در اس میں صدیق کو قریش کی اولاد میں سب کی سب نضر بن کنانه کی اولاد میں سب کی سب نضر بن کنانه کی اولاد میں ہیں۔ میں ہیں۔ میں ہیں۔ محمد کفایت الله غفر له۔مدرسه امینیه دبلی

ا" بنو النضر الذي اليه جماع قريش على الصحيح" (البدلية والنحابة: ١/٢٥٣ ممر)

## سی مسلمان کونو مسلم یا کم ذات ہونے کی وجہ سے ذلیل سمجھنا؟

(السوال) ایک عورت ہندو ہے مسلمان ہوئی جس کو عرصہ قریب پچپیں برس کے گذرااور مارواڑی قوم کے مسلمان کے ساتھ نکاح کیا۔ چار اوالادیں مسلمان خیات ہیں۔ صوم وصلوٰۃ کی پابند رہی۔اب مارواڑی لوگ اس کو برادری میں بٹھانے سے انکار کرتے ہیں کیاوہ عورت مسلمان نہیں ہوئی ؟ برادری میں بیٹھنے کے قابل نہیں ؟

(جواب ۲۷۱) کسی کا یہ خابل کرنا کہ نو مسلم ہماری قوم ہے نہیں اور اس وجہ ہے اس کو ذکیل و حقیر سمجھنا گناہ ہے۔ اسلام میں فات بات کا کوئی خاظ نہیں۔ اسلام تو یہ تعلیم دیتا ہے انعما اللمومنو ن احوق۔(۱) جتنے مسلمان ہیں سب ایک دوسر ہے کے بھائی ہیں۔ احکام اسلام کے خلاف سمی مسلمان کو جائز نہیں کہ وہ سمی کو فرایل و حقیر سمجھے۔ جو ایسا گرے گا سخت گنا بگار ہوگا۔ خداو ند تعالیٰ جل شانہ کا ارشاد ہے۔ و جعلکم شعوبا و قبائل لتعاد فوا ان اکو مکم عندالملہ اتفکہ (۱) بینی خداو ند تعالیٰ نے تہمارے قبیلے اور خاندان اس لئے مقرر کے کہ آبس میں تعارف اور شاخت کے کام آئیں۔ بے شک شریف ترتم میں وہی ہے جو پر ہیزگار ترہے۔ یعنی خدا کے میں تعارف اور شاخت کے کام آئیں۔ بے دولوگ کسی نیک بخت مسلمان کو محض نو مسلم یا کم ذات ہونے نزد یک شرافت کا معیار تقویٰ ہے۔ نہ ذات بات و ثر ناچاہئے اور توبہ کرناچاہئے۔ معلوم نہیں کس وقت موت کی وجہ ہے ذبیل سمجھیں ان کو خدا کے عذاب سے ڈرنا چاہئے اور توبہ کرناچاہئے۔ معلوم نہیں کس وقت موت کے بغیر توبہ مرینے میں عذاب خداوندی کا شخت خوف ہے۔

### خلفائے ثلثہ کی اولاد کو سید کہنادر ست ہے یا نہیں؟

(السوال) حضرت علی کرم اللہ وجہ کی اوااد کے سواحضرات خلفائے ثلثہ کی اوااد کو سید لکھنایا کہنا جائز ہے یا نہیں؟

(جو اب ۲۷۲) سید عربی لفظ ہے جس کے معنی سر دار کے ہیں۔ اور اس معنی کے لحاظ ہے یہ لفظ ہر ہورگ اور واجب التعظیم شخص کے حق میں استعال کیا جاتا ہے۔ متقد مین میں طریقہ یہ تفاکہ شاگر داسپ استاد کو مرید اپنے ہیر کو۔ پیٹا اپنے باپ کو ، غلام اپنے آتا کو سید ناہ موالانا ، یاسیدی و مولائی کماکر تا تفاہ ہے شار مثالیں اس کی کتب متقد مین ہے مل سات ہیں۔ لیکن ہمارے عرف میں اس لفظ کے معنی دوسرے ہوگئے ہیں اور دو یہ کتب متقد مین ہے مل سات ہیں۔ لیکن ہمارے عرف میں اس لفظ کے معنی دوسرے ہوگئے ہیں اور دو یہ کتب سید "بول کر"عالوی" بینی اولاد علی مرتبط کرم اللہ وجہ ہے ہونا مراد لیا جاتا ہے۔ اور اردو فارسی عبار تول میں اس کے ہیں چھیلے معنی غالب الاستعال ہیں۔ اگر چہ عربی کلام میں ابھی تک علوی کے معنی میں عالب الاستعال ہو گیا ہو اور اس لفظ ہے کہ اولاد علی ہونا مراد ہے کسی غیر علوی کے معنی میں عالب الاستعال ہو گیا ہو اور اس طیس انتساب غیر واقعی کا ایسام ہو گیا ہو اور اس طور اسے معنی میں استعال کریا مناسب میں استعال کیا ہو اور اس طیس انتساب غیر واقعی کا ایسام ہے اگر چہ استعال کر نے والے نے سرداد کے معنی میں استعال کیا ہو اور اس و جہ سے اس پر کوئی گناہ خیس۔ لیکن ایسام غیر مقصود کی دجہ سے نامناسب ضرور ہے۔ واللہ اعلی۔

رالحجرات:١٠

٢\_"السلم اخو المسلم لايظلمه ولا يخذله ولا يحقره الخ"(مسلم: ٢٥ س) ١٣ ط قد كن)

خاکرونی کا پیشہ اختیار کرنے کی وجہ ہے نومسلم ہے حقارت کابر تاؤ کرنا .

(السوال) تابعدار فدوی کا نشیل عبرالرجیم ولد محمہ ہاشم کے خاندان اہل سنت والجماعت نے پیشہ خاکروب کیا تھا۔ چند سال ہوا کہ ہم بھا ئیوں نے پیشہ ترک کیا۔ اور سنت جماعت بھا ئیوں کا سوال ہے کہ ہم لوگ مسلمان مہیں ہیں۔ نو تابعدار کاجواب یہ ہے کہ مسلمان نہیں ہیں توہر ایک بات سے کیوں بند نہیں کردیت مسلمان مہیں آنا، موت میں آنا، اور قر آن شریف پڑھنا۔ ہمارے سرور کا نئات سرکار دوعالم نظافہ کا کیا فرمان ہے۔ تابعدار کے خاندان نے پیشہ خاکروئی کیا۔ اس لئے ہم بھائیوں کے ہاتھ کا کھانا ناجا کرنے، تو تابعدار کا سوال ہے کہ کون می حدیث اور فقہ میں ہے کہ جس نے غاہ ظت صاف کی اس کے ہاتھ کا کھانا ناجا کرنے۔ اور جو غلاظت کھانے ہیں ان کے ہاتھ کا جائز ہے۔ جس روز سے تابعدار نے اپنے لفظ سنا کہ مسلمان نہیں اس روز سے تابعدار نے اسلام کی ہر ایک بات چھوڑ دیا ہے۔ اہذا تابعدار کو دوسرے نہ ہم بیل شامل ہونے کی تابعدار نے اسلام کی ہر ایک بات چھوڑ دیا ہے۔ اہذا تابعدار سے و دوسرے نہ ہم سے بیل شامل ہونے کی اجازت دی جائے۔

المستفتی نمبر ۲۷ عبدالرحیم کانشیل نمبر ۱۱ بولیس بلڈانہ برار ۔ مورجہ ۲۵ جمادی الاخری ۱<u>۳۵۲</u>هم ۱۱ کتور ۱<u>۹۳۳</u>۱۹

یہ غالبًا نو مسلم ہیں اور مسلمان ان سے حفارت کابر تاؤ کرتے ہیں۔لہذاان کی تائید میں کوئی جو اب ہو جائے نوان کی آسانی کاباعث ہو گا۔خواجہ حسن نظامی۔

(جواب ۲۷۳) اسلام کا تھئم ہے کہ جو تخص خدا در سول پر ایمان کے آیا در جوہا تیں کہ پیغیر خدالائے ہیں ان کومان ایا اور قر آن مجید کو انلہ بقائی کی تباب سلیم کر کے اس کے احکام کو قبول کر لیا ، دہ سب مسلمانوں کا بھائی ہو گیا ، خواہ سی قوم اور سی ذات کا ہو۔ اسلام نے جھوت چھات قائم نمیں کی بلعہ اس کو اٹھا دیا ہے۔ جو لوگ اس سے چھوت کر ہیں یا تم اور کی ذات و حقادت کی نظر ہے و کھیں دہ اسلامی احکام سے چھوت کر ہیں یا تم اور کی چیز ہے پر ہیز کر ہی یا تم کو ذات و حقادت کی نظر ہے و کھیں دہ اسلامی احکام ہو اور ان اور کی خران اور گئرگار ہیں۔ (۱) تم ہر گزول تگ نہ ہواور اسلامی کا مول کو اواکر تے ہواور مضبوط رہو۔ اور ان او گول سے کموک خدا نعال نے ہمیں اسلام کی عزت دی ہے۔ تم ہم کو حقادت سے دئیھ کر گزرگار نہ ہو۔ اندما المو منون اخو ق (۲) قرآن مجید ہیں فرملیا گیا ہے کہ سب مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لا۔

حديث "قدمو اقريشاً كل تخريج اوراس كالمفهوم.

(السوال) میں نے ایک رسالہ میں یہ حدیث دیکھی ہے۔ قد موا قریشاد لا تقد موھاد تعلموامنهاولا تعلموھا۔ الحدیث۔اخرجہ این البخاری(از کنز جلد سے ص ۱۳۰) آیا یہ حدیث صحیح ہے یاغیر صحیح اور بھورت صحیح ہونے کے اس کا مطلب کیا ہے ؟

ا ـ "المسلم اخوالمسلم لايظلمه و لا يخذله و لا يحقره الخ" (مسلم : ٢٤ س ٢ اسط قد ين) ٢ ـ انجرات : ١٠

المستفتی نمبر ۱۳ مولوی محدز کریا۔ عربک میچیر مسلم ہائی اسکول انبالہ۔ ۲۳ شوال سوسیاء مطابق ۲۰ جنوری السامیاء

(جواب ۲۷٤) میں حدیث گزالتمال کے ص ۱۳۰ جلد ، ہفتم میں موجود ہے۔(۱) ائن النجار ہے نقل کی ہے اور مناوی نے کنزالتھا تق میں اس کوروایت کر کے (الثافع) کی طرف منسوب کیا ہے۔اور لا تعلموها کے بجائے لا تعالموها زکر کیاہے اور جامع صغیر میں کئی توالوں ہے بالفاظ مخافہ ذکر کیاہے (۲) مثانا اس میں ہے قدموا قویشا و لا تقالموها و المبیقی فی المعرفة عن ابن شهاب بلا غا (عد) عن ابی هریوة (صح) قد موا قویشا و لا تقدموها و تعلموامن قویش و لا تعلموها و لولا ان تبطر قویش و لا تعلموها و لولا ان تبطر قویش لا خبر تهابمالخیارها عند الله تعالی (طبوانی) عن عبدالله و السائب (صح) قد موا قویشا و لا تقدموها و لولا ان تبطر قویش لا خبر تها بما لها عندالله و البزاز عن علی (صح) المین سے منان النجاراور شافع اور این تعربی اور ظرانی اور براز نے روایت کی ہے۔اور جامع صغیر ش اس کی تمام مدیث ان النجاراور شافع اور این عدی اور ظرانی اور براز نے روایت کی ہے۔اور جامع صغیر ش اس کی تمام روایت کی ہے۔اور اس کے معنی ہیں کہ قرایش مقدم و رفع کو شن نہ کرو۔ اور قریش ( یعنی عنرت نبویہ ) سے دین سیسویا قرآن مجید کی قائیت ( المین الله و الله الله و الله الله و الل

بنوماشم بھی سید ہیں .

(السوال) منو فاطمه کے علاوہ بنو ہاشم بھی سید ہیں یا نہیں ؟

المستفتی نمبر ۸۲۲ محدنذرشاه (ضلع مجرات) المحرم ۱۹۵۵ الله مطابق ۱۳۰۰ محرم ۱۹۳۷ محرم ۱۹۳۷ مطابق ۱۹۳۷ میل ۱۹۳۷ محر (جواب ۲۷۵) بنو ہاشم کے علاوہ دوسر ہے ہاشمی بھی لغة واحر اما سید ہیں اور حرمت صدقد کے تھم میں شامل ہیں۔ مگر اصطلاحاً" سید "کالفظ صرف بو فاطمہ کے لئے خاص ہو گیا ہے۔ محمد کفایت الله

جن لوگوں کے لئے صدقہ لینا حرام ہےان کو سید پکار ناضرور ی نہیں . (السوال) کیانہ ہب اسلام کا یہ تھم ہے کہ جن افراد پرازرد کے شرع شریف صدقہ حرام ہے ادروہ مستخلّ

س بخاري ، كتاب الاحكام ، باب قول الله اطبعو الله واطبعو االرسل النع ٢٠٠ ما ٥٥/ اطرقد كي ... س يخاري مكتاب الاحكام ، باب قول الله اطبعو الله واطبعو االرسل النع ٢٠٠ ما ما قد كي ... س "فاكتبوها بلسان قريش فان القرآن انزل بلسانهم" (مخارى باب نزول القرآن بلسان قريش الح ٢٠٠ م ٢٠ ط قد يي)

تحمس ہیں۔ان کوبغر ض اظہار نسب سیداور سادات سے موسوم و مخاطب کیا جائے۔ بینوا تو جروا۔ .

المستفتی نمبر ۱۳۹۸ سید کمال احد و بلی ۱۳۸۰ مفر ۱۳۵۰ میان ۲۰ مئی کور ۱۹ میل اور اولاد جعفر بن ابل طالب اور اولاد عقیل بن ابل طالب ور اولاد عقیل بن ابل طالب رضی الله تعالی عشم سب شامل بین ۱۹ من طالب کے لئے لفظ باشی ایبالفظ ہے جواظمار نسب کے ساتھ اظمار حرمت صدقہ کے لئے کافی ہے۔ سید کا لفظ اس معنی تیس محاورات عرب میں مستعمل نہ تھا۔ ہندو ستان میں بھی استے عام معنی میں متعاد ف سید کا لفظ اس معنی تیس محاورات عرب میں مستعمل نہ تھا۔ ہندو ستان میں بھی استے عام معنی میں متعاد ف نسیں ہے۔ بلعہ حضرت علی کی تمام اولاد پر بھی حاوی نسیں ۔ صرف اولاد فاطمہ زہر ا رضی الله تعالی عنها پر عرف اولاد جاتا ہے اس ہے واضح ہو گیا کہ شر ایعت میں کی ایسے تھم کا وجود نہیں کہ لفظ سید اپنام کے ساتھ حرمت صدقہ کے اظمار کی غرض سے لکھنایا کہنا ضروری ہو۔ فقط مجمد کفایت اللہ کان اللہ لب

محض نسب کی بناپر دوسرے مسلمان کو ذلیل سمجھنا . (السوال)جو مسلمان دوسرے مسلمان کوکسی حیثیت سے ذلیل سمجھے اور مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کرے وہ کیماہے ؟

المستفتی نمبرا ۱۰۰ اغلام محمد امرومه ۲۷ ریخ الاول ۱۳۵۵ مطابق ۱ موری ۱۳۳۱ و ۱۹۳۷ (۱۹۳۰ مطابق ۱ مطابق ۱ موری ۱۹۳۱ و ۱۹۳۷ (۱۹۳۰ مطابق ۱ معن نسب کی بنا پر کسی کو ذلیل سمجھنا اور ذلیل کمنا اسلامی تعلیم کی روسے غلط اور نا جا کزیے (۲) معنی نسب کی بنا پر کسی کو ذلیل سمجھنا اور ذلیل کمنا اسلامی تعلیم کی روسے غلط اور نا جا کزیے (۲) مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنا موجب فسق ہے۔ محمد کفایت اللہ کالن اللہ لدرو ہل

سید ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کوبڑ ااور دوسروں کو ذکیل سمجھنا . (السوال) کسی کا محض اس بنا پر کہ میں شیخ وسید ہوں ،اپنے کوبڑا سمجھنااور پیشہ درا قوام مثلاً بافندہ ندال حجام وغیرہ کوذلیل سمجھناباعتبار نسب کے جائز ہے یا نہیں ؟

المستفتی نمبر ۱۰۱۹ یم۔ عمر صاحب (ضلع سارن) ۳ ربیح الثانی ۱۹۵۵ اله مطابق ۲۷ جون ۱<u>۹۳۹ او</u> (جو اب ۲۷۸) سادات کے لئے اور اس طرح صحابہ کرام اور بزرگول کی اولاد کے لئے آیک فتم کا شرف حاصل ہے۔ لیکن وہ اس وقت معتبر اور کار آمد ہے کہ اعمال کے لحاظ ہے بھی وہ شخص اچھا ہو اور باوجود اس کے واصل ہے۔ دوسر وں کوذلیل نہ سمجھے(۳)اور ان کے ساتھ شودرکی طرح معاملہ نہ کرے۔ محمد کھایت اللہ کان اللہ لہ۔

ا. 'ولا تدفع الى بنى هاشم وهم ال على وال عباس وال عقيل وال الحارث بن عبدالمطلب "(صراية :١/٢٠٦ كمتب شركة علمية) ٢- 'يا ايهاالناس إنا خلقنكم من ذكر وانثى وجعلنكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن اكرمكم عبد الله اتفكم "(انجرات : ١٣) ٣- 'ياايها الذين أمنوا لا يسخر قوم" من قوم عسى ان يكونوا خيراً منهم "(انجرات : ١١)

ا۔ ذات یات کی وجہ ہے عزت اور ذلت کا فرق کرنا .

۲۔ اعلیٰ ذات والے غیر مسلم کو گھٹیا بیشہ والے مسلمان پرتر جیج دینا .

(السوال)(۱) مثل ہندول کے شُخ سید مغل پڑھان کو اعلیٰ ذات سمجھنااور باقی کو ذلیل سمجھتے ہوئے اپنے ہر ابر بڑھاناان کے ساتھ شودر جیسا سلوک کر ناکیساہے ؟

(۲) ہندوؤل کے اعلیٰ ذات بر ہمن راجیوت وغیر ہ گوبر ابر بٹھانا ،اور مسلم پیشہ ورا قوام مثل بافند ہو غیر ہ کوبر ابر نہ بٹھانا کیسا ہے ؟

المستفتی نمبر ۱۰۱۹ یم.عمر صاحب انصاری (صلع سارن) سریع الثانی ۱۳۵۵ ه مطابق ۴۴۳ بون ۱<u>۳۹۹ مطاب</u>

(جواب ۷۷۹) مسلمانوں میں اور اسلام میں ذات کے طبقات پر شر افت اور ر ذالت کا فرق نہیں۔ اسلام میں شر افت صلاحیت اعمال و تقویٰ پر ہے۔ (۲) اسلامی شر افت نسبی شر افت سے بالاتر ہے۔ ایک مسلمان پیشہ ور مستق میں شر افت سے بالاتر ہے۔ ایک مسلمان پیشہ ور صالح متقی غیر مسلم نسبی شریف ہے اکر ام واعز از گاذیادہ مستحق ہے۔ محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لہ دبلی صالح متقی غیر مسلم نسبی شریف ہے اکر ام واعز از گاذیادہ مستحق ہے۔ محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لہ دبل

غیر مسلم کا جھوٹااستعال کرنادرست ہے بشر طبیکہ اس کے منہ سے کوئی نجاست نہ لگی ہو :

(المسوال) ملك حاجى عبدالعزيز نے اجھوت كاجھو ٹايانی بيا۔ (روز نامہ آفتاب ٢٥جو لا ئی ٢٦جو اوع)

(۱) گذشتہ شب کم ماڈراڈہ میں مسئر چدر اکی تقریر ہوپکی تو مولانا مولوی محمہ عثان صاحب نے جو جلسہ کے صدر تھے ،اپی فاصابانہ تقریر کے دوران میں اسلام کی تعلیم اور نبی کریم نظی کے اسوہ حسنہ کو حاصرین کے سامنے چیش کیا۔ آپ نے اچھوت بھا کیوں کو خطاب کرتے ہوئے کما کہ ایک سلمان ان کے ساتھ یٹھ کرایک تھالی میں کھانا کھا سکتا ہے۔ اور ایک گاٹ میں پانی پی سکتا ہے۔ مولانا کے منہ سے یہ الفاظ نکلے بی سے کہ ملک حاتی عبد العزیز نے کر ہے ہو کر سب ابچھوت بھا کیوں کے ساسنے مسئر چندراکا جھوٹا پانی جو گائی میں میز پرر کھاتھا، پی لیااور ثابت کر دیا کہ مسلمانوں میں بالکل جھوت چھات نہیں ہے۔ ملک صاحب نے گائی بیا توچاروں طرف سے احسنت و مر حبا کے نعرے بلند ہوئے۔ مولوی محمہ عثمان صاحب نے تقریر کرتے ہوئے کہا جس طرح انہوں نے آپ پانی بیا تیا توجاروں کی سائے مسئر چندراکا پاکی بہندونو جوان جلسہ میں گھڑے ہوگراہ لاک سے سائے مسئر چندراکا پانی بیا، کیا کوئی ہندو کر سکتا ہے۔ اس پرایک ہندونو جوان جلسہ میں گھڑے ہوگراہ لاک ہا جس طرح انہوں نے آپ بال میں پی سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے سب کے سائے آیک دوسرے ابچھوت کا جموٹا پانی بیا۔ مولانا نے اس پر ایک ہندونو جوان جلسہ میں گوئی کا اثر ہے کہ آئی ہاں میں پی سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے سب کے سائے آیک دوسرے ابچھوت کا جموٹا پانی بیا۔ مولانا نے اس پر ایک ہندونو جوان جلسہ میں گوئی کا اثر ہے کہ آئی ہندوں بھی اسلام کی پاک تعلیمات کا اور حضور نبی کر بھی چیش گوئی کا اثر ہے کہ آئی ہندوں بھی اسلام کی قبلیمات کی طرف رہوں کر رہے ہیں۔ واست کو چھوڈر رہے ہیں۔ جلسہ خیر و خوتی کو ج

(۲) مسلمانوں میں تھی قشم کی چھوٹ چھات نہیں۔ مدیر آفتاب اچھوٹ بھا کیوں کا مہمان

گذشتہ شب مسٹر چندراجب تقریر ختم کر چکے اور جلسہ برخاست ہو چکا تو کمہار واڑہ کے اچھو توں نے مسٹر چندراکو در خواست کی کہ وہ ان کے پاس رات گذاریں اور ان کے مہمان ہوں۔ انہوں نے مدیر آفاب سے دریافت کیا کہ ان کو جھٹےوں کے ہال رہنے میں کچھ عذر ہوگا۔وہ چاہتے تھے کہ مدیر آفاب ان کے ترجمان کا فرنس اواکریں۔ اس لئے کہ مسٹر چندراکی ذبان سے ناوا قف ہیں۔ مدیر آفاب نے اچھوت بھا کیوں کی وعوت کو نمایت خوشی سے قبول کر لیا۔اوروہ مسٹر چندراکے ساتھ شب بھر بھٹےوں کے کوراٹر میں قیام پذیررہا۔اچھوت بھا کیوں نے ای دعوت کے کھا اور وہ مسٹر چندراکے ساتھ شب بھر بھٹےوں کے کوراٹر میں قیام پذیررہا۔اچھوت کھا گوں نے نی دینیت کے مطابق اسپنے مہمان کی خاطر داری میں کوئی وقیقہ اٹھاندر کھا۔اور صبح کاناشتہ کرا آ

علائے کرام کیوں خاموش ہیں؟

کراچی میں ایک نیچیری خیال کالاند ہب ایک ار دوا خبار کی پناہ لے کر علی رؤس الا شہاد سورہ ممتحنہ اور قر آن پاک کی مقدی آیات کاخاکہ ازار ہاہے ،لیکن کسی بھی عالم وین کویہ جرات نہیں ہوتی کہ اس دریدہ دبہن کے منہ میں لگام دے۔ بیول تو معمولی معمولی ناکارہ چیزوں بروہ فتو کی دینے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں۔اورائیکش تک کے معاملات بین ان کے افتاء کی زد سے محفوظ نہیں رہتے لیکن خلام کی بات ہے کہ ایک لاند ہب شخص اسلام اور مسلمانوں کی ملم کھلا تضحیک کررہاہے۔اور علماء حق کو جمعومت" کے الفاظ سے یاد کر تاہے۔ مگر کسی عالم کی غیرت ایمانی کو ا حساس نهیں ہو تا۔ آج کہاں ہیں وہ مبلغ اسلام حافظ مولوی محمد حسن صاحب، مولانا مولوی ایوب بیگ صاحب، مولوی رحمت الله صاحب مولوی محمد عثان صاحب اور تحکیم علی مجمد صاحب۔ ذرا ملاحظہ تو کریں کہ ملک عبد العزيز آف پنجاب ہوش اور مدير آفتاب جيسے نمائش مسلمان مر دار خوارلوگوں کے ساتھ جائے پينے اور ان کا جھوٹایانی چیتے ہیںادروہ تھی پر سر عام بے علم اور ساد ہ لوح مسلمانوں کے سامنے۔اسلام ہر گزاجازت نہیں دینا کہ ئ ایسے تخف کا جھوٹا کھایا جائے جو حرام اور مر دار اشیاء کو جائز اور حلال مجھ کر کھار ہاہو، تاو فٹت ہے۔ وہ مسلمان ہ و کران اشیاء سے نائب نہ ہو جائے۔لیکن افسوس ہے کہ صرف غیر مسلموں پر جھوٹااڑ قائم کرنے کے لئے بیہ علم دین ہے بے خبر لوگ اسلام کو ذلیل کرتے بھرتے ہیں۔ کیاغیر مسلموں پراسلام کااٹراس صورت سے ڈالا جاسکتاہے کہ ان کا جموٹایانی پیاجائے۔اور ان کے ساتھ کھانا کھایا جائے۔اسلام کی سطح محبت ارفع واعلیٰ ہے۔اس کی مقدس تعلیم اور زرین اصولول پر کاربند ہو کر ہر مسلمان و نمونہ و نیا کے سامنے پیش کر سکتا ہے کہ غیر مسلم خود اسلام کے شیدائی بن جائیں۔ آج اس قتم کے نئے مسلمان اپنی حرکات ہے اسلام کو بجائے فائدہ پہنچانے کے نقصان پہنچاتے ہیں۔مسلمانوں کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی بے دین یا مشرک کا جھوٹا کھائیں۔بلحہ د نیااور دین میں باعزت اور خوشگوار زندگی بسر کرنے کے لئے بے دینوں اور مشر کوں کو اسلام کی پناہ میں آنے کی <sub>.</sub> ضرورت ہے اور جیسے جیسے ان کوا حساس ہو تاہےوہ حلقہ بھوش اسلام ہوتے جانے ہیں۔ بینخ خالد لطیف گامااور شیخ عبدالله گاندهی اور دوسرے ہزاروں نومسلم اس لنے مسلمان نہیں ہوئے کہ ملک عبدالعزیزنے ان کا جھوٹایانی یا تھا۔ یا قاضی محد مجتنی صاحب نے ان کے سامنے بھی محبول اور پھاروں کی محفل میں بیٹھ کر جائے نوشی کی تھی۔ بين نفاوت رواز كحاست تابجا

آج کراچی کے علماء دین اور مبلغین کا فرض ہے کہ وہ اپنے عشرت کدول سے باہر نگلیں اور میدان میں اس اسلام کی صبیح تعلیم مسلم انوں اور غیر مسلمول کے سامنے پیش کریں اور اس غلط قہمی کو دور کریں جوان جابلوں کی وجہ سے پیدا ہور ہی ہے۔اسلام کی نظر میں تمام غیر مسلم خواہ وہ اچھوت ہوں باہر ہمن چھتری ہوں باور ایک بیں۔ان میں سے جو بھی دائرہ اسلام میں داخل ہودہ ان کا بھائی ہے۔

المستفتى نمبر ۱۰۸ محمد يوسف صاحب د ہلوى۔ (کراچی) ۱۳۹۳ مادی الاول ۱۳۵۵ مطابق کم اگست ۱۹۳۲ء

(جواب ، ۲۸) اسلام میں جھوت جہات نہیں۔ اس کا مطلب ہیہ ہے کہ اسلام نے وزن کے لحاظ سے مسلمانوں یا غیر مسلموں کو کلامز میں تقسیم نہیں کیا ہے۔ اور کوئی شخص اپنی نسل اور قومیت کے لحاظ سے اچھوت نہیں۔ ہاں اگر وہ کوئی ایس شے استعال کر تاہے جواسلام نے ناپاک یا حرام قرار دی ہے تواس سے مسلمان ہی اس لئے احر از کرے گا کہ ناپاک یا حرام چیز کااس کے ساتھ لگاؤنہ ہوجائے۔ خواہ استعال کرنے والا مسلمان ہی کوں نہ ہو۔ لیکن اسلام نے انسان کے بدن کو (جب کہ اس پر کوئی خارجی نجاست نہ ہو) پاک قرار دیا ہے اور اس میں مسلمان اور کا فلا فیر تنہیں کیا۔ اور اس بیاء پر انسان کا جمونا پاک ہے۔ (۱) خواہ مسلمان ہویا کا فر ۔ پس آگر کوئی مسلمان کی کا فرشر میں گاؤں نہیں کا قرید جمونا پائی ہیں نہیں ہوئی مضا گفتہ نہیں۔ اور آگر کوئی مسلمان یا کا فرشر اب پی کر فور آگلاس سے پائی لے تو یہ جمونا پائی بینا ناجا کڑ ہے۔ میں میں شر آب پینے کی وجہ سے نجاست آگئی۔ (۲) پس نقیب کر اچی کا مضمون بھی اعتدال سے متجاوز ہے۔ کہ اس میں شر آب پینے کی وجہ سے نجاست آگئی۔ (۲) پس نقیب کر اچی کا مضمون بھی اعتدال سے متجاوز ہے۔

ا۔ایک برتن میں غیر مسلم بھنگ کے ساتھ کھانا کھانا . ۲۔غیر مسلم سے مسجد میں جھاڑود لوانا :

(السوال)(۱) آیک غیر ند بب بھنگی کے ساتھ مسلمان کو کھانا ایک پلیٹ میں کیساہے ؟ (۲) ایک غیر مسلم بھنگی کوبلا کر مسجد میں جھاڑو دلوانا کیساہے ؟

المستفتى نمبر ۱۳۳۱ شخ عبد الغفور صاحب (ویلی) ۲۲ فیقعده ۵۵ سواه ۲ فردری بر ۱۳۳۱ میل المستفتی نمبر ۱۳۳۱ شخ عبد الغفور صاحب (ویلی) ۲۲ فیقعده ۵۵ سواه کا اصول میر که انبان کابدن پاک ہے خواہ وہ مسلمان ہویا غیر مسلم ۔ (۲) س میں جھنگی اور جمار کا بھی سُوال نمبی میں غیر مذہب بھنگی کی تصریح کی گئی ہے۔ اس کا جواب میر ہے کہ اگر غیر

٣. وأما نجاسة بدنه فالجمهور على أنه ليس بنجس البدن والذات لان الله تعالى احل طعام اهل الكتاب. (تفسير ابن كثير تحت قوله تعالى انما المشركون نجس الآية : ٣٤٦/٢ ط سهيل اكيدُمي إ

(۲) احاطہ مسجد میں نماز کی جکہ کے علاوہ بائی جکہ میں بھٹنگی سے جھاڑو دلوائی جائے تو کوئی جرج مہیں اور اگر بھٹنگ سے جھاڑو دلوائی جائے تو کوئی جرج مہیں اور اگر بھٹنگ کے باؤل اور بدن باک ہونے کا یقین ہو تو نماز کی جگہ میں بھی اس سے جھاڑو دلوائی جاسکتی ہے۔ کیونگہ انسان کابدن فی حد ذاہة اسلامی اصول کے لحاظ سے پاک ہے۔ محمد کفایت اللّٰد کان اللّٰدلہ۔ دہل۔

(۱)ذات پائت کی تمیز مٹانے کے لئے بطور تواضع فقیر کالفظاستعال کرنا (۲) فقیر کامفہوم گداگر متعین کر کے ایسے افراد کی تذلیل کرنااور متھہ حقوق سے محروم کرنا ظلم ہے۔

(س) فقیرکا لفظ چھوڑ کر اپنے اصلی فبیلہ کی طرف انتہاب درست ہے۔

(السوال) ہمارے علاقہ ہریانہ میں اثمہ ساجہ، منولی خانقاہ ایک زمانہ سے پشت در پشت نسلاً بعد نسل تبلغ ہمارہ کا ہم فریضہ اداکررہے ہیں اور اس تبلیغی جماعت کے افراد نے اپنی اصلی ذات و فبیلہ شخ، قریش، سید، منولی بیخان و غیر ہم سے منسوب ہونے کے جائے محض با تباع سنت نبوی ہی گئے الفقر فخری و تقلید علماء عظام موسوم کیا اور ہر تقریرہ قوام سے ذات پات کی تمیز مثانے کے لئے اپنے آپ کو بطور انکساری کلمہ فقیر سے موسوم کیا اور ہر تقریرہ تحریر میں متکہ انہ طریق پر فقیر ظاہر کرتے رہے۔ جیسا کہ اس کلمہ کا استعمال روش ضمیر علمائے عظام پر فولی ردش ہے۔ چنانچہ اس علاقہ میں اس جمیت ( ما امام متولی خانقاہ ) کے افراد اس کلمہ کا استعمال روش نے موسوم ہورہے ہیں لیکن ایک انتقال اراضی کے باعث پنجاب وبالحضوص علاقہ ہریانہ میں زراعت و غیر زراعت و غیر زراعت و غیر خود مسلمانوں میں ہو چکی ہے بلیہ حقوق ملکی ، زرعی ، ملاز متی میں اس ذات میں میں بین ہو جلا ہے اور اس جمیت کے افراد از مہد تا لحد خد مت اسلام و مسلمین کے صلہ میں سید القوم خود میں اس خود میں اور چند مواضعات کے واحد یسو بدار و ممثل و دیگر کا شتکار الن میں بیت اور دی فرق فرعی فرعی ہے بادہ ورائی ہو جائے جوارہ ہیں۔ اس اللہ کا سید کی افراد کی بیارہ جائے اور اس کی ، عوارہ بین اس دو بین میں اس دو بیر کی امتکار الن کی ہو اور کی والی ہا عت کے افراد پر فی زمانہ جملہ و سائل ترقی ہم طرح وہ بیل بید اور اس کی ذرائی ہی خارت بیل کی جارہ بیل کے جارہ کی ان متی سے محروم کے جارہ بیل سے اس اللہ کا بید کر نے دائی ہا عت کے افراد پر فی ذمانہ جملہ و سائل ترقی ہم طرح وہ رہ موسوم ہورہ وہ کیا گئی کی دور کو کو کی دائی دور کو کو کی دائی دور کو کو کی دور کی دور کیا دور کو کو کی دور کی دور کیا دور کو کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کیا دور کور کی دور کیا دور کور کیا کی کور کی دور کیا کی کور کی دور کی دور کی دور کیا کی کور کیا کی کور کی دور کی کی دور کی دور کی کور کی دور کی دور کی کور کی دور کی دور کی دور کی دور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی دور کی دور کی کور کور

طر ف سے بند کر کے ان پر دائر ؤ معیشت ننگ کیا جارہا ہے۔لہذا علمائے عظام کی خدمت میں اس طبقہ کی

موجودہ حالیت پیش کر کے التماس ہے کہ براہ مسربانی سوالات ذیل کا جواب باصواب فردا فردا بروئے

شريعت حقه عطافر مأكر عندالله ماجور ہوں۔

(۱) طبقہ مسلمین میں ہمثل قریش، سید، مغل، بٹھان د غیر ہم قبائل، فقیر بھی کوئی ایسی قوم یا ذات ہے یا کلمہ انکسار ہے۔ جس سے سلف صالحین اور ان کی اولاد و جانشین موسوم ہوتے دہے ہیں۔

(۲) زید اور اس کی بر اور کی بصورت ند کور و بالا لفظ فقیر سے موسوم ہے: ان کو باوجود جملہ صفات ضروریات کی ذات فقیر (جس کے معنی فی زمانہ پیشہ ور گداگر کے لئے جارہے ہیں) حقار تا کہ کر سوسا کئی و حکومت میں ذات بھیر (جس کے معنی فی زمانہ پیشہ ور گداگر کے لئے جارہے ہیں) حقار تا کہ کر سوسا کئی و حکومت میں زبان کر نااور ہر معقد حقوق ہے محروم کر نااور کر انابعہ مانازمت تک سے بر طرف کر انامسلم آزاد کی و ظلم موجب گناہ ہے یا نہیں۔

(۳)اس تذلیل سے پیخے اور اپنے تھرنی و معاشر تی ترقی کے لئے اپنے اصلی قبیلہ (قریش، سید، مغل، پٹھان وغیر ہم سے منسوب ہو گربد ستور خدمت اسلام بجالانا کیسا ہے (اور بجائے فقیر اپنی اصلی نسبی پینخ، سید، مغل وغیر ہ درج کرانا کیسا ہے۔

(المستفتی نمبر ۱۸۵۱ مخد سلیمان صاحب صدایق (ضلع حصار) ۲۸ریع الثانی ۱<u>۳۵۳ ا</u> ۱۵۸ جولائی پر ۱۹۳۶) '

(جو اب ۲۸۲) مسلمانوں میں فقیر کوئی ذات اور کوئی نسل نہیں ہے۔ فقیراً یک لقب تھاجو کوئی شخص بطور اکسار
ا بینے لئے یابطور اظہار زبد دوسر ہے شخص کے لئے استعمال کرتا تھا اور ہر نسل والا شخص (خواہ علوی ہویا فاطمی اللہ مخل یا فغان یا اور کوئی) اس لفظ کو استعمال کر سکتا تھا۔ پس اس کوایک ذات قرار دے لینا صرح کے غلطی ہے اور اس گا مفہوم گداگر متعین کر دینا خواہ سادات ، قرایش یا عرب نسل سے ہوں یا مغل ، پٹھان وغیر ہ نسلوں سے ہوں ، مفہوم گداگر متعین کر دینا خواہ سادات ، قرایش یا عرب نسل سے ہوں یا مغل ، پٹھان وغیر ہ نسلوں سے ہوں ، ایک ظلم ہے جس کار فع کرنا ضروریات میں سے ہے۔ اور فقیر دن اس کی اس جماعت میں سے ہر شخص کواپی نسل ، کے لحاظ سے سیدیا قریش یا مغل وغیر ہ کالقب البینام سے ملحق کرنا جائز ہے۔ فقط۔ محمد کھایت اللہ کان اللہ لا

مسلمانوں کو جائز بیشہ کی بناء پر ''جولاہا'' کہہ کراس کی تذلیل کرنا ،

(السوال) ایک مسلم و مومن کی شان میں کی ایسے لفظ کا استعال کرنا جس سے اس کی تفخیک و تذکیل ہوتی ہو شرعا جائز ہے ہو با جائز اور ایسے معاملہ میں مسلم انوں کو کس طرح کا احتیاط لازم ہے - مثال کے طور پر ما حظہ ہو کہ ایک مسلم خاندان جس میں علاء و مشارکنے صالحین و مدر سین کنزت سے موجود ہوں ان کے آبائی پیشے بافندگی کی بناء پر اس پورے قبیلے کا نام جو لا ہار کھ دیا گیا ہے اور اس لفظ جو لا ہے کو تمام ہا شندگان ہندوستانی خواہ مسلم ہوں یا غیر مسلم عرف و حقیقت دونوں میں اتنا مجبوب اور ند موم سمجھتے ہیں کہ مسلم خاندان تو در کنار آگر ڈوم اور چمار کو بھی لفظ جو لا ہے ۔ تجمیر کیا جائے تو چراغ یا ہو جائلہ اور اسپنے لئے اسے نمایت تذکیل و تفخیک کا سبب سمجھتا ہے ۔ اس لئے کہ کوئی دو ہر الفظ اس سے بدتر کمی خاندان کی تفخیک و تذکیل کے لئے تفخیک کا سبب سمجھتا ہے ۔ اس لئے کہ کوئی دو ہر الفظ اس سے بدتر کمی خاندان کی تفخیک و تذکیل کے لئے اس کے متعلق جن کے آباؤاجد ادبافندہ سے یااس کے عرف میں ہوز نہیں ہے۔ تواب ایسی صورت میں خاندان کے متعلق جن کے آباؤاجد ادبافندہ سے یااس کے اکثر افراد اب بھی اس پیشہ کو کر نے ہیں تو اس بیشے کی مناء پر ایسے ذلت آمیز لفظ "جولا ہا'کا استعمال کرنے والا

سی شرعی سز اکا مستحق ہے یا نہیں۔اگر ہے تواس کے ساتھ مسلمانوں کا کیسابر تاؤ ہو ناچاہئے۔ قرآن مجید ، حدیث شریف و فقہ حنیف کی رو ہے تھم صاور فرما کر اس شرو فنن کے زمانے میں صبح طریق عمل بتلا کر عنداللّٰہ ماجور ہوں۔

(المستفتی نمبر ۱۷۷۸ ثمد نصیرالدین عفی عنه (گیا) ۱۰ رجب ۲<u>۵ سا</u>ره مطابق ۲۰ سمبر پر۱۹۳۶)

(جواب ۲۸۳) جائز بیشے کی بناء پر کسی کوذ کیل سمجھنااسلای ادکام اور اسلای تعلیم کے فلاف ہے۔ میلمانول میں یہ مرض ہندوستان میں ہندووں کے اختلاط ہے (کہ ان میں ذات بات کی تقسیم اور پیشوں پرشر افت اور ذات کی بعیاد رکھی گئے ہے، جس در جے پر ہندووں میں ہے اور اس نے اسلامی وحدت کو پاش پاش کردیا ۔ چو نکہ پیشوں پرشر افت اور دذالت کی بعیاد قلوب دا ذبان میں رائح ہو گئی ہے اس لئے ایسے الفاظ جو دراصل پیشوں کے ظاہر کرنے کے لئے وضع کئے گئے تھے ان کی اصل وضع میں ہو گئی ہے اس لئے ایسے الفاظ جو دراصل پیشوں کے ظاہر کرنے کے لئے وضع کئے گئے تھے ان کی اصل وضع میں عزت دذات کا مفہوم نہ تھا، جیسے لفظ جو لاہاصر ف بافندگی کے اظہار کے لئے وضع کئے گئے تھے ان کی اصل وضع میں مناء پر ذات ور ذالت کے مفہوم کے صال بن گئے اور جو ل ہے کا اطلاق کرنا گویاس کو ذیل کہہ دیے کے قائم منام ہو گیاس کو ذیل کہہ دیے ہو گئی منام ہو گیاس کو ذیل کہہ دیے ہو گئی منام ہو گیاس کو ذیل کہہ دیے ہو افرا لا حقیقت ہی مقصود مقول پر مبنی ہے کہ تواطلاق کر نے والے کی نیت میں نڈیل و تو ہیں نہ ہو ۔ جیسے حدیث شریف کے وہ الفاظ جو اسلام ہو گیا ہے۔ جیسے حدیث شریف کے وہ الفاظ جو آگر اطلاق کر جہ میں جمار کا ترجمہ میں جمار کا ترجمہ وی کا لازم ہے اور آگر اطلاق کر نے والے کی نیت ہیں۔ ایمی کا ترجمہ اصلاح فرما لیتے تھے کر مالاذم ہے اور آگر اطلاق کر نے والے کی نیت بھی نڈیل و تو ہوں کی ہو تو پھروہ سباب المسلم فسو ق (۳) میں داخل ہو کر کم از کم فاش تو ہو گا۔

## سادات کن لو گول کو کما جاتاہے؟

(المسوال) بہت ہے لوگ میہ سوال پیش کرتے ہیں کہ سید قوم کمال سے شروع ہے اور اس لقب سے کیامراد ہے ؟ لیمنی سادات کا سلسلہ کمال سے شروع ہوااور سید کس لئے کملائے گئے اور بیہ نسب کیاہے اور سید کے کیا معنی ہیں اور شیعہ کیاہے ؟ ﴿

(المستفتى نمبر ٩ ١١ عابد على صاحب، تكال- ٢٢ جمادى الثاني هـ ٣٥ مطابق ١٠ ستمبر

٢ ١٩٣٤)

<sup>1.</sup> شمائل ترمذي، باب ماجاء في تؤاضع رسول الله صلى الله عليه وسلم: ص ٢٢ ط ايج ايم سعيد.

٢. مشكوة بحواله ترمذي، باب في أخلاقه و شمائله صلى الله عليه وسلم : ج ٢ ص ٠ ٢٥ ط سعيد.

٣. بخاري، كتاب الفتن، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لاترجعُو ابعدي كفاراً : ١٠٤٨/٢ ط قديمي

(جواب ٢٨٤) یہ ذاتول کا سلسلہ جس طرح کہ تیم میں اب قائم ہو گیاہی ،اسلام کے ابتدائی زمانہ میں نہ تھا۔
اب تو شیخ ،صدیقی ، فاروتی ، عثانی ، عاوی اور سید سب الگ الگ ذا تیں سیمی جانے لگیس۔ حالا نکہ یہ سب قریش اور شیخ قریش ہیں۔ ان میں سے سیدوہ کہلاتے ہیں جو حضرت علی اور فاطمہ کی اولاد میں داخل ہیں۔ پس سید جمام کے تمام قریش بھی ہیں۔ انصاری وہ لوگ ہیں جو قریش نہیں ہیں نہ مدینہ طیبہ کے رہنے والے غیر قریش انصاری کہلاتے ہیں جو قریش نہیں ہیں نہ مدینہ طیبہ کے رہنے والے غیر قریش انصاری کہلاتے ہیں جانے کا وار عثانی اور عثانی اور عشانی اور عشانی اور عشانی اور عشانی اور عشانی اور عشانی کی وہ لولاو جو حضرت فاطمہ رضی اللہ عشاہ ہیں سب قریش ہیں واض اور باہم ایک دوسرے کے حضرت علی کی وہ لولاو جو حضرت فاطمہ رضی اللہ عشاہ ہیں سب قریش ہیں واضل اور باہم ایک دوسرے کے مہاتھ سلسلہ النسب نہیں ماتا۔ اس طرح جم اور ہندوستان کی دوسری نو مسلم اقوام شیخ کہلاتی ہیں۔ پس شیخ کا لفظ عرب کے بہت سے سلسلول (مثلاً انصاری ، معدیقی ، فاروتی ، عثانی ، ذبیری و غیر ہم) اور بہت سے جمی نو مسلم قو موں پر یولا جاتا ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہدد ، کی۔

## محض پیشے کی بناء پر اینے آپ کوانصاری کہنادر ست نہیں

(سوال) رسول الله علی کے زمانہ میں حضرت ایوب انصاری صاحب کیڑائن کر تیار کرتے سے اور فرد خت کرتے ہیں اپنے کو انصاری قرار دیے ہیں، جس کو کہ ہندو ستان میں مو من یانور باف یاجو لاہا کہ کر پکار اجاتا ہے ، گیاان اصحاب کے زمانے میں کوئی ایسا بھی فرقہ تھاجوردئی کوصاف کر کے بیٹی دھن کر قابل سوت بناتا تھا۔ بیٹی ردئی کو دھنتا بھی تھالور د تھن کر سوت تیار کرتا تھالور سوت تیار کرکے کیڑا بھی بنتا تھا۔ ایسے لوگ اس زمانے میں سے توان کا کیانام تھالور کس فرقے اور کس موسوت کی جاتے ہیں، اور جن کافرقہ ہندو ستان میں اس زمانہ میں نداف یاد هنیا کے نام سے پکارا جاتا ہے اور فرقہ انصاری کے قدم ہند م چلنے والا ہے ۔ اس لئے التماس ہے کہ اس فرقہ کے لوگ ذمانہ خطافت د زمانہ اصحاب میں کس نام و حرفہ سے موسوم کئے جاتے ہیں اور اس کا پیشان کس نام و حرفہ سے موسوم کئے جاتے ہیں اور اس کا پیشان کس کے قدم ہند م چلنے والا ہے ۔ اس لئے التماس ہے کہ اس فرقہ کے لوگ زمانہ خلافت د زمانہ اصحاب میں کس نام و حرفہ سے موسوم کئے جاتے ہیں اور اس کا پیشان کس کے دیکھنے سے مفصلاً معلوم ہو سکتا ہے۔

(المستفتى نمبر ١٩٠٩ أو أكثر حسن على (بردوكي) ٤ اشعبان ١٩٠١ه موافق ٣٩ آكتوبر ١٩٣٤)

(جواب ۲۸۵) حضوراکر م الله کے زمانہ مبارک میں انصار ان لوگوں کا لقب تھا جنہوں نے مسلمان مہاجر بن کی مدد اور نصرت کی تھی۔ یہ اوگ مدینہ منورہ کے باشندے شے اور ان میں ہر قوم کے بیشہ والے اور ہر نسب سے منتسب شامل ہے۔ انصاری کا لقب کسی خاص بیشے یا کسی نسب کی بناء پر نہیں تھا۔ جو لوگ حضرت ابو ابوب انصاری کی اولاد میں ہوں وہ اپنے کو انصاری کمہ سکتے ہیں۔ خواہ ان کا موجودہ پیشہ کچھ بھی ہو۔ اور جو ان کی اولاد میں نہیں ،دہ محض پیشہ کی بناء پر اپنے کو انصاری نہیں کمہ سکتے۔ پیشوں کی بناء پر وہی الفاظ ہولے جاتے ہیں جو ان پیشوں پر دلالت کرتے ہیں۔ مثلاً دباغ حائک ججام وغیرہ۔ بال اس وقت ان پیشوں کو بنظر حقارت نہیں و کی ماجا تا جی تھا اور اس نسبت کو موجب تو ہین قرار نہیں دیاجا تا تھا۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لد۔ دبلی۔

(۱)''میراسی'بھی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہے ہیں۔

(۲) حضرت ابر اہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے وفت کسی کازنا کرنا ثابت ہے یا نہیں ؟ (۱لسوال) جو قوم مطرب و مغنی کی لیمنی میراس کی ہے۔ یہ قوم آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں یا کسی اور جنس حیوان ، در ندہ یا پرندہ۔ اب دوسر امسئلہ میہ ہے کہ جس دفت حضرت ابر اہیم علیہ السلام کو آتش نمرود میں کا فر ڈالنے گئے تواس دفت کس کس شخص نے وہاں پر فعل مینی زنا کیا تھا؟

(المستفتی نمبر ۱۳۰۵ البیر الدین صاحب (منگیری) ۸ شوال ۱۳۵۳ اله مطابق ۱۳ ستبر کے ۱۹۳۰) (جواب ۲۸۲)(۱) میر اس بھی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔(۱) کسی اور کی اولاد میں سے شمیں۔ (۲)اس واقع کا کم حضرت ابر اہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے وقت کسی نے گناہ کیا تھا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ محمد کھا بہت اللہ کان اللہ لہ ، دیالی۔

ہند و سنان کی'' پار جہ باف بر اور ی نمااینے آپ کوانصار ی کہنا۔ (المسوال) دیلی میں پارچہ باف برادری کے چند نوجوانوں نے ایک انجمن بنام اصلاح الانصار قائم کی ہے اور وہ کہتے ہیں۔

(۱) ہم انصار ہیں اس لئے ہر موقعہ پر ہمیں اپنی ذات انصار ہی ظاہر کرنی چاہئے۔ (۲) (انجمن اصلاح الانصار کا دعویٰ ہے کہ ہندو ستان کے چار سسکروڑیارچہ باف انصاری کی اولاد

> ىيى. ئىي

(۳) انصار مدینہ کا پیشہ پارچہ بانی تھا۔ اس لئے ہر مسلمان جس کا پیشہ پارچہ بانی ہے انصاف کملایا جاسکتا ہے۔ وہ بلی جیسے مرکزی شہر میں جمال تقریباً ہندوستان کے ہر صوبہ کے اور ہر قوم کے افراد آباد ہیں اور ای طرح پارچہ باف ہر اور ی کے افراد آباد ہیں ہندوستان کے مختلف حصص میں آکر آباد ہوگئے ہیں۔ بعض راجپوت ہیں اور بعض جان و غیرہ ہیں اور بہت سے ہندو پارچہ بافوں کی اولاد میں سے ہیں جن کے آبادًا جداد کسی زمانہ میں مسلمان ہوگئے سے ہندو پارچہ بافوں کی اولاد میں سے ہیں جن کے آبادًا جداد کسی زمانہ میں مسلمان ہوگئے سے ہیں جن کے آبادًا جداد کسی زمانہ میں مسلمان ہوگئے سے ہیں جن کے آبادًا جداد کسی زمانہ میں مسلمان ہوگئے علی علی علی الحرہ اور میں نسب الی الحو ہ اور و من ادی علی غیر اہیہ فال جنہ حوام وغیر واحاد بیث کا کیا مطلب ہے ؟

(١) "انتم بنو آدم" (ابودا ود، باب في النفاخر بالاحساب : ج ٢ ص ، ٣٥ ط امدادية)

دوسری صورت یہ ہے کہ وہ اپن جماعت کا نام انصار یا انصاری تور تھیں ، تگرید و عویٰ نہ کریں کہ ہم سب کے سب انصار مدینہ کی نسل ہے ہیں۔ نواس صورت میں ان پر ادعی غیر اب(۱) کا گناہ نونہ ہو گا۔ مگر اس نام ہے انصاری النسل ہونے کا اشتہاہ ہونے کی وجہ ہے ایک مشتبہ لقب اختیار کرنے کا نامناسب عمل ضرور قرار یائے گا۔الاب کہ دواس کی تصریح کردیں کہ ہم نے لفظ انصاری محض ایک نام اور لقب کے طوریرا ختیار کیا ہے۔ نه اظهار نسب و نسل کے لئے بنو ہمراس نام کے اختیار کرنے کابھی کوئی شرعی الزام ان پرعا کدنہ ہو گالور جو خاندان کہ فی العقیقت انصاری النسل ہوں وہ معروف معنی ہے بھی اپنے کوانصاری کمہ سکتے ہیں۔

محمر کفایت اللّٰد کان اللّٰدلیه به دنهل\_

### نو مسلم بھیگیوں ہے مسلمانوں کا کر اہت کرنا .

(المسوال) بنام فیروز الدین والله د ناخا کروب نو مسلم ماازم پلنن نمبر ۳ ریاست جمول و تشمیر چیفاؤنی سے در خواست م**زاخد مت حضور ہے۔ تاریخ ۲۷یوہ ب<u>حا ۹۱</u>ء حسب دریافت فتویٰ انجمن جمو**ل مفتی صاحب ہے فیصلہ ہو چکاہے کہ آپ اوگ مطابق اصول اسلام نماز دروز ہوغیر ہ کے پابند ہوں۔ مگر ہمارا پیشہ خاکر دب ہے اور ہندواور مسلمانوں ہر دونول کی نوکری ویتے ہیں۔ ہر دونوں سے نان پختہ کھاتے ہیں۔ مگر حرام چیز سے یر ہیز ہے۔ وہ ہمارے واسطے حرام ہی ہے۔ کیونکہ ہم نو مسلم خاکروب ہیں اور ہم کو مسلمان اپنے ساتھ کھانا نہیں وینے۔اس لئنے ور خواست ہذا پیش خدمت ہے-برائے خداشرع کے مطابق فتویٰ دیا جائے کہ ہم خاکروب نومسلم عام وخانس کومسلمان کے ساتھ جناعت کے ساتھ نمازیڑھنے گی اجازت ہے یا نہیں ؟

(المستفتى نمبر ۴۵۹۰ مولوي عبدالمجيد صاحب (لا بهور) ۹ربيع الاول <u>۳۵۹ ا</u>ه مطابق ۱۱۸ پريل

(جواب ۲۸۸) مسلمان خاکر دب بھی مسلمانوں کے بھائی ہیں۔(۲)اور وہ پاک صاف ہو کر مسلمانوں کے ساتھ مسجد میں نماز بڑھ سکتے ہیں اور جماعت میں شریک ہو سکتے ہیں اور صفائی ستھرائی اور یا کی کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ کھانے پینے میں شریک ہو سکتے ہیں۔جو مسلمانوں کی خاکروںوں کو باوجو دان کی صفائی اور یا کی کے مسجد میں آنے سے روکیس باان کے ساتھ کھانے بینے سے روکیس وہ یا تو اسلامی <sup>تعلی</sup>م سے نادا قف ہیں یا سخت گناہ گار اور فات ہیں۔ محمد گفایت اللّٰدُ گان اللّٰہ له ویلی۔

قریش اور انصار کوایک دوسرے پر فضیلت ہے یا نہیں ؟ (السبوال) فٹبیلہ قرلیش اور انصار ہے در میان با! عتبار مسلم برادری ہؤنے کے ،ایک کو دوسرے پر کوئی فو قیت حاصل ہےیا نہیں۔

اله ولؤد ، باب" في الرجل يعتبي الى غير مواليه " ٢٠ " ٥٠ " طاعد لوييه. ٢- "انها المهنو منون الحوة" (الحجرات : ١٠)

(المستفتی نمبر ۴۵۹ محمد جلال الدین صاحب (گورگانوه) البریج الثانی ۱۵ می ۱۲ می ۱۹۰۰) انصار اور قرایش دونول عرب کے قبائل ہیں دہ اپنے انساب کے لحاظ سے انصار اور قرایش دونول عرب کے قبائل ہیں دہ اپنے انساب کے لحاظ سے انصار اور قرایش میں بھی بہت می شاخیس بوالی مطلی، تشیمی ، عدوی ، حداگانہ نامول سے نامز دہوگئے ہیں۔ پھر قرایش ہیں۔ اس طرح انصار میں بھی بہت می شاخیس ہو گئیں۔ گریہ صدیقی ، فاروتی ، عثانی ، علوی ہیں۔ بیہ سب قرایش ہیں۔ اس طرح انصار میں بھی بہت می شاخیس ہو گئیں۔ گریہ سب عربی النسل ہیں اور ان کے بہم قبائلی خصوصیات کے علاوہ اسلامی بر اور ی کے احکام میں تفاوت نہیں ہے۔ احض حیثیتول سے بعض کو بھی پر فضیلت بے شک حاصل ہے۔ مثال فاطمی ، علواول کو بیاف نہیں۔ گر ناوی اور فاطمہ زہراکی اوالہ ہیں۔ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دو سری ہیوی سے اولاد کو حاصل نہیں۔ گریش ہونے میں ان کے بھی شبہ نہیں۔

سر کس پر جھاڑود بینے والے نو مسلموں کومسجد سے رو کنااور ان کے ساتھ کھانے کا تھکم . (ازاخبارالجمعیۃ دہلی۔مور خہ ۲۹مئی کے ۱۹۲ء)

قوم حلال خورجوعر صہ ہے مسلمان ہو گئی ہے۔اوریہ لوگ صرف سڑ کوں پر جھاڑو دیتے ہیں اور ڈیگر کوئی بیشہ سنڈاس وغیر ہ کا نہیں کرتے۔ان لوگوں کو مسجد دل میں آنے ہے لوگ منع کرتے ہیں اور اپنے کھانایا نی کے برتنوں کوہاتھ لگانے ہے روکتے ہیں۔

(جواب ۲۹۰) جو شخص اسمام لے آئے وہ مسلمانوں کا دین ہوائی ہوجاتا ہے، ہمار ہویا علال خور یا اور کوئی اسلام لانے کے بعد وہ مسجد ول اور اسمامی معلد میں دوسر بے مسلمانوں کی طرح داخل ہوئے اور عبادت کرنے کا حق اور اختیار رکھتا ہے۔ کسی مسلمانوں کو میہ حق نہیں کہ اس کو مسجد میں آنے سے رو کے بہاں اسہامی احکام کی رو سے مسجد میں آنے سے رو کے بہاں اسہامی احکام کی رو سے مسجد میں آنے ہوئی گول کے لئے جو مسجد میں واخل ہونا جا جیں۔ اگر سے حلال خور جو مسلمان ہیں۔ پاک صاف ہو کر مسجد میں آتے ہیں نوکس شخص کو سے حق نہیں کہ ان کو منع کرے گاوہ سخت ظالم اور فاسق ہوگا۔ اور و من اطلم حمن منع مساجد الله ان یذکر فیھا اسمه (۱) کے حکم میں داخل ہوگا۔ جب کہ ان لوگوں کے ہاتھ پاک صاف ہوں نوان کے ساتھ کھانا پینا اور اپنے اسمه (۱) کے حکم میں داخل ہوگا۔ جب کہ ان لوگوں کے ہاتھ پاک صاف ہوں نوان کے ساتھ کھانا پینا اور اپنے بر سنوں میں ان کو کھلانا جائز ہے۔ واللہ الم

" حلال خور "کا پیشه کرنے والوں کواسلامی بر ادری سے خارج کرنا ؛ (ازاخبار الجمعیة دہلی مور خه ۲۸مئی ۱۹۳۳)

(جواب ۲۹۱)جولوگ مسلمان ہیں دہ اسلامی برادری میں شامل ہیں اور بفر مان خدائے قدوس اندما المدیو هنو ن الحقوق (۲) بھائی بھائی ہیں۔حلال خور کا پیشہ کرنے ہے دہ اخوت اسلامیہ سے باہر نہیں ہوجائے۔اگر وہ صفائی جسم و لہاس کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ کھانے میں شریک ہوں تو کوئی مضا کقہ خبیں ہے۔ شرایعت مقد سہ اسلامیہ نے کسی پیشہ کی ناء پر کس سلمان کواسلامی برادری سے خارج نہیں کیاہے-واللہ اعلم۔

محمد كفايت الله عفاعنه مولاد ـ وبل ـ

اسلام میں ہندوانہ طبقاتی تقشیم کا کوئی اعتبار نہیں۔ (ازاختیارالحم چیة دہلی مور خد ۵د سمبر ۱<u>۹۳</u>۴ء)

(المسوال) اب سے ایک برار سال پہلے ہندو ستان میں ہندووں کاراج تھا اور یہاں کے لینے والوں کو ہندو نہ بہی قانون کے بموجب مختلف طبقوں میں تشیم کیا گیا تھا۔ جن میں سے بعض عزت اور مرتبہ میں اعلیٰ خیال کئے جاتے ہے۔ خیال کئے جاتے ہے۔ خیال کئے جاتے ہے۔ خیال کئے جاتے ہے۔ خیال کا جاتا تھا جیسے ولیش اور بعض کو بائکل اونی خیال کیا جاتا تھا جیسے بحثی، جہار، کوری، نب وغیر د۔ اس پر چو بھی قشم والے انسانوں کے ساتھ فد کور کالا نین قشم والوں کابر تاؤ نمایت جابرانہ اور غیر منصفانہ تھا۔ یہ ان کوا پن برابر بیٹھنے نمیں و بیتے تھے اور اپنی کھانے پینے کی چیز وں کوانہیں چھونے نہیں و بیتے تھے۔ ان کامیہ فہ بمی خیال برابر بیٹھنے نمیں فاتھانہ آئے توانہوں نے بحیری وجائے گا۔ وہ ان کو سے سؤر سے بھی مقالہ یہ چو تھی قشم والے انسان جارا کھانا پائی چھو کیوں کو انہوں کے تووہ نمیں و جائے گا۔ وہ ان کامیہ فور سے بھی بدتر سمجھنے تھے۔ سلمان جب اس ملک عیں فاتھانہ آئے توانہوں نے بحیثیت حکومت نوکا میائی حاصل کی۔ گر بدتر جمجھنے تھے۔ سلمان بدر کا طرز عمل یہ جائی حاصل کی۔ گر بدر وکل کے ان فر ہی احکام سے مفتوح ہو گئے اور مشل اعلی طبقات بنوو کے ہندو متان کے پرانے باشندوں ہیں سے چو تھی قشم والوں سے نفر ت کابر تاؤ کرنے لگے۔ عام مسلمانان ہند کا طرز عمل یہ بہا تھ اپنے بیار بر بیٹھنے نہیں۔ ان کے کھانے پائی سے پر ہیز نہیں کرتے۔ لیکن چو تھی قسم کے ہندوؤں کو بندوؤں کی بندوؤں کو بندوؤں کی بندوؤں کی بندوؤں کی طور تا ہو کی بندوؤں کی بندوؤں کی بندوؤں کی بندوؤں کی بھی کی سے بیٹر کی سے بیار بر بیٹھنے نمیس د بیتے خوادوہ طاہر میں کتابی صاف سندی اور خوش ہو شکھ کے ساتھ کی اور میں کی بیندوؤں کی طور تا کہ برابر بیٹھنے نمیس د بیتے خوادوہ طاہر میں کتابی صاف سندی اور خوش ہو شکھ کے ساتھ کی اور میں کی بیار کی کو بیار کی کو بیار کی کو بیار کی کی کو بیار کی کو بیار کو بیار کی کی بیار کی کو بیار کی کو بیار ک

(جواب ۲۹۲) بحیثیت غیر مسلم ہونے کے سب برابر ہیں۔ بر ہمن ہوں یا شور ، ہندوؤل کی ذائول کی تفریق کا سلام کے اصول ہے بچھ اختبار نہیں۔ محض ہندوانہ خیال کی بناء پر بر ہمنول کی اعلیٰ اور و لیش شودرول کو ادنی قرار دینااور اس فتم کا معاملہ کر ناجائز نہیں۔ باتی اسلامی اصول کی روسے انسانی جسم جب کہ ہیر ونی نجاست ہے آلودہ نہ ہو ، پاک ہے اور اس میں مسلمان کا فر جنبی حاکفتہ و غیرہ سب یکسال ہیں۔ (۱) غیر مسلموں میں بر ہمن ، تجھتری ، ولیش ، شودر کا کوئی نفاوت اس تھم میں نہیں ہے۔ البتہ جولوگ کہ نجاست میں آلودہ رہے ہواں۔ ان کے یمال کی سیلی چیز ول اور کھانے چینے سے پر ہیز کرنے کا مضا کفتہ نہیں اور اس بادے میں غیر مسلم اور غیر متاب کی سیلی چیز ول اور کھانے بینے سے پر ہیز کرنے کا مضا کفتہ نہیں اور اس بادے میں غیر مسلم اور غیر متاب کی سیلی جنب سے میں اللہ کان اللہ اے دبلی۔

ضميمه نهايات الارب في غايات السب ازاحم عثاني-

(السوال)اس زمانه برفتن میں ہر چار طرف سے آوازیں بلند مور بی بین۔ کہیں سے آواز آتی ہے کہ زلزلہ

<sup>.</sup> ارعن ابي هريرة رضى الله عنه قال لقيت النبي صلى الله عليه وسلم وانا جنب فمدّيده اليّ فقبضت يدى عنه وقلت. اني جنب فقال سبحان الله انّ المسلم لاينجس(شر تمعالياً ثار ١٠ ١٢ اطسميد)

ے فلال آبادی تناہ ہو گئی۔ کہیں ہے صدابلند ہور ہی ہے کہ مشر کیبن و کفار کی جانب سے فلال ظلم و تشدد ہور ہاہے –واقعی میہ ہم بھی تشکیم کرتے ہیں کہ جو بچھ کہاجار ہاہے وہ در ست وراست ہے۔ تگراس کی طرف بالکل توجہ نہیں کہ اصل سبب ان بتمام دا قعات کاا مور شرعیہ کونزک کر دیتا ہے۔ ہم جملہ اقوام ہے اس کی استدعا نہیں کر سکتے کہ وہ کیا کریں۔ مگراینی قوم حضرات شیوخ ہے ضرور در خواست کریں گے کہ تاو قنتیکہ آپ حضرِ ات امور شرعیه پر عامل نه ہول گے -ان مصائب سے نجات نه ہو گی۔امور شرعیه مخمله و گیرامور کے بیہ بھی میں کہ رذیل اقوام ہے خلط ملط بالکل نہ رسمیں۔ کیونکہ ان کی رذالت کااثر ضرور واقع ہو گا۔ مختم ۔ تا خیر ، صحبت کااثر مشہور مقولہ ہے۔ و نیزان ویگر ا قوام ر ذیلیہ سے معاملات خرید و فرو خت وامور دیبیہ شخفیق مسائل و غیر و مطلقاً تعلق ندر تھیں کیو نکہ یہ جملہ امور بھی قیامت ہے ہیں کہ اخیر زمانہ میں اقوام شر بھہ پستی میں ہوں گی اور اقوام رذیلہ کو ترتی ہوگ۔ آج دیکھا جاتا ہے کہ جولا ہوں، تیلیوں، قصا نیوں، نا نیوں، و ہمو بیوں ، بھٹیاروں ، لوہاروں ، در زیوں ، سناروں ،بساطیوں ،راجپو توں و غیر ہو غیر ہ کو ترقی ہمور ہی ہے – بلحاظ ر نیابڑ ہے بڑے عہدوں پر قائم ہیں۔ محلات کھڑے ہیں- مولوی، مفتی، قاری، صوفی، شاہ صاحب، بایو، مسٹر و غیر دکھلاتے ہیں تگریہ خیال نہیں کرتے کہ بیہا تیں ہماری اندر کیوں آر ہی ہیں۔بس وہی قرب قیامت کی نشانی ہے کئین میہ جاہل ہوگ خوش ہورہے ہیں۔ جہنم کو بھول رہے ہیں۔ صاحبو! جب تک علم دین حضرات شیوخ میں رہااورا قوام دیگر تابع رہیں کوئی آفت نہیں آئی۔ مگر جب سے قصائی، نائی، تیلی، لوہار، بساطی ، کاال ، جو لا ہمہ و غیر و سمولوی مدر س، قاری ، صوفی ، حافظ و غیر ہ ہونے لگے ، مصائب کا دور دور ہ بھی آنے لگا۔ کیونکہ یہ لوگ مطافقاً عقل ہے کورے ہوتے ہیں اور بوجہ نادانی دل کے اندھے ہوتے ہیں۔ چنانچہ بعض احاذِیث سے ٹابت ہورہاہے کہ د جال پر ایمان ایانے والے اکثر جو لاہے ہوں گے۔وجہ یہ ہے کہ چو نکہ یہ اوگ ہر وفت ای خیال میں رہنے ہیں کہ جیسے بھی ہو خیانت کی جاوے۔ چو نکہ یہ خیانت ایک زہریلی ملا ہے ،اس وجہ سے د جال پر ایمان لانے کی علت ہو ئی۔اور پیہ خیانت جملہ دیگر اقوام میں موجود ہے۔الاشاذو نادر کالمعدوم \_ تو ثابت ہوا کہ بیرا قوام ہمراہ د جال ہوں گی۔البتہ اگریہ ا قوام تابعد اری شیوخ میں مصروف ر ہیں توان کی بر کت ہے اتباع د جال ہے نجات ہو سکتی ہے -غور کی ضرورت ہے کہ اس ہے پہلے دیگر اقوام یو جہ انتاع شیوخ راحت ہے زندگی ہسر کر رہی تنہیں۔ان میں خود بینبی آئے ہی مصائب کی آمد شروع ہو گئی۔ مثل<u>اً</u> ہمارے سہار نپور میں مولوی حبیب احمد قصائی، مولوی منظور حسن قصائی، قاری عبدالخالق نائی؛ مولوی سعيد جوالها يان فروش، منشي غبدالكريم سراب جولا بهه، مولوي مقبول احمد بساطي، مولوي نور محمد بهشاره، مولوی عبدالہجید گاڑاو غیر ہافرادر ذیل موجود ہیں کہ اپنی نادانی اور خبط عقل کی وجہ ہے کوئی مہتم ہونے یر ناز كرر ماہے ، كوئى مدرس يا مناظر ہونے پر فخار ہے۔ كوئى قارى ہونے پر كود رماہے۔ كوئى اپنى ولايت پر مغرور ہے۔ کوئی مؤلف بن کر علائے حقانی پر اعتراض کررہا ہے۔ ہم کویہ سن کر کہ ہمارے بھائی حاتی عزیز احمد صاحب، ایک جابل گھڑی سازبازار نخاسہ محمد صادق لوہار ہے مرید ہو گئے ہیں، افسوس ہوا کہ بھلاولایت ہے دیگر اقوام کا کیا تعلق؟ کیامرید ہونے کے لئے مظاہر العلوم سمار نبور ، دار العلوم دیوبند ، نظانہ بھون کے

مشاکن نے تھے ؟ ہم اپنی قوم شووخ ہے در خواست کرتے ہیں کہ دیگر اقوام ہے اجتناب کلی رتھیں۔ الحمد اللہ۔
شیوخ میں علماء ، فضااء ، قراء ، مشاکخ ، محد شین ، مفسرین ، مناظرین و غیرہ بھٹر ہے ، موجود ہیں۔ دنیاوی لحاظ ہے ہو تجار بھی موجود ہیں۔ کل معامات اپنی قوم شہبوخ ہے وابستار تھیں۔ تاکہ ہر قسم کی ترقی قوم کو ہو۔ دیگر اقوام ہے جدار ہیں۔ چو تکہ ان کی حالت ایمانید بہت خراب ہوتی ہے - حضرت سلیمان علیہ السلام کا فرمان عشال الحائک فی الدہر روشن موجود ہے۔ اب غور کر لیجئے کہ مرزا قادیان پرایمان کون لا تاہے - بجز جو لا ہوں۔ تیلیوں ، لوہار دل و غیر ہ کے ؟ شیوخ میں ہے بھی کوئی ساہے ؟ سو جبکہ ہمارے سامنے د جال اصغر پر ایمان الارہے ہیں تو ضرور د جال آئبر پر بھی یہ لوگ ایمان لاوین گے۔ اس سے قبل کچھ مضمون اخبار محقق سمار نبور مورد د ۱۱ مئی ہو تھی شائع ہو چکاہے ، وہ بھی قابل ما حظہ ہے۔ باقی آئندہ بھی ہم ایسے مضامین کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ماصل ہے ہو چکاہے ، وہ بھی تابل ما حظہ ہے۔ باقی آئندہ بھی ہم ایسے مضامین کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ماصل ہے ہو چکاہے ، وہ بھی تابل ما حظہ ہے۔ باقی آئندہ بھی ہم ایسے مضامین کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ماصل ہے ہو چکاہے ، وہ بھی تابل ما حظہ ہو۔ اور جوامور شرعیہ ہوں ان کی سلسلہ جاری رکھیں گے ۔ ماصل ہے ہو جگر اقوام ہے انقطاع کلی کریں۔ اور جوامور شرعیہ ہوں ان کی بیندی کریں۔ اس میں اپنی قوم ہے ہدر دی بھی ہواور ہر قتم کی فلاح دارین ہے۔

فقط والسلام \_ خادم توم شيوخ احمد عثاني سهار نبور \_

(۱) شیوخ بر ادری کاادنی تو موں کے بیاتھ تعلقات رکھنا ،

(۲) گھٹیا بیشہ سے منسلک افراد کادین تعلیم حاصل کرنا ِ

(m)ادنی قوموں کادین ود نیاوی ترقی کرنا کیساہے؟

(۴) خدا کی نعمتیں کسی مخصوص قوم کے ساتھ خاص نہیں :

(۵) یہ غلط ہے کہ گھٹیاا قوام کو مراتب ولایت عطانہیں ہوتے .

(۲) احمد عثانی کے ضمیمہ کی شرعی حیثیت کیاہے؟

ضمیمہ ند کور دبالا کے متعلق علائے دین سے چند سوالات :۔

(السوال)(ا) کیا حضرات شیوخ کاو گیرا توام مندر جه ضمیمه بالاسے تعلقات رکھنا خلاف شریعت ہے ؟اگر ہے تواہند ایۓاسلام ہے اب تک اس کی طرف رہنمائی نہ کرنے کی قانون اسلام میں کیا مصلحت رہی ؟ (۲)و گیرا قوم مندر جہ ، ضمیمہ کی علم دین حاصل کرنے کے لئے کیا قرآن شریف میں ممانعت آئی

ے ؟اگراجازت ہے تو کیا یہ شرطے کہ الناکا پیہ فعل موجب مصائب ہوگا؟

(m) دیگرا قوام مندرجه ، شیمه کادینی و دنیاوی نزقی کرنا کیاشر عاناجائز ہے؟

(س) کیامراتب ولایت صرف شیوخ زباد کے لئے ہیں ؟ دیگر اقوام کے جوافرادان کے ہم پلہ یاان سے

زیادہ خداپر ست گزر ن<u>چ</u>لے یا موجو دہیں یا آئندہ ہول گے کیاوہ مراتب ولایت کے مستحق نہیں ہیں ؟

(۵) دیگر اقوام مندرجہ ، ضمیمہ کے افراد عابد و زاہد کو اگر خد او ند کریم مراتب ولایت عطا کرنا پہند

سين فرمات نؤ بيمراس آيت ان اكومكم عند الله اتَّفْكم كي تفير كيابو گي؟

(1) کتاب "غایات النسب" ایڈیشن اول اور اس کے ضمیمہ کو بعض علمائے دین حق بجانب اور صحیح بتا

چے ہیں۔ کیا احمد عثانی صاحب کے ضمیمہ کی بھی وہی حیثیت ہے؟ (المستفتی سریرست جمعیة الانصار ضلع سمار نبور س الصار

(جواب ٢٩٣) (۱) تمام مسلمان دین اخوت کے لحاظ ہے بھائی ہیں۔اندا المؤمنون اخوۃ قرآن مجید ہیں موجود ہے۔(۱) اور الفضل لعربی علی عجمی، الناس کلھم بنوادم وادم من تراب(۲)۔ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا(۲)۔احادیث صریحہ موجود ہیں۔(۲) کی مسلمان کو علوم دینیہ حاصل کرنے کی ممانعت نہیں۔بلحہ ہر مومن مخصیل علم کے لئے مامور ہے۔(۲) قطعاً جائز ہے۔(۲) کسی قیم یا فرقہ کے ساتھ خدا تعالیٰ کی نعتیں اور انعامات مخصوص نہیں۔ ان اکر مکم عنداللہ اتفکم ،۱)۔اس کے یمال تقویل ایجنی ایمان اور انجال صالحہ کا انتہار ہے۔(۵) یہ غلط ہے کہ حق تعالیٰ کی بارگاہ ہے اقوام مندر جو ضمیمہ کومر اتب الحین بعظ نہیں ہوئے۔(۲) یہ مضمون صراحة نصوص صحیحہ صریحہ کے خلاف ہے۔

محمر كفايت الله كان الله له وبلي

1.1لحجرات: ١٠

٢. ابو دا وُدَ، باب فِي التفاخر بالاحساب : ٢/٠٥٠ ط امداديه.

٣. ترمَدْي، بأب ماجاء في شَفْقة المسلم على السلم: ج ٢ ص ١٤ طسعيد

<sup>؛.</sup> الكججرات : ١٣

## بار هواک باب معاصی اور توبه

(۱) محمیل توبه کی شرِ ط .

(۴) يو جه مجبوري توبه کرنا .

(سوال)(۱) زید نے ڈاک اور چوریاں کیں۔ جن ہو گون کا مال کھایا اب تک وہ لوگ یاان کی اوا او ذیرہ ہے۔ اس نے ان ہو گول سے مال مسروقہ خور دہ بخشوایا نہیں ہے۔ ایسی ہی سو کھی توبہ کی ہے۔ کیا ایسی توبہ شرعاً مقبول ہے۔ (۳) ڈاکہ زن کا ذور جب ڈاکہ اور چوری پرنہ ہو شکے ہوجہ مجبوری توبہ کر ہے اور پھر پیری مریدی سرے توابیا آدمی قابل بیعت ہے یا نہیں ؟

(المستفتى نمبر ١٩١٧م فقير محمد خال (طنك بزاره) ٢٩جمادى الثانية ٣٩هـ اله مطابق ٩

اکتور مرسواو)

(جواب ۴۹۶)(۱) جن لو گوں گامال ڈاکہ اور چوری ہے ایا ہے ان کامال واپس کرنایاان سے معاف کرانا جھیل اؤ ہے کے لئے ضروری ہے(۱)۔(۲) نوبہ تو ہر وقت لازم ہے اگر طاقت کے وفت توفیق نہیں ہوتی تو جس وقت ممکن ہوائی وقت کر لے۔

حقوِق اللّٰدے توبہ کے بعد ان کی قضایا وصیت کرنا ضروری ہے۔

(سوال) سے مسئلہ مشہورہ منفقہ ہے کہ حقوق اللہ اگر کی سے تلف ہو جاتے ہیں۔ وہ اگر توبہ فالعس کرے تو بیفنسل اللہ تعالیٰ نوبہ مقبول منظور ہو جاتی ہواراس کے گناہ صغیرہ ہول منظر لاسہ یانا جائزیا کہیں ہول منظن اللہ تعالیٰ نوبہ نصوحاً عسلی ربکہ ان تفویت نمازہ تلف زکوۃ ، معاف ہو جاتے ہیں۔ قولہ تعالیٰ تو بو االی اللہ تو بہ نصوحاً عسلی ربکہ ان یکفو عنکہ سیناتکہ الآیہ (مورہ تح یم) پھر توبہ کے بعد اگروہ سلامت وزندہ رہا۔ اس پر نمازہ مافات کا مثلاً قضا کرناہ اجب ہے تو عفو گیا چیز ہوتی ہے۔ مثلاً قضا کرناہ اجب ہے تو عفو گیا چیز ہوتی ہے۔ اگر واجب ہے تو عفو گیا چیز ہوتی ہے۔ اگر واجب نہیں تو خیر الحمد بنہ اور اگر زندہ نہ رہے نؤ کیا اس پروصیت اسقاط صلوۃ کی واجب ہے یا نہیں۔ اگر واجب نہ کی تو ماخوذ ہوگا انہیں !

(المستفتى تمبر ١٣٣٥ مولوى عبدالله صاحب (صلح ماتان) ٢٠ زيفعده هرف الده مطالق ٦ فرورى عروري

﴿ جواب ٥ ٢٩) توبہ سے آنام گناہ معاف ہوجائے ہیں، خواہ حقوق اللہ ہول یاحق العباد (٢) ۔ مگر توبہ کے معنی سے

ہیں جو پیضادی میں حضرت علی کرم اللہ وجہ سے منقول ہیں۔وسئل علی رضی الله عنه من التوبة فقال بجہ معھا ستة اشیاء علی المعاضی عن الذوب الندامة وللفرائض الاعادة ورد المظالم واستحلال المخصوم وان تعزم علی ان لاتعو دوان توبی نفسك فی طاعة الله کماربیتھا فی معصیة انتھی۔(۱) لیمی مخترت علی رضی اللہ عنہ سے آؤ ہے ہارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ بوب میں ہاتی ہوئی چا ہیں مرنا ہا کہ خواب میں فرمایا کہ بوب میں ہاتی ہوئی چا ہیں۔ (۱) گر انفن کی اوائیگی۔ (۳) حقوق اواکرنا۔ (۴) صاحب حق سے معافی طلب کرنا۔ (۵) اور آئندہ اجتباب کا پختہ ارادہ کر لینا۔ (۱) اور اپ نفس کو اللہ تعافی کی فرمانہ واری سے الیمی توب سے حقوق اللہ اور حقوق العباد سب معافی ہوجا میں گے اور سے سوال پیدا نمیں ہوگا کہ فرائض فائنہ کو اواکر ناذہ بی پہاتی رہ کا پائے نمیں۔ رہا ہے شہ کہ اگر فرائض کی اوائیگی اوائی ور مرائض کی ہوگی جو فرائض ہوئی ہوئی ہوئی تھی (۲)۔ بال یہ ممکن ہوگی جو فرائض فرائن فائنہ کو اوائی کہ دو تو کہ تو ہی اللہ میں مستق ہوئی تھی (۲)۔ بال یہ ممکن ہوگی جو فرائض فرائض فائنہ کی اوائیگی کو موقعہ اور قدرت کے صمن میں مستق ہوئی تھی (۲)۔ بال یہ ممکن ہوگی ہوئی اللہ میں فرائض فائنہ کو اوائہ کرے تو کہا جائے اور اس سے موافذ نہ ہو۔ قدرت علی الاوائیں قدرت علی الوصیت میں الموسیت کی موقعہ ہی نہ فرائض فائنہ کو اوائہ کرا در دریا جائے اور اس سے موافذ نہ ہو۔ قدرت علی الاوائیں قدرت علی الوصیت میں موفی شرائش ہوگی شائل ہے۔

گناہ کبیر ہ کے مرتکب کو کا فر کہنا۔

(سوال) اگر کوئی مسلمان کسی گناد کبیرہ کا مر تکب ہو تواہے کا فر کمنا در ست ہے یا نہیں: اور عدم جواز کی معورت میں کا فرکھنے والے برشر ناکیا تھکم صادر ہو گا۔

(المستفتى نمبر ۱۵۲۲ خواجه عبدالمجيد صاحب (بنگال) ۱۲ رئيم الاول ۱<u>۳۵۲ ه</u> مطابق ۲۲ جون ۱۹۶)

(جواب ۲۹۶) گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے کفر الازم نہیں آتا۔ محض گناہ کبیرہ کے ارتکاب پر کسی کو کا فر کہنا ''بخت گناہ ہے۔ (۲) محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ۔

ل آیت "یااینها الذین امنوا نوبوا الی المله توبه نصوحاً"(التحریم : ۸) کے ذیل پس تغییر پیناوی ما حظه کریں۔ نیز تغییر کشاف میں نہمی ای مقام پر ند کور دروایت موجود ہے۔

٢\_وقال عياض: " اجسع اهل السنة والجماعة ان الكبانو لايكفرها الا التوبة، ولا قائل بسقوط الدين ولوحقاً لله تعالى كدين صلاة وزكاة، نعم اثم المطل وتاخير التسلاة ونحوها يسقط." (در مخارماب الهدلُ ٦٢٢/٢ للسعيد) ٣\_"ال العبدالماء من لا يكون كافرالانسن والمعصبة" (شرح فقه الاكبر، فصل المنو من لا يخفر بالنسن : ص ٤ 4 فاط قطر)

باربار گناه کرنااورباربار نوبه کرنا!

(سوال)باربار گناه کرنااورباربار توب کرناکیساہے؟

(المستفتى نمبر ٩١ ١٥ جلال الدين صاحب (صلع حضار «خياب) ٣ جمادى الاول ٢<u>٩٣ ا</u>ه م ١٣ خولائي پر ١٩٩٤ع)

(جو اب ۲۹۷) توبہ کر کے پھر گناہ کرنا۔ پھر توبہ پھر گناہ کرنا۔ غرضیکہ بارباراییا کرنابہت براہے۔ گر پھر بھی توبہ کرنالازم ہے مایوی کہ اب توبہ قبول نہ ہوگی نہیں ہونی جائے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ۔ دہلی۔

معصیت کے اراوے ہے گٹادعا ئد ہو تاہے یا نہیں؟

(سوال)ایک شخص گھرے زنا کی نیت ہے نگا اور وہ کسی وجہ سے واپس لوٹ آیا۔ آیااس پر گناہ عائد ہوایا نہیں ؟

(المستفتی نمبر ۲۲۷۹ اے۔ ی۔ منصوری (بمبئی) ۲ ربیع الثانی برت سال مطابق ۲ جون ۱۹۳۸ء)

(جواب ۲۹۸)زنایا گناه تو نهیں ہوا۔ بیارادہ برانخااور جب پورانہیں ہوا تو گناہ نہیں لکھا گیا۔ توبہ کرے تواس اراد ؤہد کا مواخدہ بھی نہیں ہو گا۔ محمد کفایت اللّٰہ کان!للّٰہ لہ۔

سچی توبه کرنے سے گناہ معاف ہو جا تاہے-

(ازاخبارسه ردزه الجمعية وېلى مور خه ۲۲جون <u>١٩٣٤</u>ء)

(سوال) جس گناہ کی وجہ سے توبہ کیا جاتا ہے ، بعد توبہ کر لینے کے وہ گناہ کیا جاتا ہے ؟ توبہ کے بعد اگر گناہ پورا یا کم ہاتی رہ جاتا ہے تو پھر توبہ ہے کیاحاصل ؟اوراس توبہ کا کیا مقصد ہوا؟

(جو اب ۲۹۹) جمل گناد سے تچی توبہ کرلی جائے وہ گناہ معاف ہوجاتا ہے()۔ بینی پھر اس کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ کامل اور پچی توبہ کے بعد گناہ بالکل باقی نہیں رہنا(۲)۔ کامل توبہ کے ارکائ یہ ہیں۔ (۱) اوائے حق ، بیعنی کسی کامال چرایا تھایاروزہ چھوڑ دیا تھا تو پہلے اس شخص کامال اسے دے دیا جائے یاروزہ قضا کر لیا جائے۔ اگر حق قابل اوائد ہو تو صاحب حق سے معاف کر ایا جائے۔ (۲) گذشتہ ار تکاب گناہ پر ندامت اور استغفار۔ (۳) آئندہ کے لئے بختہ ارادہ کہ اب یہ کام نہ کروں گا۔ (۲) سے مجمد کفایت اللہ غفر لہ۔ مدرسہ امینیہ دہلی۔

١. "فان العبد اذا اغترف ثم تاب تاب الله عليه" (بخارى، كتاب المغازى، حديث الافك ٣/٣ ٥ ط قديمي)

٣٠ "التانب من الذنب كسن لاذنب له" (ابن ماجه، باب ذكر التوبة ص ٣١٣ ط قديمي)

٣۔ يه هفرت على دسني الله عندت مروى ہے كه المشاف "اور" رينداوى" بين سورة تحريم كى آيت ٨ كے ذيل بين ند كورہ -

### کیا فطری طور پر اندها، بہر ا، گونگا شخص گناہ گار ہو سکتا ہے ؟ (اذاخبار سه روزہ لجمعیة پر ہلی موریحہ ۲۲جون کے ۱۹۲۶)

(سوال) ایک آدمی جو آنکھوں ہے اندھا، کانوں سے بہر اادر زبان ہے گونگا ہے۔ بیخی میہ ہر سہ حس قدرت نے اس کو عطابی نہیں کیا، نو کیادہ گناہ گار ہو سکتا ہے ؟ مذکورہ آدمی جوانی کی حالت میں گھاس کاٹ کر لا تاادر بھیک مانگتار ہا گریوساطت دوسرے اشخاص کے۔

(جواب • • ۴)جو شخص فطری اندها، گونگا، بہرائی اس پران اعضاء کے متعلق جوا عمال وافعال ہیں،ان کے جانبہ لانے کا کوئی مواخذہ نہ ہوگا۔(۱) محمد کفایت الله غفر له۔

## غلطی ہے آگاہ ہو کر گمر اہی ہے توبہ کر لینا۔ (ازاخبارالجمعیة دہلی مور خہ ۱۸اکتوبر پر <u>۱۹۳</u>۶)

(سوال) چند مسلمانوں نے ایک بے شرع گراہ فقیر کے پھند سے میں پھنس کر اس کا عقیدہ اختیار کیا۔ اس کے مرید ہوئے - نمازردزہ چھوڑدیااور و قافو قنا کلمات نا مشروع بھی زبان سے زکالتے ہے - اب وہ لوگ اپنی غلطی سے آگاہ ہوکر فقیر کی صحبت کو ترک کر دیا اور اپنی بدعت سے باذ آئے اور بہت سے مسلمانوں کے مجمع میں ایک عالم کے سامنے یہ اظلمار کیا کہ ہم لوگوں نے جس عقیدہ کو اختیار کیا تھا اس سے باذ آئے اور توبہ کیا۔ اس مجھی ہم فقیر کے پاس نہیں جائیں گے۔ ان لوگوں کا توبہ صحیح ہو گیایا نہیں ؟
اب مجھی ہم فقیر کے پاس نہیں جائیں گے۔ ان لوگوں کا توبہ صحیح ہو گیایا نہیں ؟
(جواب ۲۰۱) جب ان اوگوں نے علی الاعلان توبہ کرلی اور نماز پڑھنی شروع کردی تو مسلمانوں کو بھی چاہیئے کہ ان کے ساتھ اسلامی ہر تاؤاور محبت و سلوک کا معاملہ کر کے ان کے قلوب کو اپنی طرف مائل اور جمالت سے باتھے دہ کر دیں۔

## عالم كا توبه كے الفاظ تلقين كرنے كى اجرت طلب كرنا . (ازاخبار سهروزه الجمعية وہلى مور خه ١ المرچ ١٩٢٨ع)

(سوال) چندلو گول نے نوبہ کرنے کے لئے ایک مولوی صاحب کود عوت دی۔ مولوی صاحب نے ان سے روپیہ کا مطالبہ کیا۔ داعی نے روپیہ دینے کا دعدہ کیا۔ مولوی صاحب و قت مقررہ پر کشتی ہے وہاں پہنچااور یو لا کہ روپیہ اواکر دورنہ کشتی میں سے نہیں نکاول گا۔ بہت کہنے پر اٹھااور یو لا۔ روپیہ نہ دینے پر نوبہ نہیں کراؤں گا۔ داعی نے مجبورا احسب وعدہ دس روپے دے دیئے۔ حاضرین تائیین میں سے ایک شخص یو لا کہ ایسے مولوی صاحب کے ہاتھ پر نوبہ نہیں کرول گااور کل دوسرا مولوی صاحب کو بلاکر نوبہ کرلول گا۔ اس پر مولوی صاحب نے باتھ پر نوبہ نہیں کرول گااور کل دوسرا مولوی صاحب کو بلاکر توبہ کرلول گا۔ اس پر مولوی صاحب نے باتھ پر نوبہ نہیں کرول گااور کل دوسرا مولوی صاحب کو بلاکر توبہ کرلول گا۔ اس پر مولوی صاحب نوبا کر نوبہ کرلول گا۔ اس پر مولوی صاحب نے باتھ کر دوسرا مولوی صاحب کو بلاکر توبہ کرلول گا۔ اس شخص نے بھی اس کا جواب دیا اور یہ بھی کہا کہ تم عالم نہیں ،

سولوی نہیں۔ان ہانوں کی وجہ ہے مونوی صاحب نے ان لوگول پر کفر کا فتویٰ دیاہے اور کہاہے کے این نہول کی ہویاں مطاقہ بطلاق بائن ہو گئیں۔ کسی مسلمان کوان کے ساتھ ملنا جائز شیں اور اس حالت میں ان کے جو اولاد ہوں گے۔وہ حمرام زادے ہوں گے-دانشح رہے کہ متعدد شاہدوں کی شمادت سے معلوم ہوا کہ مولوی صباحب مذکور کے اخلاق واعمال بہت خراب ہیں۔ ناش ، یا سہ وغیر ہ تھیلتے ہیں۔ بعض کی زمین نعصب کیا ہے اور جعلی مقدمه کر کے کئی مد بون سے دوبار درو پیدوسول کیااور بھی اس قتم کے کئی کبائز کے مر تکب ہیں۔ (جو اب ۲۰۴) معلوم نہیں کہ بیہ توبہ کرانے کے لئے مولوی صاحب کوبلانااوران کاروپیہ لے کر توبہ کرانااس کا کیا مطلب ہےاور یہ کیسی رسم ہے - ہمارے اطراف میں تو پیرسم نہیں ہے - ہمیں اس کی حقیقت معلوم بھی نہیں نوبہ کرنے والے خود خدانعالیٰ گی جناب میں نوبہ کر <del>سکتے ہیں یا کسی مولوی کوبلانے کی ضرورت ہی نہیں۔</del> اگر تعنی عالم کو نوبہ کے الفاظ تلقین کرنے کے لئے بلایا جائے نواس کواجرت طلب کرنا نہیں جائے۔ ہال اگر مقام دور ہو نوسواری کا کرایہ لے سکتاہے-

اگر تخص مخلف نے موادِی صاحب کے متعلق صرف میں لفظ کیے ہیں کہ "تم عالم ہنیں، مواوی نہیں۔" نواس پر کفر کا حکم در ست نہیں۔ندان لو گول ہے مقاطعہ کر نادر ست جواس کے ساتھ ہول کیو نکہ اس میں عالم کی بحیثیت عالم ہوئے کی تو مین نہیں ہے ،بلحہ عالم ہونے سے انکار ہے-اور اگر مولوی صاحب کے بیا فعال جو سوال میں مذکور میں صحیح ہیں تووہ یو جہ از نکا ب کہائراور فسق کے سی نغظیم کے مستحق نہیں ہیں۔(۱) محمد کفایت اللہ غفر لہ

کتنی عمر تک یج معصوم ہوتے ہیں ؟

(ازاخبار سه روز دابخمرية دېلى به مور خه ۴۳جو لا تې <u>۹۲۹</u>ء)

(سوال)باری تعالیٰ کے نزدیک کس عمر کے پچے معصوم قرار دیتے جائیں گے اور معصوم کا کیادر جہ ہے؟ (جواب ۴۰۴) بچہ جب تک نابالغ ہے اس وقت تک معصوم ہے(۲)۔ لیمنی اس سے کوئی مواخذہ نہ ہو گا۔ اس کی شفاعت قبول ہو گیاور حن تعالیٰ کی نظر رحمت اس کی طرف زیادہ ہو گی۔ سے محمد کفایت اللہ نعفر لیہ۔

توبہے ہے حرام مال حلال شمیں ہو تا۔

(ازاخبارالجمعية وبلي مورخه ۱۳ راكتوبر <u>۱۹۲۹</u>ء)

(مسو ال)زانيه أكر نائب ہو جائے تواس كاكسب كردہ مال حلال ہو جاتا ہے يا نہيں ''

(جواب ٢٠٤) توبہ ہے مال حلال نہيں ہو تا۔ زناكا گناه معاف ہوجاتا ہے۔ محمد كفايت الله غفر لهٰ۔

١. "واما الفاسق. ...... وقدوجب عليهم اهانته شرعاً " (ردالمجتار: ٢٠/١٥ ط سعيم) ٢. "رفع القلم عن ثلثة .......... عن الصغير حتى يكبر الخ" (النهاج الهالبالقال، باب طابل المحتود: "س٧ الحاقد كي)

نابالغی کی حالت میں سر زدگنا ہوں پر مواخذہ نہیں۔ (ازاخبار سہ روزہ الجمعیة و بلی مور چه نیم د سمبر ۱۹۳۹ء)

(سوال) میرے بزرگ میرے رہبر جناب منتی صاحب دامت برکا تہم السلام علیم در حبتہ اللہ۔ دست بہتہ گزارش بند و حقیر کی ہیہے کہ میں جب کہ قبل جب کہ قبل اور بات کے وقت گر میں مطالعہ کیا کر تا تھا اور دات کہ میری طبیعت پڑھنے کے لئے متجہ میں جایا کر تا تھا اور دات کے وقت گھر میں مطالعہ کیا کر تا تھا۔ ایک روز جب کہ میری طبیعت پڑھنے کی طرف بالکل رجوع نہ تھی گروالدہ اور بہشیرہ محترمہ کی تغییہ اور زبر دستیوں کے باعث مجھ کو قرآن شریف لے کر بیٹھنا پڑا گر میں بدنسیبی اور غصے سے غلبے میں اندھا ہو کر قرآن شریف کی اوپر اپنا چرد کھ دیا اور اس گناہ عظیم کے تقریباً دو وھائی سال بعد نادانی کے جوش میں آکر اپنا چیناب نکال کر خود ہی لی گیا۔ میرے بررگ یہ دونوں غلطیاں میری نابالغی کے زمانے میں سرزد ہوئی تھی۔ میرا گمان غالب ہے ہے کہ بہل غلطی پر میری عمر تقریباً نوسال اور دوسری غلطی کے وقت بارہ سال تھی۔ میں او جشر م کے خود حاضر نہیں ہو سکتا کیو تلہ میں شائع فرماد میں۔ جو تجھ کھانی وہ ایک اور دوسری غلطی کے وقت بارہ سال تھی۔ میں او جو آپ آپ کا جواب اخبار الحمدیة میں شائع فرماد میں۔ جو تجھ کھانی وہ اور ایک کا جواب اخبار ایک میں شائع فرماد میں۔ جو تجھ کھانی ہوں دوسری تقریب کو ایک دست میں شائع فرماد میں۔ الحمدیة میں شائع فرماد میں۔ جو تجھ کھانی وہ کھی تحریر فرماد میں۔

د ب**ل** کاایک گناه گار مسلمان لژ کا۔

(جواب ٥٠٠) عزیز من سلمکم الله تعالی و علیکم السلام و رحمة الله اگر تمهارای خطب نام و نشان نه ہو تا نومیں اس کاجواب خور تمهارے اس خط کا میرے نه ہو تا نومیں اس کاجواب خور تمهارے اس خط کا میرے ول برگر ااثر ہوا نے کیونکہ اٹھارہ سال کی عمر میں اپنی ناوانی کے زمانے کی غلطیوں کا اتناز بر وست احساس و تاثر تمهاری فطری سعادت اور ایمانی قوت کی ولیل ہے۔ میں نے تمهارے لئے بہت مخلصانہ و عائمیں کی جیں کہ رب العزت جل شانہ ، تم کواس ایمانی جذبہ میں مزید در مزید ترقی عطافر مائے۔ آمین !

عزیزم جو غلطیال کے تم ہے ہوئی تھیں وہ غلطیال ضرور تھیں گراول تو نابالغی اور ناوانی کے زمانے کی غلطیال حضرت حق جل شانہ کے بہال قابل مواخذہ نہیں گیونکہ صری خدیث شریف میں ہے رفع المقلم عن ثلاغة عن المعتوہ حتیٰ یفیق والنائم حتیٰ یستیقظ والمصبی حتیٰ یحتلم او کھا قال۔(۱) بیخی بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے اس وقت تک قابل مواخذہ نہیں۔ ووسرے یہ کہ تمماری یہ ندامت اور شرمندگی جس کا شوت تممارے اس خط کے ایک ایک حرف ہے ہو تا ہے اس سے بہت بڑی غلطیوں کی معافی کے لئے بھی کافی ہے۔ تممارے اس خط کے ایک ایک حرف ہے ہو تا ہے اس سے بہت بڑی غلطیوں کی معافی کے لئے بھی کافی ہے۔ فان العبد اذا اعتوف و تاب تاب الله علیه۔(۱) بینی جب کوئی بندہ اپنے مولی کے سانے اسپنے گناہ کا اعتراف فان العبد اذا اعتوف کی مناء پر تمہیں تثویش کرے ، توبہ کرلے تو موالے کر بم اسے معاف ہی فرماد بتا ہے۔ اس لئے اب ان غلطیوں کی بناء پر تمہیں تثویش نہیں ہوئی چا ہے اور اس کا کوئی کفارہ تم ممارے ذمہ واجب نہیں۔ بس آئندہ زندگی میں اطاعت خداور سول اور انباع سنت پر قائم رہنا ہی اس فتم کی تمام گزشتہ غلطیوں کے لئے کفارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تم کوبایں جذبہ ایمانی اپی انباع سنت بر تائم رہنا ہی اس فتال می کا تمام گزشتہ غلطیوں کے لئے کفارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تم کوبایں جذبہ ایمانی اپی

١. ابن ماجد، ابواب الطلاق، باب طلاق المعتود والصغيرة والنائم: ص ١٤٧ ط قديمي.

٢. بخارى، كتاب المغازى، حديث الافك: ٢ /٩٩٥ ط قديمي.

توفیق خاص ہے نوازے اور نتمہارا جا فظ و ناصر ہو۔ والسلام علیکم۔ مجمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لیہ۔

توبہ کے بعد دوبارہ گناہ کاار تکاب کرنا .

(الجمعية مور خد ۱۹۲۴ مبر<u>۱۹۲۵</u>)

(منبوال) جو شخص کسی بد عقیدہ کے قول یا فعل ہے ایک مجمع عام میں برا جان کر نوبہ گار ہواور پھرای قول یا فعل کیا تاع کرےاس کے دا سطے شرعاً کیا حکم ہے ؟

﴿ جواب ٣٠٦﴾ نوبہ کے بعد کچراس برائی کالر تکاب کرنابہت زیادہ براہے اور اس کا مواخذہ ذیادہ ہخت ہو جاتا ہے۔ سمجمہ کفایت اللہ ضفر لیہ۔

> انشاء اللہ کے ساتھ کیا گیاد عدہ بورانہ ہونے پر جھوٹ کا گناہ ہو گایا نہیں ہو (الجمعیة مور خد ۲ مئی کے ۱۹۲۶ء)

(سوال) کوئی شادی کی نقریب یا مکان کی تغمیریا کسی کا قرضہ ہواای کا بغیر کسی ظاہر آسامان ہونے کے صرف خدا کے بھر دسے بھرانشاء اللہ کے ساتھ وعدہ کرلے کہ فلال مہینے یا فلال تاریخ کو بیہ کام کر دول گا اور اللہ کے دربار سے کافی امید ہواور بھروہ کام مقررہ وفت پرنہ ہو تو جھوٹ ہوایا نہیں ؟ (جواب ۲۰۷) اس صورت میں جھوٹ کا گناہ نہ ہوگا۔ محمد کفایت اللہ غفر لہ

عابد اور تائب میں افضل کون ہے؟

(الجمعية مورجه التمبراسواء)

(سوال)عابداور تائب میں کس کامر تبدزیادہ ہے؟

ر جواب ۴۰۸) علد کامر تبه زیادہ ہے-اگرچہ عاصی تائب جب کہ اس کی توبہ قبول ہوجائے خدا کے نزدیک محل عماب خمیں رہتالیکن وہ فضیلت جو عابد نے او قات عبادت میں عبادت کر کے حاصل کی ہے وہ قاعدہ کی رو سے نائب کوحاصل نہیں۔ محمد گفایت الله بغفر له

## تیر هواں باب مختلف فر<u>قے</u>

## فصل اول : فرقه شيعهٔ

شیعوں کاذیجہ ،ان ہے رشتہ داری اور دیگر تعلقات استوار کرنے کا حکم . مناب شیعات کا تا کانتہ کی اور دیگر تعلقات استوار کرنے کا حکم .

(سوال) شیعوں کے ہاتھ کافتحہ اور اِن کے ساتھ کھانااور رشتہ کرنادرست ہے یا نمیں۔ نیز سلام علیک کرنا اور جواب سلام دیناکیساہے ؟

(جنواب ۴۰۹) رافضیوں کاوہ فرقہ جو حضرت علی رضی اللہ عند کو (عیاذ باللہ) خدایااور تجھائی طرح جوشر عاً کفر ہو، نانتا ہو۔ ان کے ہاتھ کا فیتھ کھانا در ست نہیں (۱)۔ اور جولوگ کہ حضرت علی کرم اللہ دجہ کو خلفائے تلاشہ پر صرف افضل مانتے ہوں ، ان کے ہاتھ کا فیتھ جائز ہے (۲)۔ اور ان لوگوں کی لڑکیوں ہے اکاح کرلیمنا بھی جائز ہے۔ گرانمیں اپنی لڑکیوں سے اکاح کرلیمنا بھی جائز ہے۔ گرانمیں اپنی لڑکیاں نہیں دینا چاہئے۔ بلا ضرورت ان سے سلام کرنایا خلاماار کھنا بھی اچھا نہیں (۲)۔

شیعہ اساعیلیہ کاسنیوں کے ساتھ ان کی مسجد میں عبادت بجالانے کا حکم .

(سوال) ایک ہندوریاست میں ایک شکتہ تاہی جامع متجد سر کار کے عطیہ اور شن وشیعہ کے متفقہ چندہ سے ایجین اسلام کی گرانی میں جس کاصدر ایک شیعہ اساعیلیہ اور منصر مہ سمیٹی کے ارائین دونوں فریق سے منتخب ہوئے تھے تخییناؤیر نھ لاکھ روپے کے خرج سے تغییر ہوئی۔ اس متجد میں ایک مدت تک فرقہ شیعہ اساعیلیہ کی ایک بٹاخ سلیمانیہ کے ارائین جب بھی نماز کے وقت موجود ہوئے تو حفی پیش امام کی کامل افتذاء میں نماز باجماعت اواکر لیا کرنے تھے ، کیونکہ یہ گروہ اس مسئلے میں دوسر سے شیعوں مثلاً داؤدی اور اثناء عشری وغیرہ (جو بھی سنیوں کی افتداء میں نماز نہیں پڑھتے) سے مختلف ہے - علادہ اس کے یہ گروہ سب شخین نہیں کرتے - ہاں عقائد میں تفضیلیہ ہیں۔ تھوڑ ہے جو سے سے سنیوں نے اس بناء یر کہ شیعوں کا داخلہ اس

سننے ہے رو کا اور حال میں اس فرقہ کے لوگوں کو جب کہ وہ ایک بنی عالم کاوعظ سننے مسجد میں آئے زدو کوب کیا۔لہذا کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرح منین مندر جہ ذیل مسائل میں کہ:

مسجد میں قطعاً ممنوع ہے فرقبہ سلیمان پہ مذکور ہَ ہالا کو مسجد میں داخل ہونے ، نماز پڑھنے ، قرآن مجید اور وعظ

(۱) شیعه اساعیلیه مذکور دبالا مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں یا نسیں ؟اور سنیوں کی نماز میں اِن کی شر کت باجماعت ہے کسی قشم کا خلل نو نسیس آنا؟

 <sup>1. &</sup>quot;فلاتوكل ذبيحة اهل الشرك والمرتد" (الفتاوي الهنديد ، كتاب الذبائح الباب الاول: ٥ / ٢٨٥ ط ماجديد)
 ٢. "وان كان يفضل علياً كرم الله تعالى وجهه على ابى بكر رضى الله عنه لا يكون كافراً الا انه مبتدع" (الهندية، باب

المرتد : ۲/۲۲ ط ماجديه) ۳. "ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار." (هود : ۱۱۳).

رم) شیعہ اس مسجد میں قر آن مجیداور وعظ سننے آسکتے ہیں یا نہیں ؟اوران میں ہے اُگر کوئی شخص اس میں علیحدہ اپنے طریق پر نمازاداکرے تواس کی اجازت ہے یا نہیں ؟

(س)جولوگ متحد میں اہل قبلہ کوزو و کوب کریں ان کے لئے کیا تھم ہے ؟ درال حالیحہ وہ اہل قبلہ نماز پڑھنے یاو عظ سننے یا کام مجید کی تلاوت کے لئے حاضر ہول مینواتو جروا۔ (المستفتی سیدنواب علی۔ پروفیسر برودہ کا کج)

(جواب، ۴۶) اگر سوال کے امور مذکورہ صحیح میں لیعنی شیعہ اساعیلیہ اعتقاداً صرف تفصیلیہ ہیں اوراہل سنت کے بیچھے نماز پڑھناجائز سمجھتے ہیں اور اہل سنت کے بیچھے نماز پڑھناجائز سمجھتے ہیں اور بید کہ پہلے وہ اس مسجد میں نماز پڑھتے رہے ہیں، نواب بھی وہ مسجد میں نماز اور استماع و عظ کے لئے آئے ہیں۔ مسجد میں زدو کوب کرنا سخت فد موم ہے اور جس فریق نے اس کی ابتداء کی ہے وہ بی ذمہ دار ہے۔

ر جواب دیگر ۲۱۱) شیعہ تفضیلیہ جو تبرانہیں کرتے سنیوں کی مسجد ہیل سنی امام کے پیجھیے نماز پڑھنے کے لئے آئیں تو آسکتے ہیں؛ مگر اپنے ند جب کے ایسے کام جو سنیوں کے ندجب میں ناجائز ہوں یا هوجب فتنہ ہوں بنیں کریکتے اس طرح قرآن خوانی اور وعظ میں بھی شامل ہو سکتے ہیں۔

اہلسنت کی مسجد میں سی امام کے پیچھیے شیعہ کا نماز پڑ ھنا۔

(سوال) سن حنی ند ہب کی جامع معبد جو سرکاری محرانی میں ہے اس میں حنی المذہب پیش امام کے بیجھے شیعہ نماز پڑھنے کے مستحق ہیں یا نہیں؟ ند کورہ بالا مسجد میں اگر قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہواس وقت قرآن مجید سننے کے لئے شیعہ بیٹھ سکتے ہیں یا نہیں۔ ند کورہ بالا مجد میں شیعہ وغظ سننے جا کتے ہیں یا نہیں؟ مجید سننے کے لئے شیعہ بیٹھ سکتے ہیں یا نہیں؟ (الماستفتی احمد حسین قائنی شہر نواب باڑہ دودہ)

(جواب ۴۱۶) سی فرقد کی مبجد یا جامع مبجد میں سی جنفی امام کے پیچھے شیعوں کے ان فرقوں کے افراد جو حد کفر تک نہیں تینجے نماز بڑھ سکتے ہیں۔ گر آکر وہ ایسے اٹھال نہیں کر سکتے جو سی مذہب میں ناجائزیا موجب فتنہ ہوں۔ ناوت کے وقت بشر وط متذکرہ نیٹھ سکتے ہیں اور بشر وط متقدمہ وعظ سننے جا سکتے ہیں۔ گر الن امور کے استحقاق کے دعوے کا فیصلہ وستور قدیم پر ہوگا۔ مسلمانوں کی مسجد میں سرکاری گر انی کا کیا مطلب ؟ آگر گر ان سلم سے مراد صرف حفظ امن ہے تو خیر الاور آگر مسجد کے انتظامات میں مداخلت مراد ہے تو ناجائز ہے۔ غیر مسلم مسجد کے انتظامات میں مداخلت مراد ہے تو ناجائز ہے۔ غیر مسلم مسجد کے انتظامات میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ فقط

جدے مرصاب دیگر ۴۱۳) ایسے لوگوں کا متحد میں آناور سن امام کے پیچھے نماز اوا کرلینا جائزہ ۔ لیکن جورت زرع استحقاق کا فیصلہ دستور قدیم کے موافق ہوگا۔ اگروہ پہلے سے آتے رہے ہیں اور نماز اوا کرنے رہے ہیں نو آنے اور نماز پر ھنے کا ان کا جن ہے اور اگر پہلے بھی نہیں آئے اور نماز نہیں پڑھی نوسنیوں کی رواد اربی پر ہے کہ اب آنے دیں بانہ آنے دیں۔ بہر حال ان کی شرکت سے سنیوں کی نماز میں خلل نہیں آنا۔ فقط (جواب دیگر ۲۲۶) جو لوگ کہ اعتقاداً جد کفر تک نہ پہنچیں مثلاً شیعہ تفضیلیہ وہ مسجد میں نماز پڑھ کے غرض ہےنہ کرنا ہو تو مضا گفتہ نہیں کہ آنے دیاجائے-جامع متجدادر دیگر مساجد کا حکم ایک ہے-فظ

## شیعہ لڑ کے کاسی لڑکی ہے نکاح .

(المستفتى نمبر ١٣٦٢ مافظ محمدا ساق (كونه) ٢٩ جمادى الثانى ١٣ مطابات ٢٨ سنبر ١٩٩٥) وجواب ٢٥ ٣٠) شيعه اگر حضرت على رضى الله عنه كودوسر على سعابه پر فضيلت دينا به ٢٠٠٠) س كے علاوہ اور كوئى بات اس ميں شيعيت كى نهيں توبيك فر نهيں ہے (١) اور ايسے شيعه كے ساتھ من لڑكاكا ذكاح منعقد ہوجاتا ہے - ليكن اگر شيعه غلطى وحى يا الوجيت على يا انكب صديقة كا قائل ہويا قرآن مجيد ميں كى بيشى ہونے كامعتقد ہو، صحبت صديق كا منكر (١) ہو توايسے شيعول كے ساتھ سن لڑكى كا أكاح منعقد نهيں ہو تا اور چو نكه شيعول ميں تقييه كامسكد شائع اور معمول ہے اس لئے بيات معلوم كرنى مشكل ہے كہ فلاں شيعه تسم اول ميں سے ہيا تسم دوم سے اس لئے ليات معلوم كرنى مشكل ہے كہ فلاں شيعه تسم اول ميں سے ہيا تسم دوم سے داس لئے لازم ہے كہ شيعول كے ساتھ مناكب كا تعلق نه ركھا جائے - شيعه لڑكى كے ساتھ سن مردكا مكاح ہو سكانے ہو الله الله كان الله له ہو الله بيان مضر ہو تا ہے ۔ اس لئے اجتناب ہى اولى ہے -

شيعه سني مناكحت كاحكم .

(سوال) زید کے دادااپی زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ میں اہلسنت دالجماعت ہوں۔ مگر انہوں نے اپنا زکاح ایک

١. وان كان يفضل علياً كرم الله تعالى وجهه على إبى بكر رضى الله عنه الايكون كافراً الاانه مبتدع (الهندية، باب المرتد
 ٢٠ ٢ كل ما حديد،

٢. "الرافضي ان كان يسب الشيخين ويلعنهما والعياذ بالله فهر كافر ....... ولو قذف عائشة كفر. .... ويجب
 اكفار ... ... بقولهم ان جبرئيل عليه السلام غلط في الوحى الى محمد صلى الله عليه وسلم دون على بن ابي طالب رضى الله عنه وهولاء القوم خرجواً عن ملة الاسلام واحكا مهم احكام المرتدين." (الهندية، باب المرتد : ٢٦٤/٢ ط ما جديه)

عورت شیعہ لیتن عورت رافضی ہے کیا ہوا ہے اور اس رافضی عورت سے چاریجے ہیں اور انہوں نے اپنی لڑکیوں کی شاویاں بھی شیعہ تو گوں میں کر رکھی ہیں اور زید کا کہنا ہے کہ میں شیعہ نہیں ہوں۔ سنت والجہاعت ہوں۔ حالا تک اس نے اپنی شادی بھی ایک عورت شیعہ سے کرر بھی ہے اور مانا جانا خلط ملط سب اس طرح ہے کوئی فرق نہیں ہے۔ زید کہتا ہے میں سنت جماعت ہوں اور ایک سنت جماعت حفی المذہب کے ہاں رقعہ اپنی شادی کا بھیجا ہے اور شادئی سنت جماعت میں کرناچا جا ہے۔ ایس صورت میں اس لڑکے سے سنت جماعت کا اکاح ہو سکتا ہے اور شادئی سنت جماعت میں کرناچا جا ہے۔ ایس صورت میں اس لڑکے سے سنت جماعت کا اکاح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ جو او لاورافضی کے ختم سے پیدا ہوئی اور وہیں پرورش یائی ، وہ کون ہوئی۔ رافضی ہوئی یا سنت والجماعت ہوئی۔ شیعہ لوگوں میں و بھو کہ دینا جائز کرر کھا ہے۔ اپنی مطلب بر آری کے واسطے جس کو وہ اوگ تنیہ کہتے ہیں۔ آیا شرعاً کیا حکم ہے ؟

(المستفتى تمبر ۳۵۴ مطابق الحروين صاحب دبلوی، ۲۸ ذيبقده ۳<u>۳ ما ا</u>چه مطابق اا فروری

2797

(جواب ٣١٦) شیعوں کے بہت فرقے ہیں۔ بعض فرقے کا فرہیں۔ مثلاً چو حضرت علی رمنی اللہ عنہ کی اللہ عنہ کی اللہ عنہ ک الوہیت یا حلول کا عتقادر کھتے ہیں یا فاط فی الوحی یا فک عا کشہ صدیقة یا قرآن مجید میں کمی زیادتی کے قائل ہیں۔ ایسے شیعوں کے ساتھ رشتہ کر بانا جائز ہے(۱)۔ اور جولوگ کہ حد کفر تک نہیں چینچتے ان کے ساتھ منا گھت جائز ہے۔ یہ صحیح ہے کہ شیعوں کے بیمال تقید کا مسئلہ ہے اور اس بناء پران کے خیالات اور عقائمہ کا مشکل ہے اور جو شخص اس بات کے ساتھ کا مشکل ہے اور جو شخص اس بات ہے واقف ہیں وہ شیعوں میں رشتہ نامۃ کرنے کی جرائت نہیں کر سکتا۔ محمد کھایت اللہ کان اللہ

> رافضیت اختیار کر کے خلفائے راشدین بالحضوص حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو گالی دینے والا مریڈ ہے۔

(سوال) (۱) نذیر احمہ قوم نداف ساکن نجیت آباد معہ متعلقین جو عرصہ تقریباً ڈیڑھ سال ہے اپنا ندہ ب ترک کر کے رافضی ہو گیا ہے اور اب تمام کام وہی کرتا ہے جورافضی کرتے ہیں اور خلفائے راشدین خصوصا سیدنا حضرت عمر رضی ایڈ بعنہ کی بٹنان میں گھٹائی کررہاہے وہ شر عامر تدہے یا مسلمان ۔ (۲) نذیر احمد مذکور کے ساتھ مسلمانوں کو کیار تاؤکر ناچاہئے۔ (۳) ہم لوگوں کی براوری کی بنچا بت ہے۔ شرعاً ہمیں نذیر احمد کے ساتھ مسلمانوں کو کیار تاؤکر ناچاہئے۔ (۳) ہم لوگوں کی براوری کی بنچا بت ہے۔ شرعاً ہمیں نذیر احمد کو ہراوری ہے خارج نہ کر بے بڑک تعلقات کرنا فنر ور بی ہے بیا نہیں۔ (۴) اگر ہراوری کی بنچا بت نذیر احمد کو ہراوری سے خارج نہ کر بے بڑک تعلقین سے جو رافضی ہو بچھے کر بے بنو تمام ہر اور کی گرنا واکار ہوگی یا نہیں۔ (۵) نذیر احمد ندکور سے اور اس کے متعلقین سے جو رافضی ہو بچھے ہیں سلملہ منا گوت قائم کرنا جائز ہے انہیں ؟

" (المستفتى نمبر أه ۱۵ میال بی خدانش نداف (ضلع مجتور) ۲۰ ربیج الثانی از ۱۳۵ مطابق ۳۰ جون بر ۱۹۳۶ء)

١. "وَحرم نكاح (الوثنية)..وفي الشاهية : وفي شُرح الوجيز وكل مذهب يكفربه معنقده". (ردالمحتار : ٥/٣ ك ط سعيد)

(بحواب ۲۱۷) (از حضرت مفتی اعظم ) ہوالموفق۔ اگر نذیر احد غالی شیعہ ہو گیاہے لیٹنی حضرت عا اکٹر کئے۔ تہمت کا قائل ہے یا قران مجید کو صحیح اور کامل نہیں ہمجھتا ہیا حضرت ابو بحر صدیق رضی اللہ عند کی صحبت کا منکر ہے یا حضرت علی رضی اللہ عند کو دحی کااصل مستحق سمجھتا ہے یا حضرت علی رضی اللہ عند کی الو ہیت کا تا اس ہے نوبے شک وہ کا فرے اور اس صورت میں ہاتی سب جو اب صحیح ہیں۔ فقط۔ محمد کھایت اللہ کان اللہ لہ۔ د ہلی۔

## کیا" تفصیلیہ"اہل سنت والجماعت کا مدہب ہے؟

(سوال) فتوکی کا جواب ۲۵ جنوری ۱۹۳۸ء موصول ہوا تھا۔ اس کو دیکھ کرایک بخص نے اعتراض کمیا ہے اہل سنت والجماعت کو ایبا فتوکی دینے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ چو نکہ اہل سنت کے بزدیک ہر مسلم مومن ہے۔ اور ہر مومن ہے۔ اور ہر مومن یا مسلم کی شاخت سے ہے کہ وہ نین اصول کا قائل ہو۔ توجید ، نبوت ، قیامت - شیعہ علی العموم نینوں اصول کے قائل ہیں۔ لیکن اس فتوئی میں مفتی صاحب نے صاف نہیں کیا ہے۔ چو نکہ شیعہ عالی نصیری کو کہتے ہیں اور تفضیلیہ اہل سنت والجماعت کا غذہب صاحب نے صاف نہیں کما ہے۔ چو نکہ شیعہ عالی نصیر کی کو کہتے ہیں اور تفضیلیہ اہل سنت والجماعت کا غذہب کوئی شیعہ اثنا عشری۔ اور علاوہ از ہیں کوئی شیعہ اثنا عشری ایپ آپ کو تفضیلیہ یا گائی نہیں ہے۔ اور تبرا کوئی شیعہ اثنا عشری ایپ آپ کو تفضیلیہ یا گائی نہیں کتا۔ چو نکہ ذمانہ موجودہ میں تقید جائز نہیں ہے۔ اور تبرا اصول نہ ہب اہل سنت ہے۔ اس طرح بھی مانع کاح نہیں ہے۔

المستقتي نمبر ٢٢٦٥ جناب شمشاد حسين صاحب (مير مهم)٣٣٠ بيع الاول عرص إله

مطابق ۲۵ منگی ۱۹۳۸ واء

١. ج ٢ ص ٢٦٤ ط المكتبة الماجادية

٢. "آلاتجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الاخر يو أدون من حادالله ورسوله" (المجادلة : ٢٢)

٣. "(و)حرم نكاح (الوثنية) وفي الشامية : وفي شرح الوجيز وكل مُذهب يكفر به معتقده " ٣١ /٥ ؛ طسعيد)

(جواب ۱۸۳۷) تفضیلید مذہب اہل سنت والجماعت کا شمیں ہے۔ یہ شیعہ مذہب کی ایک شاخ ہے ،اور غالی سے مراد وہ شیعہ مذہب کی ایک شاخ ہے ،اور غالی سے مراد وہ شیعہ ہیں جو کس ایسے عقیدہ کے قائل ہوں جس سے بفر لازم آتا ہے مثلاً افک عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها یا قرآن مجید میں کمی واقع ہونے کا عقیدہ یا غلط فی الوجی یاالوہیت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ یا حات تبرالیعنی مسب وشتم صحابہ و غیرہ داور جواب سابن جومیں نے انکھا تھا وہ صحیح ہے۔ سمجم کھایت اللہ کان اللہ لہ ۔ و بلی

### کیا شیعوں پر سید کا اطلاق کرناور ست ہے؟

(سوال) شابا که درخدمت عرضی مفلسی در جهال بود مرضی احول ازیس باشد که در مقام بهرام بور شیلی گنجام دراسم شیعه بزاع عظیم بریاشده جست چند نفری گویند که شیعه سادات راهن روانباشد بلیمه ایس اسم روافض را باشدنه که سادات را گویند و بعض گویند که شیعه سادات اثناعشری را گویندنه آنکه سادات سنت و جهاعت را دلیکن باشدنه که سادات را گویندو بعض گویند که شیعه سادات اثناعشری را گویند نه آنکه سادات سنت و جهاعت را دلیکن گمان فقیر ایس نیاید چرا که سادات به گمان فقیر ایس نیاید چرا که سادات به گمان فقیر ایس نیاید چرا که سادات به مقطع نشوند دل لهت می کند در سوره کوشر افا اعطیناك المکوش خبر داد پنیمبر خود از کشرت اولاد در دنیا و عقبی منقطع نشوند اولاد پنیمبر ماداد رین جابر دو گرده سیادات یک با شند بهر چند که ند بهب جد لباشد و در نهاید این اثیر جزری در لغت شیعه

(ترجمہ) بہر ام پور ضلع گنجام میں لفظ شیعہ کے متعلق بواا ختلاف پیدا ہو گیاہے۔ بھی لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ سادات کو شیعہ سندہ وافض کہ شیعہ سادات کو شیعہ کہنادر ست نہیں ہے بہا ہے۔ شیعہ روافض کا نام ہے۔ بھی لوگ کہتے ہیں کہ سادات الل سنت والجماعت کو۔ لیکن کا نام ہے۔ بھی لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ سادات الل سنت والجماعت کو۔ لیکن فقیر کا خیال ہے کہ سادات الل سنت والجماعت کو۔ لیکن فقیر کا خیال ہے کہ سادات اللہ اللہ تعالی اپنی کتاب فقیر کا خیال ہے کہ سادات اللہ اللہ تعالی اپنی کتاب بیل میں ارشاد فرما تاہے افا اعطیناک الکو ٹر اور خودر سول اللہ عظیمی نے بھی اپنی کثرت اولاد کے بارے میں خبر وی ہے کہ دنیاد عقبیٰ میں ہمارے پینمبر کی نسل منقطع نہیں ہوگی۔ اس صورت میں دونوں گروہ سادات ہی ہیں ہر دی ہے کہ دنیاد عقبیٰ میں ہمارے پینمبر کی نسل منقطع نہیں ہوگی۔ اس صورت میں دونوں گروہ سادات ہی ہیں ہر چند کہ مذہب جداجد ابول ۔ نمانہ ابن اشیر جزری میں لغت شیعہ کے متعلق لکھا ہے۔ مشیعة الوجل النج

#### نوشته است

شیعة الوجل بالکسراتباعه و انصاره وقد غلب هذا الاسم علی کل من یتولی علی ابن ابی طالب خلاصه مطلب این است که شیعه اکثر آل را گویند که محت علی این ای طالب باشد به شک چنانکه جمله سادات اولاد علی ناید السلام میباشند اگر شیعه گویند چه لبانت ندارد.

اس کاخلاصہ بیہ ہے کہ شیعہ اس کو کہتے ہیں جو حضرت علی این ابی طالب سے محبت رکھنا ہو۔اور جب کہ نمام سادات حضرت علی علیہ السلام کی اولا و ہیں اگر ان کو شیعہ کماجائے تو کیا حرج ہے ؟ ایں حالات از لغات کشور کی باب شین فصل شہای ع (۱) (شیعہ (ء) مطبع۔ تابعد ار۔مدد گار گروہ۔ سرخود۔غالب۔

(٢) مطيع(ء) فرمانبر دار ـ خادم ـ اطاعت كننده

(۳) تابعد ار (ف) فرمانبر دار به خادم اطاعت کننده

(۴) د د (۶) کمک مده گار مده کننده

(۵) گروه (ف) غول۔ جمعیت آد میال

(۱)سر خود (ف)خود مختار

(۷)غالب(ء)زبر دست ــ زور آدر

ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين الخومن يقنت منكن لله ورسوله الخ ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون انا اعطيناك الكوثر لايملكون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عهداً وانتم الاعلون

ور نصائح از حضرت علی رضی الله عند رہبر کا مل باب ہمزہ سے متعلق صف ۱۱۸ نصائح
"سب سے زیادہ سعادت مندوہ ہے جس نے ہماری فضیلت کو معلوم کیا ہمارے طفیل سے مقربان
بارگاہ المئی میں داخل ہوا۔ ہم سے خالص دوستی اور محبت پیدا کی۔ ہماری بدایات پر جلا۔ اور جن باتول سے ہم نے
منع کیاان سے بازر ہاسوالیا شخص ہمارے گردہ میں شامل اور بہشت میں ہمارے ساتھ ہوگا۔ "

ازیں تمام حال کہ طاہر شدہ است امید می دارم کہ از قلم قدرت جناب فتوی روانہ فرمائی ان تمام حالات کے بعد گزارش ہے کہ آپ فتوی صادر فرمائیں۔

(المستفتى نمبر ٢٣١٣ موبوى دلدار بيك (بير ام پور) ( گنجام) ١٩١٧ بيج الثاني عرفساه

مطابق سماجون ١٩٣٨ء)

(جواب ۲۹۹) لفظ شیعه یک معنی با عتبار گفت دار دو دیگر معنی با عتبار عرف دارد - معنی لغوی بهال است که جناب ایشال از گفت نقل فر مود ندو بمعنی با عتبار اگویند که ند بهب ایشال مقابل ند بهب ابل سنت و الجماعت بهست و حضرت علی مر آنشی را خلیفه بلا فصل دا فضل از جمیج صحله رضی الله عنهم دا مند و در ایشال فرقها که مختلفه بهست ید بعض می گویند که خدادر حضرت علی حلول کرده - بعض می گویند که و جی ر حضرت علی حلول کرده - بعض می گویند که و جی ر حضرت علی مازل شده او د - جبر کیل عابیه السلام غلط کرده بمحمد صلی الله عابیه و سلم رسانید - بعض می گویند که این قرآن که نزد ما موجود است قرآن منزل نیست بلیمه بیاض عثمانی است بعض می گویند که بعد از وفات آنخضرت صلی الله عابیه و سلم بهمه صحابه مر قد شد ندالا معدود به جند و بیجنین خیلے عقائد کفریه دار ند - و تخضرت صلی الله عابیه و سلم بهمه صحابه مر قد شد ندالا معدود به چند و بیجنین خیلے عقائد کفریه دار ند - و تناس می الله عالیه و سلم بهمه صحابه مر قد شد ندالا معدود به چند و بیجنین خیلے عقائد کفریه دار ند - ا

یس لفظ شیعہ برائے فرقهاولفظ روافض ورافضی برائے ایشال مستعمل می شود اما آل رسول اللہ صلی اللہ

عليه وسلم كه اين قتم عقائد ندار ند شيعه نيستند نه جر شيعه از سادات است ونه جرسيد شيعه باشد -

(ترجمه)لفظ شیعہ کے ایک معنی باعتبار لغت کے ہیں۔اور دوسرے معنی باعتبار عرف کے۔لغوی معنی تو ہی ہیں۔اور دوسرے معنی باعتبار عرف کے۔لغوی معنی تو ہی ہیں جو ہیں جو آپ نے لغت سے نقل کئے ہیں۔اور عرف میں شیعہ اس گروہ کو کہتے ہیں جن کا ند ہب اہل سنت والجماعت کے ند نب کے بالفاہل ہے۔جو خضرت علی مرتصی کو خلیفہ بلا فصل اور تمام صحابہ سے افضل

مانتے ہیں۔ اس گروہ بیش بھی بختلف فرنے ہیں۔ بعض کتے ہیں کہ حضرت علی خدا ہیں۔ بعض کتے ہیں کہ خدا نے حصرت علی خدا ہیں۔ بعض کتے ہیں کہ وی حضرت علی ٹی طرف اتاری گئی بھی گر جر ایس مالیہ السلام نے غلطی سے حضرت محد بیٹ کو پہنچادی۔ بعض کتے ہیں کہ بہ قرآن جو اس وفت موجود ہے ، دہ قرآن نہیں ہے جو آسان سے اتارا گیا تفا۔ بلعد بیاض عنانی ہے۔ بعض کتے ہیں کہ حضرت محد بنائے کی وفات کے بعد چند سے اب المائے مسلمان مر تذہو گئے تھے۔ اس فتم کے بہت سے کفر یہ عقا کدر کھتے ہیں۔ پس لیظ شیعہ اور رافضی اور روافض ان فرقول کے لئے (عرفاً) استعال ہوتا ہے۔ لیکن رسول اللہ سے کا اوا او بیس سے جو لوگ ایس معلمان مر تذہو کے لئے (عرفاً) استعال ہوتا ہے۔ لیکن رسول اللہ سے ایس میں ہوتا اور ہر سید شیعہ جنیں ہوتا۔ بہ شیعہ سید جنیں ہوتا اور ہر سید شیعہ جنیں ہوتا۔

كيا شيعه مسلمان بين؟ (سوال) شيعه مسلمان بن يا نسين؟

(المستفتى تمبر الشم المماراتيم صاحب (فورث بمبدئى) ١٥ جمادى الاول عرف إلى مطابق المجولاتي الاول عرف الطابق المجولاتي الم

(جواب ۲۲۰) شیعہ اسائی فرقول میں سے آیک فرقہ ہے۔ کیکن اہل سنت والجماعة فرقہ ناجیہ ہے اور باتی تمام فرقہ ناجیہ ہے اور باتی تمام فرقہ ناجیہ بنیں ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے موافق شیعوں کے کئی فرقے اسلام سے خار ن ہیں۔ یہ فرقے نزقہ شیعہ کی سنمنی شاخیں ہیں۔ باوجود اس کے اوعائی طور پروہ فرقها کے اسلام میں داخل سجھے جانے ہیں۔ ان کا حکم اہل کیا ہے کہ وہ باوجود کفر سے عقائد کے (مثلًا الوجیت میں باہیت سن کے) ووسرے غیر کہائی گفارسے جداگانہ حکم رکھتے ہیں۔ محمد کھا بیت اللہ کان اللہ لد۔ وہلی

(۱) کیااذان میں حضرت علی رضی اللہ عنه کی خلافت بلافصل کا علمان خلفائے ثلاثہ پر تبرانہ میں؟ (۲) ایسے فتنہ کے خلاف امر بالمعروف اور نھی عن الممنکو کرنے کا حکم ؟

رسوال (۱) ایک فرقہ ضالہ اپنی اذانوں میں اور اپنے جنازوں کے ساتھ اشھدان علیا ولی اللہ وصلی رسول الله خلیفته بلا فصل بآوازبند پکارتا ہے۔ تو گیااس سے حضرات خلفائے ثلاث رسی اللہ عظم کی خلافت حظم کی خلافت کے روبروار کیا فرقہ شاتمہ کی زبان سے اہل سنت والجمهاعت کے روبروار کیا فرقہ شاتمہ کی زبان سے اہل سنت والجمهاعت کے روبروار کیا فرقہ شاتمہ کی ذبان سے اہل سنت والجمهاعت کے روبروار کیا فرقہ شاتمہ کی ذبان سے اہل سنت والجمهاعت کے روبروار کے ملہ کا اللہ اللہ فقتم کا تبرا نہیں ہے ؟

(۲) کیاجس مقام پر علی الاعلان دبر ہر راہ بیہ کلمہ کماجا تا ہواور حکومت وفت نے اس کو قانو ناُجائز قرِار بویا ہو دہاں کے اہل سنت دالجماعت پر بیہ لازم شمیں ہے کہ حضر ات خلفائے کرام کی خلافت حقّہ اور فضیلت بلحاظ تر تیب علی الاعلان وہر سر راہ دافتح کریں اور ان حضر ات کے محامد و فضائل بیان کریں تاکہ جماعت اہل سنت کا کوئی وافقت شخص فرقہ ضالہ کی تبلیغ ہے متاثر ہو کر عقیدہ فاسدہ میں مبتلانہ ہو۔

حضر ت امير معاويد رضى الله عند پر لعن طعن کرنے اور فسنی و فجور ميں مبتلا شخص کا حکم .

(سوال) زيد نے اپن ابتد اکن زندگی ميں کانی علم حاصل کيا۔ مگروہ بميشہ ہے عمل رہا۔ وہ تارک حبوم وصلاة بھی ہے اور خائن بھی۔ وہ فالم وغاصب بھی ہے اور غدار بھی۔ اس كے پاس ہر وفت ناز نبیوں کا جمھے دو بات ہوئی ہوئی وہ فالم وغاصب بھی ہے اور غدار بھی۔ اس كے پاس ہر وفت ناز نبیوں کا جمھے در بتا ہے اور وہ ایک بوئی ورگاہ کا سجادہ نشین ہوتے ہوئے بھی ہر وفت اوبا شوں کی صحبت میں رہتا ہے۔ وائد اور جملا میں اس صحبت میں رہتا ہے۔ وائد اور جملا میں اس محبت میں رہتا ہے۔ وائد اور جملا میں اس خوت کی وجہ ہے ایک بوئی حیثیت رکھنا ہے اور جملا میں اس خوت کی وجہ ہے ایک بوئی حیثیت رکھنا ہے اور جملا میں اس خوت کی دبی ہے اور اپنے کو من اور جفنی کہتا ہے۔ لیکن وہ حضر ت امیر معاوید پر احمن و طعن کر ناہے۔ اس کے کادن بھر کا مشخلہ صرف تبرلازی ہوتی ہے۔ حتی کہ گائی تک کے ناشا نسند الفاظ استعال کرتا ہے۔ اس کے خوام میں ایپ اثر ہے کام لے کررافضیوں کو بہت فائدہ پہنچایا ہے۔ مدح صحابہ جیسی اہم تخریک کاندات اثراتا کا جاورا ہے۔ کام لے کررافضیوں کو بہت فائدہ پہنچایا ہے۔ مدح صحابہ جیسی اہم تخریک کاندات اثراتا کہ اور اسے بیکار بتایا تا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سنیوں کی تعداد تمام فرقول سے کم ہے۔

وہ صرف اس بنا پر حضرت مجدد صاحب کی شان میں اور دیگر علائے اسلام کی شان میں گھتا خیال کیا کہ وہ حضر ات صحابہ سے حسن ظن رکھنے کی تلقین کرتے تھے۔ وہ اکثر محبد میں امیر معاویہ پر اعنت کرتا ہے اور اسے شعار حیدر کی بتا تا ہے۔ اس کے عقائد جو نظم مر سلہ سے (جسے شخول نے اپنی ظرف سے تھیوا کر تشیم کیا ہے) ٹوئی ظاہر ہوتے ہیں۔ اس کے کیر کٹر اور اس کے عقائد سے مفصل مطبع کر دیا ہے تا کہ نظم مر سلہ میں غقائد اللہ کی کانی شافی تروید اخبار الجمویة میں جلد از جلد شائع کر دی جائے۔ کیا ایسا شخص شر سا مسلمان اور سنی کہلانے کا مستخی ہے کیا عقائد مطبوعہ واقعی سنیوں کے عقائد ہیں۔ اگر نہیں تو پھر مسلمانوں کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعانی عند سے کیا عقائد رکھنے چا چئیں ۔ کیا ایسے عقائد اور ایسے کریکٹر کا شخص اس قابل ہے کہ اس کے بیچھیے نماز پڑھی جائے۔ کیا نظم مر سلہ تیرائی حد میں واضل نہیں ہے۔ کیا حوالجات نظم صحیح ہیں۔ عوام کے عقائد اس میں جائر ان جلہ کانی وشانی مفصل اور میر سی کفوئ و کی بیٹ جی حالیت میں جیں۔ ابند از جلہ کانی وشانی مفصل اور میر سی کفوئ و کوئی و تقریق تور سیکٹر سے کہ جریدہ الجمعیة میں جلہ از جلہ کانی وشانی مفصل اور میر سی کفوئ و کے کر جناب والا مسلمانوں کو تقریق اور اختلاف کے گرشے کا کمون حقود ہیں گے۔ اور مسلمانوں کواسینے عقائد صحیح کرنے کاموقع دیں گے۔ اور اختلاف کے گرشے کا کہ وہاری الاول کواسینے عقائد صحیح کرنے کاموقع دیں گے۔ اور اختلاف کے گرشے کا کہ وہاری الاول کرفی جواصاحب (ضلع در ایک کرنے کاموقع دیں گے۔ اس کے میں بیس کے۔ اس مجمد فرید عطاصاحب (ضلع در ایک کرنے) کاموقع دیں گے۔

مطان ۳ جون و ۱۹۵۰

(جوزاب ٣٢٣) جس شخص کے ساشعار ہیں وہ یقینا اہل سنت والجماعت کے دائر دہے خارج ہے۔ حضر سن امیر معادید رضی اللہ تعالیٰ عند کی شان میں جن خیالات کا اظہار کیا ہے وہ روافض کے خیالات اور عقائد ہیں۔ وہ شعر جس کی ابنداء "جو و نیاکا" کے الفاظ سے ہوتی ہے ، کھلا ہوا تیرا ہے۔ یہ قائل جس کی زبان سے یہ الفاظ نکلیں چھپا ہوا شیعہ نہیں باعد کھلا ہوارافض ہے۔ سنیوں کو اس سے مجتنب اور بے تعلق رہنا چاہے۔ (۱)اور ان عقائد سے بیز ارٹی کا اظہار کرنا چاہے۔ فقط محمد کھا بیت اللہ کان اللہ لدے و بلی

''جود نیاکا کتا ہو ہمنام سگ جو حق علی کے لئے بن جائے ٹھگ'' میہ شعر کھلا ہوا تبراہے ، پوری نظم مسلکہ استفتاکا کی شعر پیش خدمت ہے آیا یہ تبرامیں داخل ہے یا نہیں۔ (المستفتی نمبر ۲۵۰۹) (جواب ۳۲۳) یہ شعر یقیناً تبرا کے اندر داخل ہے۔

مقدمہ جو نپور میں حضرت مفتی علام کا گواہی دینے کی تر دید

(سوال)(۱) پٹیالہ بیں دو نئین برس سے ایک مولوی محبوب علی صاحب کا صنوی مفتی ہیں۔ جو تین چار مینے سے جو نبور کے کئی مقد مہ کی نقل دکھا دکھا کر آپ اور مولانا حسین احمد شخ الحدیث داہ بند کو حق عبدالشکور صاحب کا کوروی کو خار تی و ہائی و غیر ہتا نتے ہیں۔ اور مولانا عبدالشکور صاحب کا کوری نے شاہ تیں دی ہیں کہ و صبح خاب کر نے کے لئے آپ اور مولانا حسین احمد صاحب اور مولانا عبدالشکور صاحب کا کوری نے میں اور ساز جی بین کوری ہیں کہ بند اور عمر وہن سعد و عبدالرحمٰ بن ملجم و عبیداللہ بن زیاد و شمر اور سنان بن انسس اور ایس اور اور ایس کو غنوی و غیر ہم خبتاء مسلمانوں کے بیشوا تیں اور محصن الاسلام والمسلمین ہیں اور ان ما اعنے کا تولیف و منا قب بیان کرنا عبادت ہے ۔ خدا را ہم مسلمانوں پر رحم سیحتے اور جلد از جلد جواب و تبحتے ۔ کیا واقعی آپ صاحبان نے اس مقد مہ میں گواہیاں وی ہیں۔ اگر منیں تو فوراً اپنی برائت بیش فرمائیں اور اگر دی ہیں تو خدا را ہم مسلمان مند مہ بین کو خیات سے بہر ایس سند والجماعت کو کیا صاحب کو کیا ہے۔ اس سے نہ ہب اہل سنت والجماعت کو کیا فائد دے۔

'(۲) کیا جناب والا ان شاد تول کی نقول عطا فرما سکتے ہیں تاکہ یسال کے مسلمانوں کو دکھا دکھا کر انہیں راہ راست، پر لایا جا سکے۔اور مفتی صاحب کا جھوٹ ٹائٹ کیا جائے۔ تینوں شہاد تول کی نقل نہ سی۔ صرف آنجناب کی ہی شہادت نقل آجائے تو یہان کا فتنہ بہت کچھ دور ہوجائے۔ نقل کی روانگی میں تاخیر نہ فرمائیں۔ بیدند ہب کی خدمت ہے۔

ا\_"ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار" (جور ١١٣٠)

(٣) مر عیان نے بیان وی میں کھوایا ہے کہ وہ شیعہ بنی امیہ ہیں تو تحریر فرمایا جائے کہ شیعہ بنی امیہ ہیں تو تحریر فرمایا جائے کہ شیعہ بنی امیہ کون سافر قد ہے۔ اب تو صرف شیعان علی ہے۔ یہ دوسرے شیعہ نکل پڑے ۔ ان کی تعریف امیہ کہتے ہیں۔ اوریہ بھی لکھتے کہ شیعہ بنی امیہ اہل سنت میں داخل ہیں باغلاج ۔ یاالل سنت ہی کو شیعہ بنی امیہ کہتے ہیں۔ (٣) پٹیالہ میں انسول نے ایک فتو کی کا فوقو بھی چیش کیا ہے کہ مولوی رشید احمد گنگوہی نے لکھا ہے 'وقوع کذب باری کے معنی درست ہو گئے۔ "یہ فتوی حق حق ہا نہیں۔ اگر صحیح مانا جائے تو کیا خرائی لازم آئے گی، جب کہ مولانا نے وقوع کذب باری کے معنی درست بتا ہے۔ ہال صرف وقوع کا نبوت باقی رہتا ہے۔ (بٹیالہ) امریع الاول و ۱۳۲ ہو مطابق الار اپر بلی اس اور المستفتی ۱۳۲۲ حافظ علی محمد صاحب (بٹیالہ) امریع الاول و ۱۳۲ ہو مطابق الار پر بلی اس اور الموان کے لئے کوئی سعی کی نہ کوئی تاکید (جواب ۲۳۲ ہو تھی تھی مقدمہ میں شمادت نہیں دی۔ نہان کے لئے کوئی سعی کی۔ نہ کوئی تاکید کی۔ میرے اوپر یہ تہمت اور بہتان باند ھنے میں خدا کے غضب سے عبد الشکور صاحب نے بھی شمادت نہیں دی۔ نوگ تھمت لگے اور بہتان باند ھنے میں خدا کے غضب سے عبد الشکور صاحب نے بھی شمادت نہیں دی۔ نوگ تھمت لگے اور بہتان باند ھنے میں خدا کے غضب سے عبد الشکور صاحب نے بھی شمادت نہیں دی۔ نوگ تھمت لگے اور بہتان باند ھنے میں خدا کے غضب سے نہیں ڈر تے۔

شیعان بنی امیہ کے متعلق مجھے معلوم نہیں کہ جو نپور کے کون لوگ تھے اور انہوں نے کیاد عویٰ کیا نفا۔ اس قدر معلوم ہوا ہے کہ وہال رافضیوں کے مقابلے پر بچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں جور افضیوں کے تبرائے صحابہ کے مقابلے پر تبرائے علی (رفنی اللہ عنہ ) کی اجازت مائلتے ہیں۔ ہم تو دونوں تبراؤں کو ایک لعنتی فعل سیجھتے ہیں۔ اعاذ نااللہ منہا۔ حصرت مولانار شید احمد صاحب قدس سرہ کے فتویٰ کی جب تک پوری عبازت سامنے نہ ہواس دفت تک ہم بچھ نہیں کمہ سکتے کہ آیادہ مولانا قدس سرہ کی عبارت ہے یا نہیں۔ اور ہے نواس کا کیا مطلب ہے۔ و قوع کذب باری تعالی بالا تفاق محال ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ۔ دیلی۔

كياكربلاكى لژائى جماد تھا؟

جنگ كربلاجهاد تفايا كوئى سياى جنگ تقى ؟

(المستفتی نمبر۲۹۹ سیم میر تھی۔ محرم الاسلام مطابات ۲۶ بنوری ۲۹۹۱) (جواب ۲۳) جنگ کربلا بزید کی طرف سے محض سیاسی تھی اور حضرت امام حسین رضی اللہ عند کی طرف سے بھی سیاست حقد کا پہلو غالب تھا۔ مسلمانوں اور کا فرول کی جنگ ند تھی۔ مسلمانوں مسلمانوں ہی کی باہمی لڑائی تھی۔ ایک فریق باطل پر تھااور اس کی طرف سے انتمائی ظلم و فساد اور خونخواری کا مظاہرہ ہوااور امام مظلوم کی طرف سے حقانیت مظلومیت اور صبر در ضاکا انتمائی در جہ ظہور میں آیا۔

عمد نامہ (۱) مرسلہ کے منعلق واضح ہے کہ سرنگول ہو کر دو منٹ کی خاموشی اور عہد نامہ شائع شدہ کی تلاوت کا پر دگرام سنیوں کے لئے نا قابل عمل اور انسی ہدعت ہے کہ اس کے نتائج نمایت ہولیاک ہول گے۔ محد کفایت اللہ کان لہ۔ دیلی۔

اله (نوث) عمد نامد ند كوركي نظل رجش نقول فناوي مين ميس به

(۱) یاد گار حسنی میں شر کت حرام ہے --

(۲) یاد گار حبینی کی تکذیب کر نانواب کا کام ہے-

(۳)یاد گار حسینی منیں اہلسنت کی شر گنت۔ (۴) چلسہ یاد گار حسینی کے خلاف کو شش و سعی کرنا کیساہے ؟

(سوال) (۱) یادگار حسینی میں اہل سنت کی شرکت کا شرعا کیا تھم ہے؟

(۲)جب شیعہ اس کو بین الا قوامی جلسہ کہتے ہیں توشرِ عالن کی تکذیب وتر دید کرنے کا کیا تھم ہے ؟

(٣) جو اہل سنت مقررین اس میں شریک ہوئے میں ان کے متعلق عام مسلمانوں کوشر عاکمیا تھا

*۾* :

(۴) اگر شرینا باد گار حسینی کی شر کت جائزند ہو توان کے خلاف تبلیغی و سعی ممسلے کا شرعاً کیا تھیم

? \_\_

(المستفتى نمبر ۴۴۴۴ تاظم مجلس خير (گونژه) ۵ جنادي الثاني اله ۱۳ اه مطانق ۴۶ جون ۴۴۴ و) (جواب ۲۳۶۶) ہوالموفق یاد گار حسینی اور اس کا پروگرام <u>الا شا</u>ھ کی شیعی بدعات میں ہے ایک الیسی بدعت ہے جس کے نتائج اور تمرات اسلام اور اہل سنت والجماعت کے حق میں نمایت ہولناک ہوں گے اور رسم تحزیبہ واری اور علم اور شدّوں اور ذوالجهاح وغیر ہو فیر ہبدعات کی ظرح ہیہ بھی اسلام اور تعلیم اسلام کے پاک مناف دامن پر ناپاک داغ بن کر موجب ر سوائی ہو گا۔ شیعول نے سے سے تبحویز انکالی اور وہی بیورٹی سر گرمی سے اس گو

اس کو بین الا قوامی بنانا نظر فریب و هو کا ہے۔ مقصد شیعیت کی تنبیخ اور فروغ ہے۔ بالغ النظر اہل سنت اس کے عواقب و خیمہ کو سمجھ کر اس ہے اپنی علیحد گی اور بیز اری کا اعلان کر چکے ہیں۔اس مڈیں شر کہت کسی سن محمر كفايت الله كال اللدليه وبلى \_ کے لینے حائز شیں۔

قا تلان حسين اوريزيد كو گاليال دينے كا حكم .

(مسو ال) قا تلان حسين اوريزيد بليد كوَّ كاليال ديناجا بُزَّ ہے يا حبين ؟

(المستفتى نظيرالدين امير الدين (املهز و- نسلع مشرقي خانديس)

(جو اب ۲۷ ۴٪) قا نلان حسین کے متعلق اینا کہنا تو جائز ہے کہ انہوں نے بہت پڑا گنااور ظلم کیا۔ مگر گالیاں دینا مُحَدُّ كَفَايتِ اللَّهِ كَانِ اللَّهِ البِيهِ وَمِلْ \_ درست نهيں اور احت كرناچائز نهيں۔الموؤمن لايكون لعافا۔(١)

١. ترمذي، باب ماجاء في اللعن والطعن ولفظه : "لايكون المؤمن لعاناً " : ج. ٢ ص ٢٢ ط سعيد.

تعزبيه اور ماتم خلاف شرع ہیں۔

(ازاخبار الجمعية و ہلی\_مور نصر ۲۸ جنوری <u>۱۹۳</u>۹ء)

(سوال) تعزیه کوند جب سے کمیا تعلق ہے؟ ماتم کی حقیقت کیاہے؟

(جو اب ۲۸ ۳) ابل سنت والجماعت کے نزدیک تعزیبہ بنانا ناجائز ہے(۱)۔ اور ماتم کرنابھی خلاف شریعت ہے کیونکہ خداور سول ﷺ نے اس کی تعلیم نہیں دی۔(۱) محمد کفایت اللّٰد کان اللّٰد لہ۔ دہل۔

> شیعه کا کفن د فن مسلمانول پر ضروری ہے یا نہیں ؟ (اذاخبارالجمعیة د ہلی۔ مور خه ۲۶ د سمبر <u>۱۹۲۵</u>ء)

(سوال) یہاں پر فقط ایک گھر روافض در میان مسلمانوں اور بر ہمنوں کے اپنی زندگی ہسر کررہے ہیں۔ اگر وہ روافض مر جائے تواس کا کفن دفن مسلمانوں پر لاز م ہے یا نہیں ؟ اگر لاز م ہے تواس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی مانہیں ؟

(جو اب ۲۹۳) اگران روافض میں ہے کوئی شخص مرجائے اور لوگ ان میں موجود ہوں تووہ ہا ہی میت کی تخص مرجائے اور لوگ ان میں موجود ہوں تووہ ہوں تخص مرجائے اور لوگ ان میں کوئی میت کی میت کی تجییز و تتفین کریں۔ لیکن آگر ان میں کوئی موجود نہ ہو تو دو مرے مسلمانوں کو لازم ہے کہ ان کی میت کی تجییز و تتفین کریں(۳)۔ پھر آگر وہ رافضی ایسے عقید ہے کا تفاکہ اس پر تحکم کفر جاری تنہیں ہوتا تفاتواس کی تجییز و تتفین مثل مسلمین سے کریں۔ اور نماز جنازہ بھی پڑھ کر و فن کریں۔ لیکن آگر اس پر تحکم کفر جاری ہوسکتا تفاتواس کی تجییز و تتفین میں رعایت سنت نہ کریں اور نہ نماز جنازہ پڑھیں۔ ویسے ہی دفن کر دیں۔ موجود کی اللہ خفر لہ

۱. تعزید داری درعشره محرم یا غیر آل و ساختن ضرائخ ..... این همه امور بدعت است ألخ. (مجموعة الفتاوی علی هامش خلاصة الفتوی : ٤/٤ ۴/٤ ط امجد اکیدمی لاهور)

۲\_"ليس منامن شق الجيوب وعنوب النحدود النخ" (ترندي اكتاب اليمائز اباب اجاء النبي عن غرب الفردول : ۱- ۹۵ اط سعيد) ۳\_" واذا مات الكافر وله ولي مسلم فانه يغسله ويكفنه ويدفنه "\_(الحداية اباب اليمائز :۱۱ ۱۸ اط ثر كت علميه ملتاك)

٣\_"اماالمرتد فيلقى في حفرة كالكلب عندالاحتياج فلوله قريب فالاولى تركه لهم من غير مراعاة السنة فيغسله غسل الثوب النجس ويلف في خرقة ـ "(الناء بروشر حـ :بابسايلالجمّائز:٢ - ٢٣٠ طسجيد، وكذا في الجمداية :١ أ ٨٢ أط شركة عدية)

فصل دوم : فرقه دهربیه

"ان الله هو الدهر " كالشجيج مفهّوم .

(مسؤال) نیچر ، دہر ، زمانے کواپنا معبود (اللہ) کہنے والے درستی پر ہیں یا نہیں ؟ بحالیجہ راغب اصفهانی فرمانے مبين كه هل الدهر الاليلة و نفارها ـ والابطلوع الفتّس ثم غبإيها ـ بيني د هر (زمانه نيچر) نظام سنسي ، سورج ، حاند ، ستار عناصروغيره وغيره بن مرفحاري مين ولا تقولوا حيبة الدهوى فان الله هوالدهو وقال الله يسب بنو ادم الدهر وانا الدهر بيدى الليل والنهار. موطالهم مالك بين لايقل احدكم ياخيبة الدهر فان الله هو الدهو نکھا ہوا ہے۔اس سے معلوم ہو تا ہے کہ مخاری اور امام مالک وہر کو ہی اپنا معبود (اله) التي بن\_

(المستفتى نمبر ۲۸ ابراميم صيف (لا جور) • ۳ شعبان ۳۵ ساه مطابق ۸ د سمبر ۱<u>۹۳۹ و</u>) (جواب • ٣٣) نیچر، دہر،زمانہ کو معبود کہنے والے غلطی پر ہیں۔ اگر ان کو حدیث کے الفاظ فان الله ھو اللہ ھونیا و انا اللہ ھو سے کوئی اشتباہ ہواہے توبیران کی کم فنمی اور معانی احادیث سے ناوا تفیت پر مبنی ہے۔اب الله هو الدهواور انألدهو كے معنی نه بینان الله هو صاحب الدهر و مدبر الامور اور انا صاحب الدهر و عدبو الاعود لیمنی و ہر کامالک اور امور کامد ہر میں ہول۔ لوگ ناوا قفیت اور جمالت سے دہر لیمنی زمانے کو حواد ث کا فاعل قزار دے کراہے برابھلا کہتے ہیں اور بیہ نہیں سمجھتے کہ دہر خود حوادث کا فاعل نہیں توان کاسب وشتم حقیقی فاعل اور خالق اور متصرف فی الا میوریر مینچے گا۔ جعزت ابوہریر ورضی اللہ عنہ ہے روایت ہے۔ انہول نے فرلها: كان أهل الجاهلية يقولون أنما يهلكنا الليل والنهار فقال الله في كتابه "وقالوا ماهي الاحياتنا الدنيا نموت ونُحيا وما يهلكنا إلا الدهر" ﴿ وقال الله يؤذيني ابن ادم يسب الدهر واناالدهر بيدي الامير اقلب الليل و النهاد (رواه اين جرير واين ابل حاتم والحاكم واين مر دوييه كذا في الدر النثور)(۴)ايل جا بليت كها کرتے تھے کہ ہم گورات اور دن ہیں۔ ہااگ کرتے ہیں تو اللہ بقالی نے ان کا قول اپنی کتاب میں ذکر فرمایا کہ انہوں نے کہاکہ بس میں ہماری زندگی پر قصہ جتم ہے - مرتے ہیں پیدا ہوتے ہیں اور ہم کوزمانہ ہی ہلاک کر تا ہے -حالا نکہ حضرت حق نے (ایک حدیث قدی میں) فرمایا ہے کہ این آدِم مجھے ایڈا پہنچا تا ہے کہ دہر کوہرا کہتا ہے (کیونکہ دہ دہر کو فاعل متصرف سمجھتا ہے)ادر دہر (کا خالق اور حقیقی متصرف) تومیں ہوں۔ تمام تدبیر و تصرف ميزے باتھ اور ميرے قبنے ميں ہے- رات اور دن كو مين ہى التنا بلتنار بتا ہول۔ والعديث احوجه الطبوى عن ابي كريب عن ابن عيينة بهذا الاسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان اهل الجاهلية يقولون انما يهلكنا الليل والنهار هوالذي يميتنا ويحيينا الحديث(كذافي فخ الباري)(٣) يعني اي عديث كو

١. تفسير ابن كثير تحت قوله تعالى، وقالوا ماهي الاحباثنا الدنيا الخ: ١٥١/٤ ط سهيل اكيدَمي)
 ٢. الدرالمنشور، تفسير سورة الجائية : ٣٥/٦ ط مصر ، وكذا في البخاري، كتب التفسير، سورة الجائية : ٧١٥/٢ ط

٣. فتح الباري، سورة الجاثية: ١١٨ ٤ ٢ ط مصر

طبری نے ابوہر میرہ سے مرفوغاروایت کیاہے کہ آنخضرت عظیمہ نے فرمایا کہ اہل جاہلیت کہتے تھے کہ رات اور ون ہی جمیں ہوت اور ذندگی ویت ہے )جب کہ امام خاری اور امام مالک اور دوسر سے انکہ حدیث اور علمائے اسلام کے نزدیک حدیث انااللہ ہو اور فان اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو الدھو کے سے معنی ہیں جو فد کور ہوئے ۔ بعنی اللہ نتعالی فرما تا ہے کہ "میں وہر کا خالتی اور مالک ہوں ۔ "توبہ کس طرح کہا جاسکتا ہے کہ ان انکہ کا خیال سے نفا کہ وہر معبود ہے اور جو نکہ وہر اسائے الہیہ میں کسی کے نزدیک واخل نہیں اس لئے افا اللہ ہو کے اور کوئی معنی لئے نہیں جاسکتے ۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ دوہلی ۔

### مولانا شبکی کے بارے میں مخاطرائے۔

(سوال) ایک رسالہ آپ کا ۳۲۳اھ میں چھپا ہوا نظر ہے گذرا جو کہ ہولانا شبلی مرحوم کے ملحدانہ اور زندیقانہ خیالات پر ہے۔ لیکن ایک مولوی صاحب کے گہنے ہے معلوم ہواہے کہ آپ نے رجوع فرمالیاہے۔ اس لئے میربانی فرماکر جواب عنایت فرمائے کہ مولوی صاحب کا کہنادرست ہے کہ نہیں۔

(المستفتی نمبر ۹۱ ساابر اہیم محداولا۔ (راند بر۔ سورت) ۲۲ محرم ۱۵ سام مطابق ۵ اپریل برسواء) (جو اب ۲۳۱) ۳۲۲ او کے رسالے میں موالنا شکی مرحوم کے چندا قوال وخیالات پر انہیں کا فتوئی حاصل کر کے اس کو شائع کیا تھا۔ جس کا مطلب سے تھا کہ ان کی کٹاوں میں ایسے عقائد موجود ہیں جن کو مولانا شبی خود بھی کفر والجاد قرار دیتے ہیں۔ گر اسواء میں مولانا سید سلیمان ندوی صاحب نے مولانا شبلی مرحوم کا ایک اعتراف نامہ شاکع کیا تھا کہ وہ عقائد اسلامیہ کے پابند تھے اور فلاسفہ اور دہریوں کے عقائد سے بے زار تھے۔ اس کی سائع پر میں نے لکھا تھا کہ علماء کو مولانا شبلی مرحوم کی تکفیر نہ کرنی چاہے کیونکہ تکفیر بہت ہوئی ذمہ داری کی جیزے اور میں مسلمان کو کا فر کہنے میں انہائی احتیاط لازم ہے۔ (۱) فقط۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لا۔ د ہلی۔

ل" اذا كان في المسئلة وجود توجب الكفر ووجه واحديمنعه فعلى المفتى ان يميل الى ذالك الوجه\_"(الهندية، باب المرتد: ٢ / ٢٨ الْحَاكُونَة)

# فضل سوم : فرقه خاکسارال

(۱)عنایت الله مشرقی کے عقائد اور اس کی جماعت کا حکم .

(۲)مر تد کا نکاح باطُل اور مهر کی ادائیگی ضروری ہے . (۳) تخریک خاکساراں میں شامل ہونے والے غلطی پر ہیں۔

(۴) فوجی پریلٹس کے لئے تحریک مذکور میں شرکت۔

(۵)اینے نہا تھ بیلچہ رکھنے کاشر عی تھم . (۱)سلف کااجتھاد کافی نہیں کہنے والے کا تھم ،

(ازاخبارسه روزهالجمعیة دېلی مور چه ۵مارج ۱۹۳۱ع)

(مسو ال) عنایت اللہ مشرقی اینچے تذکرہ واصلاح اخبار میں میہ لکھتا ہے اور کہتا ہے کہ عمل صالح فقط نگ نگ چیزیں ہنانا ہے - نماز ،روزد ، جج ء ز کلے تاریف و نمیر ہ مبرے نزدیک نیک کام نہیں ہیں اورائگریزوں کی تغریف کرتے کرتے اس قدر بڑھایاور کہا کہ مجائے آوم علیہ السلام کے اللہ نغالیٰ کے سیجے خلیفہ زمین پر انگریز ہی ہیں۔اور انگریزوں کو فرشتے بحیدہ کرنے ہیں۔اور ان کی خدمت وعبادیت کرتے ہیں اور انگریزوں کے برابر نمنی نے اللہ تغالیٰ کو نمبیں پہچانااور نہ اس کی قدر کی۔انگزیز ، یہودی مت پر ست ہی کیے ایماندار اور مسلمان نہیں۔اوپر بہی اوگ جنت کے وارث ہیں۔ موجودہ مسلمان اور علماءاور پہلے زمانے کے مسلمان ہزرگ اولیاء صلحاانبیاء سب کے سب دوزخ کا ایند سن ہیں اور ہر روز انگریزوں کو فرشتے سلام کرتے ہیں۔ سب مسلمان اندھے ؛ ہمرے گمزاہ ہیں۔ سب بمسلمان گمراہ اور سیدھے راستے سے بٹے ہوئے ہیں۔ فقط انگریز ہی کے کامل مسلمان ہیں۔ بٹ پر سٹ یہودی وانگریز ہی تو حید کے ماننے والے ہیں۔اللہ احد کہنااور جا ننا تو حید تنہیں ہے۔ د نیاوی ترقی خواہ کسی طریق ہے جواہ جلال یا حرام ہے ہو کی تو حید ہے۔ ہزاروں خداؤل کے ما<u>نے والے کی</u>ے موحد اور عابد خدا ہیں۔ کس نمی نے نمیاز خییں پڑھی، نیروز ور کھا، نہ جج کیا، نہ ز<sup>یا</sup>لو قائدی۔ خج کے لئے دیت اللہ شریف، مکہ شریف میں جانے کی ضرورت ضمیں۔ اچھرہ (جو کہ مشرقی کا گاؤل ہے) مکہ ے افضل ہے۔ اسلام کی بناء نماز روزہ جج نے گوڈ گلمہ شہادیت پر نہیں ہے۔ بلحہ اسلام کے لئے اور خدا کی عبادے کے لئے کسی مذہب کی قید شیں ہے۔ہت پر ستی و صلیب پر ستی اور تبین خداما ننابھی خدائی قانون ہے۔ انگریز دیں کی تابعد اری کرنا ہی اللہ تعالیٰ کی تابعد اری گرنا ہے - کسی کے ڈروخوف کے بغیر کفر کی بات کہنے اور کفیر کا فعل کرنے سے انسان کا فر نہیں ہو تا۔بدھ اور کر شن گوجھی نبی مانباہے -اور حضرت نبیسی ناپیہ السلام کی حیات کا انکار کرتا ہے۔ محد ئی نماز کی ظاہر ی صورت لیٹنی ر کوع سجود وغیرہ اور ار کان نماز ہے کوئی سر د کار نہیں۔ کسی بزرگ یا امام یاولی کی تابعداری نشر کے ہے۔ نمام اولیاء اور بزرگ عذاب کے مستحق ہیں۔ حنفی ، شافعی، مقاید، غیر مقاید سب جهنم کی تیار کا ہے اور سب مشر ک ہیں - فقہ شر ایعت پر عمل کر ناسب کفر ہے-الله نغالیٰ کوایک ماننے کی مضرورت ہی نہیں ہے۔اور اس کے حکموں کو ماننے اور کرنے کی ضرورت نہیں۔

اخبار اصلاح میں لکھاہے کہ جس کے پاس بیلیہ نہیں ہے وہ مسلمان ہی نہیں جے گویا بیلیہ کو جزوا بیمان قرار دیا ہے۔ اللہ نعالیٰ کی عبادت کرنا مسخرہ پن ہے۔ اور نماز فقط پنجو فتہ سلام کرنا ہے ، جیسے بو کرا ہے آتا کو سلام حاضری وغیرہ کر لینا ہے۔ موجودہ صورت ہے نماز مراد لینا غلط ہے۔ جو کشرت ہے نمازیں پڑھیں حاضری وغیرہ کر لینا اللہ کرنا، اعتکاف کرنا اور عبادت کریں وہ حرام خور ، کام چور ، گتاخ ، بد معاش ہیں۔ مصلوں پر بیٹھ کر اللہ اللہ کرنا، اعتکاف کرنا گفر ، نثر ک اوربد معاش ہے ۔ مہشر یف ، مدینه شریف پر قبقہ کرنے کے مستحق لندن اور بیر بن واسے ہیں۔ جننے مسلمان اس وقت موجود ہیں سب کا فراور مشرک ہیں اور رہت پر ست بزرادوں غداؤں کو مانے والے پکے ایماندار مومن ہیں۔ اعتقاد بت پر ستی ہیں ہے۔ نہ ذبان سے نلاوت کرنا اور نماز پڑھنا اور درود شریف پڑھنا کی مشرک کمنا اندھا پن ہے۔ جین خدا مانے والے پکے ایماندار مومن ہیں۔ اعتقاد بت پر ستی میں ہو فی کتاب کو افضل کہتا ہے اور انبیاء علیم السلام کے معجزات کو مسخر دین عبادت ہے۔ مسلمہ کی دوستی کرنا ور خرورت بہیں۔ معبد ہیں سنیس پڑھنا گستا تی ہیا تا ہے ۔ خدا کی دوستی کے لئے بھی نہ جب کی شخصیص اور ضرورت بہیں۔ معبد ہیں سنیس پڑھنا گستا تی ہیا اور دیباچہ نذکرہ اردو مقدمتہ نذکرہ و نوبرہ میں اور دیباچہ نذکرہ اردو مقدمتہ نذکرہ واردو ہے ہیں۔ ہیا توال لئے گئے ہیں۔ ۔

(۱) شربیت میں ایسے شخص کا کیا تھم ہے ؟ (۲) اور جو شخص ایسے لوگوں کو اچھا سمجھے ان کی تائید کرے اور ہرانہ جانے باہد ان کی جمایت کرے اور کے کہ میں دل سے تسمارے ساتھ ہوں اور ظاہر میں ہو جہ امامت ، نو کرئی کی وجہ سے میں تمہارا ساتھ تبین دیے سکتا۔ ایسے شخص کی امامت در ست ہے یا نہیں؟ (۳) جب کہ وہ لوگ ازروئے شریعت مرتد قرار پاویں تو ان کے موجودہ فکاح ٹوٹ کھے یا نہیں اور ان کو تائب ہونے پر دوبارہ فکاح پڑھنے کی ضرورت ہے بہتیں؟ اور پہلے مرکا کیا تھم ہے؟ (۴) جو لوگ یہ کتے ہیں کہ ہم کو مشرتی کے عقید کور اس کے قول و فعل اور اس کی کماوں ہے کو گئی تعلق نہیں اور پھر بھی اس کی خاکساری جماعت میں شریک ہوتے ہیں۔ اور ان کی کماوں کی شاعت کرتے ہیں۔ (۵) جو لوگ ورزش اور فوجی تو اعد کے لئے اس جماعت میں شریک ہوں ان کا کیا تھم ہے؟ (۲) سمجھ رکھنا سنت ہے یا لوگ ورزش اور فوجی تو اعد کے لئے اس جماعت میں شریک ہوں ان کا کیا تھم ہے؟ (۲) سمجھ رکھنا سنت ہے یا فرض؟ کمیارسول اللہ سیالی کی شام و افظ بینے کی ضرورت نہیں ہیں۔ ہم بھی ا ہے اجتماد و ذہانت نئی کر می سیالیہ کرام اور امام ابو صفیفہ و غیرہ نے لئے وہ اس وقت کا فی شیس ہیں۔ ہم بھی ا ہے اجتماد و ذہانت سے مناسب وقت معتی لے سکتے ہیں اور اس وقت عالم و حافظ بینے کی ضرورت نہیں بیسے صفائ بینے کی ضرورت نہیں بیسے ساتھ کی ضرورت نہیں بیسے سات کی کمیار سے اس کا کیا تھم ہے؟

(جواب ٣٣٣) یہ جننے اقوال و خیالات آپ نے سوالات میں نقل کئے ہیں اگر چہ فروا فردا ہر قول اور ہر عقید ہے کو مشرقی کی کتاوں ہے ملانے کی ضرورت ہے ناہم کتاب نذکرہ کو ہم نے بھی دیکھا تھااور بالا جمال اس قدر صحیح ہے کہ مشرقی اس قشم کے خیالات و عقائد ضرورت رکھتا ہے جو جہور اہل اسلام اور اصول اسلام کے خلاف ہیں۔ آپ کے حوالات جو مذکورہ بالااعتقاد ہر بینی ہیں ان کاجواب سے جو :۔

(۱) جو شخص ان عقائمہ کا حامل ہو وہ اسلام کا مبلغ نہیں باتھہ اسلام کا دشمن اور دائرہ اسلام سے خارج

ہے(۱)(۲)اور جو شخص کہ ایسے شخص کواحیجا سمجھے اور اس کی جماعت میں شامل ہواور در پریدہ ان کی حمایت کر ہے اس کا بھی ہیں تھکم ہے(r)۔ مشرقی اور س کی جہاعت ہے میل جول ر کھنا خطر ناک ہے(r)-(m)جو شخفس کہ مر تدہوجائے اس کا نکاح نوٹ جاتا ہے (۴)اوراس پراسلام لانے کے بعد تجدید نکاح لازم ہوتی ہے اور پہلا مر بھی داجب الادا ہو تاہے (ہ)۔ (مہ) یہ غلطی ہے کہ مشرقی کی کتاوں سے اور اس کے عقا کدواعمال سے بے تعلقی اور بے غرصنی ظاہر کرتے ہوئے اس تحریک میں، جس کا وہ مذہبی تحریک اور اسلام کی روح ظاہر کرتا ہے، شر کت کی جائے یاشر کت کی ترغیب دی جائے۔ (۵) بغر ض ورزش اور بغر من مختصیاں قواعد کسی صحیح العقیدہ متشرع شخص کے مانتحت کام کرناچاہئے۔ صرف ورزش اور قواعد کے لیئے جو ثانوی در ہے تیں ہے اصل مذہب کو نناہ کرنا عقل دویانت کے خلاف ہے۔(۲) بیلچہ رکھنانہ فرض انہ سنت انہ مستحب۔البتہ آیہ کریمہ و اعدوالہم ماستطعتم (۲) کے تحت آلات واسباب جماد کھنا مامور بہ ہے۔ (۷) ایسا شخص راہ حق سے بھٹکا ہوا ہے۔ سلف صالحین کے مسلک مجنع عابیہ ہے بٹمناصلالت و گمراہی ہے۔صناع بننے کی ضرورت و مصلحت ہےانکار نہیں۔ گمر یہ کہنا کہ عالم حافظ صوفی بننے کی اب ضرورت شبیں صر تے گمر اہی ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ۔ دہلی۔

لاعلمی کی وجہ ہے تحریک خاکسارال میں شمولیت ہے اریداد لازم نہیں آتا۔ (سوال) محترم منتی صاحب السلام علیم در حمته الله دبر کانة - پرسول مجھے اخبار دیر محمارت دیکھنے کا انفاق ہوا۔اس میں کسی نامہ نگار نے آپ کے اخبار الجمعیة کا حوالہ وے کر طویل مضمون شائع کیاہے جس میں ایک مسلمان نے علامہ مشرقی یا نئی تحریک خاکساران کے عقا کدبیان کرتے ہوئے ، آپ سے چنداستفسارات کئے ہیںاور ساتھ ہی آپ کی طرف ہے ان سوالات کے جواب مجھی درج ہیں۔ چونکہ وہ مضمون اہم ہے اور میرے خیال میں اس کا جا نناہر مسلمان کے لئنے ضروری ہے اس لئے بہتر ہو تاکہ آپ اسے صرف اسپنے اخبار میں جگہ و ہے کی بجائے جندوستان کے دیگر مسلم جرا کد کو بھی اس کی نقول ارسال فرمادیں تاکہ مسلمانوں کا پڑھا لکھا طبقہ اس سے استفادہ حاصل کر سکے۔ آپ نے اس مضمون کے سوال نمبر ۵ کاجواب دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ جو سخص مرتد ہو جائے تواس کا زکاح ٹوٹ جانا ہے اور اس پر بعد اسلام لانے کے تجدید زکاح لازم ہو جاتی ہے اور پہلا مر بھی واجب الاداہو تاہے۔میرے چندا حباب جواس تحریک میں بے علمی کی دجہ سے شامل متھ اور یہ معلوم کر کے کہ اس تحریک کا مدعا صرف انگریز کی غلامی اور مذہب ہے انحراف ہے انہوں نے اس سے علیحد گی اختیار کرلی ہے

١. "المرتد الراجع عن دين الاسلام وركنها اجراء كلمةً الكفر على اللسان بعد الايمان." (التنوير مع شرحه، باب المرتد : ٤ / ٢ ٢ ٢ ط سعيد)

٢. "والرضا بالكَفْر كَفْر" (قاضي خان على هامش الهندية، باب مايكون كفرأ من المسلم ومالايكون : ٥٧٣/٣ ط ماجديه كزئنه

٣ أذاً مجالسة الاغيار تجرء الى غاية البوار" (مرفاة ، مجالسة اهل الضلالة ممنوع: ١٧٩/١ ط امداديه)
 ٢. "بانت من زوجها بفعل كالردة زائهندية ، الفصل الثائث في تكرار المصر: ج ١ ص ٣٢٣ ط ماجديه كوتله)
 ٥. "كان عليه البهر بالنكاح الاول ومهر كامل بالنكاح الثاني" (حواله سابق)

٦٠. الإنفال: ١٠٠

گر جب ہے انہوں نے آپ کا بیان پڑھا ہے سخت پر بیٹان ہیں کیونکہ مذکور وَبالا جواب کی عبارت سے ہیں ظاہر ہو ناہے کہ ان کا پہلا نکاح فتح ہو چکا ہے۔اس لئے تجدید نکاح لازم ہے۔ گر وہ کہتے ہیں کہ ہماری اس جماعت میں شمولیت نیک نیتی پر مبنی تھی۔ہم علا مہ صاحب گوا یک مخلص رہنما تصور کرتے ہتے گر جب سے ہمیں سید عنایت اللہ شاہ خاری نے ان کے عقائد اور مقاصد ہے آگاہ کیا ہے ہم نے اس تحریک سے علیحدگ اختیار کرلی ہے۔اگر ہمیں معلوم ہو تاکہ علامہ موصوف ایسے بد عقیدہ انسان ہیں تو ہم ان کی تحریک بیں تبھی شامل نہ ہوتے۔

(المستفتى نمبرااه شير محمد بي اے (گجرات پنجاب) ااصفر ۱۹۵۵ اه ۳ مئي ۲<u>۹۹</u>۱ء) (جواب ٣٣٣) جولوگ كه مشرقی كے عقائدے بے خبر تنے اور محض تحريك خاكساران ميں اس كوايك مفيد تح یک سمجھ کر شریک ہو گئے تتھے ،وہ خدانخواستہ مریکہ نہیں ہوئے۔لوران کے متعلق وہ فتو کی عائد نہیں ہو تاجو مرید کے متعلق ہے۔میرافنوی جو ۵مارچ ۲<u>۳۹</u>۱ء کے الجمعیۃ میں شالکع ہواہے۔اس کوبنور ملاحظہ فرمانے سے یہ شہبہ پیداہی نہیں ہو تا۔ کیونکہ اس میں نمبر اے نمبر ساتک کے جواب توان اعمال دا فعال ہے متعلق ہیں جو سوال م**یں مذکور ہیں اور جواب نمبر ہم جو خصوصی طور پر مشرقی سے متعلق ہے اس کے الفاظ سے ہیں۔"مشرقی اور** اس کی جماعت ہے میل جول رکھنا خطر ناک ہے۔ " بینی اس کو کفر اور ارتداد نہیں کہا گیا خطر ناک بتایا ہے -اس ک وجہ ریہ ہے کہ جو شخص مشرقی یااس کی جماعت ہے میل جول رکھے ،اس کے لئے میربات مشکل ہے کہ وہ صرف بیلچہ داری میں تو مشرتی کا متبع اور اس کے احکام کا فرمانبر دار اور مشرقی کی بدعقید گی کے اثرات ہے محفوظ ر ہے۔ نمبر ۵ میں ارتداد کا تھم شرعی بتایا گیا ہے جو صحیح و ٹاہت ہے۔ لیکن اس میں میہ نہیں کہا گیا گہ مشرقی کی تحریک کے تمام شر کاء مرتد ہیں اور ان پر مرتد کے احکام جاری ہوں گے اور میں نے تو یسال تک احتیاط ہرتی ہے کے مشرقی کے خیالات و عقائد کو توبے شہر جمہور اہل اسلام اور اصول اسلام کے خلاف بتایاہے مگر مشرقی کی ذاتی اور عخصی ھیٹیت ہے اس کو مرید اور ملحد نہیں کہا۔ میراہ یہ عقیدہ ہے کہ آنخضرت ﷺ ہے جواموراسانید صححہ کے ذریعہ سے ثابت ہیں اور وہ سنن نبویہ کے درجے ہے بھی آگے ( یعنی فرض واجب تک) نہیں ہڑ ہے ان میں ے کسی ادنیٰ سے ادنیٰ عمل کا استحقاف واستہزا کفر ہے(۱)۔اور تذکرہ میں کننے ہی مقامات ایسے ہیں کہ سنن نبویہ صححہ نابید کا استحقاف واستہزاان میں آفتاب کی طرح روش ہے اور ان مضامین کویڑھنے والے کے دل میں سنت نبویہ کے خلاف ایک قسم کا تو ہین آمیز خیال پیدا ہونے کے سوالور کوئی نتیجہ مرتب ہی نہیں ہوسکتا۔ محمد کفایت الله كان الله له

(۲۳۶ جواب دینگر نمبر ۲۰۲۸) جولوگ که عنایت الله مشرقی، صاحب نذکر دَ کے ہم عقیدہ ہیں دد گراہ اور ضال و مضل ہیں۔ مشرقی کے عقائد تغلیمات اسلامی کے خلاف ہیں۔ ہال جولوگ مشرقی کے عقائد میں اس کے موافق نہ ہوں، صرف تحریک بیچہ میں شریک ہول ان کا تقلم جداگانہ ، ان کے عقائد کے موافق ہوگا۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ۔ دہلی۔

١. "ويكفو ..... .. الاستخفا فهم بالشرع." (البحرالرائق، باب احكام المرتدين: ١٣٢/٥ ط بيزوت)

تحریک خاکساران میں شامل ہونے والے کاایمان خطرے میں ہے۔

مین خاکسار تحریک میں شامل ہوں اور میرے خیال میں سپاہیانہ و مجاہدانہ زندگی ہی قرن اول کا صحیح اسلام ہے۔ اور میرے عقائد یہ ہیں کہ انڈایک ہے ، قیامت برحق ، جنت وووزخ پر میر اایمان ہے - محمد رسول اللہ علی خاتم البتین ہیں۔ قر آن کریم آخری کتاب اللہ ہے اور پانچوں ارکان اسلام پر عمل کرنا میر اایمان ہے۔ اور بندہ ابل سنت والجماعت کا اونی خاوم ہے - باوجو وال عقائد کے یمان پر میں ملازم ہوں ، ان مالک کار خانہ کو تسلی خمیں اور فرماتے ہیں کہ تم مفتی صاحب کا فتوی لاؤ۔ کمیں تم کفر کے مر حکب یا خارج از اسلام او نسیس ہو گئے ہو۔

(المستفتی نبر ۱۳۹۳ سیدان علی چشی دبلی۔ ۱۵ کرم ۱۵۳۱ مطلاق اسماری کے بانی ایمی (جواب ۳۳۰) سپاہیانہ اور مجاہدانہ زندگی ہے شک اجھی اور محبوب ہے گر خاکساروں کی تحریک کے بانی ایمی مشرقی صاحب کی تماوں اور رسالوں ٹریکنوں میں اسلام کے اصولی عقائدہ مسائل و فرائض دواجبات کے متعلق الیمی باتیں ورج ہیں جو صریح اسلام نقلیم کے خلاف ہیں۔ نماز کوروزے کو جج کو اور بہت می صحیح سنوں کواس طرح ذکر کیا ہے کہ ان کی طرف سے نفر ت و حقادت کے جذبات دلوں میں پیدا ہوں اور علائے اسلام کو بر ابھلا طرح ذکر کیا ہے کہ ان کی طرف سے نفر ت و حقادت کے جذبات دلوں میں پیدا ہوں اور علائے اسلام کو بر ابھلا کہا، جابل بتانا، ان کے اعمال نماز، روزے کا غذاق اڑانا تو معمولی بات ہے ان وجوہ پر مسلمانوں کو اس تحریک میں شریک ہونا، اگر چہ وہ مشرتی کے عقائد و خیالات سے اپی بے نقلقی کا اظہار بھی کریں سخت خطرناک ہے۔ اور ایمان کی سامتی کی امید نہیں۔

محمر كفايت الله كان الله له.

تحریک خاکساران کے متعلق حضرت مفتی اعظیم کی رائے۔

(سوال) یبال خاکسار تحریک شروع ہو گئی ہے۔ اوگ ہوئی تندہی اور جانفشانی سے خدمت خاتی ہیں مصروف ہیں۔ ہم لوگ آپ کے ان اراد تمنیدون ہیں ہیں کہ بلاصلاح و مشورہ کے کام کرنا پہند نہیں کرتے۔ حالا تکہ مولانا ظفر علی خان صاحب، مولانا اسلم جیر اجبوری و مولانا سید سلیمان ندوی کے اعلانات خاکسار تحریک کی نائید میں آ بجنے ہیں۔ لیکن بہت سے لوگ آپ کے اعلان کے منتظر ہیں اور بردی ہے تائی سے جہتم براہ ہیں کہ کب آنجناب کا اقراری یا انکاری ارشاہ ہو تا ہے۔ آپ کی ذات گرائی سے قوی امید ہے کہ اس خریف کو خرد خیال فرمائیں گے۔

(المستفتى نمبر ۱۳۹۸ تحكيم محبود خان صاحب (برار) ۲۵ محرم ۱<u>۳۵۳ ه</u> مطابق ۱۰ اپريل ۱۹۳۱ء)

(جو اب ۳۴ م) خاکسار تحریک کے بانی عنایت اللہ خان مشرقی کے خیالات و عقائد سے لوگ واقف نہیں ہیں اور تحریک کی محض ظاہری منظے کو (کہ خدمت خلق اور مسلمانوں میں سپاہیانہ زندگی پیدا کرنا ہے) دیکھ کرا ہے پند کرتے اور شریک ہو جاتے ہیں۔ اس شخص کا مقصد ایک جدید فرقہ پیدا کرنا ہے اور اس کا واجب الاطاعت امیر خود بن کر مسلمانوں کو دہریت والحاد کے رستہ پر لگادینا ہے - مشرقی کی کتاب '' تذکر ہ''ان کے فلسفیانہ خیالات اور ڈارون تھیوری کے عقیدہ کی آئینہ دار ہے۔سب سے پہلے کام ان کا یہ ہے کہ مسلمانوں کو علمائے اسلام سے متنفر کریں۔اس کے لئے ان کے مرکز اچھرہ سے ٹریکٹ شائع ہور ہے ہیں۔ وہ نماز، روزہ، جج و فیرہ کو طاہری صور نول میں عبادات کا در جہ اور فرائض قرار نہیں دیے بائحہ کہتے ہیں کہ نماذ کی روح اطاعت امیر ہے اور جب کوئی شخص این نفس کو امیر کے حوالہ کردے اور اس کے تھم کی اطاعت کرنے گے بس اس کی نماذ کی روح حاصل ہوگئی اور اس میں وہ نماز اداکرنے سے مستغنی ہوگیا۔

> تحریک خاکسارال کے عقا کد مسلمانوں کے لئے خطر ناک ہیں۔ (سوال) حضرت اقدیں جناب قبلہ مفتی صاحب دام الطافتم۔

السلام علیم ورحمتہ اللہ۔ سوال کے بعد گرائی نامہ پہنچ کر باعث مسرت ہوا جو جناب کے دست مبارک کا تحریر کردہ معلوم ہو ناہے۔ جناب کی اس بزرگانہ شفقت اور محبت کادل سے شکر گذار ہوں اور شر مندہ ہوں کہ ایک عظیم الثنان اور داجب التعظیم ہستی کو کیوں جواب لکھنے کی نکایف دی۔

مجھ کواس سواسال کی مدت میں علمائے کرام کی جانب سے انتنائی مابوسی ہو گئی تھی اور میں نے سنجھ لیا تفاکہ واقعی ہمارے علماء کو قوم کا در د نہیں رہا اور جوان کی تسلی تشفی کر سکیں۔مدو جزر کی طرح جناب کے اس اقدام نے بھرامید کی ایک امر جسم میں دوڑائی۔

چلاہے زکتے زکتے در دول سے پھر تلم ان کا

خموشی نے بڑی مدت میں کھولی ہے زبال ان کی

المستفتى نمبر ١٥٤٢ محد اساعيل خال صاحب (نجيب آباد) ١٥ رئيع الناتي المستاه ٢٨ جون

كالمجاواة

(جواب ۳۳۷) جناب مکرم دام تصلیم بعد سلام مسنون۔ جناب کا عنایت نامیدیا عث ممنونیت ہولہ میں پہلے خدا میں تاخیر جواب کی معذرت کر چکا تھا،اب مکرر آپ کے عناب آمیز شکوے پر زحمت انتظار کی معافی کا طلبگار ہول۔

میں نے ردو کد میں پڑنا مبھی بہند نہیں کیا۔اپنے نا تھی خیال کے موافق مسئلہ بتادینا اور اظہار حق کر دیتا ہی کافی سمجھنا ہوں۔اس سے زیادہ کی فرصت بھی نہیں ہے اور ردد کد کچھ مفید بھی ثابت نہیں ہوئی۔ جناب نے پہلی تحریر میرے جس جواب کو پڑھ کرادراس سے متاثر ہو کر لکھی تھی، میں اظہار حق کے لئے اس کو کافی سمجھنا ہوں اس کو مجملاً بھر لکھے دیتا ہوں۔اگر جناب غور فرمائیں گے تواس میں تسلی و تسکین پائیں گے۔

مشرقی صاحب کی کتاب تذکرہ میں نے پڑھی ہے۔اوران کی دوسری تحریریں بھی پڑھی ہیں۔ان کی تحریرات میں بہت یہا تیں صحیح اورا چھی ہیں۔ان کی بید شکانیت بھی بجاہے کہ مسلمانوں نے عبادات نماز ہروزہ و جج و غیرہ کی صور تیں تو خوب مضبوطی ہے بکڑر کھی ہیں گران عباد تول کی روح باتی شمیں ہے۔اکٹر مسلمانوں کی رعی عبادات کے متعلق بید خیال ایک حد تک صحیح شمیں ہے۔ گراس کے ساتھ ہی ان کا بید خیال جو ان کی نخریرات سے صاف طور پر ہر پڑھنے والے کے ول میں گھر کر جا تا ہے کہ نماز کی روح اطاعت امیر ہے۔ اور اطاعت امیر ہے۔ اور اطاعت امیر ہے۔اور اطاعت امیر ہو اطاعت امیر ہو اطاعت امیر ہو اطاعت امیر ہو اور ایک ایسا شخص جوا ہے۔

امبرکی بورک اطاعت کرتاب، ایسے شخص سے بہتر ہے جورتی نماز توادا کرتا ہے لیکن امبر کے ادکام کوبالے چوں و چراعمل میں نسیں ایا تا۔نہ صرف فاط ہے بعد گراہ کن اور شریعت کو پلٹ دینے دالا ہے۔ان کی کہاوں میں ہیں ایسے طور پر نداق اڑا یا گیاہ اور استہزا کیا گیاہ کہ ایک ایما ندار خشیة خداوندی رکھنے والے کادل لرزجاتا ہے ۔ ایس ایسے طور پر نداق اڑا یا گیاہ اور استہزا کیا گیاہ کہ ایک ایما ندار خشیة خداوندی رکھنے والے کادل لرزجاتا ہے ۔ اگر چدوہ الن سب باتوں کی تاویل کرتے ہیں ،وہ تاویل اللی علم کے خیال ہیں بھی ان کی کتاب پڑھنے و قت بمشکل ۔ اگر چدوہ الن سب باتوں کی تاویل پر اس کی تعاویل کی کتاب پڑھنے و قت بمشکل براہ راست جوائر ہو تا ہے وہ یہ کہ نمازور وزہ سب رہی عباد تیں اور بے جان صور تیں ہیں۔ اور بہت می سنوں کر اور است جوائر ہو تا ہے وہ یہ کہ نمازور وزہ سب رہی عباد تیں اور بے جان صور تیں ہیں۔ اور ای مرطے پروہ ایمان کو مشہرات کونہ صرف فضول بلعہ خلاف تمذیب اور قابل نفر سامور سیجھنے گئے ہیں۔ اور ای مرطے پروہ ایمان کو خطر ناک اور مسلمانوں کے ایمان کے لئے تباہ کن ہے۔ وہ تو تجدد بیت اور مسجوت اور باتا تاویل کو بڑھ کر ایمان اور اجر امر کھنے کی تلقین لازم تھی گئی میں مشرقی صاحب نے خطر ناک اور مسلمانوں کے ایمان کے لئے تباہ کن ہے۔ وہ تو تجدد بیت اور مسیمت اور باتا ترقیل فی تر تری کی سید سے کہ کے سید سے دور وہ ایمان واسام مسب کی تائی کر کے سید سے دور وہ نوال کو خدا کی دور کوئی نوت تاکہ بنتا کی میں وہ سکتی ہیں میں مشتی ہیں ہو میں نول کی۔ صرف دنیا ہیں تمل کونہ ہو ہے پرد سے ہیں اور ایمان واسان کے لئے انتائی معراج ترقی ہے۔ لیکن انہوں نے اس خیال کونہ ہو ہے پرد سے ہیں اور ایمان کیاور نصوص قرآنے یک کو تو شرور کر کر انجاد ذاتید تھ کی دیاوں کے مواقع پر استعمال کیا۔

اوربالآخر توانسول نے اعالان کر بی دیا کہ امیر کا (بینی خودان کا) ہر امر واجب الاطاعة ہے۔ بلیے ان کے ماتحت امراکا تھم بھی علی الاطلاق واجب الاطاعة ۔ خواہوہ قرآن کی صرح آیات کے خلاف بی کیوں نہ ہوان کے اس اقدام ہے مسلمانوں کے لئے ان کی تحریک کی حقیقت سمجھنے کا راستہ صاف ہو گیاہے کہ وہ شریعت البیہ کے بالمقابل ایک نئی شریعت ایک نیامشرتی دین قائم کر کے مسلمانوں کو حجاز مقد سے بھیر کراچھر اشریف کی بالمقابل ایک نئی شریعت ایک نیامشرتی دین قائم کر کے مسلمانوں کو حجاز مقد سے بھیر کراچھر اشریف کی طرف لے جاناچا ہے ہیں۔ اور یہ ایک ایسا فتنہ ہے جو قادیانی فتنہ سے بدر جہازیادہ خوفان کے ۔ ربی بلیچہ برداری اور سپاہیانہ اس کی ساتھ ہوتی تو چشم ماروش دل ماشاد کیکن آگراس پر دے میں متائے ایران پر ڈاک ڈالن بد نظر ہو تو اس کی شرکت سے ذیادہ بد نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے ۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لا۔ و بلی

تحریک خاکساران پر مختصر تبصره .

(سوال) (۱) تحریک فاکساران کے متعلق آپ کی شرعی رائے کیا ہے؟ (۲) اس تحریک کے بانی کے متعلق جو کفر والحاد منسوب کیا جا تا ہے وہ کہال تک در ست ہے۔ کیا جناب والانے اس تحریک اور بانی تحریک کی تصنیفات کا مطالعہ فرمایا ہے۔ اگر فرمایا ہے تو ہماری رہنجہائی فرمائیں۔

المستفتى نمبر ١٦٢٣ ملك مخدامين صاحب (جالندهر) ١٣ جمادى الاول ١٣٥١ ص ٢٣جولائى عيدواء

(جواب ٣٣٨)(٢،١) تحريک خاکساران بظاہر خوشمالور مفیدہ۔لیکن اس کابغور مطالعہ کرنے معلوم ہوتا ہے کہ بیہ بھی ایک بڑا فتنہ ہے۔بہت ہے اسلامی عقائد واعمال حتی کہ فرائض قطعیہ ہے انکار واستخاف اس کالزی نتیجہ ہے۔ مشرقی کے عقائد تذکرہ اور ان کی دوسری تالیفات میں واضح طور ہے موجود ہیں۔ ان کا بیٹینی نتیجہ ملحد ان اور پی عسین و تصویب اور علمائے اسمام کی تقیج و تو ہین ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ۔ و بلی بیٹی ملحد ان اور پی عسین و تصویب اور علمائے اسمام کی تقیج و تو ہین ہے۔

(۱) تحریک خاکسار غیر اسلامی تحریک ہے اس میں شامل ہو ناجائز نہیں ، (۲)اس تحریک کی مد د اور تعریف کرنا بھی ناجائز ہے ،

(سوال) سی سال ہے ہندو متان میں امر تسر کے ایک شخص عنایت اللّٰد خال نامی نے جس کا تخلص مشر قی ہے۔اور جس کا موجودہ قیام گاہ لا ہور ہے ایک تحریک جاری کی ہے جو تحریک خاکساران کے نام سے مشہور ہے۔ مشرقی ند کوراس تحریک میں شامل ہونے والے خاکساران کاامیر ہے وہ کہتا ہے کہ (۱)امیر کے ہر خلم کی تعمیل معروف و منکر کی شر ط کے بغیر ہرا لیک خاکسار کوبلا چون و چراکر نی چاہئے (اخبار الاصلاح)۔(۲) وہ کتاہے کہ ابتدائے آفرینش ہے آج تک ہے قطعی فیصلہ نہ ہوسکا کہ کون سافہ ہب سچاہے۔ کون ساشار ت کا ئنانت کی منشاء کے میں مطابق ہے۔ پھر کمتا ہے کہ نہ اعتقادی بت پرستی کوئی بت پرستی ہے نہ قولی خدا پرستی کو عبودیت کہہ سکتے ہیں۔ میہ بھی کہتا ہے کہ اسلام میں عمل کے سواکسی عقیدہ کی ضرورت نہیں۔ ( تذکرہ د پیاچہ)۔(m) مشرقی کتا ہے کہ سوہر س ہے مولو بول کا مذہب غلط ہے۔ دوسری جگہ کہتا ہے کہ تنین سو برس سے مولونوں کا مذہب غاط ہے۔ بھر ایک جگہ کتا ہے کہ مولوبوں کے بنائے ہوئے اسلام کا قر آن مجید میں ایک لفظ یا ایک حرف بھی نہیں۔ پھر ایک جگہ کہتا ہے کہ خاکسار تحریک اس لئے جاری کی گئی ہے کہ مولو یوں کے بنائے ہوئے اسلام کو غلط ثابت کرے دغیرہ (الاصلاح اخبار کے مختلف پر ہے)۔ (۴) مشرقی کتاہے کہ کلمہ شادت، نمازمروز دیجج نز کاوۃ پر اسلام کی جیاد ہر گز نہیں (نذکر ہ حصہ عربی ص ۵۱)۔(۵) مشرقی رمضان کے روزوں کی نضیلت و فرضیت کو من گھڑت ہاتیں دروغ بافی اور فاقیہ مستی کے نام سے یاد کر تاہے اور تیرہ سوہر س تک کے مسلمانول کے پروزول کا ششخراڑا تاہے اور کہتاہے کہ میہ پچھلے کئی سوہر س کی نمازیں ادرروزے سب اکارت ہیں۔ان ہے جنت تو کیادوزخ کابہترین گوشہ بھی نہیں مل سکتا۔(الاصلاح ۵ايريل۵۳۶)

(۷) مشرقی کتاہے کہ انگریز نصرانی جن کو دنیوی سازو سامان حاصل ہیں در حقیقت میں عبادی الصالحون کے مصداق ہیں اور انگریز خدا کے صالح بندے ہیں۔ مسلمان کملانے والوں میں تواسلام کچھ بھی ضمیں۔ بال نصرانی انگریز حقیقی مسلمان ہیں۔ انگریز ہی خلیفۃ اللہ فی الارض ہیں اور اکثر فرشتے اس توم کے ضمیں۔ بال نصرانی انگریز حقیقی مسلمان ہیں۔ انگریز ہی خلیفۃ اللہ فی الارض ہیں اور اکثر فرشتے اس توم کے

سامنے تجدہ کرتے ہیں۔ (تذکرہ حصہ عربی)

(۸) مشرقی کہتاہے کہ لحم خزر کو حرام سمجھنافی الحقیقت انسان کی معاشر تی ود نیاوی زندگی کی اصلاح کا کیک منظر ہے اس کو حشا روحانیت ہے کوئی تعلق نہیں (تذکرہ مقدمہ) اس طرح مشرقی انگریزوں کی خنزیر خوری کو حقیقت دکھاکران کی روحانیت کو گویا محفوظ دکھانا جا بتاہے۔

(۹) مشرقی نے الاصلاح کے قول فیصل نمبر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مال غنیمت کی چادروں کاذکر کرتے ہوئے حضرت عمر پراعتراض کرنے والے صحابی کی نسبت (جو حضرت سلمان فاری رمنی اللہ تعالیٰ عنہ جھے) لکھاہے کہ وہ بدیخت جسمی خود چور ہوگا (نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ)

(۱۰) مشرقی نے لندا عالی تحریک خاکساران کی بنیاد صرف خدمت خاتی اور نوبی تواعد دو چیزوں پر خاہر کی اور مقصد میہ تفاکہ مسلم انوں کو دنیوی خکومت و سلطنت مل جائے گی۔ میہ بھی اعلان کیا کہ اس تحریک میں کسن کے نہ ہیں عقائد ہے کوئی بحث بہیں حتی کہ ہندو، عیسائی، یسودی، پارسی وغیرہ کے لئے بھی اس میں شرکت کا موقع ہے۔ نہ کورہ دونوں کا موں کو اچھاکام سمجھ کر مسلمان اس تحریک میں شامل ہو باشروع ہوئے۔ اس لئے کہ مشرقی کی پہلے لکہ بی نہوئی کتاب نڈ کرہ ہے لوگوں کو عام طور پر کوئی واقفیت نہیں تھی۔ مشرقی نے تحریک خاکساران کی تبلیغ کے لئے اخبار الاصلاح جاری کیا اور نمایت چالا کی اور ہو شیاری کے ساتھ الاصلات کے ذریعہ بتدر تنجلوگوں کے خیالات و عقائد پر اثر ڈالا اور نہ کرہ کی اشاعت بھی ہونے گئی۔ اب بسال تک نوبت پنجلی ذریعہ بتند کر بھی دو تا بین کا میں اللہ اور مجدد وقت بننے کی تیاری کر بھی دی۔ اور اپنی جماعت کو اور اپنی جانبازوں اور فدا ہوں کی ایک جماعت بنارہا ہے۔ جماعت کو گولوں کے علاوہ ہندو منان کے علاے کر ام کواں تحریک کے متعلق اسپنا ہے نے ذرائع واقفیت کے اس مور یہ میں جو انہوں ہندو منان کے علاق مور بین و منان کے علائے کر ام کواں تحریک کے متعلق اسپنا ہے نے ذرائع واقفیت کے متعلق اسپنا ہے نہ درائع واقفیت کے متعلق اسپنا ہے درائع واقفیت کے متعلق اسپنا ہے درائع واقفیت کے متعلق اسپنا ہے نے درائع واقفیت کے متعلق اسپنا ہیں ممکن ہے کہ معلوم ہوں۔ بہر حال دریافت طلب امور سے جیں :۔

(۱) سلمانوں کو خاکسار تحریک میں شامل ہوناچاہئے یا شیں ؟ میہ تحریک اسلای ہے یا غیر اسلام ؟

(٢)جولوگ تحريك مين شامل بين ان كوازروئ احكام شرع اب كياكر ناجا بيع ؟

(۳) جن لو گوں کو اس تحریک میں شامل رہنے اور مشرقی کی بد عقید گیوں کا علم ہو جانے کے بعد بھی اس تحریک کی اشاعت و تمایت پر اصرار ہے ان کے متعلق شریعت کا کیا تھم ہے ؟

(۳) اس جماعت کے اعمال میں فوجی کیمپ مصنوعی جنگ فوجی مارج جلسے وغیرہ بھی شامل ہیں۔ مسلمانوں کوان کے کیمپ اور مصنوعی جنگ کا نماشہ دیکھنے اور ان کے جلسوں میں شریک ہونے اور ان کی تقریر سننے کے لئے جاناچاہئے یا نمیں۔ان کے جلسے اور تقریروں سکے سننے اور ان کی نمائش چیزوں کا تماشہ دیکھنے سے مسلمانوں کورو کنا اوربازر کھناضروری اور ثواب کا کام ہے یا گناہ ؟

(۵)اس تحریک اور اس جماعت کی بمت افزائی اور امداد کرنایا مدح اور ستائش کرنا ،ال کے جلسول اور کیمپول کے سامان بہم بہنچانا جائز ہے یا ناجائز۔ نیز اور جو احکام اس تحریک کے معالملے میں مناسب اور ضرور ی جول ان ہے آگاہی بخشی جائے۔ المستفتی نمبر ۵۵ ۱۶ محدابیب خال (نجیب آباد) تجهادی الثانی از هساره مطابق ۱۱ اگست کے ۱۹۳۹ مطابق ۱۳۵۳ مطابق ۱۳۵۳ مسلمانوں کو اس تحریک میں شامل نمیں ہونا چاہئے اور آگر مخرک اس تحریک میں شامل ہونا چاہئے اور آگر مخرک اس تحریک میں شامل ہونے والوں کے لئے اسلام کی شرط نمیس کرتا ، ہندوؤں عیسا کیوں بہودیوں وغیر ہم کے لئے بھی صلانے خام ہے تو تحریک کا اسلامی نہ ہونا خاہر ہے۔

(۲)ان لو گول کوجونادا قفیت ہے شریک ہو گئے تھے فوراً علیحد گی اختیار کر لیناچاہے۔(۱)

'' ) یہ لوگ خود بھی غلطی میں مبتل ہیں اور دوسر ول کو بھی مبتلا کرنا چاہتے ہیں ادراگر مشرقی کے عقائد میں بھی '' شرکیک ہیں توزوال ایمان کا بھی خطرہ ہے۔(۲)

(۴) ان کے اعمال کی تنسین اور بغر ض تناشہ ان کے مجامع میں جانا بھی خطر باک ہے۔

(۵)اس جماعت کی ہمیت افزائی اور اعامٰت اور مدح و ستائش کرناباطل کی ہمیت افزائی اور اعامٰت اور ناحق کی مدح و ستائش ہے۔(۲) مستحمد کفایت الله کان الله له۔ و بلی

(۱) تحریک خاکسار مین شر کت جائز نهیں .

(۲)اس تنحر یک کار کن بننے والے کی امامت درست نہیں .

(سوال) (۱) بیر انج میں بچھ د نول سے عنایت اللہ مشرقی کی جماعت خاکسار قائم ہوئی ہے۔ جو کتاب تذکرہ کی اشاعت کرتی ہے۔ علاء کوبر ابھلا کہتی ہے اور عنایت اللہ کوامیر مطلق مانتی ہے۔ کیااس تحریک میں حصہ لینا جائزہے یا نہیں ؟ (۳) جو مولوی صاحب عنایت اللہ کیا جائزہ ہے یا نہیں ؟ (۳) جو مولوی صاحب عنایت اللہ کے خیالات سے داقف ہوتے ہوئے اس تحریک میں حصہ لیں اور اس کے ممبر بنیں الن کے پیجھے نماز پڑتھی حائے مانہیں ؟

المستفتى نمبر ١٠٠٩ احد شاه (بهر انج) ١٠ ار مضان ٢٥٠١ احد مطابق ٥ انو مبر ٢٥٠٠ اء

اسلامی حدود میں رہنے ہوئے جہاد کی ٹریننگ سیکھناضروری ہے .

(سوال) (۱) ہرگاہ مواقعات تاریخ اسلام و قردن اولی کے مسلمانوں کے مطالعہ هیات سے بیرپایاجا تا ہے کہ آغاز اسلام ہیں 'عسکریٹ 'بالفاظ دیگر شنظیم و عمل جماد مسلمانوں کے تدن و حیات ملی کا ایک اہم جزر ہی ہے اور تاہز مال کہ فدایاں اسلام میں ایٹار فتا فی الملٹ روح جماد اطاعتِ امیر اخوت جو عسکریت اور قومیت کے اعضا کے رہیں اور اخلاص کے زرین اصول قائم رہے اور جب تک تبلیغ اسلام اور تروی واشاعت

١. "فلا تقعد بعد الذكري مع القوم الظالسين" (الا نعام : ٦٨)

٢. "والرضا بالكفر كفر." (قاضى خان على هامش الهندية ،باب مايكون كفرآ من المسلم وما لايكؤن : ٣/٣/٣ ط
 كوئته

٣ . "ولا تعاولوا على الاثم والعدوان" (المائدة: ٢)

قوا بین الہٰیہ اوراپی قومی زندگی کوہر قرار رکھنے کے لئے کتب علیم القتال ان کے پیش نظر رہا، صحیح معنوں میں کنتم خیر امد رہے اور ربع مسکون کے خطے خطے میں اللہ اکبر کی پرجوش صداؤل سے فضاء عالم گونج انتھی۔ گر جب ان خصائص سے بکسر خالی ہوگئے و تتجاهد وافی سبیل اللہ سے عملاً روگر دانی کی پیریکی واخوت کی حب ان خصائص کے بیسر خالی ہوگئے و تتجاهد وافی سبیل اللہ سے عملاً روگر دانی کی پیریکی واخوت کی حجائے لا تعداد فرقوں میں سنقسم ہوگئے تواہیے قعر مذلت میں گرے کہ عرصہ حیات تنگ ہوگیا۔ مظلمول کی داو دیتے دیتے خود مظلوم بن گئے۔ غریبول پیخسول مختاجوں کی خبر گیری کرنے والے ، غلامی کانام و نشان مٹا کر غلاموں کو ہر ایر کرنے والے خود دو ہر ول کی جبر گیری کرتے والے مواد دو ہر ول کی بر بریت کو مٹانے والے خود دو ہر ول کی بر بریت کا شرکار ہوگئے۔ دبیل نفاوت رہ از کیاست تا بجا۔

فی الجملہ جو تجھے ہوااور ہورہا ہے، اظہر ہے۔ قاعدہ ہے کہ اکثر زمانہ خود ٹھوکریں مار مار کربیدار کرتاہے اغیاد کی دوزروز کی بلغاریں ہانگ دہاں کہ دہی ہیں کہ اگر مسلمان کم از کم اپنا تحفظ اور قوا نین شریعت کی عملاً ترویج چیس توا نہیں پھر سے مجاہد بعنا چاہئے۔ گر فی زمانہ سنین ماضیہ کا طریق جنگ بیکاراور عبث خیال کیاجا تا ہے۔ اس وقت مادی طاقتیں جس چیز سے مرعوب ہوتی ہیں اور موجودہ تنذیب و تدن کے ماحول میں قومی وقار کے لئے جو چیز ماب الا شیاز خیال کی جاتی ہو موجودہ تنذیب و ترن میں قابل ذکر قوعدد کیسر کی جن کے لئے معروف اگریزی الفاظ بالتر تیب پریڈ دیو نیفارم استعال ہوتے ہیں اور توپ تفک و غیرہ ہیں۔ جس قوم میں اس کارواج نہیں دنیادی طاقتوں کے نزدیک اسال کی انجمن عقائد اسام کی حد میں رہ کر تحفظ اسلام کی خاطر مسلمانوں میں عسکریت کی تبریخ کرے الباس میں سادگی دیکر گئی پیداکرے۔ مسلمانوں کو استعال اسلمہ اور دیگر ضروریات سے واقف کرے تنظیم واخوت کا سبق دے اسو و حند رسول اللہ صلعم پر عمل کرائے صوم وصلوق ضروریات سے واقف کرے تنظیم واخوت کا سبق دے اسو و حند رسول اللہ صلعم پر عمل کرائے صوم وصلوق کی پیدہ کی کرے اور اس کے ساتھ بالا الترام پریڈ کا عمل بھی کرائے تو اس کی میہ حرکت شرعا کیما ہے اور کیا مسلمانوں کو اس سے ساتھ بالا الترام پریڈ کا عمل بھی کرائے تو اس کی میہ حرکت شرعا کیما ہے اور کیا مسلمانوں کو اس سے اتحاد کر تاچاہئے۔

المستفتی نمبر ۱۳۳۱ محر آفاق صاحب (بٹیالہ) ۸ ذیقعدہ کے مواج مطابق اساد سمبر ۱۳۳۱ء (جواب ۲ عمر باسلامی عقائد واعمال کی صحیح صحیح اتباع و تغیل کے ساتھ عسکریت نمایت ضروری اور بہتر اور مفید ہے۔ مگر واضح رہے کہ اگر سائل کا مقصد جماعت خاکساران کی عسکریت میں داخل ہونے ہے ہو افسوس کے ساتھ به عرض کرویتا ضروری ہے کہ اس جماعت کے قائد اعظم مشرقی صاحب کے عقائد اسلامی عقائد سے افسوس کے ساتھ بہتر کی ساتھ بہتر ان کی کتابی اسلامی عقائد کے خلاف اور بزرگان سلف کے خلاف مضامین سے بھر ک پڑی ہیں۔ ان کی عسکریت مسلمانوں کے خلاف کام لینے کے لئے بذی ہے۔ انگریزوں کی اطاعت اور خد مت ان کامنجہائے مقصد ہے۔ اس لئے ان کی جماعت میں داخل ہونا اسلام کے لئے مفید نہیں بلیحہ عقائد اسلامیہ کے لئے مفید نہیں بلیحہ عقائد اسلامیہ کے لئے مضر ہے۔

(۱)علامہ مشرقی کے عقائد سے بیز اری کا اعلان کرنے والے خاکساران مسلمان ہیں یا نہیں ؟ (۲)خاکسار تحریک کا معاون بینانا جائز ہے .

(سوال) ہم خاکسار اشدان اوالہ الواللہ و عبدہ ورسولہ (خلاصہ ترجمہ) سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی معبود نہیں اور حفرت محمد ﷺ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ ایمان مفصل امنت باللہ و ملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الاخو و القدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالیٰ والبعث بعد المعوت (ایمان محصل) اُمنت باللہ کما ھو باسمائہ و صفاته و قبلت جمیع احکامه اقوار باللسان و تصدیق محمل) اُمنت باللہ کما ھو باسمائہ و صفاته و قبلت جمیع احکامه اقوار باللسان و تصدیق بالقلب (ظامه ترجمہ) ہم اللہ تعالیٰ اوراش کے فرشوں اور کابول اور موت کے بعد الله کے بین اور خیر من اللہ تعالیٰ کے اسمول اور صفول پر ایمان رکھتے ہیں اور خیر من اللہ اور موت کے بعد الله کے جانے پر نیز اللہ تعالیٰ کا آخرار ذبان کے ساتھ اور دل سے بھی ان کو پا محمد ہیں۔ نیز ہم اسلام کے باخ ارکان کلہ شادت، نماز، روزہ، جن ذکوۃ کو بنائے اسلام جھتے ہیں اور حضرت محمد مول اللہ علیہ کو خدائے تعالیٰ کا آخری ہیمتے ہیں۔ بہاراعقیدہ ہے کہ ان کے بعد قیامت کہ کوئی ہی نمین آئے گا۔ نیز ہم فاکساروں کے عقا کہ کو بلام معنایت اللہ خان المراق باللہ التراس مول اللہ تھے ہے۔ ہم فاکسار خدائے تعالیٰ کا آخری ہوئی سیاتی ہیں اور قردن اولیٰ کے بجابہ بین کے طریقہ کہ اللہ تعلیہ کہ کہا ہوں کو گاہ ہوں کے خواہش مند اور ای طریق پر زندگی ہم کر ناچاہے ہیں۔ اللہ تھے ہیں۔ بہم فاکسار خدائے نقائی اور عول اللہ تھے کے سیاتی ہیں اور قردن اولیٰ کے بجابہ بین کے طریقہ توکیا ان عقا کہ کہ کہا ہوں کہ کہا ہوں کے باتھ و درہ ہیں پر زندگی ہم کر کا چاہ ہیں۔ یا سام می خواہش مند اور ای طریق پر زندگی ہم کر کا چاہ ہیں۔ یا سام می خارج ؟ آگر مسلمان ہیں توجوانہیں کا فر کیا ان عقا کہ کے کہا ہوں کے یا نہیں۔

المستفتی نمبر ۲۳۹۷ سید مبارک علی صاحب (فیروز بورشهر) ۳۰ ربیح الاول ۱<u>۳۵۸ ه</u>مطالق۲۱می <u>۱۹۳۹</u>۶

(جواب ٣٤٣) جو خاکسار کہ جنایت اللہ خال مشرقی کے عقائد میں ان سے متفق نہ ہول اور ان کے محد انہ عقائد سے بیز ار ہول اور ضروریات اسلامیہ کے قائل ہول وہ اس جنت سے اسلام سے خارج نہ ہول گے لیکن ایک محد کی ویٹی اور دنیوی امور میں غیر مشروط اطاعت جو خاکسار تحریک کا اصل اصول ہے ان کے لئے جائز نہیں (۱) اور خاکسار تحریک گوبطا ہر عسکری شظیم معلوم ہوتی ہے مگر علائے اسازم اور سلف صالحین کی تجبیل اور تصلیل اس کے خمیر میں داخل ہے۔ اس لئے اس تحریک میں شریک ہونے والے تحریک کے بنیاوی اصول سے علیمدہ نہیں ہوسکتے۔ یہ تحریک اسلامی نقطہ نظر سے بہت خطر ناک اور روح اسلام کے لئے تباہ کن اور مملک علیمدہ نہیں ہوسکتے۔ یہ تحریک اسلامی نقطہ نظر سے بہت خطر ناک اور روح اسلام کے لئے تباہ کن اور مملک ہو۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہد دبی

ا- "ولا تعاونو اعلى الاثم والعدوان" (الماكده: ٢)

علامه مشرقی مرتدہے .

عنایت اللہ خال المعروف علامہ مشرقی بانی تحریک خاکسار کے خیالات بذر نیعہ "تذکرہ" اور اشارات و غیر ہ عیال ہو چکے ہیں اور ان کے متعلق جو تچھ مولو ہول کے طبقے میں اضطر اب ہے وہ بھی جناب پرروش ہو چکا ہو گا۔ لہذا علامہ مشرقی کے متعلق جناب کا کیا خیال ہے۔وہ کا فرہے یا مسلم۔اگر کا فرہے تو جناب کے یمال ان سے کھر کے متعلق سب سے بڑا ثبوت کیا ہے۔

جھے ایسے فتو کی کی ضرورت ہے جس پر موانا محمد کفایت اللہ صاحب کی تصدیق ہو۔
المستفتی نمبر ۲۵ سر ۲۵ مولوی غلام محمد صاحب (ضلع ملتان) الرجب الرق سامے مطابق ۲۵ سارات الیمن مشرقی کے عقائد جو اس کی کتاب تذکرہ اور اشارات وغیرہ سے ثابت بیں جسور امت محمد یہ کے اجماعی عقیدوں کے خلاف ہیں۔وہ صرف عمل اور مادی ترقی کو اصل ایمان کہتے ہیں ۔ نماز روزے جج کی یہ صور بین ان کے نزدیک فضول ہیں۔ نمازان کے نزدیک اطاعت امیر کا نام ہے۔وہ ڈارون سے میں دوری کے قائد ہیں۔ان وجوہات سے مشرقی اور ان کے تھے وری کے قائد کان اللہ لادے میں معتقد جو ان کے عقائد کو حق سمجھتے ہیں ، سب دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔(۱) فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ لادے ، پا

تحریک خاکسار کے مقتولین کو شہیر سمجھنا .

(سوال) ایک شخص مر تدہے جس کے عقا کدباطلہ کی وجہ سے روئے زمین کے علیائے حقد نے اس کے ارتداد کا متفقہ فتو کی صادر فرما کر شائع کر دیا ہے لینی عزایت اللہ مشرقی اب سوال ہے ہے کہ جو شخص اس مرتد کو مسلمان نصور کرے آیا یہ شخص عندالشرع کیساہے؟ مسلمان یام تداور یہ بھی ظاہر ہے کہ جو افواک مشرقی کی مسلمان نصور کرے آیا یہ شخص عندالشرع کیساہے؟ مسلمان سمجھتے ہیں اور وہ لوگ علوم و چی ہے جاہل ہونے کی وجہ سے اس کے ہر حکم پر جان و بیخ کو تیار ہیں خواہوہ حکم جائز ہویانا جائز۔ جیسا کہ لا ہو و میں ہواکہ جب کہ مشرقی نے حکومت وقت کے ساتھ نشد د کا حکم دے دیا جس کی وجہ سے بہت سے خاکسارول نے بین جب کہ مشرقی نے حکومت وقت کے ساتھ نشد د کا حکم دے دیا جس کی وجہ سے بہت سے خاکسارول نے کو مسلمان نہیں سمجھتا مگر شنظیم بیلچے ہیں شامل ہے اور اس کے ہر حکم کی اطاعت کرنے کو اور جان ذینے کو ہر وقت تیار ہے۔ اور اطاعت بھی مرتد کی بغیر شخواہ کے ۔ یہ شخص اس کے ہر حکم کی اطاعت کرنے کو اور جان ذینے کو ہر وقت تیار ہے۔ اور اطاعت بھی مرتد کی بغیر شخواہ کے ۔ یہ شخص اس کے متعد اس کے متعد دانہ حکم کی تعمیل میں مارا جائے ہوئے ان مقتولوں کو جو شخص شہید ہیں اور ان کی اور ہوئی ان مقتولوں کو جو شخص شہید ہیں اور ان کی اور ہوئی الداد کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے ، وہ شخص کیسان کرے کہ بیدلوگ شہید ہیں اور ان کی اور ناء کی امداد کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے ، وہ شخص کیسان کرے شریعت ایسے شخص کے متعلق کیا حکم اس کی ور ناء کی امداد کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے ، وہ شخص کیسا ہے۔ شریعت ایسے شخص کے متعلق کیا حکم

ا\_"من اعتقدان الا يمان والكفر واحد كفر\_"(جامع القصولين ، الفصل الثامن والثلاثون في مسائل كلمات الكفر ٢٠٪ ٢٩٦طاسايي كتبغانه كراجي)

ویتی ہے۔ پیمال لد هیانہ میں بازاروں میں و گاٹول پر دن رات پیر جھگڑا ہو تار بتاہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اگر علائے کرام ان لوگول کی شہادت کا فتو کی دے دیں بو ہم بھی علامہ مشرقی کی تحریک میں شامل ہو کر شہادت حاصل کریں۔

المستفتى نمبر الا ۴ محد عينى وكاندار (لد صيانه) ٣٦٠ بيح الثانى ٩ ١٩١٥ مطابق كم جون ١٩٣٠ (جواب ٢٠٤١) مشرقى كے عقائد اور خيالات اسلامى اصول اور اللى تعليم كے خلاف بيں اور ان عقائد كى بنا پر مشرقى كو علاء اسلام نے خارج از اسلام قرار ويا ہے۔ ليكن مشرقى كى تحريك خاكسارى اور فوجى شظيم ميں جتنے مسلمان شرك ہو گئے ہيں وہ سب مشرقى كے عقائد سے دافق نہيں ہيں۔ وہ صرف شظيم كى ظاہرى صورت سے دھوكا كھاكر شرك ہو گئے ہيں۔ اس لئے آگر چه ان كى شركت ايك خطر ناك امر ہے ، گران سب كوم تدكين مشكل ہے۔ وہ غلط كار ضرور بين اور ان كے ايمان خطر ہے ميں ہيں۔ ليكن ارتداد كا قطعى علم ان پر لگاد بناور ست مشكل ہے۔ وہ غلط كار ضرور بين اور ان كے ايمان خطر ہے ميں ہيں۔ ليكن ارتداد كا قطعى علم ان پر لگاد بناور ست ميں ہيں۔ ليكن ارتداد كا قطعى علم ان پر لگاد بناور ست ميں ہيں۔ ليكن ارتداد كا قطعى علم ان پر لگاد بناور ست ميں۔

لاہور کے واقعہ میں جن خاکساروں نے تشدد کیا (اگر یہ صحیح ہو کہ انہوں نے تشرد کیا) انہوں نے غلطی کی اور بہت ہوئی غلطی کی جس کی شرعی ذمہ داری ان برعا کد ہوتی ہے لیکن جس قدر خاکسار مر ہے یا گیا اور ہو تیل کے مستحق نہ تھے۔ پھر اگر فاکر نگ بلا ضرورت کیا گیا اور ہوتے اس میں بہت ہے ایسے لوگ مر گے جو مجر منہ تھے اور قتل کے مستحق نہ تھے وہ مظلوم مرے اور مظلوم متنول اس میں بہت ہے ایسے لوگ مر گے جو مجر منہ تھے اور قتل کے مستحق نہ تھے وہ مظلوم مرے اور مظلوم متنول اس میں بہت ہے۔ ایسے لوگ مر گے جو مجر منہ تھے اور قتل کے مستحق نہ تھے وہ مظلوم مرے اور مظلوم متنول کہ شہید ہوتا ہے۔ (۱) اس لئے لاہور کے ۱۹ ملاج کے واقعہ کے متنولین پرعام طور سے حرام موت مرکز کا تھم لگانا اینداء کر کے اس کے جواب بیل مارا گیا ہو تو وہ شہید نہیں۔ تاہم میبات عوام کے لئے ناممکن ہے گہ وہ شخص طور پر کسی متنول کو شہید اور کسی متنول کو شہید اور کسی بھر ہے کہ اس قضے بیل متنول کو شہید اور کسی متنول کو شہید اور کسی بھر ہے کہ اس قتال میں انہوں کے مقلوم مراہے وہ شہید ہے اور جس نے نشدہ کی ابتدا کی اور اس کیا جائے۔ جو شخص کہ بغیر استحقاق میں نظوم مراہے وہ شہید ہے اور جس نے نشدہ کی ابتدا کی اور اس کیا جائے۔ جو شخص کہ بغیر استحقاق میں مقلوم مراہے وہ شہید ہے اور جس نے نشدہ کی ابتدا کی اور اس کیا جائے۔ جو شخص کہ بغیر استحقاق میں مقتل ہے۔ بیات بھی مشکل ہے کہ ان مقتولین میں کتنے مشرقی کے ہم عمل میں مشکل ہے کہ ان مقتولین میں کتنے مشرقی کے ہم عمل مور کتنے میں بھی مشکل ہے کہ ان مقتولین میں کتنے مشرقی کے ہم خور کی نہیں کرناچا ہئے۔

مقتاح میں کو کتنا ہے اس کی مقتل ہے کہ کانالا اللہ کانالا اللہ کانالا اللہ کانالا اللہ کی متنا ہے میں بھی مشکل ہے کہ ان مقتولین میں کتنے مشرقی ہیں کہ میں کتنے مشرقی کی میں کتنا کہ کہ کتا ہے اس کا علم میں کتنا ہے۔

(۱)علامہ مشرقی اور اس کے مدد گاروں کی مذہبی امداد حرام ہے . (۲)مشرقی کے مذہبی عقائد کی حمایت کرنے والے اخبار گواسلامی ترجمان سمجھنا .

ا-"الشهيد .... او قعله .... ظلماً (كنزالد قائل ماب الشبيد :١٠ ٨٨ ط محد سعيدا بند سنز)

(m)مشرقی اور اس کے ر ضاکار ول کے ساتھ انتحاد عمل کرنے کا حکم

(سوال) مسٹر عنایت اللہ مشرتی جو لندن کے پولیٹیکل اسکول کے تعلیم یافتہ اور نخریک فاکساران کے بانی بیں اور جنہوں نے تذکرہ نامی ایک کتاب تصنیف فرمائی ہے۔ جس میں انہوں نے جابجالحکام کفر کا فتوئی دیا۔ مگر انہوں نے علماء کے فتوئی کی کوئی پروانہ کی اور تا ہنوز تمام عبارت تذکرہ بدستور باقی ہے۔ یہ شخص ۱۳ ر اکتوبر ۱۹۳۹ء کے فاکساروں کے جاسہ عام (اردوباغ) میں بردر طاقت عام مسلمانوں سے اس تذکرہ پر عمل کا علمام کر تاہے۔اب سوالات یہ ہیں :۔

(1) جس شخش پر جس کتاب کی تصنیف کے باعث کفر کا فتوکی عائد کیا گیا ہواور وہ جمع عام میں طاقت سے ساتھ تمام مسلمانوں ہے ای کفریہ تذکرہ پر عمل کرانے کا اعلان کر تاہے تو کیا ایسے شخص کی اعانت میں مضامیں شائع کر ناور اس کے مددگاروں جامیوں اور اس کے رضا کاروں بعنی فاکساروں کی ہمدرد کی واعانت کرنا جائزہ ؟ (۲) جو اخبار مشرقی کی گفریہ عبارت سے توبہ کئے بغیر اس کی اور اس کے گروہ فاکساروں کی حمایت کریں کیا ان اخباروں کو اسلامی ترجمان سمجھا جاسکتا ہے ؟ (۳) اگر جمعیة ادر احرار کے ادا کین اعلانیہ یاور پروہ ایسے شخص کی یاس کے رضا کاروں کی اعانت و ہمدردی کریں تو ان کے متعلق کیا تھم ہے ؟ (۲) جمعیة اور احرار کے کارکنان ورضاکار ان مشرقی ہے اتحاد عمل کر بحقے ہیں یا نہیں ؟ اگر کر سکتے ہیں تو کیاوہ علماء کے شرق احکام کی تؤہن کے مرتکب ہوں گیا نہیں ؟

المستفتى نمبر ٢٤٩٧محدز كريار وبلى ١٤ اذيقعده ١٩٣٣ماه

(جواب ۴۶۵)(۱) مشرقی کی کتاب نذ کره اور ان کے عقائد بے شک اسلام کے خلاف ہیں۔اس میں ان کا ساتھ دینایا امداد کرنا حرام ہے۔(۱) مگر مذہبی عقائد کے علاوہ سیای طور پراگر دہ سیحے راستے پر ہوں توان کاساتھ دینا مباح ہے۔ جس طرح کہ موجودہ وقت میں مسلمان انگریزی تحکومت کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو جن معاملات میں دین کو نقصان نہ پہنچے ان میں انگریزوں کا ساتھ دینا مبلح ہے۔

(۲) مشرقی کے نہ ہبی عقائد کی کوئی اخبار حمایت کرے تووہ غلطہے۔لئیکن اگر کوئی اخبار ان کی سیاس تحریک کی حمایت کرے تووہ دوسری ہات ہے۔

(س)اگر مشرقی کی حمایت اور جذبه داری حق بات میں ہو تو وہ کا فر کی بھی ہوسکتی ہے۔اور ناحق بات میں ہو تو دہ ناجائز اور باطل ہے۔

(س) کسی الیںبات میں جو شر عا جائزاور اِس میں موافقت کرنے سے مسلمانوں کو کوئی دینی ضرورت نہ بہنچے اور کوئی فائدہ ید نظر ہو ،ان کے ساتھ انتحاد عمل ہو سکتا ہے۔ کیونکہ ہندو ستان میں شرعی حکومت تو ہے منسیں۔ آنگریزی حکومت ہے۔ بہال شرعی حکومت کے ساتی احکام جاری نہیں ہو سکتے۔ محمد کھا یت اللّٰہ کان اللّٰہ لہ۔ دبلی

ا ـ "ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ـ "(الماكدة : ٢)

علامه مشرقی کی جماعت کے اراکین کا تحکم .

(سوال) استادالعلماء حفرت مولانامفتی کفایت الله صدر جمعیة علیائے ہند!السلام علیکم

آج کل علمائے کرام نے علامہ مشرقی قائد تحریک خاکسارادر کل خاکساروں پر کفر کافتوی صادر فرمادیا ہے۔اوران کوداجب الفتل قرار دیاہے۔اوران کے ساتھ اکاخ کو بھی ناجائز فرمایاہے۔ میں ذیل میں جو مقابلہ کرتا ہوں اس کو ملاحظہ فرماکر جواب مرحمت فرمائیں۔

قائد تحريك خاكسار علامه عنايت الله خال المشرقي :

عقائد :۔ علامہ مشرقی مطابق بیان علامہ موسوف خدائے برتر کو واحد مانتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام ہے لے کر خاتم الانبیاء محمدﷺ تک تمام انبیاء کوبر حق اور خدا کے بھیجے ہوئے نبی مانتا ہوں۔ قیامت بر حق ہے۔ فرشتوں پر میر اایمان ہے۔ار کان اسلام گایا بند ہوں۔ قر آن بر حق ہے وغیر ہ۔

بالفرض علامہ مشرقہ گافرہ۔ لیکن خاکسار سی طرح کا فرہو سکتاہے جب کہ خاکسار علامہ مشرقی کو نہ خدا مانتے ہیں نہ نبی گردانتے ہیں۔ نہ علامہ موصوف سے بیعت کی ہے۔ صرف ان کی جاری کردہ خاکسار تخریک سے پروگرام کے مطابق کام کرتے ہیں اور علامہ کو جرنیل یاافسر اعلیٰ خیال کرتے ہیں۔ خاکسار دل کاجرنیل ایک مسلمان ہے۔ خاکسار علامہ موصوف کو اپناجر نیل یا قائد تحریک سمجھ کرداجب القتل کیوں ہو گیا؟
قائد کا نگریس۔ مہانما گاندھی :۔

عقائد ﴿ گاندهی غیر مسلم ہے۔ کافر ہے۔ مشرک ہے اسلام کی تھی کتاب، فرشتوں ﴿ انبیاء پراسُ کا ایمان نہیں ہے وغیرہ۔

جواہر لال ہمرو۔ لیڈرگا ہمریں۔ منکر خداہ۔ وہریہ ہے کا گریس مسلمان اپنے لیڈرگا ندھی ندگور
کونہ خدا سیجھتے ہیں نہ نبی بتاتے ہیں نہ گاندھی سے بعت کی ہے۔ بائحہ گاندھی کوصرف ابنالیڈر تھبور کرتے ہیں۔
اس کی کا گریس کے پروگرام کے مطابق کام کرتے ہیں۔ کا گریس مسلمانوں کالیڈر کا فرے نوکا گریس مسلمان واجب القتل کیوں نہیں صادر
واجب القتل کیوں نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر ہو سکتا ہے نوسا ٹھ سال سے آج تک ان پر کفر کا فتوی کیوں نہیں صادر
فرمایا گیا۔ اور بے چارے خاکساروں پر چاروں طرف سے فتو وال کی بارش ہو گئ اور زمین و آسان سر پر اٹھا ایا۔
اگر کا گریس مسلمان بھی واجب القتل ہو سکتا ہے تو علمائے کرام کو لازم ہے کہ پہلے ان کا خانمہ کر کے
بعد میں خاکسار سے بات کرنی چاہئے۔

المستفتی تمبرام ۲۵۳ عبداللہ فان الاہور مور ختر ۲۸ مرجب ۱۳۵۸ مطابق ۹ ستبر ۱۹۳۹ (جو اب ۲۶۳) تمام فاکساروں پر کفر کا فتو کی نہیں ہے۔ صرف مشرقی پران کے عقائد کی بناپر کفر کا فتو کی ہے اور کا نگر ایسی مسلمان گاند ھی کے کفر کا قرار کرتے ہیں۔ اگر فاکسار بھی مشرقی کے کفر کا قرار کرتے ہیں تو پھروہ خطرہ نہیں۔ لیکن وہ تو مشرقی کو علامہ پکا مسلمان واجب الا طاعت امیر اور امام قرار دیتے ہیں۔ کوئی کا نگر اسی مسلمان گاند ھی یاجو اہر وال کو داجب الا طاعت امام نہیں سمجھتا۔ ندیہ خطرہ ہو سکتاہے کیونکہ دونوں گا مسلمان نہ ہونا ظاہر ہے۔ جو خاکسار مشرقی کے عقائد کو مشرکانہ عقائد سمجھتے ہوں وہ کا فرنہیں۔ مگر ان کو واجب الاطاعت

#### محمر كفايت الثركان الله لهرد بلي

امیراورامام سجھنے پروہ گمراہ ہیں۔

# فصل چهارم : فرقه قادیانی

(۱) حضرت عيسلي عليه السلام آسانوں پر ذنده ہيں .

(٢) قرآنی آیات "من بعدی اسمه احمد" کامصداق بلاز در حضور ﷺ ہیں .

(۳) حضور ﷺ کے بعد نبوت کاد عویٰ کرنے والا مر دودومر تدہے؟

(سوال) (۱) فرقد قادیان کتے ہیں کہ حضرت عیمیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چُئی ہے۔ حفیہ کتے ہیں کہ حضرت عیمیٰ علیہ السلام زندہ آسان پر اٹھائے گئے ہیں اور قریب قیامت حضرت عیمٰ علیہ السلام کابزول آسان سے ہوگااور زمین پر تشریف لاکر خلیفہ وقت ہوں گے اور وجال کو ماریں گے۔ آپ آلجان پر زندہ تشریف رکھتے ہیں یا نقال فرما گئے ؟(۲) فرقہ قادیان کتے ہیں کہ من بعدی اسمہ احمد جو آیت قرآن شریف کی ہے ،وہ غلام احمد قادیانی کی نسبت ہے۔ حفیہ کتے ہیں کہ اس کے مصداق حضرت محمد بھی ہیں اور آپ کی ہی تشریف آوری کی بشارت حضرت عیمٰ علیہ السلام نے وی تھی۔ (۳) قادیانی کہتے ہیں کہ غلام احمد قادیانی ہوئے۔ متعلق یہ آیت ناذل ہوئی ہے۔ قادیانی ہوئے جب کہ نبوت کے ختم ہونے کا ثبوت و اسکن رسول اللہ وفاتم البینین اس حالت میں غلام احمد نبی کیے ہوئے جب کہ نبوت کے ختم ہونے کا ثبوت قادیات میں غلام احمد نبی کیے ہوئے جب کہ نبوت کے ختم ہونے کا ثبوت قدیم میں خادیات میں غلام احمد نبی کیے ہوئے جب کہ نبوت کے ختم ہونے کا ثبوت قدیم میں شد میں میں خادیات میں غلام احمد نبی کیے ہوئے جب کہ نبوت کے ختم ہونے کا ثبوت قدیم میں شد میں میں خادیات میں غلام احمد نبی کیے ہوئے جب کہ نبوت کے ختم ہونے کا ثبوت قدیم میں شد میں میں میں خادیات میں غلام احمد نبی کیے ہوئے جب کہ نبوت کے ختم ہونے کا ثبوت تربی کیے ہوئے جب کہ نبوت کے ختم ہونے کا ثبوت تربی تیں میں میں میں میں خادیات کیات کر اس کا کا میں خادیات کی خدرت کی خود کر خدرت کی خدرت کی خدرت کی خدرت کہ خدرت کی خدرت کیات کی کر کی خدرت کی خدرت کی خدرت کی خدرت کی خدرت کیات کی خدرت کی کی خدرت کی خدرت کی خدرت کی کر خدرت کی خدرت کی خدرت کی خدرت کی خدر

قرآن شریف دیتاہے؟

(جو اب ۲۶۷) صرف حنیہ کا نمیں بلعہ تمام فرقہ ایل سنت والجماعت کا یمی ندہب ہے کہ حضرت عینی علی نہیاہ علیہ الساؤۃ والسلام زندہ آ مان پر تشریف رکھتے ہیں اور بے شک قریب قیاست بازل ہو کر د جال کو قتل کریں گے۔(۱) جو شخص ان کی و فات کا دعویٰ کرے وہ زمرہ اہل السنت والجماعت ہے خارج ہے۔ ایسا شخص ہر گزاس قابل نمیں کہ اس کے قول پر کان لگایا جائے۔ (۲) آیت شریفہ مبشو ابوسول یاتی من بعدی اسمہ احمد(۱) کو مرزاغلام احمد قادیاتی کا اپنے لئے بتلانابالگل غلط ہے۔ کیونکہ اول توبانفاق مفسرین یہ آیت حضرت رسول کریم علیہ الختیۃ والسلیم کے متعلق ہے جس میں خدا تعالیٰ نے حضرت عینی علیہ السلام کی وہ بشارت نقل فرمائی ہے جو انہوں نے آنخضرت ﷺ کے متعلق بطور پیشگوئی اپنی امت کو دی تھی تواب آیت میں آخو اس ایس آخو الیا جا ور ایک اس میں آخو الے رسول کا نام احمد تایا گیا ہے اور مرزانلام احمد کے متعلق ہے تھونکہ اس میں آنے والے رسول کا نام احمد تایا گیا ہے اور مرزانلام احمد کے متعلق ہے تواب کا مرزانلام احمد کے متعلق ہے تواب کا مرزانلام احمد کے متعلق ہے تواب کا میں اس خواب کا نام احمد تایا گیا ہے اور مرزانلام احمد کے متعلق ہے تیا تھیں صورت میں ان کا ہے وعویٰ کہ ہیہ آیت میرے متعلق ہے مرزاصا حب کانام غلام احمد ہے نہ احمد۔ توابی صورت میں ان کا ہے وعویٰ کہ ہیہ آیت میرے متعلق ہے مرزاصا حب کانام غلام احمد ہے نہ احمد۔ توابی صورت میں ان کا ہے وعویٰ کہ ہیہ آیت میرے متعلق ہے مرزاصا حب کانام غلام احمد ہے نہ احمد۔ توابی صورت میں ان کا ہے وعویٰ کہ ہیہ آیت میرے متعلق ہے

لـكذافي روح المعاني تحت قوله تعالىٰ: "بل رفعه الله اليه ..... وهو حي في السماء ..... هنالك مقيم حتى ينزل الىٰ ولدرض يقتل الدجال. "(روح المعانى: 1 /١٢ وشرح الغنائد: ص١٢٣)

سر"فعيسي عليه الصلولة والسلام هو خاتم انبياء بني اسرائيل و قد اقام بني اسرائيل مبشراً بمحمد وهو احمد خاتم الانبياء و المرسلين لا رسالة بعده ولا نبوة الخ ، ( تغيران كثير : ٣٥٩/٣٥ ممر)

صراحة غلط اور تھنگم کھلا باطل ہے۔ سوم یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جس آنے والے کوبشارت دی ہے اس کور سول کے لفظ سے تعبیر کیاہے اور ان کے بعد جور سول آئے وہ حضرت محمد مصطفے احمد مجتبیٰ روحی فداہ ہیں اور آپ خاتم النبین اور خاتم الرسل ہیں اور مرزا صاحب یقیناً وبداہت آنخضرت ﷺ کے بعد ہیدا ہوئے۔ پس اگر مرزاصاحب کو دعوی رسالت نہ ہو اووہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیشگوئی کا مصداق اس لئے نہیں ہو سکتے کہ بیہ پیشگوئی حضر ت عیبیٰ علیہ السلام کے بعد آنے دالے رسول کے متعلق ہے ادر مر زاصاحب رسول نهیں ۔اوراگران کو دعوائے رسالت ہو توبیہ دعویٰ صراحۃ آیت قرآنی دایجن رسول اللہ و ظائم النبین (۱) کے خلاف اور حدیث رسول مقبول اناخاتم النبین لا نبی بعدی(۲) کے مخالف ہونے کی وجہ ہے باطل اور مر دود ہے۔ چیار م رہ کہ حضرت علینی علیہ السلام نے رہے پیشین گوئی اور بشارت جس نبی کے متعلق ارشاد فرمائی ہے۔اے ایے بعد آنے والابتایا اور بعدیت سے ظاہر اور متبادر بعدیت مصلہ ہے۔اور ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ ملیہ السلام کے بعد ایک رسول لینی آنخضرت ﷺ تشریف لائے جن کی رسالت کو قادیانی بھی مانتے ہیں تو حضرت عیسلی عابیہ السلام کی بشارت و پیشگوئی کا مصداق تو بورا ہو گیا۔اب مر زا صاحب کاا ہے آپ کواس آیت کا مصداق بتانا توجب سیج ہو سکتاہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس کلام میں ایک ہے زائدر سولوں کے آنے کی بشارت ہوتی حالا نکہ نہیں ہے۔بلحہ صرف ایک رسول کے آنے کا ذِکر ہے جو آ چکے ۔لہذامر زاحیا حب کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک رسول کے آنے کو تشکیم کرتے ہوئے اس آیت کا مصداق اپنے آپ کو ٹھسر انا صر رج ہث و ھر می اور تھلی ہوئی گمراہی ہے۔یادرہے کہ ان کے اس د عویٰ میں حضور انور نبی ہاشمی ﷺ کی تو ہین بھی مضمر ہے ۔اور دہ منجر الی التحفر ہے ۔(۳) (۳) اس سوال کاجواب بھی مندر جہ بالاجواب کے صمن ہیں <sup>ما</sup>گیا ہے۔

(۱)غلام احمد قادیانی کے عقائد کی تصدیق کرنے والے کا فر ہیں ،ان سے منا کحت جائز نہیں . (۲)زوجلین میں ہے کسی ایک کا قادیاتی عقائد کی تصدیق کرنے سے نکاح فاسد ہو جائے گا۔ (السوال) مرزاغلام احمد قادیانی کے اقوال مندر جدذیل ہیں:۔

 (۱) آیت مبشر ابرسول یاتی من بعدی اسمه احمد کا مصداق میں مول (اذالہ اوہام طبع اول ص ۲۷۳)

(r) مسیح موعود جن کے آنے کی خبراحادیث میں آئی ہے میں ہول۔(ازالہادہام طبع اول ص ۲۲۵) (m) بیس مہدی مسعود اور بعض نبیول ہے افضل ہوں۔(معیار الاخیار ص ۱۱)

۲\_ تومذی، باب ماجاء لا تقوم الساعة حتى يخوج كذابون ۴: ۳۵/۲ طامعيد. ٣\_ "اجمع العلماء على أن شاتم النبي صلى الله عليه وسلم والمنتقص له كافرر" (مجموعة رسائل الن عابدين ١: ١٩١٦ ط سيل آکیڈیلا:ور)

(٣) ان قدمي على منارة ختم عليه كل رفعة (خطبه الهاميه ص ٣٥)

(۵) لا تقيسوني باحد ولا احدابي (خطبه الهاميه ص١٩)

(۱) میں مسلمانوں کے لئے مسیح مہدی اور ہندوؤں کے لئے کرشن ہوں۔ (لیکچر سیالکوٹ ص ۳۳)

(۷) میں امام حسین ہے افضل ہوں۔(دافع البلاء ص ۱۳)

(٨) واني قتيل الحب لكن حسينكم قتيل العدى فالفرق اجلى واظهر (الجَازاحدي ص١٨)

(٩) ليهوع من كي تين داديال اور تين نانيال زناكار تهيس - (ضيمه انجام آئهم ص ۵)

(١٠) يسوع مسيح كو جمعو ك يولنے كى عادت بھى۔ (ضميمه انجام آتھم ص ٥)

(۱۱) بیوع میں کے معجزات مسمریزم تھے۔اس کے پاس بجز دھوکہ کے اور پکھے نہ تھا۔ (ازالہ اوہام ص عوق ساء ۲۲ سوو شمیمیہ انجام آتھم ص ۷)

(۱۲) میں نبی ہوں اس امت میں نبی کانام میرے لئے مخصوص ہے۔ (حقیقة الوحی ص ۹۱)

(١٣) مجمحة الهام جواريا ايهاالناس اني رسول الله اليكم جميعًا. (معيار الاخيار ص ١١)

(۱۴)میرامنکر کافر ہے۔ (حقیقة الوحی ص ۱۶۳)

(۱۵)میرے منکروں بلحہ متاملوں کے بیچھے بھی نماز جائز نہیں۔(فناوی احمد بیاول)

(۱۲) بجھے خدانے کہا اسمع ولدی۔اے میرے بیٹے سٰ!(البشری ش ۴۹)

(١٤) لولاك لمّا خلقت الا فلاك \_(هيقة الَوحي ص٩٩)

(۱۸) میر االهام ہے و ما ینطق عن الهوی (اربعین ص ۳)

(ف))وها ارتسلناك إلا رحمة للعالمين (هيقة الوكن ٥٢)

(٢٠) أنك لمن المرسلين \_ (جفيقة الوحى ص ١٠٤)

(٢١) اتاني مالم يوت احد امن العالمين \_(حقيقة الوحي ص ١٠٤)

(٢٢) الله معك يقوم اينما قمت (ضميمه انجام آتهم ص ١١)

(٢٣) مجھے حوض كوئر ماليے انا اعطينك الكوثر \_(ضميمه انجام آتھم ص ٨٥)

(۲۳) بیں نے خواب میں و یکھاکہ میں ہو بہواللہ ہوں رایتنی فی المنام عین الله و تیقنت انی هو

فخلقت السموات والارض \_(أغينه كمالات مرزاص ٢٣ ١٥٠٥)

(۲۵)میرے مرید کسی غیر مریدے لڑکی نہ بیاباکریں (فقاوی احمد بیوسے)

جو شخص مرزا قادیانی کاان اقوال میں مصدق ہواس کے ساتھ مسلم غیر مصدق کار شندزو جیت کرنا حائز۔ ہے انہیں ؟لور نصد اق بعد اُکاح مؤجب افتراق ہے یا نہیں ؟ بینوانو جروا

(جواب ٣٤٨) مرزاغلام احمد قادیانی کے بیرا قوال جو سوال میں نقل کئے گئے ہیں اکثر ان میں ہے میرے دیکھے ہوئے ہیں۔ان کے علام بھی ان کے بیر شارا قوال ایسے ہیں جوایک مسلمان کو مرتد منانے کے لئے کافی ہیں۔ پس خود مر ذاصاحب اور جو شخص ان کا ان کلمات کفریہ میں مصدق ہوسب کا فرہیں(۱)اور ان کے ساتھ اسلامی تعلقات منا کت و غیر ہر کھنا حرام ہے۔(۲) تعجب ہے کہ مر ذاصاحب اور ان کے جانشین تواہیے مریدوں کوغیر مر ذائی کا جنازہ پڑھنا بھی حرام تا کیں اور غیر احمدی انہیں مسلمان سمجھ کر ان کے ساتھ رشتے تاتے کریں۔ آخر غیرت بھی کوئی چیز ہے۔

مرزائیوں کے ذبیحہ کا تھم .

رلسوال) جو شخص احدی فرقہ (المعروف مرزائی فرقہ) ہے تعلق رکھنے والا ہو۔ خواہ مرزا آنجہانی کو نبی مانتا ہویا مجد داور ولی وغیرہ اس کے ہاتھ کا مذبوحہ حلال ہے یا حرام ؟

المستفتى نمبر٢٩ ٣عبدالله (بھاولپور)

(جواب ۴۶۹) اگریہ شخص خود مرزائی عقیدہ اختیار کرنے ذالا ہے بینی اس کے مال باپ مرزائی نہ تھے تو یہ مر تذہب سے کوئی ایک مرزائی خاتو یہ مرتذہبان میں سے کوئی ایک مرزائی تھا تو یہ ایل کتاب کے کاندیجہ درست نہیں۔لیکن اگر اس کے مال باپ یاان میں سے کوئی ایک مرزائی تھا تو یہ ایل کتاب کے تکلم میں ہے اوراس کے ہاتھ کافیجہ درست ہے۔(۲) محمد کھایت اللہ کان الله له۔وہلی م

قادیانی اور لا ہوری دونوں جماعتیں کا فر ہیں .

(السوال) بعض مقدر وہااڑ مسلمان مرزا قادیانی اور اس کے مریدوں کو پوری قوت سے مسلمان کتے ہیں۔
ان سے فیصلہ ہوا تھا کہ مندر جہ ذیل پانچ علائے کرام سے فتوی حاصل کر لیا جائے۔ مولانالوالکلام صاحب
آزاد۔ حضر ت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب۔ مولاناسید سلیمان صاحب ندوی۔ حضرت مولانا حسین احمد
صاحب۔ مولانا ثناء اللہ صاحب امر تسری۔ اس سلسلہ میں مولوی محمد داؤد صاحب پلیڈر قسور نے آنجناب
کی خدمت اقد س میں ایک استفتاء ارسال کیا تھا۔ اس کا جواب موصول ہو چکا ہے۔ چو ککہ وہ جواب آنجناب
کے قلم مبارک سے نہ تھا اس لئے فریق ثانی نے اس کو قبول کرنے میں نامل کیا۔

المستفتى تمبر ٩١ م حاجى عبدالقادر \_ ميونسپل تمشنر كورث بدر الدين قضور \_ ١٣١٠ رئيع الادل مهن ساره م٢١جون ١٩٣٥ع

(جواب و ۴۵) مرزائے قادیائی نے اپنی تالیفات میں نبوت مجددیت ، محدثیت ، مسجیت مهددیت کا اتنی صراحت اورا تنی کثرت ہے دعویٰ کیا ہے کہ اس کا انکاریا اس کی تاویل ناممکن ہے۔خاتم المرسلین ﷺ کے بعد

اركيونك رضا بالكفر كفرے . ( تانش خان على حامش الحندية ،باب ما كون كفرا من المسلم الخ : ٣ / ٢٣ كا طاجديه ) "و كذا في المرقاة لملا على القارى وفيه اذاراى منكراً معلوماً من الدين بالضرورة فلم ينكر ٥ ولم يكرهه ورضى به واستحسنه كان كافرا" (ج٩ص ١٣٨٨ الداريه ملتان)

٢- "مايكون كفرا يبطل العمل والنكاح-"(الدرائخار على حامش روالختار)باب الرتد ٢٠ /٢٣٦ طسعيد) ٣- "وعن ابي على انه تحل ذبيحة . .... ان كان ابآنهم ..... فانهم كأهل الذمة وان كان ابائهم من اهل العدل لم تحل لأنهم بمنزلة المرتدين ـ "(روائخار، كاب الذبائ : ١ / ٢٩٨ طسعيد)

نبوت کاد عویٰ کرنا کفر ہے۔(۱) ملت اسلامیہ آئخضرت ﷺ کے بعد کسی مدعی نبوت کودائرہ اسلام میں داخل کرنے کے لئے فظعا تیار نہیں ، خواہ دہ نبوت طلیہ بروزیہ جزئیہ کی تاویلات رہیعہ کی بناہ لے یا تھلم کھلا نبوت تشریعیہ کامد عی ہو۔ مرزا قادیائی کے کفر کی اور بھی وجوہ ہیں۔ مثلاً عیسیٰ علی سیناہ علیہ انسلام کی تو ہیں۔ مجزات قرآنیہ کا انکار اور نا قابل اعتبار تاویلات سے ان کور دکر نایا استہزاکر باداور چو نکہ یہ امور مرزاصاحب کی تالیفات میں آقاب نصف النہار کی طرح روش ہیں اس لئے لاہوری جماعت کا انکار اور تاویلیس بھی لاہوری جماعت کو کفر سے نہیں بچاسکنیں۔ اگر چہ بیہ دونوں جماعت ہیں۔ محمد کھایت اللہ کان اللہ کے معتد علیہ علاء ان ودنوں کو کھی ہیں ، لیکن عالم اسلامی کے معتد علیہ علاء ان ودنوں کو کھی ہیں۔ محمد کھایت اللہ کان اللہ لہ۔

(۱) قادیا نیول سے میل جول ،رشتہ نا تانا جائز ہے .

(۲) قاریا نیول کے ساتھ قائم شدہ رشتوں کو خٹم کرناضروری ہے۔

' (m) قاریانیوں کے عقائد جاننے کے باوجود ان گو مسلمان شیخھنے والے اسلام سے خارج ہیں .

(السوان) آج كل نے فیشن کے تعلیم یافتہ نوجوانوں کی حالت ہے کہ ان کواپنے نہ ہب و عقائد کی تو بہت کم خبر ہوتی ہے، سااو قات دہ لوگ آج كل کے عقائد باطلہ دا فعال ممنوعہ کے مر تكب ہوجاتے ہیں چنانچہ فی ذمانہ قادیا نیوں كاسلىلہ عام ہورہا ہے اور عموماان كولوگ كلمہ گو كم كر مسلمان سجھتے ہیں۔ اورباد جو دان کے عقائد كفریہ عام ہوجانے کے ان وگوں ہے جواجانے كے ان لوگوں ہے جواجانے كو كار ان پڑتے پڑتے ایک روز ان کے عقائد كی خرائی كا دل میں اوگوں ہے جواجائے كو تا ان كی صحبت كا بر ااثر پڑتے پڑتے ایک روز ان کے عقائد كی خرائی كا دل میں احساس بھی باتی نہیں رہتا۔ لیكن ہے لوگ مبیں سجھتے باتھہ اپنی رشتہ دار كی یا ذاتی اغراض كی وجہ ہے خلا ما ركھتے ہیں اور نوبت بیال تک بہنچ جاتی ہے كہ وہ ان کے اس قدر حامی اور مدد گار موجاتے ہیں كہ اصل قادیا تی بھی ان ہے ذیادہ ان کے عقائد باطلہ كی تائيد نہیں كر سكتے۔ ہذا دریا فت طلب موجاتے ہیں كہ اصل قادیا تی بھی ان ہے ذیادہ ان کے عقائد باطلہ كی تائيد نہیں كر سكتے۔ ہذا دریا فت طلب مدام ہے كہ۔

(۱) آیا قادیانی یاجوان کواجیها سمجھیں ان ہے میل جول رشتہ ناطہ کرنالن کے ساتھ بیٹھنااٹھنا اور ان کی اعانت وید دکرناکیساہے ؟

(۲) نیز جور شنے ایسے لو گول کے ساتھ ہوگئے ہیں ان کوباقی رکھنا بہتر ہے یاان ہے تعلق منفظع کر کا بہتے در نیک دیندار مسلمانوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنا بہتر ہے ؟

(س) اگر کوئی شخص باوجود سمجھانے اور باوجود شرعی تھم پہنچانے اور باوجود قادیانی کے عقائد باطلہ کو جان لینے کے بھی ان کے ساتھ خلا ملار کھے اور ان کو اچھا سمجھے اور ان سے علیحد گی کو گور اند کرے بایحہ سیچے سپکے

ا. "وقد اخبر الله تعالىٰ في كتابه ورسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة المتواتره انه لا نبي بعده ليعلمو اآن كل من ادعى هذا المقام بعده فهو كذاب افاك دجال ضال مضل." (تغير أن مثير: سورة الاحزاب: ٣٩٣/٣ سيل أكيدًى)

و بندار مسلمانول کوبرا مجھے ،ایسے شخص سے میل جول رکھنا جا ہے یا نہیں ؟

المستفتی نمبر ۲۸ ۶ عبدالرحمٰن (ریاست جیند) ۱۰ جمادی الاول سم ۳۵ او مطابق ۱۱ گست ۱۹۳۹ء (جواب ۲۰۰۱) قادیانی فرقه جمهور علائے اسلام کے فتوئے کے جموجب دائرہ اسلام سے باہر ہے۔ اس کئے اس فرقہ کے ساتھ میل جول اور تعلقات رکھنا سخت مصراور دین کے لئے تباہ کن ہے۔ اس محتم میں قادیانی اور لا ہوری دونوں برابر ہیں۔

(۲)اگر نادانسٹی سے ان لوگوں کے ساتھ رشتہ ہو گیا ہو تو معلوم ہونے پراسے منقطع کر دینالازم ہے تاکہ خدالور ' رنبول کی ناخو شی اور آخریت کے وبال ہے نجات ہو۔

(٣) جوبوگ کہ قادیانیوں کے عقائد کفریہ سے واقف ہوں اور پھر بھی ان کو مسلمان سمجھیں وہ گویا خود بھی ان عقائد کفریہ سے خارج اور قادیانیوں کے زمرے میں شار ہوں گے۔(۱) عقائد کفریہ کے معتقد ہیں۔ اس لنے وہ بھی اسلام سے خارج اور قادیانیوں کے زمرے میں شار ہوں گے۔(۱) و بندار مسلمانوں کوان ہے بھی علیحدگی اور بیز اری کا سلوک کرنا چاہئے۔ محمد کفایت اللّٰد کان اللّٰہ لہ، دبلی و بندار مسلمانوں کوان ہے بھی علیحدگی اور بیز اری کا سلوک کرنا چاہئے۔ محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لہ، دبلی شائع شد واخبار الجمعیة ۲۰ اراگست ہے ہے۔

(جواب ۲۰۲۲) قادیان کے نبی کے مقلد (دونول لاہوری احمدی اور قادیانی) اسلام سے خارج ہیں۔ مرزاغلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اور بہت سے کام مسلمان کے ند ہب کے خلاف کئے۔ ان دجوہ سے دہ تمام علائے اسلام کے نزدیک اسلام سے خارج سمجھے جاتے ہیں۔ اور دونول فرقے جو کہ یقین کرتے ہیں کہ مرزاصاحب ہادی تھے یا می موعود تھے یا مہدی تھے یا مام وقت تھے اس کئے وہ لوگ اپنے مقتدا کے مانند ہیں اور وہ لوگ کا فرہیں۔ اور لا ہوری جماعت بھی یقین کرتی ہے کہ مرزاغلام احمد قادیانی قابل تقلید ہے وہ بھی کا فرہیں۔

محر کفایت اللہ (صدر جمعیۃ علمائے ہند)۲۶ جمادی الثانی سی سواھ مطالق ۲۵ ستمبر ۱۹۳۵ء قادیا نیول کے ہارے میں فتو کی کی تصدیق .

(المسوال) متعلقہ فتوکی مذکورہ۔ہماری نظرے ایک فتوی جو قادیا نیول کی باہت انگریزی میں ہمی کا چھپا ہوا نظرے گزراہے۔ ہمارے ہمض احباب فرماتے ہیں کہ بیہ مولانا کفایت اللّٰہ کا فتوکی نہیں ہے۔ ہم بیہ فتو کی انگریزی کا جناب کی خدمت میں ارسال کررہے ہیں۔اگر بیہ فتوکی آنجناب کا ہو نؤ مهربانی فرماکراس کی پیشت پر این مهر اور دستخطو غیر ہ کرکے بھیج دیں۔

المستفتی نمبر ۲۲ حافظ وزیر محمد (وارجلنگ)۲۲ جمادی الثانی سم ۳۵ اله مطائق ۲۵ ستمبر ۱۹۳۵ء (جواب ۳۹۳) بال اس فنوی میں جو جواب مر زائی فرقد کے دونول گروہ (لا ہوری و قادیانی) کے متعلق درج ہے اس کا مضمون ضیح ہے۔اوراصل جواب میر الکھا ہوا تھا جس کا انگریزی ترجمہ کرکے شائع کر دیا گیا ہے۔ محمد کفایت اللہ

الـ "لا نه اذا راي منكرا معلوماً من الدين بالضروة فلم ينكره ولم يكرهه ورضى به واستحسنه كان كافراً"(مر تاة :٩ /٣٢٨ طاهاوير)

(۱)مر زاغلام احمد قادیانی اور اس کے پیرو کاروں کا تھکم : در روز دور میں قبط ہو تعان میں سر

(۲) قادیا نیول سے قطع تعلق ضروری ہے ،

(السوال)(۱)علائے اسلام مطابق شریعت مرزاغلام احمد قادیانی کو گیا سیجھتے ہیں ؟(۲)ان کا پیرو گیسا ہوگا؟ (۳)مسلمانون کومرزا ئیوں ہے قطع تعلق کرناضروری ہےیا نہیں ؟ (۴)اور قطع تعلق کہاں تک ہے ؟

المستفتی نمبر ۲۳۳ مسلمانان بهدراول ۱۸ اذ یقعده ۱۳ سطان سافروری ۱۳۳۱ء (جواب ۲۰۵۶) (۱) جمهور علائے اسلام مرزاغلام احمد صاحب قادیانی کوبوجه ان کے دعوائے نبوت اور تو بین انبیاء کے دائرہ اسلام سے خارج قرار دیتے ہیں۔ (۲) ان کے بیروکوں اور ان کو سچاما نے دالوں کا بھی یک تھم ہے انبیاء کے دائرہ اسلام سے خارج قرار دیتے ہیں۔ (۲) ان کے بیروکوں اور ان کو سچاما نے دالوں کا بھی یک تھم ہے ۔ (س) ہاں اگر دین کو فتنہ ہے محفوظ رکھنا چاہتے ہوں تو قطع تعلق کرلینا چاہئے۔ (س) ان سے رشتہ نا تاکر ناان کے ساتھ خلط ملط رکھنا جس کادین اور عقا کد پر اثر پڑے نا جائز ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ۔ دبلی

قادیا نیول کے ہال کھانا کھانے والے کا حکم.

(السوال) بیمال قادیانی لوگ ہیں۔ مگر ہوئے ہے شرم ہیں۔ ان کو کتنا جواب دیں مگر دہ لوگ نہیں مانے اور ان کے ہاں جو شخص کھانا کھا آیااس کے لئے **کیائر** آہونی چاہئے ؟

المستفتی نمبر ۸۰۱ منش مقبول آحمہ (چھکوہی) کے امرزی المجبہ سمی سابق ۱۲ مطابق ۱۲ مارج ۲۳۹ اع (جو اب ۲۰۵۰) قادیا نیول کے بیرال جس شخص نے کھاٹا کھایا ہے۔ اس سے توبہ کرالی جائے کہ آئندہ ایسا نہیں کرے گا۔اور قادیا نیول کے ساتھ کھانا بینار کھنا خطر ناک ہے۔ سمجمہ کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لہ۔

نسلی مر زائی اہل کتاب ہیں .

(السوال) آنجناب نے مرزا کیوں کے متعلق ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا ہے کہ نسل مرزائی کواہل کتاب کا تھم دیا جائے گا۔ یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیسے اہل کتاب ہو نکتے ہیں۔ مفصل دلا کل ارشاد فرمائیں۔
المستفتی نمبرا ۸ مولوی محدانور (ضلع جالند ھر) ۱۳ محرم ۵۵ یا ہے مظابق ۱۲ ار پریل السواع جواب ۲۰۵۹ نسلی مرزائی ای طرح اہل کتاب کے تھم میں ہیں جس طرح یہود ونصاری۔ شامی میں اس مسئلہ کی بحث ہے اور بھی دانج ہے۔ (۱)

غلام احمد قادیانی کی تصدیق کرنے والا اور اپنے آپ کو ہندوؤں کا او تاربتانے والا کا فرہے . (السوال) ایک بزرگ جواپنے آپ کواللہ والا اور روحانیت کاباد شاہ جتاتے ہیں ، مرزاغلام احمد صاحب کے معتقد اور موجودہ جماعت احمدیہ کے قائل ہیں ۔ قوم ہنود کے ایک فرقے کے او تار ہونے کے مدعی اور

الـ مواعلم آن من اعتقد ديناً سما وياً وله كتاب ..... فهو من اهل كتاب. "(روالحتار، كتاب النكاح، فصل في المحرمات : ٣٠٥/٣٠ ط سعيم ﴾ ہامور جماعت احمد یہ کے مستنی۔ مذکور ہاعتقاد رکھنے دالے کی رائے امور شرعیہ میں کیا حیثیت رکھتی ہے۔ ایسے بزرگ کاشرعی معاملات میں اعتماد کیا جاسکتا ہے یا نہیں ؟

المستفتی نمبر ۲۰ ۸ سلطان احمد خال (برار) ۲۳ مرم ۵۵ مطان ۲۱ رایی ۲۳ ۱۹ عرف ۱۲ مرم ۵۵ مطان ۲۱ رایریل ۲۳ ۱۹ عرب رجو ۱۳۵ مرکان ۲۱ مرم ۵۵ مطان ۲۱ مرم ۵۵ مطان ۲۱ مربی آپ کواو نار رجو ۱۳۰ می جو شخص غلام احمد قادیانی کو مانے اور ان کے دعووں کے تصدیق کرے اور اس کو آپ کواو نار بتائے وہ گمر اہ اور اسلام سے خارج ہے۔ (۱) اس کی بات مانااور اس کو چیر بنانایا اس کی جماعت میں شریک ہونا حرام ہے۔ مسلمانوں کو اس سے قطعا محترز اور مجتنب رہنا جائے۔ محمد کفایت الله

تبلیغ کے لئے قادیانیوں کو چندہ دنیاجائز نہیں .

(السوال) كسى فندُ ميں ہے كچھ رقوم تبليخ اسلام كے لئے مندر جد ذيل! نجمن كوديا جاسكتا ہے يا نہيں؟ اگر ديا جائے تو جائز ہے یا ناجائز جب کہ ان کے اعتقاد میہ ہیں۔ فریق اول۔ موبوی محمد علی کی یار ٹی جو لا ہور میں ''احمد بیا مجمن اشاعت اسلام" کے نام ہے موسوم ہے۔اور برلن ایشیاءوا فریقہ میں اس مثن کے ذریعہ تبایغ کا کام کرر ہی ہے۔ فریق ٹانی۔ خواجہ کمال الدین کی پارٹی جو اندن میں دو کنگ مشن کی بدیاد قائم کر کے لندن اور اس کے قرب د جوار میں اشاعت اسلام کا کام انجام دے رہی ہے۔ ہر دو فریق مر زاغلام احمد قادیانی کے معتقد ہیں ۔ فریق اول مر زاغلام احمہ قادیانی کو چود ہویں صدی کا مجدد مانتے ہیں ، نبی نہیں مانتے اور ان کا اعتقادیہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے بعد مجدد آئمیں گے نبی شیں آئیں گے۔ حدیثوں میں جو نزول مسے کاذ کر ہے اے وہ در ست مانتے ہیں۔اور کہتے ہیں کہ چو نکہ قر آن کریم حضرت مسیح کی دفات کاذ کر صاف الفاظ میں فرما تا ہے اس لئے وہ اس سے مراد ایک مجد د کا مثل مسے ہو کر ظاہر ہو نا لیتے ہیں اور مر زاغلام احمہ تادیانی کو چود ہویں صدی گا مجہ د اور بزول میں کی پیش گوئی کا مصداق مانتے ہیں۔اور پیراشعار حسب ذیل مر زاغلام احمہ قادیانی کی شان میں فرماتے ہیں۔ آل مسجا کہ ہرافلاک مقامش گویند لطفتگر دی کہ ازیں خاک نمایال کر دى ـ فريق ناني قريب قريب مين عقيده رڪتے ہيں ـ خود کو ڀياسن حنفي المذہب کہتے ہيں ۔ سيج صور تول ميں اسلام کی تبلیغ کرنے کاد عویٰ کرنے ہیں۔ نو کیاان ہر دو فریقین میں سے کوئی اسلام کی تبلیغ کا کام صحیح معنول ۔ وصور توں میں انجام دے رہاہے۔ کیاان ہر دو فریقین میں ہے کسی بھی ایک فریق کو نبلیغ کے لئے پچھ رقوم اس فنڈ میں ہے دی جائے نو کیا مسلمانان عالم و علائے اسلام کے نزویک مذہبی نقطہ نظر سے خلاف سمجھا جائے گا۔

۔ المستفتی نمبر ۱۱۳۵ متولیان او قاف حابی اساعیل حابی یوسف احمد آبادی۔ میمن ایجو کیشنل برسٹ فنڈ ہمبئی ۸۳ جمادی الاول ۱۳۵۵ اھر مطابق کے اہر اگست ۱۹۳۱ء (جواب ۲۰۸) بیددونوں جماعتیں احمدی قادیانی فرقہ سے تعلق رکھتی ہیں۔اورا یک ایسے شخص سے

ا\_"اذا راي منكرا معلوماً من الدين بالضرورة فلم ينكره ولم يكرهه ورضى به واستحسنه كان كافراً"(مر تاة ١٠٠٠ - ٢٢٨ ايداوب)

مسلمانوں کوروشناس کراتی اور اس کے حافقہ ارادت میں داخل کرتی ہیں جس نے جمہواسلام کے علم و شخفیق کے بحوجب نبوت کادعویٰ کیا۔ اور اس کے مرکزی مقام میں اس کے جانشین اور خلقائس کو نبی اور رسول ہی مانتے ہیں اور منوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس کا اپنالٹر پچر دعوائے نبوت میں اتناصاف اور واضح اور روشن ہے کہ محمد علی پارٹی یا خواجہ کمال اندین پارٹی کی تاویلات تحریف سے زیادہ و قعت نہیں رکھتیں۔ اور یہ دونوں پارٹیاں ممالک یورپ میں احمدی تبلیغ کرتی ہیں۔ اسلامی تبلیغ کا محض نام مسلمانوں سے چندہ لینے کے لئے ہے۔ ورنہ ان کا ذاتی نصب العین قادیانی مشن کی تبلیغ ہے۔ پس مسلمانوں کو ہرگز جائز نہیں کہ وہ کسی قومی تغلیمی فنڈ سے بعد اپنی جیب خاص سے بھی ان کو چندہ دیں۔ ایساکر نے میں وہ قادیانی نبوت کا ذبہ کی اعانت و امداد کے گنہگار اور مواخذہ وار ہوں گے۔

مواخذہ وار ہوں گے۔

مواخذہ وار ہوں گے۔

كلمه يرو كرمرن والے قادياني كالمست كوجنازه يرصناكيسا ؟

(السوال) ایک تخص جو مرزائی عقائدر کھتا تھا گر نمایت نیک اور پابند صوم و صلوق علم احادیث و فقہ ہے واقف عالم ربانی کے خصائل و شائل ہے متصف مغرب کی نماز کے لئے وضو کیا اور روزہ ا فطار کرنے کے انظار میں مصلے پر دوزانو ہو کر بیٹھا کہ اچانک دل میں گھبر اہث ہوئی اور با وازبلند اشھد ان لاالہ الما اللہ واشھد ان محمد ان عبدہ ور سولہ پڑھا۔ حالت بدل گئی اور اس حالت میں روزہ ا فطار کیا۔ پھر دوچار منٹ میں ہی روح قفس عضری سے پرواز کر گئی۔ اہل سنت و الجماعة نے اس کا جنازہ پڑھا۔ کیا جنازہ پڑھے والوں پر کوئی شرعی تعزیر عالم کے انہ ہوئی شرعی تعزیر عائد ہود کا جو کیے لوگوں کے لئے ہے۔

المستفتی نمبرا ۲۰۵ محمرا اعیل صاحب (جهلم) ۵ارر مصان ۲۵ سیاھ مطابق ۲۰ نومبر بے ۱۹۳۰ء. (جواب ۳۵۹) مرزائی عقائد رکھنے والا بینی مرزاغام احمد قادیانی کی نبوت پرایمان لانے والا اسلامی اصول سے خارج ازاسلام ہے۔ اس کے جنازے کی نماز پڑھنادر ست نہیں تھا۔ (۱) اس کے انتقال کے وقت کے یہ حالات جو سوال میں مذکور ہیں اس کے غیر اسلامی عقیدے کوبدل نہیں سکتے۔ محمد کھایت اللہ کان اللہ لا۔ دہلی

اسلامی المجمن میں قادیا نیوں کو ممبر بنانا .

(السوال)(ا) کسی اسلامی المجمن میں قادیا نیوں کو ممبر بهناناشر عاکیا تھم ہے۔(۲)اگر کثرت رائے اور متفقہ رائے سے بیہ تبخویز منظور ہو جائے کہ قادیا نیوں کو بھی ممبر بہنایا جائے گھراس انجمن میں شریک ہونایا اس کی امداد کرناکیسا ہے۔

المستفتى نمبر ٢٠٠ ١ احمد صديق (كراتي) ١٣٥ مضان ١٥٦ إه مطالق ٨ انومبر ١٩٣٤ء

لـ"اما المرتدفيلقي في حقرة كا لكلب عند الاحتياج فلوله قريب فالاولي تركه لمهم من غير مراعاة السنة فيغسله غسل الثوب النجس ويلف في خرقة "(التنويروشر در علىهامش/روالمخارياب صلوة الجائز:٢٢ /٢٣٠٠ط معيد)

(جواب ۲۰۳۴)(۱) قادیا نیول کوکسی انجمن تین ممبر نه بنایا جائے ۔(۲) ہر گزنهیں۔بلحہ اس انجمن سے علیجد ہ جو جانا جائے۔(۱) محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لہ۔ دبلی

گیا قادیانی مرتدہے؟

(ازاخبارالجمعیة سدروزه دبلی مور خد ۲ ار دسمبر ۱۹۲۸ع)

(المسبوال) بید گروہ جو قادیانی اور احمدی کے نام ہے مشہور ہے حقیقیّہ مریند ہے ؟اگر مریند ہے توان لوگول کے۔ ساتھ کیساہر تاؤکر ناچاہئے ؟

(جو اب ۲۶۴) جو شخص پہلے مسلمان ہو پھر قادیانی ہوجائے وہ مرتد کے تھم میں ہے۔اور جو ابتدائے شعورے ہی قادیائی ہووہ اگرچہ دائر داسلام سے خارج ہے مگر مرتد کے تھم میں مثیں ہے۔ محمد کفایت اللہ غفر لیہ۔

فصل پنجم فرقه مودودی

کیا جماعت اسلامی والے گمر اہ ہیں ؟

(السبوال) محترمی وتمری مفتی صاحب مد ظله العالیٰ۔

السلام علیم ورحمة الله و برگامة کے مؤلانا جبیب الرحمٰن صاحب لد جیانوی نے جناب کے اسم گرائی سے بنوی موسوم کیا ہے کہ مولانا ابوالا علی مودودی کی جماعت اسلامی سے متعلق جفرات کا فر ہیں۔ ہیں صرف بیہ جانا جا بہتا ہوں کہ کیا یہ بات ورست ہے کہ جناب نے جماعت اسلامی کے متعلق ابیا فتو کی صادر فرمایا ہے تو پھر خاکسار بلا چوں و چراائی کو تشکیم کرلے گا۔ اس لئے کہ جناب کی ذات والا صفات پر بندہ کو کا مل اعتماد ہے کہ آپ دین کے معاملہ میں امت مجمدی کے کئی فرد کو کسی حالت میں گراہ نہ کریں گے۔

المستفتى خادم مير مشتاق احمه ارونابال ارودبازار وبل

(جو اب ۳۶۳) کرمی جناب مبر ضاحب االسلام علیم ورحمة الله وبرگانة ، مولوی ابوالاعلی مودود ی اور ال کی اسلامی جماعت کے متعلق میں نے گر اہ ہونے اور اسلام میں ایک فتنہ ہونے کا بیان تودیا ہے۔ کا فر ہونے کا بیان ابھی تک نئیں دیا ہے۔ تاہم فتنہ قوی اور بہت اندیشہ ناک ہے۔ مجد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لہ۔ وہلی ۹ جون راہے ب

جماعت اسلامی کار کن بینانا جائز ہے .

(المسوال) مودودی صاحب کے زیر اثر جو جماعت اسلامی ہے اس میں شرکت کر قاان ہے تعلق رکھناان کی تصانیف پڑھنا کیساہے ؟

(جواب ٣٦٣) مودودی جماعت کے انسر مولوی ابوالاعلیٰ گومیں جانتا ہوں۔وہ کسی معتبر اور معتمد علیہ عالم کے

اً "فلا تقعد بعدالذكري مع القوم الظالمين. "(الالعام: ٦٨)

شاگرد اور فیض یافتہ نہیں ہیں۔ اگر چہ ان کی نظر اپنے مطالعہ کی وسعت کے لحاظ ہے وسی ہے۔ تاہم دین ار جمان ضعیف ہے۔ اجتمادی شان نمایاں ہے۔ اور اسی وجہ سے ان کے مضامین میں بڑے بڑے علائے اعلام بلیمہ صحابہ کرام پر بھی اعتراضات ہیں۔ اس لئے مسلمانوں کو اس تحریک سے علیحدہ رہناچا ہے اور ان سے میل جول ربط واتحاد نہ رکھتا چاہئے۔ ان کے مضامین طاہر دکش اور انتھے معلوم ہوتے ہیں گر ان میں ہی وہ باتیں دل میں بیب ہو طبیعت کو آزاد کر دین ہیں اور بزرگان اسلام سے بدظن بنادین ہیں۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لا۔ وہلی

فصل ششم فرقه مهدوبيه

فرقہ مہدوریہ کاذبیحہ، حرام ہے ،

(السوال) فرقہ مهدور جور کہتے ہیں کہ توبہ کادرواز مہند ہو گیا ان کے ہاتھ کاذیحہ جائز ہے یا نہیں؟ (جواب ٤٣٦٤) فرقہ مهدور جواطراف دکن میں پایاجا تا ہے، کافر ہے۔اس کے ہاتھ کاذیحہ جائز نہیں(۱)

فصل ہفتم فرقہ حران(سندھ) (۱)انسان کو خدا سبھنے ، شعائر اللہ کی تو ہین کرنے اور قبر کو سجدہ کرنے والے ملحداور زندیق میں

(۲) ایسے لوگول کے ساتھ رشتہ نا تاکا تھم .

(المسوال) ایک مستند پیرجس کے ہزاروں مرید ہیں چندسال سے اپنے دادایر اس طرح درود پڑھا تا ہواللہم صلی علی محمد الزمان المسند ھی اللواری۔ (۲) اپنے دادا کے ساتھ جل جلاله و جل شانه کئے گئین کرتا ہواور اس کو انسانی صورت و جسمانی جامے میں اللہ سمجھنے کی تعلیم دیتا ہواور اس کے بعد رکن چہار م اسلامی لیعنی جج بیت اللہ کی نقل اتار کر شعائر اللہ کی اس طرح تو ہین کرتا ہوکہ ایک قصبہ کو مکہ اور اس کے بزدیک ایک گاؤں کو مدینہ ایک کو کئین کو چاہ ذہر م اور ایک میدان کو عرفات اور ایک قبر ستان کو جنت البقیع کے نام سے موسوم کر کے نوذی الحجہ کے دن تین بے ایک کثیر اجتماع کے سامنے ایک بڑے ممبر پر خطبہ جج پڑھا تا ہواور انتقام کے مصنوعی پر اپنی زبان سے حاضرین کو جم مبارک دیتا ہواور انتقام کے مصنوعی پر اپنی زبان سے حاضرین کو تج مبارک دیتا ہواور انتقام کے مصنوعی پر اپنی زبان سے حاضرین کو تج مبارک دیتا ہواور انتقام کے مصنوعی پر اپنی زبان سے حاضرین کو تج مبارک دیتا ہواور انتقام کے مصنوعی پر اپنی زبان سے حاضرین کو تج مبارک دیتا ہواور اس کے اشعار پڑھا تا ہو ور نمونہ ذیل میں درج کئے جاتے ہیں۔ س

شد ظهورش زین مکان و قصبه ، نور القری آدم ونوح و خلیل ونور رحمال آمده نور ذاتی کاندرال اوصاف حسنه شدیدید د ر لو اری نور حق شاه نبیال آیده

ا\_"فلا تَوْ كُلْ ذَبِيحة اهل المشرك و الممرتد. "(الصندية،كتابالذبائخـالبابالاول ٥٠ /٢٨١٨ماجديه كوئه)\_

ا ہے، ملقب بالمحمد سید شاہ زمان! اے لمام الرسل مظهر مصطفیٰ تاج شمال
مالگ ملک نبوت ہم ولایت آمدہ در جمال ایں نورذاتی ہمجسم آمدہ
(۱) لیسے پیراوراس کے مریدول کے متعلق شرعاً کیا حکم ہے؟(۲) لیسے پیراوراس کے مریدول
ہے دشتہ ناچہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟(۳) اور جن ہے دشتہ ناچہ ہو چکاہے اس کے متعلق کیا حکم ہے؟(۴م) الن تمام حالات و جھائی کاعلم رکھنے کے باوجود کوئی شخص پیر سے یا پیر کے کمی مرید ہے دشتہ ناچہ کرے نوشر عاکیا حکم ہے؟

المستفتى نمبرا٢١١عد ضديق مدبراخبار رببر سنده كراجي

(جواب ۳۱۵) یہ پیراوراس کے مرید جو اِن عقا کہ شنیعہ کے معتقد ہول ملی اور زندیق ہیں۔(۱)ان زناد قبہ سے علیحدہ رہناداجب ہے اور ایسے فاسد العقیدہ لوگوں سے رشتہ نامۃ کرناناجائز ہے۔ لیکن اس کے اقارب میں سے اگر کوئی شخص ان عقا کہ شنیعہ کامعتقد نہ ہو تو محض پیر کار شتہ دار ہونے کی وجہ سے اس پر یہ تھم عا کہ نہ ہو گا۔(۲) اگر کوئی شخص ان عقا کہ شنیعہ کامعتقد نہ ہو تو محض پیر کار شتہ دار ہونے کی وجہ سے اس پر یہ تھم عا کہ نہ ہو گا۔(۲) محکم کا کہ نہ ہو گا۔ ۲) ہمادی الاول ۲ کے ساتھ مطابق ۵ اگست نے سواء

(۱) کسی پیر کوامام الرسل اوربیت اللہ کے بجائے اور جگہ جج کرنا کفر ہے . (۲) گفر اور خوف کفر میں فرق .

(المسوال)(ا) کمی پیر کوشاہ نبیان ، مالک ملک نبوت ، سیدانس وجال ، امام الرسل سمجھنالور بجائے کھیۃ اللہ کے کراچی میں جج اواکر ناایک میدان کو عرفات سمجھنالور ایک قبر ستان کو جنت البقیع کہنالور ہ ذی الحجہ کو تین بجے ایک بڑے میر پر خطبہ ججاواکر نامیہ اتبیں کہنے اور عقا کدر کھنے سے انسان کا فر ہوجا ناہے یا نہیں۔ یہ عقا کہ کفر نیر ہیں یا خوف کفر ہے ؟ (۲) کفر اور خوف کفر میں کیا فرق ہے ؟

المستفتی نمبر ۲۰۴۱ احد صدیقی (کراچی) ۱۳ رمضان ۱۳۵۱ مطابق مطابق ۱۸ نومبر به ۱۹۳۹ (مربیط رجواب ۱۹۳۹) (۱) مید عقا ند کفریه بین ان نے ہر مسلمان کو تیری کرنالازم ہے۔ (۲) کفر کا یقینا تھم کر دینا اس وقت ہو تا ہے جب کہ کوئی شہر باتی ندر ہے۔ اور دلیل میں کوئی شبہ پیش آجائے اور وہاں کہ اجا تا ہے کہ خوف کفرے۔ مجد کفایت اللہ کان اللہ اے دہلی

ا. دیکھئے روالجتار بناب البرید ، مطالب الفرق ٹین الزیدیق والسجد : ۱۳۱۸ طسعید ۲- 'ولا تور وازد قوزد الحوی ''(الاسراء: ۱۵)

## چود هوال باب تقلید واجتهاد

كيا مذكوره خيالات محياه ل غير مقلدين ابل سنت والجماعت مين داخل بين؟

(السوال) کیا فرماتے ہیں علائے دین و ماہران شرع مبین دربار ہ غیر مقلدین جن کے قول حسب ذیل ہیں ّ تمام َ دِینِ اسلام کے احکام حلال و حرام فرض و سنت قرآن کریم و حدیث رسول میں ہیں اور تمام دین آنخضرت ﷺ پر پورا ہو چاہے اور میں قرآن شریف میں ہے تمام صحابہ پر صنی اللہ تعالی عنهم اجمعین تمام امت کے بیشوا ہیں۔ان کے بعد امام اور مجتندان کے برابر شیں ہوسکتے۔اللہ نغالی اپنی ذات و صفات میں نرالا ہے کوئی اس جیسا نہیں۔ جو کوئی سوااللہ تعالیٰ کے اور دل سے دعا مائلتے پیان کو عالم الغیب کہتے ہیں اور مانتے ہیں یااوروں کاو ظیفہ اللہ تغالی کے ذکر کی طرح کرتے ہیں یامر دوں پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں۔ قبروں پر عرس میلے کرتے ہیں۔ان کا طواف کرنے ہیں۔ان مر دول کو حاضر ناظر جانتے ہیں یاان کواولاد دینے والا نفع نقصان پہنچانے دالا مانتے ہیں، مشرک ہیں۔ان کا کوئی عمل روزہ نماز عبادت مقبول نہیں۔اور اللہ تعالیٰ اور اس کے سیجے نبی ﷺ کی اطاعت و فرمانبر داری سب پر فرض ہے اور ول کی اس طرح نہیں۔بایحہ جو کوئی امام یا صحابی مخلطی سے خلاف قر آن و حدیث کے تحکم دیوے وہ ماننے کے قابل نہیں ہے۔ تقلید جمنحص قر آن وحدیث اور صحابہ اور جیاروں اماموں اور محد ثنین متقدین ہے ثابت نہیں۔ تقلید کا تھم نہ رسول خدا ﷺ نے دیانہ جاروں اماموں نے اور نہ صحابہ ر طنی اللہ تعالیٰ عشم اجمعین نے تقلید جاری تھی نہ اس کا ذکر تھا۔بابحہ قر آن و حدیث اور چاروں اماموں کے گام میں اور صحابہ کے عملدر آمد میں تقلید کا لفظ بھی نہیں یایا جاتا جس ے تقلید شخص جس کا آج کل شور ہے سمجھی جاوے ہذا ہیہ تقلید نہ قر آن نہ حدیث نہ صحابہ نہ اماموں ہے بدعت وہ کام ہے جس کو بعد زمانہ آنخضر ت رسالت مآب علیقی بغیر آپ کے تھم کے اور بعد زمانہ صحابہ ر رضی اللہ تعالیٰ عنهم بغیر ان کے عملدر آمد کے دین میں داخل کیا گیا ہے جس کو لازم سمجھاجا تا ہے ۔ آنخضرت ﷺ نے ایک طریق و مذہب چھوڑا ہے۔ کئی مذہبوں کی تعلیم و ہدایت نہیں فرمائی۔ اہل سنت و الجماعة ہے مراد آنج ضربت ﷺ کی سنت ادر جماعت صحابہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنهم کے تابعد اربین۔جولوگ تحسی ہزرگ بیاامام وغیر ہ کی اطاعت و فرمانبر داری کو لاز م جانتے ہیں حدیث پر بھی جبھی عمل مخرتے ہیں اور اسی حدیث پر کرتے ہیں جس پر ان کے امام و مر شد نے کہا ہویا عمل کیا ہو۔ورنہ حدیث ہے بھی انکار و نفرت وضد ہے۔وہ رسالت کے مخالف ہیں۔ان کائمی حدیث پر عمل کرنا بھی حدیث اور رسول کی عزت اور قدر اور بروائی کی وجہ سے نہیں۔ ہو تاباہحہ <sup>کس</sup>ی اور کی عزت کی وجہ سے در نہ وہ سب حدیثوں پر عمل کرتے۔ سب امامان دہز رگان دین کی عزیت ول میں رتھنی جاہئے۔ کوئی کلمہ ان کے حق میں سب وشتم یا ندمت کانہ کہنا جِا ہے ۔ اتباع رسول ﷺ وسبیل المو منین کوا ختیار کرناچاہئے۔ تمام امت محدید میں قرن اول یعنی جماعت

(جواب ٣٦٧) غیر مقلدین جن کے خیالات سوال میں مذکور ہیں اصولاً تواہل السنّت والجماعة ہیں واخل ہیں۔
اور اشخاص کے لحاظ سے اگر ان میں کوئی فردائمیہ مجتندین کو سب وشتم کریں یا صحابہ کرام پر ضوان اللہ علیہم اجمعین
کی پر عتیں نکالیں یاسلف صالحین کو پر ابھلا کہیں یا مسلمانوں کو بعض معمولی کو تاہیوں پر مشرک و کا فرہنا کیں یالما
مطلقہ کا وعویٰ کریں تو میر اا پنا عقیدہ یہ ہے کہ ان باتوں کی ذمہ داری انہیں افراد پر ہوگی جن سے سر ذد
ہوں۔ نہ یہ کہ عام غیر مقلدوں کو موز الزام بنایا جائے یا نفس ترک تقلید پر اہل سنت والجماعیة سے خارج ہونے
کا حکم لگاویا جائے۔

رہے یہ مسائل جن کاسوال میں ذکر ہے، ان میں بہت سے مسائل تو متفق علیہ ہیں اور بہت سے مختلف فیہ اور نہ سائل کا سوال ان سے متعلق ہے۔ اس لئے ان تمام افعال کی جملۂ تصویب نہیں کی جاسکتی۔ اور نہ عام غیر مقلدوں کو اول استق والہ مائے سے خارج کیاجا سکتا ہے اور نہ بالعموم ان سے ساام و کام کونا جائز بتایا جاسکتا ہے۔ والتد اعلم۔ مال استق والجماعة سے خارج کیاجا سکتا ہے اور نہ بالعموم ان سے ساام و کام کونا جائز بتایا جاسکتا ہے۔ والتد اعلم۔ محمد کفایت الله غفر لد۔ و بل م اکتوبر ۱۹۲۵ء

مقلدین کومشرک کہنے والے کی امامت کا تھم۔

(السوال) ایک شخص تقلید کرنے والے کو مشرک کہتا ہے۔ سوایسے شخص کے چیھیے نماز ہوتی ہے یا نہیں ؟ ید لل بیان فرمائیں۔ ہینوانو جروا۔

(جواب ۲۸ ۳) جو شخص که تقلید کوشرک کے وہ خود خاطی ہے۔اور اگر تمام مقلدین کو مشرک بتائے نواس کے ایمان کی سلامتی مخدوش ہے۔(۱) س کے بیجھے نماز بھی نہیں ہوتی۔ کیونکہ مطلق تقلید کا ثیوت قرآن مجید اور احادیث صحیحہ اور اقوال صحابہ اور تعامل سلف سے بیتی طور پر موجود ہے اور تقلید شخصی کا جواز بھی قرآن و حدیث واقوال صحابہ ونغامل سلف ہے۔ بیس اس کوشرک کمنا جمالت ہے۔

غیر مقلدین کے ساتھ کھانا پینا کیساہے؟

(السوال) غیر مقلدین کے بہال کھانا بینااوران کو کھلانا پلانابلا کراہت جائز ہے یا نہیں ؟

ال اليما رجل قال لاحيه كافر فقد باء بها احدهما" (خارى بكتاب الادب بباب من ، أكفر آخاد بغير تاويل ٢٠١/٢ ط قد يى)

المستفتی نمبر ۱۱۳ تحد عنایت حسین - کھنور۔۲۲ رجب ۱۳۵۳ ہے مطابق ۱۱ نومبر ۱۹۳۳ء (جواب ۳۶۹) بلاکراہت جائز ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ۔

اہل حدیث اہل سنت والجماعت میں داخل ہیں .

(السؤال)ابل حدیث جن کو ہم لوگ غیر مقلد بھی کہتے ہیں مسلمان ہیں یا نہیں ؟ اور وہ اہل سنت و الجماعة میں داخل ہیں یا نہیں۔اور ان سے اکاح شادی کامعاملہ کرناور ست ہے یا نہیں ؟

المستفتی نمبر ۱۱۲۳ ااسمعیل محود ولی صاحب (سورت) ۲۰ جمادی الثانی ۱۳۵۵ مطابق ۸ ستبر ۱۹۳۱ء (سورت) ۲۰ جمادی الثانی ۱۳۵۵ مطابق ۸ ستبر ۱۹۳۱ء (جواب ۲۰۷۰) ہال اہل حدیث مسلمان ہیں اور اہل سنت والجماعت میں داخل ہیں۔ ان سے شاوی بیاہ کا معاملہ کرنا در ست ہے۔ محض ترک تقلید سے اسلام میں فرق نمیں پڑتا اور نہ اہل سنت والجماعة سے تارک تقلید ہاہر موتا ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہے۔ وہلی

(۱)اہل حدیث کو کا فر کہنا سختِ غلطی ہے .

(۲)اہل حدیث عورت کے عسل دینے کی دجہ سے میت کا جنازہ نہ پڑھنا .

(m) جنازے میں اہل حدیث شامل نہ ہو تو میت جنتی ہے کہنے والے امام کا حکم ،

(۴) کیااہل حدیث حضر ات کا ہیبہ مسجد میں خرجے کیا جاسکتا ہے؟

(المسوال)(ا) فرقہ اہل حدیث جو فاتحہ خلف الامام آمین بالجبر رفع پدین وغیرہ کرتے ہیں اور رسول اکر م علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بخریت کے قائل ہیں ہم ان کو کا فر کمہ سکتے ہیں یا نہیں۔اگر نہیں نوجوان کو کا فر کھیے یا سمجھے اس کے واسطے کیا تھم ہے ؟

(۲) ایک معصوم حنفیہ لڑکی فوت ہوتی ہے۔ اس کو آیک اہل حدیث عورت عسل دیتی ہے بہ یں دجہ محلہ کا اہام اس کا جنازہ نہیں پڑھا تا۔ کیااس کا فعل شریعت محمدیہ کے موافق ہے۔ اگر نہیں تواہیے اہام کے واسطے کیا تھم ہے؟ (۳) اہام مسجد کہتا ہے کہ میں جس آدمی کا جنازہ پڑھاؤں اور جنازہ میں کوئی اہل حدیث شامل نہ ہو تووہ آدمی قطعی جنتی ہے۔ کیایہ ہر میفعٹ صحیح ہے۔ اگر نہیں تواس کے قائل کے واسطے کیا تھم ہے؟

(۳) ایک شخص کچھ رو پیہ مسجد کی توسن کے واسطے خرج کرناچا ہتا ہے گر مولوی کا کہناہے کہ وہ اہل صدیث ہے لہذا اس کارو پیہ مسجد میں خرج نہیں ہو سکتا گر جب وہ شخص خود مولوی سے پوچھتا ہے تو مولوی کہتا ہے کہ دہ رو پیہ ہم کو دے دو۔ جب اس کا مال مسجد میں حرام ہے تو مولوی کو کھانا کس وجہ سے حلال ہوا۔ ایسے شخص کے واسطے کیا تھم ہے ؟

(المستفتی) نمبر ۱۲۸۸ محمد اسمعیل صاحب (امر تسر ۱۲۳ مثول ۱۳۵۵ اهم که جنوری ۱۹۳۱ (امر تسر ۱۹۳۱ مثوری ۱۹۳۱ مثوری ۱۹۳۱ (امر تسر ۱۹۳۳ مثوری ۱۹۳۹) (۱) فرقه ابل حدیث کوکافر کهناسخت غلطی ہے۔ اور آنخضرت بیلی کوہشر سمجھنے کی بناپر کافر کهنا توخود کافر کہنے والے کو کفر کی تاریکیوں میں گرانے کے لئے کانی ہے ، کیونکہ حضور بیلی کابشر ہونا قرآن کی آیات

بینات سے ثابت ہے۔(۱)(۲)اس بنا پر کہ معصومہ پنجی کو ایک اہل حدیث عورت نے عسل دے دیا ، اس کے جنازہ کی نمازنہ پڑھنا بخت جمالت اور گناہ کی بات ہے۔(سم)امام کاوعویٰ کہ میں جس کے جنازہ کی نماز پڑھاوک اور نماز میں کوئی اہل حدیث شامل نہ ہو تووہ میت قطعی جنتی ہے ، امام کی جہالت پر مبنی ہے۔ یہ شخص اسلامی تعلیم ے ناوا قف یا کوئی ہے دین ہے۔ (۴۲)اہل حدیث کار و پہیہ مسجد میں خرج ہو سکتا ہے ۔کٹیکن اگر مشجد میں خرج کر کے اہل حدیث اس پر قبضہ کرنا جاہے تو اس کے روپیہ کو خرج نہ کرنا مباح ہے۔ محمر كفايت الثدكان الثدلدر وبلي

(١) فاتحه خلف الأمام كاحكم .

(۲) کیانماز میں رقع پدین ضروری ہے؟

(۳) تراو تح کتنی رکعات ہے ؟ (۴) کیاصرف اہل حدیث ہی جنتی ہیں ؟

. (السوال)(۱) یمال پراہل حدیث اور حنفیوں میں جھگڑاہے۔بہت سے حنفیوں کوان کے مولو یول نے اہل حدیث کرلیا ہے۔اوروہ کہتے ہیں کہ الحمد رفع پدین حضرت نے ہمیشہ کیااور حضرت نے سینہ پرہاتھ باندھے اور بیہ بھی تحریر فرمائے کہ تراو رخ کتنی پڑھی جاتی ہیں۔ مولوی عبدالغفارابل حدیث کہتے ہیں کہ حضرت ﷺ نے رقع یدین مرتے وقت تک کیا ہے۔ آپ تحریر فرمائیے کہ حضور نے رقع بدین کیایا نہیں اور تراد تح ۸ پڑھیں یا ۲۰ پڑھیں۔اور اہل حدیث کہتے ہیں کہ یک گروہ جنتی ہے اس کا جواب مع آیت اور حدیث کے تح پر فرمائے تاکہ مسلمان اس طرف ہو جائیں۔

المستفتى نمبر ٣٣ ١٥ مولاناعبدالحق صاحب (صلعمتهر ا) ٨ اربيح الثاني ١٩٣١م مطان ٢٨جون ١٣٣٤ء (جواب ٣٧٣)(ا)امام کے پیچھے مفتدی کوالحمد نہیں پڑھنی چاہئے۔ سیچے مسلم میں حدیث ہے کہ پنجمبر خدا ﷺ نے فرمایا وافدا قواً فانصتوا (۲) بین جب لهام قرائت کرے توتم خاموش رہو(۲) رفع پرین سیلے رکوع کو جاتے وقت اور رکوع ہے اٹھتے وقت کیا جاتا تھا لیکن عبداللہ بن مسعودر ضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ثابت ہے کہ اخیر میں بیر فع پدین ترک کردیا گیا تھا۔ (ﷺ خات تک حضورﷺ سے رفع پدین کرنے کا ثبوت نہیں۔ (٣) تراو تح کی بیس رکعتیں پڑھنی چاہیئں۔(۴) آٹھ رکعتیں تہجد کی ہیں۔ تراو تح کی بیس رکعتیں حضرت عمر رسی الله تعالیٰ عند کے زمانہ ہے خابت ہیں۔اور چاروں اماموں میں ہے کوئی ہیں ہے کم کا قائل نہیں۔(۴م) قر آن اور حدیث اور فقہ پر عمل کرنے والے ان شاء اللہ سب جنتی ہوں گے۔اہل حدیث کا بیہ دعویٰ کیہ ان کا فرقہ ہی جنتی سے غلط ہے۔ محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لہ۔ وہلی

<sup>َ</sup> لــــــــــقل انها انا بشر مثلكم" (حم السجدة: ٦)

٢. مسلم، باب التشهد في الصلوَّة: ١٧٤/ ط قديمي

٣. ترمذى، باب رفع اليدين عند الركوع: ١ /٥٥ ط سعيد.

٤. "وهي عشرون ركعة ، وفي الشّامية وهو قول الجنهور. " (تنوير الابصار، مبحث صلوة التراويح: ٢ /٥٤ ط سعيد)

(۱)امام کاغیر مقلد ہونا نمازباجماعت میں شرکت سے مانع نہیں ہے ِ۔

(۲)غیر مقلد کے پیچھے نماز درست ہے .

(۳)غیر مقلد کو کافر کهنادرست نهیس .

(۴) غیر مقلد کے ساتھا تعلقات قائم کرناجائزہے .

(السوال)(ا) زید فرضی جماعت کے برابر منفر و نماز پڑھتاہے۔اس کے ساتھ نہیں ملتا۔ کیااس کی نماز ہوتی ہے یا نہیں۔وجہ بیہ ہے کہ امام غیر مقلدہے ؟

(۲) کیا موجودہ دہا یوں یاغیر مقلدوں کے خلف نماز پڑھنی جائز ہے یا نہیں۔اثبات و نفی کی وجہ تحریر

فرماتين؟

(۳) موجودہ وہا ہوں یا غیر مقلدوں کو کا فراسلام ہے خارج اور جہنمی اور گمراہ کہنا جائز ہے یا نہیں کیا جو شخص بیدالفاظ استعمال کر تاہے اس پر کوئی حرف منجانب قر آن اور حدیث اور فقہ ہے آتا ہے یا نہیں ؟

(۴)ان کے ساتھ مصافحہ کرناجائزہے یا نہیں؟

(۵)ان کے ساتھ رشتہ کرناجائز ہے یا نہیں؟

المستفتی نمبر ۲۲۸م محد پنجانی معرفت امبر نواب بیثادری متعلم مدرسه امینیه ۵ربیع الثانی عرفت امبر مطابق ۵جون ۱<u>۹۳۸</u>ء

(جواب ۳۷۳)(۱) نماز تو ہو جاتی ہے گروہ ترک جماعت کی وجہ سے گنگار ہو تاہے۔امام کاغیر مقلد ہونا جماعت میں شریک نہ ہونے کے لئے عذر صحیح نہیں ہے۔(۲) غیر مقلدوں کے پیچھے حنفی کی نماز جائز ہے۔ (۳) غیر مقلدوں کو کا فراور دائرہ اسلام سے خارج قرار دینا صحیح نہیں۔اییا کہنے والاسخت گنرگار ہوگا۔ کیونکہ تقلید فی حد ذات گفر نہیں ہے۔(۴) جائز ہے۔(۵) جائز ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ۔ دہلی

(۱) ائمه مجتهدین کی تقلید در ست ہے .

(۲) كيا تقليد اتمه سے ترك سنت لازم آتاہے؟

( ۳ ) حضور ﷺ کی و فات کے بیعد تقلیدائمہ کی بیروی کیونکر کی جائے ؟

(۱۲) کیاائمہ نے اپنی پیروی کا ظلم دیاہے ؟

(۵)ائمہ اربعہ کس کے مقلد تھے؟

(۲)ائمّہ کی بات شریعت کے موافق ہے .

(2) ایمکہ کے در میان بعض مسائل میں اختلاف کیوں ہے؟

(السوال) ہمارے یہاں ایک اہل حدیث غیر مقلد مولوی صاحب آئے اور تقریریں فرمائیں جس میں تقلید کی رواکٹر بیان کی۔اس تقریرے لوگوں کاول جانب اہل حدیث ہوگیا اور اہل حدیث بنے کے لئے آمادہ ہیں مگرا نظار آپ کے فتویٰ کا ہے۔اس لئے ہمارے سوال کا جواب جلدی سے دیویں۔ (۱) کیا تفلیدائم اربعہ قرآن وحدیث سے نابت ہے؟

(۲) تفلیدائم اربعہ ہے احض فرمان نبوی بھی جھوٹ جانتے ہیں تو کیار سول کی پیروی جھوڑ کر امام کی پیروی کریں ؟

(۳)رسول مقبول ﷺ کی د فات کے بعد کوئی امام سوہر س کے بعد ادر کوئی ڈیڑھ سوہر س کے بعد پیدا ہوئے تو پھران کی پیروی کس طرح کریں ؟

(۷۷) کیالهاموں نے فرمایا تھاکہ ہماری پیروی کرو؟

(۵) کیااماموں کابھی کوئی امام تھا۔ ہمبیں جب ضرور ت ہے توان کو کیوں ضرورت نہ ہو ؟

(۱) بعض فقہ کی آرہوں میں مسکلہ بیان کرتے ہیں توابیا لکھتے ہیں کہ فلانے امام نے ابیا کیا فلانے نے ابیا کہا کہا۔ ابیا کہا۔ رسول مقبول نے یہ فرمایا ابیا کیوں نہیں لکھتے ؟

(2) کوئی امام فرمائے ہیں حرام ہے اور کوئی فرمائے ہیں حلال ہے تو کیااسلام نے ایسے فرقے بنائے ہیں ؟

المستفتى نمبر ۴۹۲ ابراميم سليمان صاحب (موت) ١٣١٠ بيح الاول ١٣٥٨ ومطابق ١٩٨٠ أمتى

وسرواء

ر جواب قرآن مجید میں ہے فاسئلو ا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔() بینی (مسلمانو!) تہمیں علم نہ ہو تواہل علم سے دریافت کرو۔اہل علم میں حضر ات انگه مجتندین بدرجہ اولی داخل ہیں۔ان کی تقلید کرنااس بنا پر ہے کہ وہ قرآن و حدیث کے عالم اور ماہر اور مجتند تھے۔وہ جو کچھ کہتے ہتے قرآن اور حدیث کے ماتحت کہتے ہتھے۔ اس لئے ان کی بات خدا ور سول کے احکام کے خلاف نہیں ہوتی تھی۔

(۲)ائمیہ اربعہ کی تقلید ہے جدیث نبوی چھوٹ نہیں سکتی کیونکہ ان جاراماموں کو تمام امت نے مانا ہے کہ سے امام عالم مجتند متبع قر آن وحدیث منھے۔

(س) جس طرح رسول کریم بینی کی وفات کے بعد کوئی محدث سویری کے بعد کوئی دوسویری کے بعد ہوئی اس سے ان کی کتابیں کنرور سے زیادہ زمانہ کے بعد بیدا ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے حدیث کی کتابیں لکھیں مگراس سے ان کی کتابیں کنرور اور نا قابل اغتبار نہیں ہمجھی گئی۔ اسی طرح امام ابو حفیہ مرکئے ہو میں پیدا ہوئے اور امام شافعی مصلے ہوئے اور خدانے انسیں عالم اور مجتند اور امام سادیا اور انہوں نے قر آن وحدیث سے دین کے مسائل استنباط کئے تو اس میں اعتراض کی کوئی بات نہیں۔

(سم) اماموں نے کہا ہویانہ کہا ہو خدااورر سول نے تحکم دیاہے کہ اہل علم واجتماد کی پیروی کرو۔

(۵) اماموں کا علم اور قوت اجتماد۔ دین کو سمجھنے اور مسائل کا استنباط کرنے کے لئے کافی تھی۔وہ پر اہراست قر آن و حدیث کے مفلد تھے اور ہم ان کے ذریعہ سے قر آن و صدیث کے مقلد ہیں۔

(١) فلال الم في الياكماس كامطلب بيه موتا ب كد فلال الم في قر آن وحديث كابيه مطلب بيال كيا-بيه

مطلب ہر گز نہیں ہو تاکہ فلان امام نے اپی طرف سے بیبات کہی۔

(2) بیراختلاف تو صحابہ میں بھی نفار اور حدیثوں میں بھی ایسااختلاف ہے کہ ایک حدیث ہے ایک چیز کاجواز معلوم ہو تاہے اور دوسر ی سے اسی چیز کاعدام جواز ۔ پھر مجتند کا بیہ کام ہے کہ وہ بیہ بتائے کہ کون می حدیث قابل عمل ہے اور کون می منسوخ یا ساقل ہے۔ محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لا۔ دہل

چاروں اماموں کا مذہب سنت نبوی کے موافق ہے .

(السوال) ابل سنت والجماعة کے چار امام ہیں اور چاروں کے چار طریقے ہیں۔ان چاروں میں سے کون سالمام موافق طریق نبوی ہے۔ باتی نین کے لئے کیا تھم ہے۔

المستفتى تمبر ٢٨٠٢ محدانعام الحق، و، لي ٨٠٨ مضان المبارك ١٣٦٥ إج

(جواب ٥٧٥) اس اربعہ اسلام کے اصول و مبادی میں متفق ہیں۔ ایک ذہرہ بھر اختلاف شمیں ہے۔ ہال عمی سائل میں ان کے اندر اختلاف پایاجاتا ہے۔ وہ اختلاف در اصل اسلام میں شمیں ہے۔ بال و ماغی تناسب اور رجی نامت کا اختلاف ہے۔ رسول کر یم بیٹی نے اعمال میں مختلف مدارج تسمیل کی غرض ہے کے فرمائے ہیں۔ ان مختلف مدارج کی تربیب نہ معلوم ہونے یا تسلیم نہ کر نے یا مختلف مقاصد پر محمول کرنے کی وجہ ہے آپی میں اختلاف ہوگیا۔ مگر مآل اور مقصد میں سب متفق ہیں۔ اس قتم کا اختلاف ہر نئیک ہے نیک کام میں ہوجاتا ہے۔ مثاؤہ س آدی اس امر میں متفق ہوتے کہ مختاج کو کھانا کھلانا ثواب کاکام ہے جب عمل کرنے گئیں توایک شخص تو کھانے کی جگہ اس کو نفذ بھے وے وے دے دو رسر اایک قتم کا کھانا وار تیر ادوسری قتم کا کھانا دے تو دس آدمیوں کے عمل کی دس صور تیں ہوجا تیں گی مگر مقصد میں سب متفق ہیں۔ اہل سنت کے چار اماموں میں ای قتم کا اختلاف ہے۔ حقیقت اسلام میں سب متفق ہیں۔ ممل فریعی ہیں۔ انہیں سب متفق ہیں۔ اور تیر اختلاف میں سب متفق ہیں۔ بی ان میں سب متفق ہیں۔ اس کو اختلاف میں سب متفق ہیں۔ کو اللہ متعین فریعی ہے۔ وار کی نے اور کس کے اور کس نے اور کس کے لئے متعین کر لیا۔ کس نے دوسری صور ہیں کو اور کس نے سب صور توں کو جائز سمجھ کر عامل کو اختیار وے دیا کہ جو سب رسول اللہ جو بیا تھیں ختیاں دے دوسری صورت کو کس نے آخری سمجھ اور اس کو اختیار وے دیا کہ جو بیا ہو انہاں کو اختیار وے دیا کہ جو بیا تھیں اور انس کا دین پر پکھ اثر جائے اور انس کا دین پر پکھ اثر جائے۔ تو یہ اختیار دوسری انس نہ سے بیا کو گول سب رہ کی اور انس کا دین پر پکھ اثر میں۔ سے دور انس کا دین پر پکھ اثر میں۔ سب میں انس کی انس کی دور کس کی دین پر پکھ اثر خیار سب سب میں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہو گول کی صورت سب رہ کیاں انس کی دور کی دور انس کی دور کس کی دور ک

مجہتد کی تعریف اور کیا مجہتد ہر زمانے میں ہو سکتا ہے؟ مجہتد کس کو کہتے ہیں؟ مجہتد ہر زمانے میں ہو سکتا ہے یا نہیں؟اگر نہیں تو کیوں؟ المستفتی نمبر ۲۵۳۳محد ضیاءالحق متعلم مدر سدامینید دہلی مور نحہ ۲۸ جمادی الثانی سے ساجے مطابق ۱۱ اگست ۱۹۳9ء (جواب ٣٧٦) مجننداس کو گئتے ہیں جس کو قرآن مجید ، حدیث شریف اور علوم شرعیہ میں اتنی دستری ہوک وہ احکام شرعیہ کا اشتباط کر سکے۔(۱) مجنند کا وجود ہر زمانے میں ممکن ہے۔ مگر ، فقهائے کرام نے قرن اول کے مجنند کے بعد عوام مسلمین گوسلف کے مجنندین کے اتباع کا حکم اس لئے دے دیاہے کہ آبندہ دین متین میں ہر مدعی اجتمادر خندا ندازی نہ کر سکے۔(۶) محمد کفایت اللہ کا کا اللہ لد۔ دہلی

## کیاامام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے شرعی مسائل اپنی طرف سے بنائے ہیں؟ منعلقہ المبر مجتدین (سوال دستیاب نہیں ہوا)

(جواب ٣٧٧) واضح ہو كه ہم اوگ حضرت مراج الامة امام الا بمكة امام اعظم الوحنيفيه كوفى رحمه اللّذرحمة واسعة کے پیرواور مقلد ہیں۔ ہمار ااعتقاد ہے کہ حضرت امام اعظم کماباللہ قرآن مجیداور اعادیث نبویہ علی صاحبہا افضل السلام وازکی التحیة کے اعلیٰ در ہے کے عالم اور علوم دیبیہ کے اول در ہے کے ماہر متھے۔انہوں نے قر آن پاک إور احاديث ہے جو احکام ففہ ہے۔ اکال کر فقۂ کو مدون کيا ہے وہ تصحیح معنوں ميں قرآن پاک اور احاديث کا عمطر ہے۔خدا تعالیٰ نے اپنی رحمت کاملہ کے لازوال خزانوں ہے فقہ فی اللدین کابیش قدر ذخیر ہ انٹیں عطافر مایا تھا۔ اور تفقه فی الدین میں ان کی رفعت شان نہ صرف احناف بلحہ علمائے مذاہب اربعہ کے نزدیک مسلم ہے۔اس لئے ان کے بتائے ہوئے اور نکالے ہوئے احکام پر عمل کرنابعینہ قر آن وحدیث پر عمل کرنا ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ الله بهاراية خيال وعقيده هر گزنسين كه امام ابو حنيفه كو منصب تشر لعج احكام حاصل ہے۔ ليعنی احکام شرعیه سمحض ا پے قیاس ورائے ہے وہ بنا کتے ہیں پابناتے تھے۔ یاان کے احکام بہر صورت واجب النعمیل ہیں ، خواہوہ قر آن وحدیث کے خلاف ہی کیوں نہ ہوں۔ ہم انہیں معصوم نہیں سمجھتے۔ صحابہ گرام کے برار نہیں سمجھتے۔ پھر نعو ذ بالله رسول صلى الله عليه وسلم كيراير سمحناتوكا وه صرف أيك امتى تصديش تتحد لوازم بشريت ، خطا و نسیان سے بھی مبراومنز ونہ نتھ۔ گرہال عالم تھے اور بہت بڑے عالم شھے۔ فقیہ تھے اور کامل فقیہ سھے مجہتد ہتے اور مسلم مجہند ہتے۔ مبدا فیاض نے زبور علم و تفقہ تقوی دیر ہیز گاری سے آراستہ کرنے کے ساتھ ہی! شبیں شرف نابھیت بھی عطا فرمایا نظا۔ (=)اور خبر القرون میں ہونے کی بزرگ عطا فرمانی تھی۔باوجو و اس علم واعتقاد کے وہ ایک انسان تھے۔اور ان سے غلطی اور خطا ممکن۔ ہمارا پیراعتقاد بھی ہے کہ ہر کس و ناکس کو سے مر تبہ اور جق حاصل خبین کہ ان کے اقوال میں ہے کہی قول کوئے اصل بائے دلیل بتائی یاان کے کئی قول کو خلاف جدیث ہونے کا الزام لگا کر چھوڑ دے۔ ہمارے مبلغ علم ہی کیا ہیں کہ ہم احادیث کے ناسخ ومنسوخ، مقدم ومؤ نجر ، ہاول و مفسراور محکم کو معلوم کر سکیں اور جدیث کی چند کتابیں یا چندرسالے پڑھ کرا ہے مسلم مجتند کے

الـ "وشرط الا جنهاد أن يحوى علم الكتاب بمعانيه اللغوية والشرعية و علم السنة بطرقها و ان يعوف و جوه القياس بطرقها للأورالإلوارض ١٣٦١ الطسعير)
 ٢-١٠٠٠ كل أفصل محت ثنا مبير بش ب وكينت : "مطلب القياس بعد عصر الاربع مأة منقطع فليس لاحد أن يقيس "(باب الامانة : الله ١٠٠٠ كل معيد)
 ١٠٠٥ معيد)
 ٣-١ وصح ال آبا حنيفة سنمع المحديث من سنبعة من الصحابة \_ "الدرالخار، مقدمة السعيد)

ا قوال کی تغلیط اور اس کے تخطیہ پر آمادہ ہو جائیں۔

یررگان سلف میں سے جو لوگ کہ عاوم دینیہ میں کائل و سنگاہ رکھتے تھے۔ اور قدرت نے اشیں تزانہ عاوم سے
پورا جصہ عطافر ملیا تھا، انہوں نے لیام اعظم کے اقوال اور مسائل کو نظر تدقیق و تحقیق ہے و کیما اور جانچا۔
مالفین کے اعز اضات کی جانچ پر تال کی اور ایام صاحب کے اقوال کے ماخذ نکال کرد کھائے اور ان کے اقوال کو مرافقین کے اعز اضارت کی جانچ پر تال کی اور ایام مصاحب کے قول کے ماخذ پر مدل کرد کھایا۔ جان معدود سے چندیعض مسائل ایسے بھی ملے کہ ان میں ایام صاحب کے قول کے ماخذ پر انہاں بھی پوری اطلاع نہ ملی اور امام اور پوسف یالیام محمد حصالاللہ کے اقوال کو انہوں نے اس مسلم میں اپنے علم اور خیال کے موافق رائج بتایا تو متاخرین حفیہ نے بلاتر دوایے مسائل میں امام صاحب کے قول کو چھوڑ کر ان علائے اعلام کے موافق رائج بتایا تو متاخرین حفیہ نے بلاتر دوایے مسائل میں امام صاحب کے قول کو چھوڑ کر ان علائے اعلام کے موافق ایسے بین کہ ان میں امام صاحب کے قول پر فتوگ نہیں ہے بلید صاحبین و غیر جا کے اقوال مستقیم بہا ہیں۔ اور بیر صاف اس امر کی دلیل ہے کہ ہم خدانخواستہ امام ابو حفیقہ کو بالذات و اجب الاطاعت نہیں محتوی بہا ہیں۔ اور بیر صاف اس امر کی دلیل ہے کہ ہم خدانخواستہ امام ابو حفیقہ کو بالذات و اجب الاطاعت نہیں معلوم نہیں ہو تنا اور صاحب کے تو ہی موال بلا میں موقع پر علائے تنہورین کا ملین کے ارشاد سے امام ابو حفیقہ کے اقوال کا ماخذ بہیں معلوم نہیں ہو تنا اور صاحبین و غیر ہماکا قول بظاہر زیادہ کا میں کہ رسمان کی دو تھی کی کہ داخوں کی دواس کی موال امام صاحب ہے قول پر اصرار نہیں کرتے بلید ضاحبین و غیر ہماکے قول کی تو میں اکسان کی کہ مقدود اصلی ابناع خداور سول ہے۔

و تو تو کل کے مقدود اصلی ابناع خداور سول ہے۔

مراس کے ساتھ یہ بھی واضح رہے کہ جو مسائل امام ابو حنیفہ اور امام مالک اور امام احمد بن حنیل رحم ہم اللّٰہ میں مختلف فیھا ہے اور اس میں امام صاحب کی قوت اجتمادیہ نے ایک طرف پر فیصلہ کیا اور امام شافعی کی قوت اجتمادیہ کے دوسر کی طرح فیصلہ کیا اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ امام شافعی نے جن احادیث کی بنا پریہ حکم دیاہ کہ وہ حدیثیں امام صاحب کو پہنچیں گر پھر بھی امام صاحب نے ان کاؤہ مطلب مئیں سمجھا اور نہ ان کے نزدیک وہ اس حکم کے اثبات کے لئے کافی ہو کمی جو حکم امام شافعی نے ان کی ہموجب دیاہے تو ایسے مسائل میں ہماری بیعنی حضیہ کے ذمہ لازم ہے کہ (ناتمام)

حنفی مذہب چھوڑ کر شافعی مذہب اختیار کرنا . (ازاخبار الجمعیة مور خدم الیریل کے 19۲ع)

میر الرادہ ہے کہ میں شافعی مذہب میں ہوجاؤل۔ کوئی کتاب الیں ہووے جس میں مقصل جاروں نداہب کاخلاصہ ہواور میں اب تک حنفی مذہب بررہا۔

(جو اب ۴۷۸) کیوں حنفی مذہب جھوڑ کر شافعی ہوجانے کاارادہ کیوں ہے ؟ ایسی کیاضرورت پیش آئی ہے ؟ محکد کفایت اللّٰد غفر ، دہلی

#### بندر هوال باب

#### متفرقات

حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شمادت کولو گول کے گنا ہوں کا کفار ہ کہناہا طل اور بے ہودہ خیال ہے ،

(المسوال) عامه مسلمین کی ایک گثیر جماعت کابیہ عقید و ہے کہ سید نا حضرت امام حسین رکنی اللہ تعالیٰ عنه حضرت مسلمین کی ایک گثیر جماعت کابیہ عقید و ہے کہ سید نا حضرت امام کی شمادت مضرت میں طرح امت محمد یہ کے گنا ہوں کا گفارہ ہو گئے اور محض حضرت امام کی شمادت کی وجہ سے ہزار ہا سیاد کار ان امت بہشت میں داخل ہوں گے۔ چو نکہ بیہ عقیدہ عام ہو تا جاتا ہے۔ اور ایک گروہ کثیر اس کی جانب رغبت رکھنا ہے باعد اس کو بالگل بچ سمجھنا ہے لہذا ضرورت ہے کہ گہری تنقیدی نظر ڈالی جائے تاکہ جہلا کے عقا کہ درست ہوں۔

(جواب ٣٧٩) قال الله تعالى لا تور وازة وزر احرى(١) ليمنى ايك كا گناه دوسر ا نهيں اٹھائے گا۔ بـ نص قر آنی اس بارے میں صر تے ہے کہ اصول اسلام کے ہموجب کفارہ کا خیال غلط اور محض باطل ہے۔ عیسا نیوان کا یہ عقیدہ کہ میں گنا ہگاروں کے گنا ہول کا کفارہ بن گئے خودان کا تراشیدہ عقیدہ ہے۔ عقل اور قوانین الہیہ کے خلاف ہے۔ زید کےبدیے عمر دِ کو بیمانسی دینایسز اوینائسی عقلمند کے نزدیک جائز نہیں۔ پین احتم الحاکمین کاعدل ا نیسے ظلم کو کیسے جائز رکھ سکتا ہے۔اور اسلام کا مسکلہ شفاعت اس مسکلے سے بالکل حیدا ہے۔ کفارہ کو شفاعت پر قباس کر ناغلط ہے۔ شفاعت کی حقیقت رہے کہ کوئی مقرب مار گاہ خداو ندی سس گناہ گار کے متعلق مار گاہ قدی میں اس کے گناہ معاف کئے جانے کی درخواست کرے۔اور ظاہرہے کہ اس میں کوئی عقلی قباحت شیں ہے۔ کیونکہ سز ادبیناخداوند تغالی کا حق ہے۔ اور صاحب حق سے معافی طلب کر نااور عفو کی در خواست کرناکسی طرح ظلم پایاانصافی میں داخل نہیں۔اور غیرانعالیٰ کا شفاعت کو قبول فرمالینانیہ ہے کہ وہ اپنے حق کو معاف فرِما وے۔ اور صاحب حق کا ہے جق کو معاف فرمادینا رحم و شفقت ہے نہ ظلم وناانصافی۔اور کفارہ کی حقیقت سے ہے کہ زید عمروہ غیرہ نے گناہ کئے اور مستحق مزاہوئے کیکن خدانےان کےبدلے میں ایک ناکردہ گناہ کو پکڑ لیا اوران کے گناہوں کی سر ااس کودے وی۔ میہ صریح ظلم ہے جو خدا تعالیٰ کی مقدس فیات ہے بالکل ناممکن ہے۔ نیز ہیے کہنا کہ امام حسین رمنتی اللہ تعالی عنہ کی شنادت امت محد سیا کے سکتا ہول کا کفارہ ہوئی ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ خدا تعالیٰ نے است محدید کے گنا ہگاروں کے گنا ہوں کی سر المام حسین علیہ السلام کودے دی۔اور سے خیال سراسر باطل اوریئہو دہ ہے۔ اول توبیہ کہ اس کے لئے کوئی شرعی دلیل نہیں ہے۔ دوسرے میہ کہ کیاامت محدیہ ﷺ حضرت امام حسین علیہ السلام سے زیادہ خدا کے نزدیک پیاری ہے کہ اس کے بلاان کے ہر ڈال دی گئی خضرت امام حسین رسول مقبول ﷺ کے جگر گوشہ اور نواسے اور محبوب تھے۔اور امت اگرچہ امت ہونے

کی جت سے آپ کو پیاری ہے لیکن نہ اتنی پیاری کہ آپ کے جگر گوشہ کو امت پرسے قربان کر دیا جائے ۔ الغرض بیہ خیال اور عقیدہ شریعت محدیہ کے سر اسر مخالف ہے اور نصوص قرآن یہ سے بالکل مبائن۔اس سے توبہ کرناچاہئے۔

نسی خاص چشمے میں شفا کی نیت سے نمانے کوشر ک کہنا .

(السوال) ایک جگہ خلق خدانے مقرر کی ہے کہ اگر کوئی شخص اس جگہ کے چشمہ میں نمائے تواس کی جمار ک دور ہوجاتی ہی حس پرایک شخص مدعی ہے کہ یہ شرک ہے۔ تعلیم کاعلاج کرناچاہئے۔

بہری رہ ہوبی ہے۔ ہوتے ہیں کہ بعض قدرتی نامعلوم اسباب کی وجہ سے ان کے پانی میں کوئی طاحی تا ہم ہوئے ہیں کہ بعض قدرتی نامعلوم اسباب کی وجہ سے ان کے پانی میں کوئی طاحی تا ثیر خارت ہوجائے تواس میں نمانے کا حکم وہی ہے جو دواو علاج کرنے کا ہے۔ اور اسے شرک کمنے والا غلط کہتا ہے۔ لیکن پانی میں اگر کوئی میں نمانے کا حکم وہی ہے جو دواو علاج کرنے کا ہے۔ اور اسے شرک کمنے والا غلط کہتا ہے۔ لیکن پانی میں اگر کوئی عاص تا ثیر نہ ہو گئر لوگ اسے متبرک اور بزرگ پانی سمجھ کر نماتے ہوں تواگر اس کی برکت اور بزرگی کے لئے بافی وجہ ہو۔ جیسے آب زمز م اور شفاو ہے والا خدا کو ہی سمجھیں تا ہم جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی کافی وجہ بزرگی اور کر کت کی نہ ہو یاس چشمے کی نسبت یہ عقیدہ ہو کہ حقیقی شفاد ہے والا کی ہے تو نمانا جائز نہیں ہے اور یہ دوسرا فیال شرک ہے۔

لیاہر شہر اور بستی میں قطب کا ہونا ضروری ہے؟

مسلمانوں میں بہت ہے لوگوں میں ریہ خیال پختہ ہے کہ ہر شہرادر قربیہ میں ایک قطب کا ہو نالاز می ہے۔ کیا بیہ اقعہ ہے ؟ اگر ہے تو جمال مسلمانوں کی آباد ی بالکل نہیں جیسے پورپ ادرامریکہ کے بھن شہر نو کیادہاں بھی تطب ہوتے ہیں'۔

المستفتی نمبر ۱۸۹ اسمحیل ایرابیم محمری ۱۱ شوال ۱۳۵۲ مطابق ۲ مطابق ۲ مطابق ۲ منوری ۱۹۳۹ء جواب ۳۸۹) ہر شرادر قربه میں قطب کا مونارولیات صححہ سے قابت نمیں۔ بال جمال مسلم آبادی ہوان میں ندا کے مقبول بند ہے بھی ضر در ہوتے ہیں گووہ عام لوگول کو معلوم نہ ہون۔ بعض اولیاء اللہ اصحاب خدمت موتے ہیں اور اکثری طور پر وہ لوگول کی واقفیت سے باہر ہوتے ہیں۔ لیکن ان کی تعداد اور ان کے نظم کے متعلق می کوئی صحیح معلومات نمیں ہیں۔ اہل تصوف نے لد ال او تادا قبطاب کے درجے مقرر کئے ہیں اور ان کی تعداد اور نفوضہ خدمات کے متعلق کچھ ہزرگول کے مکاشفات ہیں۔ تاہم یہ کوئی عقائد کی بات نمیں۔ (۱) اللہ پر ہی اس کے محمد کھا بیت اللہ کان اللہ لا۔

<sup>-&</sup>quot;هي طنيات لا تسمى علوماً بِقينا." (مر قاة احث كشف الولى والنامد نختي-ا/٢٦٢ طالداديه)

۲۹ کے چاند کی خبر سن کرافطار کرانا جائز نہیں .

(المسوال) أیک مولوی نے بیہ خبر بن کہ وہل سے تار آیا ہے کہ وہاں انتیس کا چاند ہو گیا ہے۔ ای خبر پراس نے روزے افظار کراد بئے اور عید کرلی اور بیہ کہہ دیا کہ اس کا تمام گناہ میر سے فیر مہے۔ آیا اس تار کی خبر پر روزے افظار کرانا اور اپنے ذِمہ گناہ لینا در ست ہے ؟

(جواب ٣٨٣) صرف اس طرح خبر بن كركه وبلى سے تار آيا ہے كه وبال چاندائنيس كا بوگيا ہے روز سے افظار كرؤالنااور عير كرلينا بر گر ورست شيں۔ عيد كے چاند كے شوت كے لئے دوعادل آو ميول كي گوائي شرط ہے۔ صورت مشتوله ميں اول أو تار خودا پنياس شيں آيا۔ اور پيراگرا پنياس بھى آئے جب بھى چو تله تاريس كى بيشى اور غلطى بوتى رفتى ہے اس لئے دہ شوت رویت بالل كوا سطے كافی شيں۔ وان كان بالسماء علة لا تقبل الا شهادة رجلين اور جل و اموء تين و يشتوط فيه الحرية ولفظ الشهادة كذافى حزانة المهفتين و تشتوط العدالة هكذافى النقاية انتهى مختصر الرهنديد (اس منات) اور كركوائى خوف كان موفى الله على النقاية انتهى مختصر الرهنديد (اس منات) اور كركوائى الا مناور كرنوائى النقاية انتهى مختصر الرهنديد (اس منات) اور كى شخص كانعوف الله عيد كرن ہو سائى طاقت ہے كہ عذا بين الله على النقاية انتهى مناور مير كور سے الله الله الله الله الله عن الله عنوان كرنوائى الله عنوان كان الله عنوائى الله عنوا

رةٌ مِنكِرات حسب الاستطاعت ضروري ہے۔

(السوال) سی منکر (یر افعل بری رسم) کاازالد بروئے شرایت اسلامیه ضروری ہے یا نہیں جمکی شکن یا پیر کا اپنی جماعت سے رشتہ اکاح قائم کرو دو سرے مسلمانول سے بیہ اپنی جماعت کو یہ ہدایت کرنا کہ صرف میرئی جماعت سے رشتہ اکاح قائم کرو دو سرے مسلمانول سے بیہ تعلق قائم نہ کیا جائے۔ یااس کی جماعت اپنے طور سے یہ عقیدہ قائم کر لے۔ ایسا عقیدہ ایسا تھم بروئے شرایعت منکرات میں واخل ہے یا نہیں جمنکرات کے ازالہ اور دور کرنے کی کیا صور سے ج

المستفتی نبر ۲۲۸ محرالدین نصیر آبادی ۱۱ ارزی قعده و ۱۵۳ اه مطابق ۲۲ مارج ۱۳۳۰ و اجواب ۲۸۳) به بدایت اور تلقین اگراس بنا پر ب که اپنی جماعت کے حواد و سرے مسلمانوں کے ساتحق رشتہ، از دواج قائم کرنے کو وہ ناجائز قرار دیتا ہے توبیہ تھی شربیت کی صرح کے خلاف ورزی ہے ۔ منکر سے مرادود چیزیں ہیں جن سے شربیت نے منع کیا ہے۔ اگر وہ اتفاقی طور پر منگر ہیں تو ہر مسلمان کوان کے روکنے کی ستی کرنی چاہئے اور اگرا ختل فی بین تواہیخ فریق بیس روک سکتے ہیں۔ مثلاً مجھوے کا گوشت کھانا حفیہ کے بزد یک منگر سے شوافع سے بزد یک منگر منہیں۔ (۲) تو جفیوں کورو کنا اور منع کرنا درست ہے۔ شوافع کو ہم خیس روک سکتے ازالہ، منگر کی وہ صور تیں جو ہماری استبطاعت میں جول اختیار کرنی جائز ہیں۔ اور وہ ذبانی نصیحت و تبلغ ، کبار کے لئے مقاطعہ معاشرتی کی صورت ہے۔ والٹراعلم۔ محمد کفایت اللہ

الطفندية ،الباب الثّالَ في رؤية الفلال: الم ١٩٨ الح كوئث) ٣\_" و غند الشارئة يحل والسلحفاة المنح" ("ومرالابصار، كمّاب الذبائخ: ٢ ' ٣٠٥، ٣٠٥ ط معيد)

کیاشر بعت کے احکام تمام مسلمانوں پر یکسال ضروری ہیں ؟ (السوال)شریعت کے احکام امیر وغریب دونوں پر یکسال ہیں بیاس میں کچھ تفادت ہے؟

(جواب ٣٨٤) بعض احكام مين فرق ہے۔ مثلًا فقير پرز كوة واجب شيں۔ جج فرض شيں۔

محمر كفايت الله كان الله له \_

کیا لفظ"غفران بناه"غیر خدایر بولا جاسکتا ہے؟ لفظ غفران بناه غیر خدایر بولا جاسکتا ہے پانہیں؟

المستفتى نمبر 20 والميش عبدالستار صاحب (سورت) ٨ جمادى الاول ٥ هساج

مطالق ۲۸جولائی برسواء

(جواب ۴۸۵) جب که غفران بناه غیر خدا کے لئے استعمال کیاجائے مثلاً بول کہیں زید غفران بناه نواس کے معنی یہ ہول گے ذید جس کی بناه غفران ہے تعنی حضرت حق کی مغفرت اور بخشش اس کی بناه گاہ ہے تو یہ معنی صحیح اور درست ہیں۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ۔ د ہلی

(۱) شهداء كربلاك مبالغه آميز جالات بيان كرنا جائز نهيس.

(۲) يزيد كؤكا فركينے كاحكم .

(السوال)(ا)عاشورہ کے وس روز کے وعظ میں بیال گشتی مولوی نے وعظ کھا جس میں شہدائے کربلا کے حالات بہت مبالغہ آمیز اور غم واندوہ کے جذبات کو مشتعل کرانے والے الفاظ میں مرثیہ اور نوحے وغیرہ کے اشعار مااکر بیان کرناجائز ہے یا نہیں (۳) کے اشعار مااکر بیان کرناجائز ہے یا نہیں (۳) برید کو کافر کمہ سکتے ہیں یا نہیں اور اس پر لعنت کر سکتے ہیں یا نہیں ؟

المستفتى نمبر ١٦٥ عبدالرحمُنُ ومحمر حسين صاحبان (ساده) ٢ جمادى الثاني ٥٥ ساره

مطابق ۲۵ اگست (۱۹۳۶ ع

(جو اب ٣٨٦) مبالغہ آميز حالات بيان كرنااور لوگول كوغلط فنمي ميں مبتلا كرناكسى حالت ميں بھى جائز شيں۔ (٢) يزيد كوكا فركه نااحتياط كے خلاف ہے۔ مجمد كفايت الله كان الله لهدو ہل

کیاعلامہ شبلی نے اپنے کفریہ عقائدے توبہ کی ہے؟

آج کل اکثر اخبار ات در سائل میں تکفیر کے جھگڑے دیکھے جاتے ہیں۔ علائے حق میں سے اکثر لوگ مولانا شبلی اور مولانا حمید الدین فراہی گو کافر سیمھتے ہیں اور اکثر لوگ اس کے مخالف ہیں جیسے حضر ت مولانا حسین احمد صاحب مدنی۔اس کی متعلق حضور کا کیا خیال ہے۔ کیادا قعی وہ لوگ قابل تکفیر ہیں۔

اس مضمون کے زیرِ عنوان حفظور نے جواب عنایت فرمایا ہے۔ لب دریافت طلب امر میہ ہے کہ حضرت کے فتوکی سے مولانا حمیدالدین فراہی اور دیگر کار کنان مدرستہ الاصلاح کی ہریت تو ٹاہت ہوتی ہے۔ گر گرواناستبعی صاحب کی بریت ٹابت نہیں ہوتی ۔ بعض نوگ مولانا کے فتوسی سے تا دیں کرتے ہیں کہ مولانا نے مولانا سیدالدین صاحب فرائی اور مدرسة الاصلاح کے دیگر کار کنول کی تکفیر کے لئے میری نظر میں شرعی وجوہ نہیں ہیں لکھاہے ۔ تواس جگہ پر لفظ ویگر مولانا شبلی

كوكسي طرح شامل ہى نہيں ہو سكتااور لفظ كار كنان بھى

ای طرح مؤلانا شبلی کوشامل نہیں۔اب دریافت طلب سے ہے کہ مولانا شبلی کے متعلق آپ کیا فرمانے ہیں۔اور ظاہر ہے کہ مولانا شبلی صاحب مادہ کو غیر حادث اور نبوت کو اگسالی ماننے تھے جیسا کہ ان کی کمناول میں مصرح ہے۔ بین ایسے شخص کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے۔

المستغتى نمبر 9 ١١٤ حافظ محمد رفيق ضاحب (شهر مانڈلے برما) ٢٢ جمادی الٹانی

ه ١٩٣٥ مطالق والتمبر ١٩٣١ء

رجواب ۳۸۷) مولانا شلی مرحوم کی ایک تحریر مولانا سید سلیمان صاحب ندوی نے شائع کی ہے جس میں ہیں تصرِ تک ہے کہ مولانا شبلی نے مادہ کے قدیم ہونے اور نبوت کے اکتسانی ہونے کے عقیدے سے تبری کی ہے۔ کوئی وجہ نہیں کہ اس تحریر کو نظر انداز کر دیاجائے۔اس لئے مولانا شبلی کی تکفیرنہ کرنی جاہئے۔

علامہ شبل کے ہارے میں فتویٰ کے متعلق وضاحت ،

(السوال) گذارش میے بچرکہ آپ کاار سال کر دہ فتوی موصول ہواجس کو پڑھ کر مضمون مافیہاہے آگاہ ہوا آنجناب نے جو تحریر فرمایا ہے کہ مولانا شبلی کی ایک تحریر مولانا سید سلیمان صاحب ندوی نے شائع گی ہے جس میں ریہ تضریر تے ہے کہ مولانا مشکی نے ماد ہ کے قدیم ہونے اور نبوت کے اکتسانی ہونے کے عقیدے ہے تبری کی ہے۔ گوئی وجہ خمین ہے کہ اس تحریر کو نظر انداز کر دیا جائے۔اس لیتے میولانا شبکی صاحب کی بحکفیر نه کرنی چاہئے۔ خیر میہ تو معلوم ہوا مگر اب چند شبهات در پیش ہیں۔امید که آپ ان کاازالہ فرمائمیں گے۔اوا تو بیر کہ آپ نے اس سے پہلے فنوی میں رہے تحریر فرمایا ہے کہ کفر کامعاملہ بہت سخت اور واجب الاحتياط ہے ہے تک ہے لکھنا آپ کابہت ہی درست ہے اور کتب فقد اس مسئلہ سے پر ہیں۔ تاوفٹت پیکہر کو ئی تاویل موجود ہو کئی مسلمان کو کا فر نہیں کہنا جا ہئے۔اباس میں پیہ سمجھ میں نہیں آتا کہ بیہ تھکم عام ہے یا غاص۔اگر عام ہے تو حضر ت والا ہے دریافت ہے کہ جس زمانے میں آپ ئے مولانا شبکی صاحب پر کفر کا فیقائی دیا تھاوہ کس دلیل ہے اور اس وقت بیہ مولاناسید سلیمان صاحب ندوی کہاں تھے جو اس بقسر <sup>ترم</sup>ح کو شاکع نہیں فرمایا۔ نیز آپ نے ان سے تاولہ خیال کیوں نہیں کیا اور بغیر شخفیق کئے ہوئے ایک مسلمان کی تنگفیر کر دی مسلمان ہی نہیں باسمہ علامہ زمال جس کو آج تک کیا کا فر ہی سمجھتی ہے اور ایک مسلمان کو کا فر کہنا کتنے بڑے ظلم کی بات ہے خالا نکہ وہ کا فرشیں اور علا مدسید سلیمان ندوی نے جو کچھ اخبار الجمعیة اور مدیند میں شائع کیا ہے۔ اولاً تواخباری چیزیں صدق اور گذب دونوں کا ختال رکھتی ہیں۔عامہ مسلمین اس تحریر ے مطبئن نہیں اس لئے کہ آپ کاوہ فتوی بھی نظیروں نے سامنے ہے۔اس کو کسی طرح نظرانداز نہیں سیا جاسکتاس لئے آپ پر بیرواجب اور لازم ہے کہ اپنے سابق فتویٰ کی تروید شائع کرویں تاکہ عامہ مسلمین اس

گناه ہے بری ہو جائیں لینی ان کو کا فرنہ سمجھیں۔

المستفتی نمبر ۱۳۰۲ مافظ محدر فیق صاحب (شهر مانڈ لے برما) ۹ رجب ۱۳۵۵ مطابق ۲٫۲ ستمبر ۱۳۳۱ مراحواب ۱۳۸۸) میر ایسلاکون سافتو کی تکفیر کا ہے جس کا آپ حوالہ دیتے ہیں۔ آگر ۱۳۳۲ مطابع مفتوی مراح ہو تو ایس کے بعد عرصہ تک علامہ شبلی زندہ رہ اور تو فیق البی مراح ہو تو تو تو تاب کر سکتی ہے۔ میں اب بھی کہتا ہوں کہ جو شخص مادہ کو قدیم مانے اور خدا کو فاعل ایک آن میں ملحد کو تاب کر سکتی ہے۔ میں اب بھی کہتا ہوں کہ جو شخص مادہ کو قدیم مانے اور خدا کو فاعل بلاصظر ارجانے نبوت کو اکسانی کے دہ ملحد ہے (۱) ۱۳۳۳ مول کا فتوی الزامی طور پر مرحوم کی تحریرات سے عاکد کیا گیا نظار ایک آگر اس کے بعد انہوں نے تبری کی ہو جیسا کہ مولانا سید سلیمان صاحب ندوی نے شائع کی ہے تو اسے نظر اندازنہ کرنا چاہئے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ۔ د ہلی

علامه شبلی کی عدم تنگفیر کامسکله .

(۲) اگریہ صحیح ہے کہ انہوں نے اپنی سائل تحریرات سے رجوع نہیں کیا ہیں ایسے شخص کے متعلق آپ کا کیا نوی ہے جو نبوت کو اکتسانی اور مادہ کو غیر حادث اور غیر مخلوق اور خدا کو فاعل بالاضطر ارجانیا تھا۔ المستفتی نمبر ۲۵۵ احافظ محدر فیق صاحب (شہر مانڈ لے) ۲۸رمضان ۵۵ سیاھ مطابق ۱۳ ستمبر

المساواء

ا." الملحد هو من مال عن الشرع القويم الى جهة من جهات الكفر ..... ولا بوجود الصانع." (روالحتار باب المرتم مطلب في الفرق بين الزيديق الخ : ٣ /٢٣١٠ معيد)

(جو اب ٣٨٩) جناب محترم دام فضلهم \_ بعد سلام مسنون مين جس قدر لکھ چکا ہوں وہی کافی ہے۔ تکفیر مسلم میں انتہائی احتیاط کرنی جائے۔(۱) میں نے ان کے جواب ریر جو کچھ لکھانھادہ الزاما تھاادر خود اپنی طرف سے تنتیفر نہیں کی تھی۔اور اگر علامہ خبلی ان عقائدے تبری کرنے ہیں توان کی طرف ان عقائد کی نسبت کر کے ان کی تنتیر کااپنی طرف سے جکم لگانا حتیاط کے خلاف ہے اور وہ بھی اب کہ ان کے انتقال کوسالہاسال گذر کے ہیں یہ صحیح ہے کہ نبوت گواکشانی ما ننااور ماد ہ کو غیر حادث کہنااور خدا کو فاعل بالاضطر اربتانا ہے عقا کد گفر ہے۔ ہیں اور ان کے عقائد کفریہ ہونے کوعلامہ شبلی بھی تشکیم کرتے ہیں توضر درہے کہ دہایتی پہلی عبار توں کو مادل یا منقول یا منسوخ قرار و بیتے ہیں۔ توعیرم تکفیر کے لیئے اتنی کافی ہے۔ سے محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ۔ وہلی

کیادرج ذیل عبارت لکھنےوالا کا فرہے؟

(السوال) کیا فرمانے ہیں علاء دین اس مضمون ذیل مطبوعہ کے متعلق جو مجنسہ رائے عالی کے لئے پیش کیا جاتاہے کیاا کیک سیکنڈ بھی خدا ہونا خدائی کااہل اپنے شین سمجھناشر ک و کفر نہیں ہے۔اور یہ الفاظ کہ ''حیالیس روز تک پیربوجھ اُٹھا سکتا ہوں۔ ہاں مجھ میں اس بار کے تحل کی ہمت ہے۔ تودیکھے گا کہ میری چاکیس روز کی خدائی عینی آن بان کی ہوتی ہے۔"

المستفتى نمبر ٢٠٠٣ سيد فداحسين صاحب (جامع مسجد دہلی) وارجب ۱۳۵۵ ه مطابق ٤ ۴ ستمبر الر ١٩٣٧ء

(جواب ۳۹۰) میں نے خواجہ حسن نظامی کا مفر نامہ خمیں پڑھا۔ مجھے معلوم نہیں کہ محولہ بالا عبارت اس میں ہے یا نہیں۔اور ہے تواش کااسلوب و محل بیان کیا ہے۔ منقولہ عبارت جنتی اس میں موجود ہے۔ بیرا یک شاعر انہ تخیل کاانداز رتھتی ہے۔اور خود اس عبارت کے آخر میں اس کی حیثیت ایک مجذوبانہ گفتگو کی ظاہر کی گئی ہے اوراس کے متکلم کو حد سے گذر نے والابند و گہاہے۔اس کئے اس پر کفر باار تداد کا حکم نہیں کیا جاسکتاہاں یہ ضرور ہے کہ بیانداز تحریرایک غیر مجذوب کے لئے حالت اختیار میں شایان اسلام نہیں کہ عوام کے لئے موجب گمراہی ہوسکتاہے۔ فقطہ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ۔ وہلی

(۱) قبروالے سے مدد مانگنا جائز نہیں۔

(۲) گیار ھویں دینے کا حکم (۳) مسلمان کے عِقا کد کس قسم کے ہونے چاہیں ؟

(البسوال)(۱) کسی قبر ہیر جا کر قبروالے ہے کہنا۔اے فلال۔اللّٰہ ہے میرا فلال کام کرا دو۔ کیا جا تز ہے یا

إ. "واعلم الله لا يفتي بكفر مسلم ان المكن حمل كلامه على محمل حسن الركان في كفره خلاف"(التنويروشرح ،باب المرتد:٣٠٩/٣ سعيد)

محمر كفايت الله كان الله لدرو بل

(۲) گیاہویں ویناجا کز ہے میانا جا کز۔ (۳)انسان مسلم کے عقائد سیجے گیاہونے چاہئے۔ المستفتى نمبر ٢٢ ١٥عبرالمجيد صاحب (أكره)٢٦ر بيح الثاني ١٥٦ إه مطابق ٢ جولا كي ١٩٣٤ء (جواب ۴۹۱) (۱) قبریر جاکر صاحب قبرے بیہ کہنا کہ اللہ ہے میرافلاں کام کرادوجائز نہیں کیونکہ کسی کواللہ ے کام کرادینے کی قدرت نہیں۔(۱)اور اگریہ مطلب ہو کہ اللہ سے دعاکر و کہ وہ اپنی رحمت سے میراکام کر دے۔ یہ بھی مفید نہیں۔ کیو نکہ اصحاب قبور کا ساع ثابت نہیں(۲) بس ہر حاجت مند کواللہ تعالیٰ سے ہی سوال اور وعا کرناچاہئے۔ یمی ہمارے سیدو مولی خاتم الا نبیاء ﷺ کی ہمیں تعلیم ہے۔(۲) گیار ھویں دینے کاشریعت مقد سہ میں کوئی تھکم اور کوئی ثبوت نہیں ۔حضور ﷺ اور خلفائے راشدین اور صحابہ کرام ہے یہ امر خاہت نہیں اور نہ ان میں ہے تھی کی تاریخَ ہائے و فات پر کوئی عمل منقول و معمول ہے۔(r) (r) ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہو ناچاہئے کہ اللّٰہ تعالیٰ ہی خالق ورازق اور نمام حاجتیں بوری کرنے والا ، ہر شخص کی دعا سننے والا اور ر حمت سے قبول کرنے دالا ہے ،انبیاء کرام اس کے پیغامبراس کی ہدایت اور وحی کو مخلوق تک پہنچانے کے لئے۔ آئے تھے۔انبیاء سب معصوم تھے۔ادرادلیاء کرام خدا کے مقبول بندے ہیں گر خدا کی مرضی کے بغیر نہ پچھ کر کتے ہیں نہ کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔اتباع سنت میں نجات ہے۔اور ہربدعت سیئہ گمراہی ہے۔

> (۱)خواجہ ہاقی ہاللہ کے مزار میں قدم شریف کی حقیقت . (۲) گیار ھویں شریف کی حقیقت کیاہے؟

> (m) مزارات پر پھول، چراغ اور چادر چڑھانا ناجائز ہے .

(السوال)(۱) قبرستان نبي كريم (خواجه باقى بالله) ميں جو قدم شريف ہے اس كي سند كے بارے ميں جناب والا کا کیا خیال ہے۔(۳) گیا ہویں شریف کی کیا حقیقت ہے۔(۳) مزارات پر پھول چڑھانا چراغ جلانا چادر چڑھانا کیساہے۔

المستفتى نمبرا٣ ابشيرِ احمر صاحب مالك فيض عالم دواخانه بهار تنج نئ و ہل ١٨ برار جمادي الاول ٦ ١٣٥٥ جي مطابق ٢٢ / جو لا ئي ٢ ٣ واء

(جواب (۱) یہ قدم شریف جو مزار شریف میں لگاہواہے، مجھے اس کی سند کے متعلق کوئی معلومات نہیں۔ الله كوعلم ہے كہ اس كى كوئى قابل و توق سندہے يا نہيں۔ گرد ، بلي ميں بعض بزر گول کے كشف ہے اس كے بعض آثار برکت منقول ہیں۔ کشف اصول شرایحت میں صاحب کشف کے سوادوسروں کے لئے ججت شیں۔ (۱۰)

ا به "من ذاالذي يشغع عنده الإباذند " (البقرد، آيت الكرسي إره ٣٠٠ أو٢٠)

ار الله الا تسلم الموتى و لالنسم الصلم الدعاء "(الروم: ۵۲) ٢- "انك لا تسلم الموتى و لالنسم الصلم الدعاء "(الروم: ۵۲) ٣- "مقرر كردن روز سوم و غير دما تحسيل واوراضر ورئ الكاشن ورشر بيت تحديد نامت نيست. "(مجموعة الفتاو كي على حامش خلاصة الفتاد كي: ١

٣\_ والهام الاولياء حجة في حق انفسهم ان وافق الشريعة ولم يتعد الى غير هم الا اذا اخذنا بقولهم بطريق الادب-"(نور الا توار، مُبحثُ افعال النبي صلى الله عليه وسلمُ ص ١٦٥ ط عيدًا)

(۲) گیار ھویں کاالتزام اور اس تاریخ کی شخصیص اصول شرایعت کے خلاف ہے۔(۱) (۳) مزارات پر پھول چڑھانا۔(۲)چراغ جلانا(۲)چاور چڑھانا (۴)ناجائزہے۔ محمد کفایت اللّٰد کان اللّٰدلد۔ وہلی۔

یشخ عبدالقادر جیلانی کے بارے میں مشر کانہ حکایت بیان کرنے والے امام کا تھم (السوال) امام نے خطبہ اولی جمعہ عربی میں پڑھنے کے بعد اردومیں تقریر کرتے ہوئے بیان کیا کہ محی الدین جیلانی رحمۃ اللہ نایہ نے خداکو ویکھا۔ خدانے پوچھااے محی الدین کیاچاہتے ہو فرمایا کہ تیرے پائں رکھا ہی کیا ہے جو تو دے گا۔ نبوت ، رسالت شمادت سب ختم ہی ہو چکاہے۔ تب خدانے فرمایا کہ اپنی تادریت میں نے تجھ کو دی۔ اس لئے عبدالقادر ان کانام ہوا۔ کیاازر دیے شرع محمدی درست ہے۔ اور ایسے امام کے بیجھے نماذ درست ہے۔ اور ایسے امام کے بیجھے نماذ درست ہے۔

المستفتی نمبر ۲۵۶۱ تحکیم عبدالغفور صاحب (ضلع بھاگلپور) ۸رجب ۲<u>۳۵</u>۱ه مطابق ۱۳۳۳ پر ۱۹۳۶

سب (جواب ۴۹۳) بیروایت غلظ اور مشر کانه منهمون پر مشتمل ہے۔الیسے امام کی امامت بھی مکروہ ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ دیلی

# یک سو تمیں فرائض پر اعتقاد نه رکھنے والا گناه گار ہے .

(السوال) بعض الناس يقول ان مائة وثلثين مسئلة من عظائم فرائضه ومن لم يعتقد ها كان من الله تمين . وتلك المسائل هذه :\_

(۱) ستون فرضافي صوم رمضان (۲) سبعة عشر فرضافي عد دركعات الصلوة الخمس (۳) ثلثة في الغسل (۵) وثلثة في التيمم الخمس (۳) ثلثة في الغسل (۵) وثلثة في التيمم (۲) اربعة في الوضوء (۷) وخمسة في معرفة اوقات الصلوة (۸) وخمسة في نية الصلوة الخمس (۹) سبعة في اركان الايمان (۱۰) خمسة في اركان الاسلام (۱۱) اربعة في معرفة مذاهب الاربعة (۱۲) اربعة في معرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم

۔ (ترجمہ)ایک شخص کتاہے کہ ایک سو تمیں مسائل بہت اہم ہیں۔جو شخص ان پر اعتقاد نہ ر کھے وہ گندگار ہوگا۔ وہ یہ ہیں :۔

rt. "مقور کردن روز سوم وغیره بالتخصیص واورا ضروری انکاشتن در شویعت محمدیه ثابت نیست "(مجموعه النتادی علی بیرامش قلامهٔ الفتادی ۱۱ ۱۹۵۵مجداکیژی)

٣\_''واعلم أن النذر الذي يقع للاهوات من أكثر العوام وما يوخذ من الدراهم والبشمع والزيت ونحوها ألى ضرائح الاولياء ..... الكرام تقرباً اليهم فهو بالا جماع باطل و حرام "(ردانختار ٣٩/٢: ٣٩/٣ ملا سعير) ٣\_ وفي الاحكام عن الحجة : نكره الستور على القبور أه (ردانجتار ٣٠ ٢٣٨ طسمير)

(۱) رمضان کے ردزوں میں سائھ فرض ہیں۔ (۲) بنگو قتہ نماز کی رکعات میں سترہ فرض ہیں۔ (۳) شرائط نمازاور ارکان نماز میں تیرہ فرض (۳) بین فرض عسل میں۔ (۵) تین فرض تیم میں۔ (۲) چار فرض وضو میں۔ (۷) پانچ فرض او قات نماز کا جاننا۔ (۸) پانچ فرض پانچ نمازوں کی نیتیں۔ (۹) سات ارکان ایمان میں (۱۰) پانچ ارکان اسلام میں (۱۱) چار فرض چار ندا ہب کا جاننا (۱۲) چار فرض رسول اللہ عیلیت کی معرفت ہیں۔ المستقتی نمبر ۲۹ ای محمد عبد الملک صاحب (بریبال) ۱۳ ارجب ۱۳۵۲ او مطابق ۱۹ ستمبر کے ۱۹۲۳ (جواب ۲۹ ۴) عبادات کے فرائض واجبات اور سنن کا علم توبے شک چاہئے ۔ لیکن فرائض کی یہ تفصیل جو سوال میں نہر کور ہے فضول تطویل ہے۔ رمضان میں ساٹھ فرض اس کا مطلب دو فرض کہ کر بھی ادا ہو سکتا ہے۔ ایک نیت دوسر سے دمضان کے روز ہے۔ اس طرح دوسر سے فرائض کو سمجھے۔ اور چار مذاہب کا علم ہونا۔ اس کو فرائض میں ذاخل کرنے کا مطلب بھی سمجھے میں نہیں آیا۔ ای طرح دوسر سے نمبروں میں بھی غیر معروف اور غرائض میں ذاخل کرنے کا مطلب بھی سمجھے میں نہیں آیا۔ ای طرح دوسر سے نمبروں میں بھی غیر معروف اور غیر متبول با تیں ہیں۔

کیااولیاءا پنی قبور میں زندہ ہیں ؟ اولیاءاللہ قبر میں زندہ ہیںیا نہیں۔

المستفتی نمبر ۱۳۳۸ اے۔ ی۔ منصوری (بمبئی) ۵ار بیج الثانی بروسیاھ مطابق ۵اجون ۱<u>۳۹۸ء</u> (جواب شمیدوں کی حیات نو نامت ہے۔(۱)اولیاء اللہ کی حیات شمیدوں کی حیات کی طرح نمبیں ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لنہ ۔و ہلی۔

> (۱) مشر کانہ افعال کرنے والے سے کس طرح کابر تاؤ کیا جائے؟ (۲) علی الاعلان زنان کار سے بائیکاٹ ضروری ہے .

(السوال) ایک شخص مسلمان مسمی زید ہندوؤں کے دیو ناؤل کے نظان پر جاکر حسب رسم اہل ہنود سلام دغیرہ کرے اور منت وغیرہ بان اور چڑھادا وغیرہ چڑھادے عنداللّٰد مذہب حنفیہ کی روسے مع حوالہ کتب جواب باصواب ہے آگاہ فرمائیں کہ آیا یہ شخص زید مشرک قرار دیا گیایا نہیں۔اور زید کے ساتھ دوسرے مسلمان کس طرح پر ناؤر کھیں۔

(۲) مسمی بحرایک عورت کا خسر مسماۃ ہندہ کے ساتھ جو کہ ایک نمایت نئے توم سے ہے ، علی الا ملان زنا کرتا ہے۔اور اس کے ہمراہ خور دونوش بھی کرتا ہے۔عندالللہ مذہب حسنیہ کی روسے مع حوالہ کتب آگاہ فرمانیں کہ اس کے ساتھ شرعا مسلمان کیابرتاؤر تھیں۔

المستفتى نمبر ٢٣٥٨ قارى هيم شفق احمد صاحب مارواز، ٢ جمادى الاول عرف إه

مطابق ۵جولائی ۱۹۳۸ واء

المرابل احياء ولتحن لا تشعرون" (البقره: ١٥٣)

(جواب ٣٩٦) (۱) دیوتاوی کے تھان پر جاکر سلام کرنا۔ منت ما ننااور پڑھادا پڑھانا یہ سب مشرکانہ افعال ہیں۔ اس سے توبہ کرانی چاہئے اور جب تک توبہ نہ کرے اس سے اسلای تعلقات منقطع کر لئے جائیں۔ ہیں۔ اس سے توبہ کرانی چاہئے اور جب تک توبہ نہ کرے اس سے اسلام کام اکل وشر ب منقطع کر لیں تاو فعت یکہ روداس فعل سے تائب نہ ہو۔ جمعہ کا ایت اللہ کان اللہ لے۔ دہلی

(۱) قرآن پاک سمجھ کرپیڑھنا چاہتے .

(۲) اہل مقاہر سے مدد ما نگنا ناجائز ہے .

(۳)معراج کی رات نبی علیہ السلام کمال تک گئے تھے ؟

(السوال)(ا) قرآن شریف کے بھیجے کا کیا مقصد ہے۔ بعض لوگ اسے رٹالیتے ہیں۔ اور اس سے افسوس کا کام لیتے ہیں۔ اور اس سے افسوس کام لیتے ہیں۔ چند آد میوں سے میں نے کہا کہ قرآن شریف کویاد کرنے کی جگہ اس کار جمہ کر داور عمل بھی کرو توبیہ اچھا ہوگا۔ وہ جھگڑنے گئے۔ کیا قرآن شریف کو بغیر ترجمہ کے پڑھا جائے اور نہ تو سمجھے نہ عمل کرے اس کوایک حرف کے بدلہ دس نیکیاں مل سکتی ہیں۔ اور بے ترجمہ اچھا ہے یا کہ باترجمہ ؟

(۲) اوگرولیوں اور بزر گوں کے مقبروں پر جاتے ہیں اور ان سے مدو مانگتے ہیں۔ اور مختلف مشم کی تکالیف کور فع کرنے کے لئے انہوں نے ایک ایک زیارت پکڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اور اکٹر تواپنے گھڑ سے نکل کر میلوں دور جاتے ہیں۔ اور رواستہ میں فرض نماز بھی ان سے فوت ہوجاتی ہے۔ یہ کمال تک در ست ہے۔ کیا کوئی بلیاد لی بہ حالت مرگ کسی کی مدد کر سکتا ہے۔

(۳)ر سول الله ﷺ جب معراج کی رات کو اوپر گئے تو آپ کمال تک گئے تھے۔ حس رات کو آپ معراج گئے وہ رات اٹھارہ برس کی تھی ؟

المستفتی نمبرا ۲۳۷ جناب کامران صاحب منگورہ (بیٹاور) ۸ صفر ۸ صواحه مطابق ۳۰ مارچ ۱۹۳۹ء (جواب ۲۹۷)(۱) قرآن مجید کے نزول کی اصل غرض بدایت اور ارشاد ہے۔اس کو سمجھ کر پڑھنا اور اس کی ہدا بیوں پر عمل کرنا ہر مسلمان کو لازم ہے۔اس کے ساتھ بے ترجمہ پڑھنے کا بھی تواب ہے۔ صرف تلاوت بھی مفید ہے اور ترجمہ کے ساتھ پڑھنا اس سے نیادہ مفید ہے۔

(۲) ولیوں کی قبروں پر زیارت کے لئے جانا جائز ہے۔ مگر زیارت کا مقصد سے کہ زیارت کرنے والے کو اپنی موت اور آخرت یاد آجائے۔ اور میت کے لئے دعائے مغفرت کرے۔ مرادیں مانگنا نذریں چڑھانا اور میں فرض نمازوں کی ادائیگی ہے غفات ہر تناہیہ سب باتیس ناجائز ہیں۔(۱)

(۳) معراج میں آنجضڑت ﷺ کومقام قرب حضرت احدیث میں جومریتبہ علیاعطافرمایا گیا ،وہ تمام مخلوق کے عطاشدہ مراتب ہے اونچاتھا۔ بس اتنائی کمہ سکتے ہیں۔ بمقامے کے رسیدی بندرسد ﷺ نبی۔

محمد كفايت الله كان الله له به د بل الاجوبة صحيحة به فقير محمد يوسف د ملوى مدر سه امينيه به د بل

١. "واعلم أن النذر الذي يقع للاموات من أكثر العوام وما يوخذ من الدراهم و الشمع و الزيت و نحوها والى ضرائح الاولياء الكرام تقربًا اليهم فهو بالاجماع باطل و حرام." (الدرالسختار و شرحه: ٢ / ٢٣٩ طسعيد)

ایک عبارت ہے شتم صحابہ کا پہلونگلنے کی شخفیق ،

(المسوال) حسب الذيل الفاظ كہنے والے شخص شاتم صحابہ رضی اللہ تعالی عنهم ہو تاہے یا نہیں۔اور اگر شاتم ہونا ثابت ہو شرعی نقطہ نگاہ ہے تووہ شاتم کو نسی جزا کا مستحق ہو تاہے۔الفاظ شخص مذکور کے یہ ہیں۔

سمجھی آپنے غور فرمایا کہ جب ملو کیت پرستی و نجی ملکیت اور خاندانی امارت نے اسلامی معاشر ہ میں گھر کر لیا ہو تو ایک خاص قتم کی ہے دینی سمجھلنے گئی جس کے آثار پہلے حضرت ابو ذر خفاری رصنی اللّٰہ تعالیٰ عنہ جیسے ہزر گوں میں اور اس کے بعد خوارج کی مرتب تحریک میں نظر آئے۔

المستفتی نمبر ۲۳۷ محرامین صاحب (بمبئی) ۱۹ صفر ۱۹ مطابق ۱ اراپریل ۱۹ ۱۹ مطابق ۱ اراپریل ۱۹ ۱۹ مطابق ۱ اراپریل ۱۹ ۱۹ مطابق اس عبارت میں بید افظ این ایک خاص متم کی بے دین ابد ااس کے قائل کے کام سے خاص اس متم کی بے دین کی تشریخ کوئی شریخ کوئی شریخ کام سے خاص اس کے بیارت سے بیدا قتباس آپ نے لیا ہے براہ کرم اس کے سیاق و سیاق سے اگر اس خاص متم کی بے دین کی کوئی تشریخ کاک متی ہو تواہے بھی نقل فرما کر بھیجئے تاکہ غور کے بعد اس کا حکم بتایا جا سکے۔ ممکن ہے کہ بید فقرہ ایسا ہو جیسے کہ حضر ات امام شافعی کا بید قول مشہور ہے ۔ فلیشھد المتقلان انبی دافض محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ۔ دبلی کابید قول مشہور ہے ۔ فلیشھد المتقلان انبی دافض

(۱) مسلمان فاسق و فاجر کے لئے مرحوم کے لفظ کا استعال ، (۲) کیا برید کے لئے مرحوم کالفظ استعال کیا جا سکتا ہے ؟

(السوال)(ا)الف\_زید گتاہے کہ مسلمان فاسق و فاجر کے لئے بھی لفظ مرحوم کااستعال کرنا چاہئے۔ آیا جائز نے بانا جائز - (ب)ادر اہل تسنن کے نزدیک بزید فاسق و فاجر مسلمان بھا۔اس لئے اس کو بھی مرحوم کمنا جائز ہے۔ کیازید کے ہر دو قول (اوب) صحیح ہیں۔

' ) ہندو کے ساتھ ایک برتن میں کھانا شاید دودھ جلیبی وغیرہ مسلمان کے لئے جائز ہے یانا جائز اور (۲) ہندو کے ساتھ ایک برتن میں کھانا شاید دودھ جلیبی وغیرہ مسلمان کے لئے جائز ہے یانا جائز اور

5/17

المستفتی نمبرا ۲۵۰ محداشرف علی صاحب صلع بر دوئی سماریح الثانی ۱۵۰ او ۱۹۹۱ء مطابق ۱۹۰۰ء المستفتی نمبرا ۲۵۰ محداشرف علی صاحب صلع بر دوئی سماریح الثانی ۱۵۰ می میت کے حق میں مرحوم کالفظاحر آبا بولاجا تا ہے۔ اس لئے جو میت احرام سے یاد کئے جانے کا مستحق ہے اس کے نام کے ساتھ لفظ مرحوم بولنا درست ہوگا خواہ جائے کہ وہ دعائے رحمت کے قائم مقام ہے تو پھر ہر مسلمان کے نام کے ساتھ بولنا جائز اور درست ہوگا خواہ وہ فاسق ہویا صالح ہو۔ (۲) غیر مسلم کے ساتھ جب کہ اس کے ہاتھ یاک ہوں اور کھانا بھی حلال اور پاک ہو اسکے بر تن میں مسلمان کے لئے کھانا فی حد ذائد مباح ہے۔ (۱)

محد کفایت الله کان الله له \_ د بلی الجواب صحیح \_ فقیر محد یوسف د بلوی \_ مدرسه امینیه د بل \_

ا." وإما نجاسة بدنه فلجمهور على انه ليس بنجس البدن والذات لان الله تعالى احل طعام اهل الكتاب. "(تفييران كثير : ٢ ١٣٣٦ مسيل اكثري)

(۱) کا فرومشرک کے ساتھ کھانا پینا کیساہے؟ (۲)علامہ مشرقی کیوں کا فرہے؟

(المسوال) كيا مسلمانول كواسي لوگول كے ہاتھ كاكھانا جائزے جو خدااور رسول۔ قرآن۔ حشر ونشر ملائكہ كے منكر ہوں۔ اور ہر طريقہ ہے مسلمانول كو نقصان پہنچانے اور برباد كرنے كے در ہے ہوں۔ اور جب كه انہيں اشياء كے فروخت كرنے والے مسلمان ہر جگہ موجود ہوں۔ كھانے كی اشياء سے مراد پانی دودھ۔ معمائی ۔ پان ڈبل روئی جکھن و غيره۔ مسلمان فروخت كرنے والول كے ہوتے ہوئے مذكورة الصدر لوگول سے مذكورہ بالا اشياء كے فريد نے كاشرع شريف سے جوازكس طرح پر ہے۔ اور منكرين خداور سول كے علاوہ شيعہ حضرات كے ساتھ كھانا پينا جائز ہے يانا جائز ؟

(۲)علامہ مشرقی کے خلاف کفر کا فتولی کن عقائد کی بنایر دیا گیاہے۔

المستفتى نمبر ۲۵٬۱۳مسترى غلام حسين صاحب ديلى ۴٠ جمادى الاول ۴۸ سواط

مطابق ۲۸جون و ۱۹۳۳ء

(جواب ، ، ٤) اسلام آیک فطری اور بااصول دین ہے۔ اس کے اصول و صوابط متحکم اور عقل صحیح کے موافق بین اسلام نے انسان کے بدن کو (جب کہ وہ خار تی نجاست سے ملوث نہ ہو) پاک قرار دیا ہے۔ اور اس میس مسلم و کافری تمیز شیں رکھی۔ پن اصول شرعیہ کے ماتحت انسان کابدن (خواہوہ کا فرو مشرک ہی ہو) پاک ہے اور اس کے ہاتحت انسان کابدن (خواہوہ کا فرو مشرک ہی ہو) پاک ہے اور اس کے ہاتھ کا پکیا ہوا گھانا بر اشیاء سب پاک ہیں۔ (۱) یہ دوسر پیات ہے کہ مسلمان کے لئے توی ہمدر دی۔ فرجی غیر تباعہ انسانی خمیت کا تقاضا ہے ہے کہ جب تک اس کو مسلمانوں سے بیاشیاء ہم پہنچ سکیں اس وقت تک ایسے لوگوں سے نہ تربیرے جو اس کو ناپاک شخصے اور کتے سے زیادہ ذبیل قرار دیتے ہیں۔ نیز خار تی نہر سند کو اس کو ناپاک شخصے اور کتے سے زیادہ ذبیل قرار دیتے ہیں۔ نیز خار تی مسلمان ہوائی کو فائدہ پنچانا اپ آپ کو فائدہ پنچانا ہے۔ ہمائی کا نقصان اپنا نقضان ہے شیعہ حضر اس کا کو فائدہ پنچانا اپ آپ کو فائدہ پنچانا ہے۔ ہمائی کا نقصان اپنا نقضان سے۔ شیعہ حضر اس کا کو فائدہ کی میں ہے۔ ان کابدن ان کے ہاتھ بھی پاک ہیں اور کسی عار ضی وجہ سے ان کے بیمال کا کھاناو غیر ونہ کھایا جائے ، تودوسر کیات ہے۔

(۴) مشرقی کی کتاب "نذکرہ" اصول اسلام اور اجماعیات کی مخالفت سے بھر اہوا ہے۔وہ ڈارون "تحقیوری کے معتقد اور عبادات شرعیہ کی الیسی تاویلیس کرنے والے ہیں جوبد لہنڈ باطل اور انکار قطعیات پر ننڈ میں اس کے معتقد اور عبادات شرعیہ کی الیسی تاویلیس کرنے والے ہیں جوبد لہنڈ باطل اور انکار قطعیات پر ننڈ ہیں۔اس لئے علائے اسلام نے ان کی تکلفیر کی ہے۔اور ان کی تحریک کو قادیانی تحریک سے زیادہ معتر اور خطر ناک قرار دیا ہے۔
معتر ناک قرار دیا ہے۔ فقط مجمد کھا بیت اللہ کان اللہ لہدے دہلی

ا\_"وأما نجاسة بدنه فالجمهور على انه ليس بنجس البدن والذات لان الله تعالى احل طعام اهل الكتاب\_"( تشيران كثير : ٣٨/٣ سل كيري)

## ند کوره چند علماء وبزرگان دین کی اقتداء میں نماز درست تھی یا نہیں ؟

(السوال) سيدى و مواائى مرشد و آقائى حضرت راس الا تقيا فخر الا تقيا حاجى المداد الله صاحب طاب شراه و جعل الجنة مثواه حضرت شن الا الخير صاحب و مولانا كرامت الله صاحب بيز مولانا محمد على المحمد على الله على المحروف باخو ند صاحب رحمة الله عليما المجمعين اعتقاد واعمال كے اعتبار سے كيے تھے الى كى بيجيے نماذ شخصى يا جن لوگوں نے الى بي جي نماذ شخصى يا جن لوگوں نے الى في قدا كر نے والے لوگ عندالله محمد كتب حديث و فقه و تفيير كى تدريس ميں گذرا۔ عزيز زندگى بندو نصائح ميں گذرا۔ عزيز زندگى بندو نصائح ميں گذرى اور بيا عالم موصوف راس الاولياء تاج الا تقياسيدنا عبدالقاور جيلانى رحمة الله عابيه على موجود بوا نوالى اور اطعام غربا ہے بلا تعين ايام جب انسي توفيق ہوئى اور يہ ياس موجود بوا ايصال ثواب كرتے رہے اور اب بھی الى كى مرس على معمول ہے۔ اولياء الله ہے اصلاگاؤ اور باخد استيول سے انسيں خاص تعلق ہو۔ بھی کس موقعه پر کسي ہورگ ہو۔ اس حالت ميں ان كاو عظ اور ان كى امات شرعاً مستحس اور جم منظوں ہيں اور علماء كرام عرس كے عامل اپني تمام ظاہرى زندگى ميں رہے ہوں اور بيا عالم ايك مرتب عرس ميں شركت كا موقعه بھى ما ہو ان بي تمام ظاہرى زندگى ميں رہے ہوں اور بيا عالم ايك مرتب عرس ميں شركت كا موقعه بيں تو ان برگان و يہ مرتب عرس ميں الترائے عادر الله مرتب عرس كے عامل اين عمر موسوف عالم كى اقداء عندائشر ع جائز نہيں تو ان برگان و يہ كى اقداء كر نے والوں كا عندائشر ع كيا حكم ہے ؟

المستفتی نمبر ۴۵۴۸ جناب حمایت علی شاه۔ ۲۲ مضان ۴۵سوار مطابق ۷ نو مبر ۱۳۹۹ء (جواب ۴۰۱) یہ نمام حضرات عالم صاحب ارشاد و تلقین بزرگ ہتے۔ ان میں سے بعض کے بعض اعمال ایسے ہتھے کہ ان پر سنت نبویہ کے قانون کے لخاظ سے تنقید کی جاسکتی تھی۔ مگر پھر بھی ان کی شان میں سنقیض کے الفاظ نہیں کے جاسکتے۔

بلاتغین اور بلاشر طالصال ثواب کرنے میں مضا کقہ نہیں ہے۔اس طرح عرس میں انفاقی غیر لاز می شرکت بھی قابل گرفت واعتراض نہیں ہے۔ فقط۔محمہ گفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لد۔ دیلی

(۱) ہے نمازی کے ہاتی اعمال خیر قابل قبول ہیں .

(المسوال)(الف) زید خاندانی مسلمان ہے گر نماز نہیں پڑھتا اور بھی مجھی جمعہ کے دن یا عید بقر عید شر ما حضوری سے پڑھ بھی لینا ہے۔ توالیی صورت میں آیا اس کے دیگر نیک اعمال مثلاً قربانی د صد تات یا خیرات وغیرہ عنداللہ مقبول ہوں گے یانہیں۔

(۴)عمرو کہتا ہے کہ بغیر بنجو قتہ نماز بڑھے کو ئی دیگر نیک اعمال عنداللہ مقبول نہیں ہوئے۔ کیابیہ بات صحیح ہے۔عمر د کا ثبوت ذیل میں درج ہے۔

(۱) ثبوت از قرآن مجيرواتل عليهم نبأ ابني ادم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احد هما ولم يتقبل من الأخر قال لا قتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين (١) ترجمه اوراب محد الله الله عن المتقين (١) ترجمه اوراب محد الله عن المتقبل من الأخر

ے حضرت آدم مایہ السلام کے دوہ بٹول ہائیل و قاسیل کا سچاواقعہ بیان فرمائیے جب ان دونوں نے قربانی کی توہائیل کی مقبول ہو تی اور قاسیل کی مقبول ہوں کا میں بچھ کومارڈالوں گا۔ ہائیل نے کہاکہ خدافقظ متنی ہوئی ہو گا ہے۔ عمر و کہتا ہے کہ ایک بے نمازی مسلمان چو نکہ اہل تقوی ہے نہدا فقط متنی ہو گے۔ ایک بے نمازی مسلمان چو نکہ اہل تقوی ہے نہیں ہوتے۔

(۲) شہوت از حدیث میں میں عبداللہ بن عمرون العاص سے روایت ہے کہ ایک دن آنخضرت بھائی نماز کا بذکرہ فرما رہے ہے تو فرملیا کہ جو نماز کی پائندی کرے گائی کو قیامت کے روز ایک نور عطا ہوگا۔ اور نماز کا بذکرہ فرما رہے ہوئی شہوت ہوگی اوروہ نجات پائے گا۔ اور جو نماز کی پابند کی تہ کرے گاوہ نماز اس کے اہل ایمان میں سے ہونے کا شہوت نہ ہوگا اور نداس کی نجات ہوگی۔ اور ایمان شخص قیامت کے دن قارون اور فرعون اور بامان اور الی بن خلف کے ہمراہ ہوگا۔ (۱)واری، بیہ قبی فی شعب الایمان عمر و کہتا ہے کہ ایک ہوت تے تووہ قیامت کے روز قارون و فرعون و غیرہ کے ہمراہ کیوں ہوتے تووہ قیامت کے روز قارون و فرعون و غیرہ کے ہمراہ کیوں ہوتے تو ہو تے تو ہو تی ہوتا۔

المستفتى نمبر ۱۲ من مجرن کی متعدد آیات میں جن سے تابت ہوتا ہے کہ کسی کا نیک عمل ضائع نہیں ہوتا۔
(جواب ۲۰۶) قرآن مجرز کی متعدد آیات میں جن سے تابت ہوتا ہے کہ کسی کا نیک عمل ضائع نہیں ہوتا۔
فمن یعمل عثقال فرق محیر ایّر ۱۶ یعنی جو شخص فره برابر فیر کرے گااسے دیکھے گا یعنی پائے گا۔ دوسری آیہ لا یلتکم من اعمالکم شیا (۳) یعنی خدا نبالی تممارے اعبال میں سے کچھ کم نمیں کرے گا۔ دوسری آیت ان الله لا یضیع اجو المحسنین (۳) ہے شبہ اللہ تعالیٰ یکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ چو تھی آیت ان الله لا یظیم منتقال فرق وان تک حسنة یضعفها (۵) یعنی ہے شبہ اللہ تعالیٰ فرہ بھر ظلم نہیں کرتا اور آگر کوئی آیک ہو تو اسے بوھا تا ہے۔ ان آیات کے علاوہ قر آن مجید میں اور بھی آیات میں جن سے عامت ہوتا ہے کہ نیک عمل کتنا ہی چھوٹا ہو ضائع نہیں ہوتا۔ اور آیت انعا پیقبل الله من المتقین (۱) میں متقین سے مراد مومنین میں۔ بیتی شرک سے بیتے والے۔ اور قابیل چونکہ موسمن نہیں رہا تھا کا فر ہوگیا تھا اس لئے ہائیل کے قول کا مطلب یہ ہوا کہ خدا مو منیٹن کی قربائی یاطاعت قبول فرماتا ہے۔

یماں قبول ہے مراد قبول رضا ہے نہ اعطاء اجر بینی گذگاروں کے اعمال حسنہ کا اجر ضرور عطافر مائے گا۔ (سموجب آیات منقولہ سابقہ) مگر ان اعمال حسنہ کو قبول نہ کرے گا بینی ان لوگوں سے زامنی اور خوش نہ ہوگا۔

ار منداحد : ۴/ ۵۵ سطواراحیاء التراث الغربی-

م الزلزال: ٢٠

نعل الحجرات الهما

يمل هوو آها ا

۵۔ النساء ۴۰

۲ ـ المائدو: ۲۷

حدیثوں میں عدم قبول اعمال کاجو ذکر آیا ہے۔ اس سے مراد بھی بھی قبول رضا ہے۔ یا یہ مطلب ہے کہ بعض گناہ اپنی شدت سے اس درجہ پر پہنچ جاتے ہیں کہ ان کاوزن طاعت کے وزن سے بڑھ جاتا ہے تواگر چہ طاعات کے اجوراور ثواب بھی ملیں سگر ان کا مجموعی وزن اس شدید گناہ کے وزن سے کم رہ کر بے اثر اور بے فائدہ اور بے حقیقت ہوجا تا ہے۔ اس کو قبول نہ ہونے سے تعبیر کر دیا گیا ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہدو ہلی

کرشن بڑی کے پیغام کے پر چار کوباعث برکت کہنے والے کا تھم ۔
(السوال) ایک مسلمان اگر مندرجہ ذیل بیان اخبار میں شابع کر اوے تواس کی بیہ حرکت جائز ہے یا ناجائز۔
اس پر کفر عائد ہوتا ہے یا نہیں ''شرک گرش بی کے مقدس پیغام کا سالانہ پرچار اخبار کے لئے یقیناً باعث برکت اور پڑھنے والوں کے لئے وجہ رحمت ہے۔ انبانی ذندگی کی تاریکیوں کے لئے اس شع سرمدی کی روشن لاز ما ہے انتامفید ہے۔ میں اس سلسلہ کے جاری کرنے والوں کو اور اس کے قائم رکھنے والوں کو ملک کاواقعی سے جوان کی خواہ سمجھتا ہوں کیو نکہ شری کرش بی کا پیغام اس ملک کی موجودہ تشمیشوں میں ایک نایاب نفع رسال چیز ہے۔''

المستفتی نمبراے ۲۵ دوست محدولد بدار بخش صاحب دہلی۔ سومجرم ۱<u>۳۵۹ ا</u>ھ مطابق ۱۰مارچ ۱۹۴۶ء

(جواب ۴۰ ع) اس عبارت میں کرش جی کے پیغام کا مضمون ورج نہیں۔ یہ معلوم نہیں ہواکہ ان کے کس پیغام کے متعلق بیبات کمی گئی ہے۔ اگر پیغام کا مضمون صحیح اور اسلام کے خلاف نہ ہو۔ اور مخلوق خدا کے لئے نفع رسال ہو تو اس کے حق میں نائیدی بیان ویا جاسکتا ہے۔ کسی شخص کے لئے تقد س اور شمع سر مدی ہونے کا حکم لگانے کے لئے دلیل ورکار ہے۔ گریہ بات کہ ہندو ستان میں بھی خداکی طرف سے مخلوق کو ہدایت کرنے والے انسان آئے ہوں گے بینی ہے۔ لکل قوم ھاد۔ (۱) بہر حال اس بات پر کفر عائد ہونے کا حکم نہیں کیا جاسکتا۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لا۔ وہلی

کیا حجر اسود عام پھروں کی طرح ایک پھر ہے؟

(السوال) زید و بحر میں تکرار ہوئی دربارہ حجر اسود لینی بحر کہتا ہے کہ پھر پھر ہے مثلاً ایک بت ہے۔وہ بھی پھر ہے پھر ہے۔ایک قبر ہے وہ بھی پھر ہے جس سے مبتدعین بوسہ قبور کا جواز بھی لیتے ہیں۔ بحر کہتا ہے پھر دوسری اقوام پر اسلام کیوں معترض ہے۔ زید کہتا ہے ارکان اسلام لیعنی رکن حج میں شامل ہے۔ لیکن مسلمان اس کو پھر ہی مانتے ہیں۔ اس کو حاجت روا مشکل کشا نہیں مانتے۔ زید خود حاجی ہے۔ بالکل موحد رائخ الاعتقاد لیکن کچھ شبمات ضرور بیدا ہوگئے ہیں ان کار فع کر ناضروری ولازی ہے۔ (۱) قر آن شریف میں اس کے متعلق کیاؤ کر ہے۔ (۲) رسول اللہ ﷺ نے پھھ اصنیت بیان کی ہے؟ (۳) ازروئے قر آن پاک وحدیث شریف و تاریخ اصلیت کیا ہے۔اور کب سے ہے۔ (۴) اس پھر کویہ خاص فنیلت کیوں حاصل ہے۔ بینی انبیاء سابقین و خصوصاً آنحضرت نظافے نے بوسہ دیاہے ؟

فظ المستفتى نمبر ٢٥ ٢٥ عبرالرحمن صاحب (بمبئى) ٢٥ عفر و عطابل ١٩ اربارج و ١٩٠٠ اربارج و ١٩٠٠ ا علم المحراب ٤٠٠٤ على حجر المودا يك بتفريب حضرت عمر في الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك (١) يتى الفاظ فرمائ تقد اعلم الله حجر لا تضرو لا تنفع ولولا انبي دايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك (١) يتى مين جانتا بهول كد تو بتحر بدند فقسال بهنج اسكا به نبغ بهنج اسكتاب أكر مين في مول الله عليه كو تجهد الرمين في الله عليه و الله عليه و الله عليه و الله عليه و الله عليه الله عليه و الله عليه الله عليه الله عليه و الله عليه عليه و الله علي

آنخصرت ﷺ نرمایا کہ حجر اسود جنت سے نازل ہوا(۲)اور آخرت میں بھی دہ محشور ہو گااور ہو ۔ وینے والوں کے حق میں شمادت دیسے گا۔(۲)

ہوسہ دیناصرف محبت کی وجہ سے ہے نہ کہ اس کی نعظیم یا عبادت کی بنا پر۔(۳) محبت کی وجہ سے اس کا جنت کی نشانی اور حضر ت ابر اہیم علیہ السلام کی یادگار ہونا ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ۔ وہل

ایک محامکه نبی کریم ﷺ کی طرف منسوب آثار کا حکم ،

(السوال) یمال برگاور میں چند مساجد اور کی گھروں میں آنار شریف کی عام نمائش کی جاتی ہے اور ان آناروں کو آنخضرت بیکی کی طرف منسوب سمجھ کر ان کی بہت کچھ عزت و تکریم اور احرام کیا جاتا ہے جس کی صورت سے ہوتی ہے کہ آثار جو تنواا کی بال ہو تا ہے جاندی وغیرہ کی تکی میں رکھ کر اس پر خلاف در خلاف پر حاکرا کی سندوق میں رکھا جاتا ہے ۔ یہ آثار چند مساجد اور کئی گھروان میں رکھے ہوئے ہیں رہے الاول میں ان ساجد اور گھروں کو خوب آراستہ کیا جاتا ہے اور پھران آثاروں کو نعت اور تصاکد دید پڑھتے ہوئے ہوں اور خوب آراستہ کیا جاتا ہے اور پھران آثاروں کو نعت اور تھروں میں عموماً ہوقت ہوئے ہوئے اور کیر اس آثاروں کو نعت اور تھرات کی جاتا ہے ۔ ساجد میں عموماً مردول کا اجتماع ہوتا ہے۔ اور گھروں میں عموماً ہوقت ہوتا ہے۔ اور میرات مستورات تصاکد وغیرہ پڑھتی ہیں – نیز مستورات سے شب مستورات کا جاتا ہے ۔ اور ساری رات مستورات تصاکد وغیرہ پڑھتی ہیں – نیز مستورات سے نیز مستورات ہی لئے جاتے ہیں) کیا بعد و گرزائرین کر بستہ ہوئے اوب واجرام کے ساتھ آکران آثار کواو سے نیز اور تھوں سے لگا جاتے ہیں) گا بعد و گرزائرین کر بستہ ہوئے اوب واجرام کے ساتھ آکران آثار کواو سے دیا ہمی ما تکتے ہیں۔

پس آنجناب سے التماس ہے کہ زید دعمر و کے مندر جہ ذیل دلائل پر شقید و تبصر ہ فرماتے ہوئے واضح

الـ سنن نساني مرتباب الحجي، تقهيل الحجيز ٢٠ م ٣٠ طاسعيد

٢\_ "نول الحجر الانسود من الجنة " (ترندي باب ماجاء في نصل اتج الاسود: اله ١٥ طسميد)

٣\_"كَيَاتَين هذاً الحجر يوم القيامة وله عينانُ يُبصرُ بهمًا ولسان ينطق بها يشهد على من يسلمه بحق\_"(النهاج الداب الهناسك باباشلام انجر س الماط قد يُن)

٣٠" فالمقصود استماع الحاضرين ليعلموا أن الغرض الاتباع لا تعظيم الحجر الخـ"(ماثيه سنن سالًا، ياب تقبل الجر ٢١ /٣٠٠ سعد)

دلائل شرعیہ ہے جواب تح بر فرمائیں کہ ان آثاروں کی زیارت و عزت کرنا جائز ہے یانا جائز ؟ کیونکہ بہاں مسلمانوں میں دو متضاد خیالات کے لوگ موجود ہیں۔ ایک زید کے ہم خیال جوان آثاروں کے حامی ہیں اور ان آثاروں کے حامی ہیں اور ان آثاروں کے مخالفوں ہر تو ہیں ہر سول اکر م عظام کا انزام لگائے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان میں محت رسول اکر م ہی نہیں۔ دوسری طرف عمر د کے ہم خیال ہیں جو آثار پر سنوں کوبد عتی اور گر اہی تصور کرتے ہیں اور ان آثار کی زیادت اور نمائش کرنانا جائز سمجھے ہیں۔

زید کے خیالات اور دلائل ..... زید کمتاہے آثار مبارک کی زیارت و عزت کرنانہ صرف جائز، بلحہ موجب ثواب عظیم ہے۔اور جو شخص ان آثار کی عزت اور زیارت نہیں کر تاوہ دائرہ حب نبی ﷺ سے خارج ہے جس کے دلائل میہ ہیں۔

ولیل اول ہے آنجینرت ﷺ کے آثار ہیں جن گی نسبت حدیث شریف میں ہے کہ جس نے میری یامیرے جزو کی زیارت کی تو مجھ پراس کی شفاعت داجب ہو گئی۔

ولیل دوم۔ تاریخ اور سیرے پتا چاتا ہے کہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیهم اجمعین کے پاس آنخصرت علیقے کے ناخن و نیر ہ ہوتے تھے جن کو وہ بصد احترام اپنے پاس رکھتے تھے۔ پس جس کام کو صحابہ کرام نے کیا ہواس سے ہمیں کیول روکا جائے۔

ولیل سوئم۔ قرآن شریف اور تفاسیر میں ہے کہ بنی اسرائیل کے پاس ایک تابوت ہو تا تھا جس میں انبیاء سابقین علیم وعلی بینالتحیہ والتسلیم کے آثار ہوتے تھے ،اس تابوت سے بنی اسرائیل کی تسکیس اور تسلی ہوتی تھی بیمال تک کہ بنی اسرائیل اس تابوت کو جنگوں میں بھی ساتھ رکھتے تھے اور اس کی برکت سے کامیاب ہوتے تھے۔اس لئے ہم بھی اپنی نبی اقد س تا تھے کے آثار مقدس اپنے پاس رکھتے ہیں۔ اور ان کی زیارت و تکریم کرتے ہیں اور شرعا اس کی کوئی مما بعت بھی نہیں۔

عمرہ کے خیالات اور دلاکل ۔ عمرہ کتا ہے کہ الن آثار کی ذیارت کرنا اور عزت و تعظیم بجالانا شرعا ناجا تراوربد عت ہے۔ کیونکہ با قاعدہ نہوت ہی منیں کہ یہ آثار آنخضرت عظیم ہے جیسا کہ صحح احادیث میں ہے کہ من منیں تو ایسے آثار کو آنخضرت عظیم کے جیسا کہ صحح احادیث میں ہے کہ من کذب علی متعمد افلیتوا مقعدہ من النار (۱) او کما قال دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین جس نے جان یو جو کر مجھ پر جموث و لا بس آس نے اپناٹھ کا جہم بنالیا۔ اب بغیر شخصی کے کس آثار کی صرف اس لئے عزت کرنا کہ وہ آنخضرت کے نام ہے منسوب ہے یہ بھی اس حدیث کی وعید کا مستحق بہنا ہے۔ بلحہ اگر اس فاعدہ کو مان لیا جائے تو اسلام کا ساد انظام در ہم بر ہم ہو جائے گا کہ حضور علیہ البلام کے نام ہے کئی ناجائز احکام کی اتباع اور غلط چیزوں کی تعظیم کر ائی جائے گا۔ حضور غلیہ السلام کی ذات پر اس سے بوجہ کر اور کیا بہتان احکام کی انتاع اور غلط چیزوں کی تعظیم کر ائی جائے گا۔ حضور غلیہ السلام کی ذات پر اس سے بوجہ کر اور کیا بہتان کی خلام کی جاتی ہے۔ کیاں بیس کے بال بیس جن کو آنخضرت بیس کی مقد سے جستی کی طرف منسوب کر کے ان کی عظیم ہوگا۔ خدا معلوم کس کے بال بیں جن کو آنخضرت بیس کی مقد سے جستی کی طرف منسوب کر کے ان کی عزت و نکر یم کی جاتی ہے۔ کیایہ حقیقت نہیں کہ مفروضہ بھار تول کی منابر کس کو دیوار میں یاشر مت میں بال بل

ال مسلم، باب تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ص 4 قد ين

جاتا ہے تواسبال کو آنخصرت عظیم کی طرف منبوب کر کے اس کی نمائش اور عرف و تکریم کی جاتی ہے۔ نعوذ باللہ اگر آنخضرت عظیم کے موتے مبارک سحابہ کرام بطور آنارر کھتے تو آج وہ موتے مبارک مکہ مکر میہ اور مدینہ منورہ بیس موجود ہوتے۔ حالا تکہ وہاں ان موتے مبارک کانام و نشان تک نہیں اور نہ ممالک اسلامیہ بیس یہ آثار اس کثرت سے ہیں جیسا کہ منگور بیس ہیں۔ پنجاب و سند کے پورے دوصوبوں بیس صرف اور شی (سندھ) بیس ایک موتے مبارک بتایاجا تا ہے اور یولی کی و بلی و غیرہ میں صرف ایک مقام یعنی و بلی کی جامع میں کھی آثار ایک موتے مبارک بتایاجا تا ہے کہ شابان اسلام نے بھر ف ذر کثیر اور بے انہنا کو شش سے ان کو حاصل کیا تھا۔ پھر محققین علمائے اہل سنت واجماعہ کو شبہ ہے کہ آیاوا قعی وہ آثار آنخضرت بیلی کے ہیں یا نہیں۔ بنگلور ہیں ان کھی محققین علمائے اہل سنت واجماعہ کو شبہ ہے کہ آیاوا قعی وہ آثار آنخضرت بیلی کی ہیں اور صرف گیرا نے کہ بیال جمور فی در بیل جمور فی اور جعلی ہیں اور صرف گیرا نے کی ساول کی بہتات اور کثر نہ ہی صاف شمادت و میں دی ہے کہ بیال جمور فی اور جعلی ہیں اور صرف گیرا نے کی ساول کی بہتات اور کثر نہ ہی صاف شمادت و میں دی ہے کہ بیال جمور فی اور جعلی ہیں اور صرف گیرا نے کی ساول کی بہتات اور کثر نہ ہی صاف شمادت و میں دی ہے کہ بیال جمور فی اور جعلی ہیں اور صرف گیرا نے کہ دورائع ہیں۔

زید نے دلائل کی تروید۔(۱) دلیل اول کی تروید۔زید نے جو حدیث پیش کی ہے کہ جس نے میر کیا میر سے جزکی زیادت کی تواس کی شفاعت مجھ پر واجب ہو گئی۔اش مضمون کی تمام حدیثیں صحیف بلسے من گھڑت ہیں۔ صحیح احادیث میں اس کا کوئی شوت ہی نہیں۔

(۲) دلیل دوم کی تردید ہے شک بھی روایات اور توایر تئے ہے تامت ہوتا ہے کہ بعض محابہ کرام کے پاس آنخضرت عظیہ کے ناخن اور مونے مبارک وغیرہ ہونے گرانمیں روایات میں یہ بھی ہے کہ ان آخارول کوائنی صحابہ کرام رفنی اللہ تعالی عظیم کی وصیت کے مطابق ان کے کفنول سے باندھ کران کے ساتھ وفن کر دیا جاتا تھا۔ سب سے بوٹ کر رہے کہ آئ کا ہر گز جوت جنیں ملتا کہ صحابہ کرام ان آخارول کی نمائش کیا کرتے یاان آخار کی زیارت کے لئے مسلمانوں کا کوئی اجتماع ہو تا تھا۔ پس نمائش اور اجتماع کا موجودہ طریقہ نہ نبی اقد س تھے کے زمانہ میں نتی نہ صحابہ کرام کے زمانہ میں۔ حالا تک صحابہ کرام کے نمائش آخر کی ایک واول میں آخضرت بھائی کیا کہ محبت اس حدیث تھے۔ پس جس طریقہ کو صحابہ کرام نے نہ کیا ہوائی کو کرنابہ عت اور گرائی شیس تواور کیا ہے۔ خصوصاً جعلی اور جمولے بالوں کی نمائش صحابہ کرام نے نہ کیا ہوائی کو کرنابہ عت اور گرائی شیس تواور کیا ہے۔ خصوصاً جعلی اور جمولے بالوں کی نمائش اور عزت نے دارا مسلمانوں کو اس سے بچائے ۔ کون مسلمان پر واشت کر سکتا ہے کہ کسی اور کے بالوں کو آنچضرت بی نہ کی فقد س جسی کی طرف منسوب کیا جائے۔

(س) ولیل سوم کی تردید۔ قرآن مجیداور تفاسیر میں بے شک ایک تابوت کاذکر ہے جو بینی اسر اکنل کے پاس تفاور وراثۃ انبیاء بنی اسر اکیل اور ہر داران بنی اسر اکنل کو دیا جاتا تھا۔اور بے شک بنی اسر اکنل میں آثار پرستی تھی۔اور اس آثار پرستی تھی۔اور اس آثار پرستی تھی۔اور اس آثار پرستی تھی۔ کہ بنی اسر اکنل نے انبیاء اور اسپنسر داروں کی تصویر یں اور بت تک بنوا و بیج ہیں۔ اس لئے ان پر خدا کی لعنت اور غضب بھی ہے، مگر آنخضرت علیہ کونہ نواس فتم گا انبیاء ساتھین سے کوئی تابوت و بیا گیا ہے اور نہ بی آنخضرت نواجی سے مقدش جانہ بینی ساتھین سے کوئی تابوت و بیا گیا ہے اور نہ بی آنخضرت نواجی سے مقدش جانشینوں بھی صحابہ کرام کے جوالے کیا ہے۔ البتہ ہوفت و صال الی اللہ آنخضرت تو قرآن مجید ہی کو مضبوط پکڑنے کی وصیت فرمائی ہے اور بس۔اور خدائے نعالی نے بھی مسلمانوں کے لئے قرآن مجید ہی کوشفااور رحمت قرار دیا ہے۔

غرض مسلمان آگر تسکین اور شفا، برکت اور راحت حاصل کر سکتے ہیں تو وہ صرف قرآن مجید ہی ہے حاصل کر سکتے ہیں۔ مسلمان کے پاس قرآن مجید ہی ایک سچا اور واقعی آثار مبارک ہے جو آنخضرت پہلے ہے ہم تک پہنچنا ہے اور اس اصلی اور سچے آثار ہے ہی مسلمان میںود و نصاری پر غالب بھی آئے ہیں۔ پس مسلمان اس قرآن مجید کی عزت و نظر یم جنتی کریں اتنی کم ہے۔ اس کے سوا مشکوک اور جعلی آثار کی عزت و تو قیر کرنا میںود و نصاری اور مشرکین سے نشبہ ہوگانہ کہ صحابہ کرام کے ساتھ۔

بر اہ کرم تحریر فرمائیں کہ ان آثار دل کی اصلیت اور واقعیت کی شخفیق اس زمانہ میں کس طرح ک

جائے۔

المستفتی نمبر ۲۵ مانام دینگیر (پنگلور) ااصفر ۱۹۵۹ مطابق ایماریج ۱۹۵۹ و ۱۹۵۹ مطابق ایماریج ۱۹۳۰ و ۱۹۰۹ مطابق ایماریج ۱۹۳۰ و ۱۹۰۹ مانید است به وجائے که آنخضرت نیکی کاموئے مبارک یااور کوئی چیز کسی کے پاس موجود ہے تواس اصلی چیز کو محبت کے طور پر احترام سے رکھنااور اس ہے استشفا جائز ہے۔ مگر چونکہ عام طور پر جو آثار حضور کی طرف منسوب کے جاتے جیں ان کا ثبوت اور سند نہیں اس لئے ان کی تکریم اور احترام کرنا ہے اصل اور بے سند ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے۔

کسی چیز کوبے نبوت اور بے پختہ سند کے حضور کی طرف مغسوب کرنا حرام ہے۔ نیز اصلی آنار کے ساتھ بھی اس قدر غلو کامعاملہ کرنا جیسا کہ سوال میں ند کور ہے ناجائز اوربد عت ہے۔ بے ثبوت ہونے کی بناپر اگر کوئی شخص ان آنار کی تعظیم واحترام سے منع کرے نواس کو آنخصرت علی تو بین کا الزام لگانا ظلم اور جمالت ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ۔ دبلی

(۱)امت کا ۳۷ نر قول میں بیٹے والی حدیث میں امت سے کیامراد ہے ؟ (۲)"ماانا علیہ واصحابی" سے کیامراد ہے ؟

(المسوال)(ا) حدیث میں جو دار د ہواہے کہ میری امت تہتر گردہ میں تقتیم ہوجائے گی۔اس لفظ امت ہیں مراد ہیں۔
سے کیامراد ہے۔ ساری دنیا کے انسان عام اس سے کہ مسلمان ہوں یا کا فر ؟ یاصرف مسلمان مراد ہیں۔
مسلمان اور کا فر مل کر تہتر گروہ ہو جائمیں گے۔ یا مسلمانوں میں تہتر گروہ ہون گے۔ کیاامت میں مسلمان و
کا فردونوں ہی داخل ہیں۔ یہ حدیث س فتم کی ہے ؟

(٢) ناجي كون كروه ہے۔ كل مسلمان ياان ميس كوئي خاص كروه مراد ہے۔ هاانا عليه و اصحابي كاكيا

مطلب ہے۔

سی ولی کے بارے میں حدے زیادہ تعریف میں مبالغہ آرائی جائز شیں ،

(السبوال) مع عراضہ بندا ایک اشتہ رہیوان" اما ان خوش بیان "ارسال خدمت ہے۔ اس اشتہ رہیں سرب قو سین ہے گھر ہے ہوئے الفاظ ابتی امام الصدیقین ، قد وۃ الاولین ، صاحب مقام وارء الورئی حاکم ملی القدر والقضاء حضرت شیخ عبدالقاور جیان گئے معلق استعال کے گئے ہیں۔ حالا تکہ "امام الصدیقین" وحضرت او بحضرت او بحضرت فیلئے کا آئی ورجہ ہے۔ نیز واقعہ معراج کی نبیت ہے بھی آنجضرت فیلئے کو صاحب مقام وراء الورئی کما جاسکتا ہے آگر چہ حقیقاً صاحب مقام وراء الورئی کما جاسکتا ہے آگر چہ حقیقاً صاحب مقام وراء الورئی خدائے وحد والاشر یک کے سوا اورکوئی نبیس ہو سکتا گرام معلی صاحب بدالفاؤ حضرت شیخ عبدالقاور جیلائی کے متعلق استعال کئے ہیں۔ کیا اس سے خود حضرت شیخ میوسوف کی تو بین کا اس سے خود حضرت شیخ میوسوف کی تو بین کا اس سے خود حضرت شیخ میوسوف کی تو بین کا اس سے خود حضرت شیخ میوسوف کی تو بین کا اس سے خود حضرت شیخ میوسوف کی تو بین کا اس سے المعلن نے حضرت ابو بحر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تو بین کا ان اور کوئی گستانی اور ہے اونی ہو سکتے ہیں جو ان اورکوئی گستانی اور ہے اونی ہو سکتے ہیں جو ان اورکوئی گستانی اور ہے اونی ہو سکتے ہیں جو ان اورکوئی گستانی اور ہے اونی ہو سکتے ہیں جو ان بین کی اس کے امنی کو آپ پر فوقیت دی جائے ۔ کیونکہ قدوۃ الاولین کے متی پہلے گورے ، بو قیت دی جائے ۔ کیونکہ قدوۃ الاولین کے متی پہلے گورے ، بین معام بینیم اس می میں ہی ہو کی جائے ۔ کیونکہ قدوۃ الاولین کے متی پہلے گورے ، بین معام بینیم وارد معالم کرام اور خود آنحضرت شیخ کی تو بین کا مور خود آنکو خود باللہ منہ (نقل کفر کفر نباشد) عبد القاور جیلائی کو قدوۃ الاولین یعنی پہلول کا سر دار کمنا گویا شی موصوف کو نعوذ باللہ منہ (نقل کفر کفر نباشد) کی موصوف کو نعوذ باللہ منہ (نقل کفر کفر نباشد) کی موصوف کو نعوذ باللہ منہ (نقل کفر کفر نباشد)

نیز جب جا کم علی الفدر و القضاف دائے تعالیٰ ہی ہے توخدا کی مخلوق کو حاکم علی القدر والقضاما ناشر ک اور کفر نیہ ہوگا ؟

اس لنزیراہ نوازش شخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللّٰہ غلیہ کے متعلق الفاظ مندر جہاشتہار ننسکک عریضہ ، ہٰدا کے استعمال سے شرعاجو نتائج پیدا ہوتے ہیں ان نتائج کو تحریر فرما بیئے۔اوران پرروشنی ڈالنے یا کوئی ایسی

ا\_مر قاة : ۱ ` ۳۸ ۴ ظاهرادي ۴\_ تريذي ، كبّاب الإيمان ،باب انتراق هذ دالامة : ۴ / ۹۳ ظ سعيد )

تاویل تحریر فرمائیے جس سے ایسے الفاظ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے متعلق شرعاً استعمال کئے جا سکیں۔ جا سکیس۔

المستفتی نمبر ۲۲۵ اراناعبدالواحد صاحب نیاز ینگور کینٹ ۲۷ جمادی الاول ۱۹۳۰ مطابق ۳ جولائی میں ۱۹۳۰ مطابق ۳ جولائی میں ۱۹

(جواب ۲۰۷) حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی طاب ٹراہ کی رفعت منزلت میں کام نہیں۔وہ ایک بڑے درجہ کے بزرگ اور ولی کامل ہے۔ گران کی ثناء و منقبت میں اس قدر مبالغہ کرناجو حداظر اتک پہنچے نہ موم ہے سیدالمر سلین ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کوخود حضور کی مدح و ثناء میں اطر اکرنے ہے منع فرمایا ہے۔ارشاد ہو تاہے۔ لا تطرونی تکھا اطرت النصاری عیسی بن مربع (علیه السلام)(۱) بیمنی میری ثناء میں اطرا نہ کرناجیساکہ فصاری نے عیسی بن مربع علیہ السلام کے بارے میں اطراہے کام لیا۔

حضرت غوث الاعظم کے لئے امام الصدیقین اور قدوۃ الاولین کے الفاظ استعال کرنا بھی فی الجمله اطرامیں داخل ہے مگر اس میں توبیہ تاویل ممکن ہے کہ الصدیقین اور قدوۃ الاولین میں الف لام استغراق کانہ لیا جائے بینی الصدیقین اور اولین سے تمام صدیق اور تمام پہلے لوگ مردانہ ہوں لیکن صاحب مقام وراء الوری اور حاکم علی القدر والقصناء میں کوئی مقبول تاویل نہیں ہو سکتی۔ اس لئے ان الفاظ کا استعال حضرت شیخ عبد القاور عجبیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے لئے قطعانا جائز ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ۔ و ہلی الجواب صحیح صبیب المرسلین عفی عند۔ نائب مفتی مدرسہ امینیہ و ہلی الجواب صحیح صبیب المرسلین عفی عند۔ نائب مفتی مدرسہ امینیہ و ہلی

(۱) صرف گناہ کے ارادے ہے گناہ نہیں لکھاجا تا . (۲) نیکی کے ارادے سے نیکی لکھی جاتی ہے .

(السوال)(۱)ایک شخص کچھ روپیہ لے کر زنا کرنے کی نیت سے چلا۔اور کسی وجہ سے راستہ سے پلٹ آتا ہے۔ایسے موقع میں وہ گناہ کامر تکب ہوگایا نہیں ؟

(۲) ایک شخص ج کرنے کی نیت ہے چلا اور انثاراہ میں وہ مرگیا۔ مرجوم کوج کا ثواب ملے گایا نہیں؟

المستفتی نمبر ۱۲۱۰ کی عبدالرحمٰن صاحب (گیا) کے جمادی الاول و کسیاھ مطابق ہم جون اسم واء (جو اب ۲۰ ع) بدی اور گناہ اللہ تعالی کے فضل و کرم ہے اس وقت تک نہیں لکھا جاتا جب تک عمل میں نہ آجائے۔ اور نیکی ارادہ و کرنے پر لکھ لی جاتی ہے۔ اور عمل میں آنے کے بعد اس کا حقیقی بدلہ لکھا جاتا ہے ہی زنا اجا ہے اور غمل میں آنے کے بعد اس کا حقیقی بدلہ لکھا جاتا ہے ہی زنا کرنے کے ارادے سے چلا تو اس کا گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ (۲) اور جب زناوا قع ہونے سے پہلے لوٹ آیا اور نادم ہوا تو بید جانا کا لعدم ہو گیا۔ اور ج کا ارادہ کر کے چلا تو اس وقت سے اس کے نامہ اعمال میں نیکی (ارادہ ج) لکھی جانے توبیہ جانا کا لعدم ہو گیا۔ اور ج کا ارادہ کر کے چلا تو اس وقت سے اس کے نامہ اعمال میں نیکی (ارادہ ج) لکھی جانے

اله بخاري ، كمَّاب الانتياء ماب وأنَّا كرني الكمَّاب مريم : المعهم طاقيد ميل.

<sup>-</sup> الراهم عبدى بسنة فلا تكتبوها عليه . فان عملها فاكتبوها سيئة . واذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة . فإن عملها فاكبوها عشراً \_"(مسلم بهب بيان تجاوز الله تعالى ان حديث النفس : ١ / ٨ كا فد ين)

گئی۔اگر جج وجود میں اٹنیا تو جج کا حقیقی کا ٹل بدلہ اس کیلئے لکھا گیا اور اگر جج کرنے سے پیلے مر گیا توارادہ جج کی نیکی نامہ اعمال میں لکھی رہی اور اس کو حکمی جج کا بھی تواب مل جائے گا۔ محمد کھایت اللّٰہ کان اللّٰہ لیہ و ہلی

(السرال) كيادرج ذيل شعر حضور الله كي شان ميس إولى بع؟

اً گر حقیقت دیجه حنی ہو کفراورا سلام کی ترویئے انور دیکھ گیسوئے محمد دیکھ کر

مذکورہ بالا شعر میں شاعر نے حضور کی زلف مبارک کی سابی سے کفر کی ظلمت کو تشبیہ دی ہے شاعر کا پیر خیال شرعی نفطہ نظر ہے سوءاد بی لئے ہوئے ہے یا کیا۔ مدلل جواب شرعی مرحمت فرمایا جائے۔

افعال میں عقل دل کے تابع ہے۔

(المسوال) دل حادی ہے عمل پریاعقل حاد ی ہے دل پر ؟ بینی سی کام سمی بات یا سی فعل کے کرنے میں دل عقل کی متابعت میں چلتا ہے یا عقل دل کی ؟ آپا پئی رائے کااظہار فرماکر صرف مجھے ہی نہیں بلعمہ تقریبا ایک ہزار دیگر سیاسی قیدیوں کو بھی جو اس بحث میں ہوی شدت سے حصہ لے رہے ہیں ، شکر رہے کا موقع عنایت فرمائیں

المستفتی نمبر ۲۷۲۳ تاج محمد میر - سیای قیدی - سینشرل جیل - ذیر دا ساعیل خان ۲۷ ربیع الاول ۲<u>۳ سیا</u>ره مطابق ۱۳ ایریل ۱۹۴۳ء

(جواب ١٠٤) تمام رجمانات و تحریکات نفسان کا بنی قلب ہے۔ وہی منتائے تحریک ہوتا ہے۔ پیر عقل اس کی رہبری کرتی ہے۔ اگر قلب نے عقل کی رہبری قبول کرلی تواہیخا عمال میں رشد واستقامت پیدا کرلیتا ہے۔ اور اگر اس سے انحراف کیا تو خیبت وضال کی ولدل میں میمنس جاتا ہے نہ جارے سیدو مولی آقائے نامدار سی فی المجسد مضعة اذا صلحت صلح المجسد کله واذا فسدت فسد المجسد کله الا وهی القلب (۱) یعنی جسم میں ایک مصغه کم ہوہ درست رہا ہو اور وہ بگو جائے توسارا جسم درست رہتا ہے اور وہ بگو جائے توسارا جسم خراب ہوجاتا ہے۔ ہاں! وہ ول ہے۔ "اس حدیث سے معلوم ہواکہ جسم انسانی اور حرکات نفسانی اور صاباح و فساد کی ذمہ واری ولی پر ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ دوذخ میں دوزخ کمیں کے لو کنا نسمع او نعقل ماکنا فی اصحاب السعیر (۲) بینی اگر ہم ساعت سے کام لیتے یا عقل سے کام لیتے تو آن ووزخ میں نہ و نعقل ماکنا فی اصحاب السعیر (۲) بینی اگر ہم ساعت سے کام لیتے یا عقل سے کام لیتے تو آن ووزخ میں نہ

ا خاری ، کتاب الایمان ، باب فصل من استبر الدینه :۱ ۴ ۳ اط قدیکی ۱ - الاک منده

ہوتے۔''معلوم ہوا کہ ان کے تمام اعمال کی ذمہ داری دل پر تھی۔ عقل سے توانہوں نے کام ہی نہیں لیا۔ ساری زیدگی دل کی خواہشات اور تحریکات پوری کرنے میں گذاری لہذا دل ہی تمام عمال کاذمہ دارہے۔ معاری زیدگی دل کی خواہشات اور تحریکات پوری کرنے میں گذاری لہذا دل ہی تمام عمال کاذمہ دارہے۔

### کیا مندر جہ ذیل عقائد اہلسنت کے عقائد ہیں؟

(السوال) زیرجومنتی بھی ہیں اہل سنت والجماعت کے عقائد مندر جد ذیل قرار دیتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ جس کے عقائد میدر جد ذیل قرار دیتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ جس کے عقائد مید نہ ہوں وہ اہل سنت والجماعت سے حارج ہے اور ایسے شخص کے ہیچھے نماز پڑھنا جائز منیں کیا یہ شخص اس قابل ہے کہ مسلمانوں کا مفتی بن سکے۔ اور کیاان عقائد کونہ رکھنے والا اہل سنت سے حارج ہے۔ مفتی صاحب نہ کوراہل سنت والجماعت کے مندر جد ذیل عقائد ہتاتے ہیں :۔

(۱) مجلس میلاد شریف میں قیام تعظیمی مستحسن ہے۔ (۲) اللہ تعالی نے حضور ﷺ کوعلم غیب عطا فرمایا تفا۔ (۳) فاتحہ کھانے پر جائز ہے۔ (۴) عمر سی گیار صویں شریف جائز ہے۔ (۵) اولیاء اہل قبور ہے استداد جائز ہے۔ (۲) میہ کہنا کسی ولی سے جو انتقال فرما چکے ہیں کہ آپ مدد فرما یک یا خدا سے دعا کیجئے جائز ہے۔ (۷) میر دے قبر دل میں سنتے ہیں۔ (۸) یا غوث اور یار سول اللہ کمنا جائز ہے۔ (۹) عبد النبی عبد المصطفیٰ، غلام نبی غلام سول نام رکھنا جائز ہے۔ (۱۰) تقویۃ الایمان مصنفہ مولانا اسمعیل شہید وہلوی کے عقائد و مسائل خلاف مذہب اہل سنت والجماعة ہیں۔ بینوا بالا دلمة الواضحة۔

المستفتی نمبر ۲۸۸ افتال المناظرین جما گیر خال (اگره) که ۱۲ و فقده ۱۲ سال المناظرین جما گیر خال (اگره) که ۱۲ و فقده ۱۲ سال المستفتی نمبر ۲۸۸ می آفت کیاجائے کہ یہ تحریف میں معتبر کتاب میں کسی ہے ؟ جو محف اہل سنت والجماعت کی بعر تعریف سند والجماعت کی طرف منسوب کرتا ہے ان میں ہے بعض تو قرآن مجید کی صرح آیات اور حدیث صحیح الل سنت والجماعت کی طرف منسوب کرتا ہے ان میں ہے بعض تو قرآن مجید کی صرح آیات اور حدیث صحیح کو خلاف جیں۔ اور بعض وہ جیں جن کووہ خود مستحین کا درجہ دیتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ کمی چیز کے مستحین ہونے والاالل سنت والجماعت ہے خارج نمبیں ہو سکتا۔ اس کے بیان کر دہ عقالم کی مخضر تفصیل ہے ہے ۔ (ا)" مجلس میلاد شریف میں تیام تعظیمی کو مستحین ہے۔ اس سے بیان کر دہ عقالم کی مخضر تفصیل ہے ہے۔ کس کر آباب میں کھا ہے کہ اہل سنت والجماعت وہ ہے جو مجلس میلاد میں قیام تعظیمی کو مستحین سمجھتا ہو۔ پھر یہ کس کر آباب میں کھا ہے کہ قیام تعظیمی صرف مجلس میلاد میں قیام تعظیمی کو مستحین سمجھتا ہو۔ پھر یہ میں دریافت کیاجاء کہ قیام تعظیمی صرف مجلس میلاد میں قیام کیون نمبیں کیاجا اور اس میں قیام کیون نمبیں کو جائے گواس میں قیام کون نمبیں کیاجاتا؟ اور اس میں قیام مورف ورد کیا ہے۔ اگر حضور انور تعلق کی معلوم میلاد میں تیام کون نمبیں ہوئے ۔ بیبات بھی غور کے قابل ہے کہ مجلس میلاد میں معردف و مردن کی ابتد لیا ایجاد سات ہی مور کے تابل ہے کہ مجلس میلاد کو کوی ابن مباد کر دیا تیاد کی۔ اول من احدث فعل ذلك صاحب ادبل الملك المطفر ابو سعید کو کوی ابن معید نے ایجاد کی۔ اول من احدث فعل ذلك صاحب ادبل الملك المطفر ابو سعید کو کوی ابن

زین اللدین علی (المحاوی)() ملک مظفر نے مولود کی ابتداشالانہ طریق پر کی۔ مجلس مولود پر ہر سال نین الاکھ اشر فیاں خرج کر تا۔ یہ معلوم نہ ہو سکا کہ بیہ مصارف بیت المال سے کئے جائے تھے یاذاتی ملکیت ہے۔اگر بیت الممال ہے ہوتے تھے تواپ کا حق نہ تھا۔ اور اگر ذاتی ہوتے تھے تو ٹھر بھیاس سے زیاد ہ ضروری اور مفید شیغوں میں مثلاً تبلیغ اسلام و تعلیم میں بیرز قم خطیر نزج کرنا مناسب تھاسیط این الجوزی نے مر آقالز مان میں ملک مظفر کی مجلس مولود کے بعض شرکاء ہے نقل کیا ہے کہ جس مجلس میں وہ شریک تضااس میں یانچے ہزار بحری کی جھنی ہوئی سریاں اور وس ہزار بھنبی ہوئی مرغیاں اور ایک سو گھوڑے اور ایک لاکھ گھانے کی رکابیال اور تمیں ہزار حلوے کی قابین بٹار کی تنہیں۔ملک مظفر ایک نو مجلس مولود اس شان و شوکت ہے کر نا۔ دوسرے میہ کہ ظہر کے بعد ہے نیماز فجر تک مجلس قوالی گرم رہتی۔اس میں خود شریک ہو تااور حال کھیلٹالور رقص کر تا تھا۔اور جو علماء اور صوفی آتے اِن کو خلعتیں دیتااور خزانے ان کے لئے کھول دیتا ۔ وقال سبط ابن الجوزی فی مرآۃ الزمان حكي بعض من حضر اسمًا ط المظفر في بعض الموالدانه غدني ذلك السماط خمسه الأف رأس غنم مشوى وعشرة الاف دجاجة وما ئة فرس وما نة الف زيدية و ثلثين الف صحن حلوي. قال وكان يحضر عنده في المولد اعيان العلماء والصوفية فيخلع عليهم ويطلق لهم ويعمل للصوفية سماعاً من الظهر الي الفجر وير قص بنفسه معهم وكان يصرف على المولد في كل سنة ثلث مأة الف دينار (الحاوى للسيوطي) (٢)جب كه مجلس مولود كاوجود جه صداول تك نه تفاتو چه صدى تك مسلماك حونه مجلس مولود منعقد کرتے تھے نہ قیام کرتے بھے وہ اہل سنت والجمناعت تھے یا نہیں۔اور ان کاایمان واسلام کامل خلیانا قص ؟اگر تمام صحابه کرام اور نابعین عظام اور مجتندین واجب الاحترام سمجلس موبود کے اور قیام کے بغير سيحاور كييهمومن ومسلم إورابل سنت والجماعة تتيح نؤآج بهي وهي إسلام مومن ومسلم اورابل سنت والجماعة بنے کے لئے گافی ہے۔ ملک مظفر کی ایجاد سے اسلام والیمان کی حقیقت نہیں بدل سکتی۔اورنہ اہل سنت والجماعة میں شار کئے جانے کی شرط بن سکتی ہے۔ دِر نہ تو قوالی اور حال کھیلٹا اور رقص سکر نابھی اسلام وایمان میں داخل اور ابل سنت والجماعت كي علامت قرار دياجائي گار و حاشاعن ذلك

(با) "الله تعالیٰ نے حضور ﷺ کو علم غیب عطافرمایان "بال الله تعالیٰ نے بیشمار مغیبات کا علم حضور ﷺ کو عطافرمایان الله تعالیٰ کے بعد تمام خلق سے زیادہ تھا۔ مگر جب مغیبات کا علم الله تعالیٰ کے بعد تمام خلق سے زیادہ تھا۔ مگر جب مغیبات کا علم الله تعالیٰ کے بعد تمام خلق سے زیادہ تھا۔ مگر جب مغیبات کا علم الله تعالیٰ کے بتائے سے حضور کو حاصل ہوا تو حضور عالم الغیب نمیں ہوئے۔ کسی غیب کا بات کا علم جو بتائے سے حاصل ہودہ علم غیبات شخص کے حق میں نمیں دیتا اور اس لئے اس پر عالم الغیب کا اطلاق نمیں ہوسکتا۔ قرآن پاک بیش حضور کو حکم دیا گیا کہ است سے کہ دورکہ میں عالم الغیب نمیں ہوں قبل لا اقول لکھ عندی مخزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول لکھ انبی ملك (۲) تمام است کا متفقد عقیدہ ہے کہ علم کا مندی مقددہ ہے کہ علم ملک عندی مخزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول لکھ انبی ملک (۲) تمام است کا متفقد عقیدہ ہے کہ علم

ا. الحادي للفتاوي للامام السبوطيّ ، حسن المقصد في عمل المولد : ا '٩٠ ،١٨ وا مكتبه النورية الرضورية فيصل آباد .

اعرحوالهال

٣. الأنعام : ٥

غیب خاص حق تعالی شانه کی صفت ہے۔

(۳و) "کھانے پر فاتحہ دینااور عوس اور گیار ہویں۔ "ان میں دوبا تیں ہیں۔ اول ایصال تواب بینی صدقہ کر کے (خواہ کھانا دیاجائے یا نقدیااور کوئی چیز) اس کا تواب کی میت کو بخش دیاجائے۔ یا کوئی عباد ت بدید نافلہ اداکی جائے (جیسے نماز پر بھے یاروزہ رکھے یا خلاوت قرآن پاک کرے) اور اس کا تواب کئی کو بخش دے۔ تو یہ بالا نقاق جائز ہے۔ (۱) دوم ان رسومات کی شخصیص اور تعبین لیام (۲) و شمول منکر ات جیسے کھانا سامنے رکھنا۔ فاتحہ کی جگہ کولیپنا ابو ننا۔ کھانے کے سامنے پال کی گلوری عظر کی چربری حتی کہ آگر میت افیون کھا تا تھا تو ہو ایس ہوا کہ میت کو گواہتمام سے افیون ۔ اور حقہ بیتیا تھا تو ہو اس میان دورود راز مسافق ہے۔ پھراس کو لازم وضر در کی مجھنا۔ (۲) گیار تھویں تاریخ گواہتمام سے گیار تھویں کرنا۔ عور تول کے ساتھ اجتماع وافتیا طرکر تا گیار تھویں کرنا۔ عور تول کے ساتھ اجتماع وافتیا طرکر تا ہوا حقہ میں۔ ان بدعات کے مر جکہ تو اہل سنت والجماعت کے مر جکہ تو اہل سنت والجماعت ترار دیئے جائیں اور جوال بدیات و میکر ات سے بچیں اور امت مر حومہ کو بچائیں وہ اہل سنت والجماعت قرار دیئے جائیں اور اور ان ہوا تا بھی سمجھ سکتا ہے۔

(، ۱۹۰۵) اہل قبور سے مدد مانگنا تواس کئے ناجائز ہے کہ وہ ظاہری زندگی کے لوازم اور اسباب اعانت سے علیحدہ ہو چکے ہیں۔ اور روحانی اور باطنی امداد دینے کی قرآن وحدیث و فقہ میں کوئی دلیل نہیں۔ ان کے مزارات کی زیارت مسنون و مستحب ہے۔ مگر زیارت کی غرض نذکر آخرت و نذکر موت اور صاحب قبر کے کے مزارات کی زیارت مسنون و مستحب ہے۔ مگر زیارت کی غرض نذکر آخرت و تذکر موت اور صاحب قبر کے لئے وعائے مغفرت ہے۔ اور ان کے قرب سے برکت و سعادت حاصل ہوتی ہے جو آن سے مانگنے پر موقوف نئیس ہے۔ اور مردد پل کا سنان سنان عابد کرام کے زمانے سے مختلف فید ہے۔ جھٹرت عاکشہ رضی اللہ تعالی عنها اور بہت سے صحابہ کرام مان انگار فرماتے شھے اور قرآن کریم کی آیات سے استدلال فرماتے تھے۔ پس منکر مان کو اہل سنت والجماعت سے خارج کرنے والا گویا حضر ات صحابہ کو بھی اہل السنت والجماعت سے خارج کرنے والا گویا حضر ات صحابہ کو بھی اہل السنت والجماعت سے خارج کرنے والا گویا حضر ات صحابہ کو بھی اہل السنت والجماعت سے خارج کرنے والا گویا حضر ات صحابہ کو بھی اہل السنت والجماعت سے خارج کرنے والا گویا حضر ات صحابہ کو بھی اہل السنت والجماعت سے خارج کرنے والا گویا حضر ات صحابہ کو بھی اہل السنت والجماعت سے خارج کرنے والا گویا حضر ات صحابہ کو بھی اہل السنت والجماعت سے خارج کرنے والا گویا حضر ات صحابہ کو بھی اہل السنت والجماعت سے خارج کرنے والا گویا حضر ات صحابہ کو بھی اہل السنت والجماعت سے خارج کرنے والا گویا حضر ات صحابہ کو بھی اہل السنت والجماعت سے خارج کرنے والا گویا حضر ات صحابہ کو بھی اہل السند والجماعت سے خارج کرنے والا گویا حضر ات صحابہ کو بھی ان کے دوائل گویا حضر ان معافر اللہ کو بھی ایک اللہ کو بعد خارج کرنے والا گویا حضر سے معافر اللہ کو بعد کی تھا کہ کو بھی کا بھی کی بھی کر بھی کے دور کی کرنے والے کا بھی کی کھی کے دور کی کر بھی کی کی بھی کر کر کے والے کی بھی کر بھی ک

(۸) یارسول الله صلوٰۃ و سلام کے ساتھ مثلاً الصلوٰۃ والسلام علیک یارسول الله اس نیت ہے کہنا کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہمارا یہ کام فرشتے حضور کو پہنچاویں گے جائز ہے۔ (۴) اور اس اعتقاد سے کہنا کہ خود حضور سنتے ہیں ناجائز اور مفضی الی الشرک ہے۔ اور یاغوٹ کہنا اور نیے سمجھنا کہ مفتی الی الشرک ہے۔ اور یاغوٹ کہنا اور نیے سمجھنا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلائی ہونا اور نیے سمجھنا کہ حضرت شیخ قدس مرہ ہم شخص کی ندا ہر مقام ہے من لیتے ہیں شرک ہے۔

١. "إن الا نسان له آن يجعل ثواب عمله لغيره صلوة إو صوماً أو صدقةً أو غيرها عند أهل السنة والجماعة ." (هداية ،
كتاب الحج ،باب الحج عن الغير : ١ / ٢٩٦ ط شركة علميه)

٢. "ومنها وضع الحدود والتزام الكيفيات والهيات المعينة والتزام العبادات المعينة لم يوجد لها ذلك التعين في الشريعة
 ." (الا عنصام، الباب الأول في تعريف البدع: ج ١ ص ٣٩ ط دارالفكر بيروت)

٣. "وفيه من اصر على امر مندوب وجعله عزماً ولم يعمل بالرخصة فقد أصاب منه الشيطان من الاضلال فكيف بمن اصر على بدعة او منكر ." (مرقاة : ٣ / ٣٦ ط المكتبة الحبيبة كونشه) ٣."ان لله ملائكة سياحين في الارض يبلغوني من امتى البسلام."(سائي،كتابالصلوة باب السليم على البي : ا/١٣٠٠ الجسميد

(۹) عبدالنبی عبدالمصطفی خلام نبی ، غلام رسول اور اس فتم کے نام رکھنے کواس غرض سے منع کیا جاتا ہے کہ اس میں ایہام واشتباہ ہو سکتا ہے۔ (۱) اور عوام اس غلطی اور بد عقیدگی میں مبتالا ہو سکتے ہیں کہ ہم جیسے اللہ کے بندے جیں ایسام واشتباہ ہو سکتا ہو سکتے ہی نبی اور رسول کے بندے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اس بات کوائل سنت والجماعت کی پہچان قرار دینا سسی ذی فہم آومی کا کام ضیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام باوجود قدائے شمع رسالیت ہونے کے عبدالمصطفیٰ عبدالنبی نام ضیں رکھتے ہیں۔

(۱۰) تفویۃ الایمان حضرت مولانا استمعیل شمید دہلوی کے مسائل قرآن مجید اور احادیث صحیحہ کے مسائل قرآن مجید اور احادیث صحیحہ کے موافق اور مذہب الل السنة والجماعة کا آئینہ ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ لفظی تعبیر ملیں تمسی کو تامل ہو۔ لیکن مسائل میں تمسی سنی حنفی کواختلاف نہیں ہوسکتا۔ محمد کفایت اللّٰد کان اللّٰہ لہ۔ وہلی۔

علمائے دیویند کو گمر اہ کہناغاط ہے ۔

(المسوال) حضرات علمائے دیوبند کو تمراہ جا نتااوران کے وعظ کوبند کرنا اوران کووہائی کہناکیساہے؟ رجواب ۲۱۲)علمائے دیوبند کیے حنق اہل السنة والجماعة ہیں۔ان کو تمراہ جا ننایاوہائی کہناغاطہ۔

محكر كفانيت الله غفرليه بدرسه المينيه ءديلي

ملحدانه کلام کے خلاف کوشش کرناباعث اجرہے ،

(السوال) ایک شاغر مندر جه ذیل قشم کے اشعار اردوزبان میں کتابیر هتااور شائع کراتا ہے۔اور خداور سول کے خلاف ایسالٹریچر پیدا کرتا ہے جو آئندہ نسلول کے لئے خطر ناگ ہے۔ کے خلاف ایسالٹریچر پیدا کرتا ہے جو آئندہ نسلول کے لئے خطر ناگ ہے۔ انشرہ ا

> افق سے سخر مسکرانے گل موذن کی آواز آنے گل پیر آواز ہر چند فرسودہ ہے جمال سوز صدیول سے آلودہ ہے مگراس کی ہر سانس میں متصل دھر کتاہے اب تک محمہ کا دل

> > رباغياب

باطل مث جائے ہرنبی چاہتاہے کیا قادر مطلق بھی کی چاہتاہے اوہام کے بنتے ہیں وہ پھندے ساتی اسے کو چھڑارہے ہیں بندے ساتی

حق کا ہو عروج ہر ولی چاہتاہے لیکن ان بزر گوارول سے کوئی پو چھے آتے نہیں جن کو اور د ھندے ساقی جس ہے کو چھٹر اسکانہ اللہ اب تک

ا\_" بينجواسم كه ايبيام مذهبوم غير مشروع سازمندا حرّاز الازم\_" (مجموعة الفتادي على هامش خلاصة الفتادي : ٣ / ٣٠٠ طامجدا كيڈي

ایسے شاعروں اور ایسے اشعار کے خلاف آوازبائد کرنا ضروری ہے یا نہیں۔اور احرّام نداہب کاخیال رکھتے ہوئے حکومت کوایسے شاعر کے خلاف قانونی کارروائی کرنی چاہئے یا نہیں؟

(جواب ۲۰ ع) آیک فتوی اس سے پہلے شاعر مذرکور کے کلام کے متعلق میں لکھ چگا ہوں۔ وہی اس کاجواب بھی سمجھ لیاجائے۔ یہ کلام ملحدانہ ہے۔ اس سے پچنا اور اس کو نقل کرنے سے احتراز کرنا لازم ہے۔ حکوت موجودہ کوئی اسلامی حکومت تو ہے نہیں کہ وہ ملحدانہ کلام پر کوئی گرفت کرے۔ ہاں مسلمان اپنے طرز علم سے شاعر کواس قتم کی شاعری سے روک سکیل توان پر لازم ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لدر دہلی

· حضر ت شاہ و کی اللہ اور ان کے خاندان کے دیگر علماء اور ان کی تصانیف کا حکم ،

(انسوال) زید کتاہے کہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث وہلوی اور شاہ رفیع الدین اور ان کے والد ماجد شاہ ولی اللہ محدث وہلوی اور ان کے والد شاہ عبدالرحیم صاحب اور شخ عبدالحق محدث وہلوی یہ تمام کوئی بڑے پاید کے علانہ تھے۔ جس طرح میال نظیر حسین محدث وہلوی بڑے عالم تھے۔ ان علمانے حدیث کی اور دین کی کوئی نمایال خدمت شیس کی۔ بلعہ ہندو ستان میں تقلید کی بدعت بھیلانے کے بھی لوگ سبب ہوئے ۔ عمرو کتاہے کہ فدیو انہیں حضرات کی طفیل ہے ۔ مدیث کا وجود انہیں حضرات کا طفیل ہے ۔ مدیث کی اور دین کی بڑی خدمتیں کیس۔ اور ان کے بعد کے علماء ان کو اپنام مقتدا اور پیشوا محصے ہیں۔ ویکھیتے ہیں۔ ویکھو حضرت شاہ عبدالحق محد شرح تر خرمائی اور عقائد علیہ نے مشکوۃ کی شرح اضحۃ اللہ علیہ نے دوشیعہ میں جفد اثنا اور عقائد میں سکیل الایمان تحریر فرمائی ۔ حضرت شاہ عبدالعزیز درحمۃ اللہ علیہ نے دوشیعہ میں جفد اثنا عشریہ تجریر فرمائی اور تشیعہ میں تحد میں تحد اثنا و عشرہ ۔ وغیرہ کہمی۔ وغیرہ۔

۔ سُوال سیہ ہے کہ دونوں میں ہے کس کا قول صحیح ہے ؟ المستفتی منتی رحیم بخش (جھانس)

(جواب ٤١٤) عمره کا قول صحیح ہے۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی اور حضرت شاہ دلی اللہ وشاہ عبدالعزیز رقم مللہ تعالیٰ اور اس خاندان کے دوسر ہے بزرگ بوے مقدس اور تبحر علماء ہے۔ تمام ہندوستان ان کے علمی فیوض ہے متسع ہے۔ میال نظیر حسین صاحب محدث دہلوی بھی اس خاندان کے خوشہ جین اور حضرت شاہ محدالحق رحمہ اللہ کے شاگر دہنے۔ حضرت شاہ ولی اللہ اور جعزت شاہ محدالعزیز کے جسانت دینیہ سے ہندوستان کے مسلمان سبکدوش نہیں ہو سکتے۔ ان کی تصنیفات معتبر اور لا بق استفادہ بیں۔ اس طرح حضرت شاہ اللہ اللہ ، شاہ رفع الدین ، شاہ عبدالقادر، شاہ محمد الحق ، شاہ محمد اللہ کان اللہ لا۔ علیم اجمعین میہ سب مقدس بررگ ہیں۔ اور ان کی تصنیفات معتبر اور مقبول ہیں۔ محمد گفایت اللہ کان اللہ لا۔

(ازاخبار سه روزه الجمعية و بلي مور خه ۱۴ ايريل <u>۱۹۲۸ء مطابق ۲۲ شوال ۲ ۴ سا</u>ه

گزارش ہے کہ ایک مطبوعہ اشتہار عریضہ ہذا کے ساتھ ارسال خدمت ہے۔بار ہااس فتم کے اشتہار استہار ہذا ہے ساتھ ارسال خدمت ہے۔ بار ہااس فتم کے اشتہار استہار استہار ہذا ہیں یہ نئی ہات ہے کہ بقید سنین پیش گوئی درج

ہے لہذا استدعاہے کہ اس کے متعلق رائے عالی سے مطلع فرمائیں۔اشتہار۔

#### فرمان مصطفوي

ہم مسلمان مدد مانکتے ہیں اور درود و سلام بھیجے ہیں دونوں جمان کے سر دار سر در عالم ﷺ اور ان کے آل دا صحاب براس وصیت ہے سب مسلمان بھا کیوں گواطلاع کر تا ہول۔ مدینہ منورہ سے شیخ احمد خادم روضہ مبارک کی طرف سے کہتے ہیں کہ جمعرات کو میں قرآن مجید کی تلاوت کے بعد اللہ یاک کے نام کاور و کرنے ہیٹھا تھا کہ نبیند کا غلبہ ہوا۔ تو میں وہیں سو گیااور خدائے پاک کی مهربانی ہے حضرت رسول خدانظیے کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضور نے ذکار کر فرمایا ہے شیخ ! میں نے عرض کیا لمبیك یادسول الملہ آپ نے فرمایا کہ مہری امت میں نمایت بر ہے کام ہور ہے ہیںاور میں شر مندہ ہورہا ہوں۔اور پر در دگار کوادراس کے ملائک کومنہ خمیس و کھا سکتا۔ اس سبب ہے آپ کہ اس جحد ہے آتے جمعہ تک ایک لاکھ آبٹھ ہزار اسلام کے سوائے دوسرے ند جب پرچل رہے ہیں ۔ میں خدا کے آگے پناہ مانگراہوں حال میں ایساہورہاہے۔مال دارلوگ غریبوں پر رحم نہیں کرتے۔ صبح اٹھتے ہی ہرے کا موں میں مشغول ہوجاتے ہیں ۔ہرایک شخص گناہوں کی طرف رجوع ہور ہاہے۔ کوئی شراب دارو بیتاہے۔ کوئی ناپ تول کم کردیتاہے۔ بیاج کھار ہاہے۔ ز کوق خمیں دیتے اے شیخ احمد اس میری و صیبت کو لو گول تک پہنچادے کہ عفلت میں نہ رہیں۔ میں ان کی حالت دیکھے کر حیران و پرِیشان ہوں ۔ کیونکہ ان کے اوپر عذاب نازل ہونے والا ہے۔ اور خدائے پاک ان کارزق ہند کرنے والا ہے۔اس لنے ان کو خبر کر دؤ کہ میں خدا ہے پٹاٹما نگتا ہو**ت**۔اس زمانے کے لوگ نیک کا مول سے وور اور برے کا موں کے نزدیک ہورہے ہیں۔ دین اسلام سے دور تھاگ رہے ہیں۔ آخرت کا دن قریب آر ہا ے۔اور وہاس اور میں عورت اپنے خاوند کی ہے اجازت گھر سے باہر جائے گی۔اور م<u>ہ سوا</u>ھ میں ایک نشانی مرغی کے انڈے کے مائند دکھائی دے گی۔اور واسلاھ میں تین دناور نتین رات آفتاب غروب رہے گا۔ اس کے بعد مغرب سے طلوع ہوگا۔ اس وقت توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے ۔ اور ۴۰ سیاھ میں عافظوں کے سینے سے قر آن شریف نکل جائے گایاد داشت کمز در ہو جائے گی۔ادر مش اور د جال ظاہر ہول کے۔اور آخری زمانے کے حالات دیکھ کر میں بہنت پریشان ہوا۔ شخ یہ ہماری نصیحت لو گول پر بہنجادے اور ان کو خبر کر دے کہ اس وصیت کو جو کوئی نقل کر کے ایک شہر سے دوسرے شہر پہنچادے گا توخداد ند کریم اس کے لئے ایک محل جنت میں تیار کرے گا۔جو کوئی اس طرح نہ کرے گا تو قیامت کے دن اس کو میری شفاعت نصیب نه ہو گی۔ادر جس کسی کو لکھٹانہ آتا ہو تو نین درم دے کر لکھائے اور جو کو کی مفت لکھ وے تواللّٰہ تعالیٰ اس کو جنت میں محل وے گا ۔اور قرض دار لکھوا کر اپنے پاس کھے تو خدا و ند کریم اس کا قرض اداکرے گا۔اس نے اوراس کے مال باپ کے گناہوں کو بخش دیے گا۔اور جو لکھ کرنہ دے اس کا منہ و نیامیں اور آخرت میں کالا ہو گا۔

سیخ احمد کہتے ہیں خدا کی قشم خدا کی قشم خدا کی قشم نیاوپر لکھی ہوئی حقیقت سب سیج ہے۔اور میں

جمعوث کتا ہوں تو دنیا میں اسلام کے سوائے غیر ند ، ب کے اوپر مبری موت ہو۔ اور جو شخف اس حقیقت کو غلط سمجھے اور ایمان نہ لائے آفرہ کا فر ہے۔ اور ایمان لائے گا تو دوزخ کی آگ سے نجات پائے گا۔ میں در دو بھیجنا ہوں دونوں جمان کے سر دار پر اور سلام بھیجنا ہوں نبی کر یم سیجھٹے پر اور ان کے آل واصحاب پر۔ خداو ند کر یم سے وصیت ظاہر کرنے والے پر اجر عظیم اور جنات نغیم ظاہر فرما۔ نماز پڑھواور عذاب سے پڑو۔ اور نیک جانی اختیار کرد۔ امین ٹیم امین

(جواب ۱۹۶۶) یہ وصبت نامہ اور اس متم کے وصبت نامے جومدت سے شائع کے جارہے ہیں ، ہر گراعتبار کے قابل نہیں ہیں۔ شخ احمد ایک فرضی نام ہے۔ اور تمام واقعہ محض بناوٹی اور گھڑا ہوا ہے۔ یا توبیہ کارروائی وشمنان اسلام کی ہے کہ وہ مسلمانوں کے عقیدے بگاڑ نے کے لئے اس فتم کی بے سروپا با تیں شائع کرتے ہیں۔ یا ان ناوانف اور جابل مسلمانوں کا کام جواصول اسلام سے ناوانت اور بے خبر ہیں بہر حال یہ اشتمار بالنگ با قابل اعتماد ہیں کسی مسلمان کو حلال نہیں کہ وہ انہیں جھپوائے یا شائع رکر سے یا اسے پڑھ کر دوسروں کو سنائے۔ باعمہ الذم سے کہ جے ملے وہ فوراً ضائع کردے۔

> سسی دین کتاب میں قیامت کی تعیین کاذ کر موجود شیں ہے . (ازاخیار سہروزدالجمعیة موریه ۲۴جون ۱<u>۹۳۴</u>ع)

(السوال) سی دینی کتاب میں قیامت کے آنے کے لئے کوئی وقت یاصدی معین کی گئی ہے یا نہیں ؟ ہم پر اغیار اعتراض کرتے ہیں کہ تمہاری کتاول میں لکھا ہے کہ چود تھویں صدی میں قیامت ہے۔ کیا یہ صحیح ہے ؟

، (جواب ۲۷ کئی قیامت کا کوئی وقت متبین طور پر نہیں ہتلایا گیا۔ نہ کوئی صدی معین کی گئی ہے۔اس کا صحیح وقت خدائے تعالیٰ کے سوائن کو معلوم نہیں ہے۔(۱) مجمد کفایت اللہ کان اللہ لہ۔ دہل

ا\_"ان الله عنده علم الساعة\_"(<sup>"م</sup>ن :٣٣)

اشعار ذيل كاشرعى حكم .

(ازاخبارسه روزه الجمعية وبل مورجه ۲۰جولائي من ۱۹۳۷ء)

(السوال) ہندوستان کے مشہور شاعر سیماب صاحب کے لئے چند شاعروں نے قصیدے لکھے ہیں جن میں سے آبک نے لکھا ہے ۔۔

اے ضیابیمات وہ پیغمبراہر ارہے ۔۔۔ رہنماہے راہبر ہے قافلہ سالار ہے اس کے علاوہ حمضطرالا ہوری نے بھی سیماب کے لئے مندر جہ ذیل اِشعار کے ہیں :۔

خالق رومانیت تمذیب کا پروردگار عارف کعبہ بدالال ساقی کو شر بدوش عارف کعبہ بدالال ساقی کو شر بدوش عشق کے بھیدوں کا محرم آشنائے راز غیب بھرنے والا چیتم مینا میں نداق جیحو توڑنے والا بت پندار کا باطل جمود جس کی پستی میں ہزاروں آسانوں کا فراز جس کی پستی میں ہزاروں آسانوں کا فراز آسانو کیا فرشتوں کا بھی جس پر ناز ہے آشنا کے زبانوں کو کیا جس نے سخن سے آشنا

عشق کا پنیمبر جذبات نقاش بہار رہبر راہ طریقت بربط نغمہ فروش ہم زمال روح القدس کا ہمنوائے ساز غیب غنج گل کو سکھائے والا طرز گفتگو جو رُنے والا اب کفتار سے سازہ جود جس کے لب الہام زاجس کی نظر جریل ساز جس کی ہر ہر سائس میں پنال صدیث راز ہے خار ضحرا کو کیا جس نے جین سے آشنا خار ضحرا کو کیا جس نے جین سے آشنا

کیا کسی شاعو کو چنیبر اسرار کہنا جائز ہے ؟ منطرالا ہوری کے مندرجہ بالااشعار شرایعت متبر کہ گیرو نے کیسے ہیں ؟

(جواب **۱۸ ک**) شعراء کے کلام میں اس قسم گی ہا تیں بخترت ہوتی ہیں اور میہ مبالغہ میں ہمیشہ حدود واعتدال ہے گزر جاتے ہیں۔

ور شعر پیچ ؤ دِر فن او چونکه اگذب ادمت احسن او

چنیبراسرار کہنے ہے گفر عائد نہیں کیاجائے گاکیونکہ اسرار اسے اسرار الہیہ مراد نہیں ہیں بلعہ اسرار کا منتق و محبت بااسرار فضاحت وبلاغت مراد ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح تہذیب کا پروردگار بیمی رب التہذیب بالاضافة ایسا ہے جیسے رب الغنم رب المال وغیرہ۔ ساتی کو ٹربدوش ان تمام الفاظ میں زیادہ سخت ہے گر شاعر کے لئے واکشعواء بنیعہم الغاوون. الم ترانهم فی کل وادیھیمون وانھم بقولون حالا یفعلون (۱) کے تمغے رکھنے کے بعد بیبا تیں معبعد نہیں۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ

# کفایة المفتی جلد اول بغیر ولیل کسی برزناکی تهمت لگانااور قرآن کی بے او بی کرنے کا تھم . (اخلاالجمعية مور خد ۱۲ ادسمبر ۱۹۳۱ع)

(المسوال) چنداشخاس بم نواله و بم مشرب تتھے۔ ایکا کیک فروعی مسائل میں اختلاف ہو گیااور ذاتی عداو تیں شروع ہو گئیں۔ زید نے بحر کوزنا کی تہمت لگا کر نمازے نکال دیا۔ بحر نے ہر چند کہا کہ میں بری ہوں۔ قر آن شریف اٹھا سکتا ہوں اگر تم سیجے ہو تو گواہ لاؤ۔ بحر نے قرآن شریف کے حق میں ہے ادبی کے الفاظ کے۔ وغيره\_

(جواب ۱۹۴۶) فروعی اختلاف میں نوبیہ طرز عمل مناسب نہیں ہے۔لیکن فروعی اختلاف کوصاف صاف ذکر کر ناچاہئے کہ کس مسئلہ کی بناء پرا ختلاف ہواہےاور ذناگی شمت توہبر حال سخت چیز ہے۔ بغیر حجت شریعیہ مسی کو متہم بالزنا کرنا سخت گناہ ہے- قرآن مجید کے بارے میں توہین کے الفاظ کہنا موجب فسق ہے اور بعض صور تیں کفر تک پہنچادی ہیں(۱) علمائے کرام اور محدثیں عظام کی شمان میں ہے ادبی کرنا موجب فسق ہے(۲) اور اگر ہے اد بی بحیثیت کسی شرعی مسئلے سے ماعلم کی تو بین پر مبنی ہو تو موجب کفر ہو سکتی ہے۔ محمر كفايت الثدعفاعندريه

 <sup>&</sup>quot;لو انكر اية من القرآن او سخر بآية منه كفر," (جامع الفصولين الفصل الثامن والثلاثون : ٢٠٤/٢ ط اسلامي كتب ٣. "يتحاف عليه الكفره اذاشتم عالماً اوفقيهاً من غير سبب." (البحرالرائق، باب احكام المرتد: ١٣٢/٥ ط بيروت)

## فربهنك اصطلاحات

الف

احوط۔ قریب باحتیاط، جواز کی دوہر اہر کی صور نؤل میں ہے وہ صورت جو تفویٰ کے قریب تر ہو۔ استخفاف۔۔ حقیر سمجھنا۔

احتضار۔ نزع کاونت، موت کے فرشنوں کا قبض روح کے لئے جاضر ہونا۔

اطراء کسی کی تعزیف میں حدے زیادہ مبالغہ کرنا۔

اصطرار۔ایسے حالات کا پیدا ہوجانا کہ جان کے ہلاک ہوجائے کا یاکس عضو کے ٹوٹ جانے کا یقین

ہو جائے-

اجماعي مسئله \_وه عقبيد هيا حكم جس پر صحابه وائميّه مجتندين متفق هول-

الهام\_ خدا کے نیک بندوں کے ول میں خدا کی طرف سے جو کو کی بات ڈالی جاتی ہے اسے الهام کہتے ہیں۔ یہ وحی کے بعد کا در جہ ہے - ملھم اسم فاعل۔ ملھم اسم مفعول۔

یت . اوله اربعه شریعیه به چار شراعی دلیلیل جن بر احکام شریعیه کا مدار ہے۔اول قرآن مجید، دوم حدیث شریف، سوم اجماع امت، جہارم قیاس (اجتماد)

احناف خفی کی جمع حضرت امام اعظم ابو حنیفه رجمة الله علیه کے مقلدین۔

الفاقابه متفقه طورے بالانفاق۔

ا استاد لال۔ دلیل بگیڑناء بعنی کسی مسئلہ مطلوبہ کو نامت کرنے کے لئے کوئی اصول پیش کرنا۔ اختیاج۔ ججت بکڑنا۔ بعنی کسی مسئلہ کو نامت کرنے کے لئے الیمی صاف اور واضح دلیل پیش کرنا جو

مقابل کی دلیلوں کو کاٹ دے اور اس کو مغلوب کر دے۔

امر اللیات نمانہ ما تمبل اسلام کے چنم ہروں ،امتوں ، ملکوں اور سلطنتوں سے تعلق رکھنے والی وہ روایات وحکایات جواہل کتاب کی مذہری کتابوں سے منقول ہیں۔

الحاد ہے دین ، ملحد اس کااسم فاعل ہے-

: ہر زرخے موت کے بعد قیامت تک گازمانہ

بستث

تعزیر بر سزادینا، کسی جرم کی وہ سز اجو حاکم اسلام اپنی صوابدید اور رائے سے تبویز کرے اور شرعا آس کی کوئی خانس سز امقررنہ کی گئی ہو۔ تکفیر - کفر کا تھم لگانا۔ تاویل افظ مشترک کے چند معانی محتملہ میں سے بقر ائن آیک معنی کوتر جیجے وینا۔ (اگروہ ترجیح اصول شرعیہ کے خلاف نہ ہو تو تاویل مقبول ہے ورنہ تاویل ہاطل۔)

تعبیر ہے۔ کسی مفسوم و معنی کو بیان کرنے کے لئے چنداسالیب بیان میں سے ایک اسٹوب بیان کویا چند مراد ف الفاظ میں سے ایک کواختیار کرنا۔

تحریف الفاظ یا مفہوم میں اصل مقصد کے خلاف اپنی مرضی کے مطابق اول بدل کر دینا۔ توانز کسی بات کا اپنے کنٹیر راویوں کے ذریعے سے تسلسل کے ساتھ ہم تک پہنچنا جن کے متعلق جھوٹ کا گمان نہ ہو کے چھے قرآن مجید کہ ہم تک بطریق توانز پہنچاہے -

تشر لیع کسی بات کودین قرار دینا، مذہب قائم گر نا۔

تھری۔ قوت مضبوطی اور دعوے کے ساتھ کسی بات کو دوسر ول کے سامنے پیش کرنا ، چیلنج کرنا۔ تلبیس یہ جھوٹ بچے کو ملادینا، صحیح بات کو مشتبہ کر دینا۔

توجیہ۔ کلام کے محمل کو بیان کر نااور وجہ و علت کو ظاہر کرنا تاکہ اس کا اغلاق وابہام دور ہو جائے اور

دوسرے کلام ہے اس کا تعارض رفع ہو جائے۔

تفیوری\_(انگریزی) نظریه

تثليث نين خداما ننا(عيسائيول كاعقيده)

ج

جماہیر۔(جمہور کی جمع)مر اداسلام کے علماء ادر صاحب الرائے لوگ۔ جاہلیت۔(عهد جاہلیت) حضر ت رسول اللّذ ﷺ کی بعثت سے پہلے کا زماند۔

ح

حربی وارالحرب کے غیر مسلم باشند ہے یار عایا۔

حنفیہ (حیفی کی جمع) حضر ت امام اعظیم اور حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلدین۔

حنبلیہ۔(حنبلی کی جمع)حضریت امام احمد بن حنبل رجمہ اللہ کے مقلدین۔

جےت \_(بر ہان)الیبی صاف اور واضح و لیل جو مقابل کی ولیلوں کو کاٹ و ہے اور اس کو مغلوب کر دیے۔ مارین بالاس ترین میں میں کیا ہے۔

حمہ۔اللّٰہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا۔ حد۔جرم کی وہ سر اجود لیل قطعی کی روے شرعاً ثابت اور مقرر ہو۔

رم کی دہ سر اجود میں مسکی می روے سر عا خ

خارق عادت۔ کوئی ایساکام یاواقعہ جو فظرت کے عام دستور و معمول کے خلاف کسی آوی سے بغیر اسباب و آلات کے خلاف کسی آوی سے بغیر اسباب و آلات کے ظاہر ہو۔ ( پینجمبر سے ظاہر ہو تواس کو معجزہ اور ولی سے ظاہر ہو تواس کو کرامت اور غیر مسلم سے ظاہر ہو تواس کو استدراج کہتے ہیں۔ لیکن ان تینوں میں اور بھی بہت سے باریک فرق ہیں۔ )

دارالاسلام۔وہ ملک جس میں مسلمانوں کی خود مختار حکومت ہواور اسلامی احکام و قوانین جاری کرنے پر قادر ہو۔

دارالجرَب ۔وہ ملک جس میں اقتداراعلیٰ غیرِ مسلموں کے ہاتھ میں ہو۔

دیاعة ـ وه معامله جویند ہے اور خدا کے در منیان ہو \_

ولیل۔ کوئی اصول جس ہے مسائل ثابت کئے جاٹمیں۔

د کیل تطعی۔وہ دلیل جو صاف و صرح اور داختے طور پر کتاب و سنت میں موجود ہوا ہے میں نوجیہہ و "اومل کی گنجائش نہ ہو۔

4

ڈارون تھیوری۔ڈارون کا نظریہ۔ (ڈارون اورپ) گالیک فلاسفر تھا۔اس نے اسلامی عقیدے کے خلاف یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ انسان کی آفرینش حضرت آدم علیہ السلام کی صورت میں نہیں ہوئی ہے بائعہ پہلے ایک کیڑا تھا، پھراس نے گرگٹ و غیرہ کی شکل اختیار کی پھر تدریجاً بہت می مختلف صور تیں اختیار کرتا ہوا بندر کی صورت میں آیا اور بندریت تی گرگ انسان بنا۔)

ربول رباله سود مهاج

روقة إرتداد، مرتد جوناه اسلام من پيمر جانال

j

ز جراً۔ تنبیهاً،اظہار نفرت کے طوریر۔

زندیق۔جو شخص آخرۃ کونہ مانے اور خالق کے دجود کا قائل نہ ہو۔ زناد قیہ جمع۔

زندقہ۔آخرۃ کونہ ما نااور خالق کے وجود سے انکار کرنا۔

زمانه جاہایت۔ عهد جاہلیت، حضورانور رسول خداﷺ کی بعثت ہے پہلے کا زمانہ۔

س

سیر۔(سیرۃ کی جمع) سیرۃ کے معنی کسی شخص کی سوانم عمری۔ گر اصطاباحاً رسول اللہ ﷺ کے حالات زندگی مراولئے جاتے ہیں۔ سیر کے دوئیرے معنی مغازی۔

سنت۔ حدیث شریف بیعنی رسول اللہ ﷺ نے دین کی چیثیت سے جو کام سے بیا کرنے کا حکم دیا۔ (آپ کاطریقہ اور نمونہ عمل)

ساع موتی۔ مر دول کا سننا۔ (بیٹنی بیہ مسئلہ کہ آیا قبرول میں مر دےباہر کی آواز سنتے ہیں یا نہیں؟) سیاست۔ کسی جرم کی سز اجو حاکم انتظاماً پی رائے سے جاری کرے۔ شن

شهود\_(شامِد کی جن گواه\_

شماد تیں۔ دو شاد تیں جو کلمہ شادت میں ہیں۔ اللّٰہ کی وحدانیت کی شیادت اور حضرت مجمد مصطفیٰ ﷺ کی رسالت کی شمادت۔

شان نزول۔ جن حالات کی وجہ سے یا جن اسباب کی بناء پر کوئی آیت نازل ہو۔ (سبب نزول یا موقعہ نزول)

شوافع۔(شافعی کی جمع) حضرت امام شافعی رحمہ اللہ علیہ کے مقلدین۔ ص

ص

. صراحة نه صاف ،واضح ، غير مشتنبه طور پُر\_

عقودربوبه\_سودي معاملات\_

غالی۔ کٹر، منشد د

غلو۔ کٹرین، شدت

غیر موجه۔وہ کلام جس میں تو جیهدنہ کی گئی ہو۔ .

ف

فروعی مسائل۔ جزوی مسائل۔ ایسے مسائل جوبطریق اجتماد اخذ کئے گئے ہوں۔ ق

قاضی۔ دہباا ختیار مسلم جج جو سلطان اسلام کی طرف سے مقرر کیا گیا ہواور شریعت کے مطابق فیصلے کرے۔ قضا۔ وہ تھم یافیصلہ جو قائنی کی عدالت ہے جاری ہو۔

قرون ثلثه مشهود لها بالمحيريا قرون اولى مشهود لها بالمحير وه تين زمانے جن كافضل و على افضل و على اور باخير ہونے كى شادت تخبر صادق على اور باخير ہونے فرمايا حير القرون قرنى ثم الذين يلونهم ثم لذين يلونهم شم لذين يلونهم - يعنى بهترين زمانه مير ازمانه ہے - پھر الن لوگوں كازمانه جو مير بے زمانے كے لوگوں كے بعد آئيں گے۔ پھر الن كازمانه جو ان كازمانه جو ان كے بعد آئيں گے۔ پھر الن كازمانه جو ان كے بعد آئيں گے۔

محارب دارالحرب کے نمبر مسلم ہاشندے جوہر سر جنگ ہوں۔ معتوہ ۔ ناقص العقل ۔ ماینو لیاز دہ آدمی۔ مقاطعہ ۔ قطع تعلق ہمائکاٹ۔

مَنْجر بحفر \_ گفر تک پہنچانے والا۔ <sup>بی</sup>نی کوئی ناجائز کام جو کفر کے قریب قریب ہو۔

مجتند فيه \_وه مسئله جس كالحكم قر آن وحديث مين صاف ادر واضح طور بر موجو دنه هواور بطريق اجهةا داخذ

بیا گیا ہو۔

متفق علیہ ۔ وہ مسئلہ جس میں انئیہ مجہتدین کا انفاق رائے ہو۔ محضر ۔ وہ شخص جو نزئ کی حالت میں ہو۔

- مُجْرُ صاوق\_ تجی نبر دینےوالا۔ <sup>این</sup>یٰ حضر ت رسول خدان<mark>گ</mark>ے۔

معبود الساکام جواویرے ہو تا جلا آتا ہو۔

مندوب بالمستخب

مختلف فيه \_وه مسئله جس ميں مختلف رائمیں ہول۔ ضد متفق عليه -

محدیث نی ایجاد کرد و چیز اس کامصدراحداث اوراسم فاعل محدث ہے-

محدث حديث شريف كاجيدعالم-

ماسحیہ۔ مالکی کی جمعے حضرت امام مالک رحمتہ اللہ علیہ کے مقلدین۔

ملهم \_ وہ شخص جس کوالہام ہو۔اس کامصدرالہام اوراسم فاعل ملهم ہے۔

، ما آنگ سیاحین۔ وہ فرشتے جواللہ تعالیٰ کی طرف سے اس خدمت پر مقرر ہیں کہ و نیامیں ہر جگہ چلتے پھرتے رہیں اور جہناں کہیں لوگ عبادت اور وعظ و تذ گیر و تلاوت وغیر ہ میں مشغول ہوں وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بار گاہ میں ان کی گواہی دیں۔ درود وسلام رسول اللہ ﷺ تک وہی ملائکہ سیاحین پہنچاتے ہیں۔

منقبت میجابه واہل بیت رضوان اللہ علیم کے اوصاف اور کارناہے۔

ملحد \_\_بے دین \_وہ شخص جو کسی دین کا قائل نہ ہو۔

متخلف وعده خلانی کرنے والا۔این کا مصدر تخلف ہے۔

منکر ۔ وہ چیزیں باوہ کام جن سے شرایت نے منع کیا ہے۔

منكر\_انكاركرنے والا\_انكار كالسم فاعل\_

مضطر\_وه شخص جو حالت اضطر ارمین هبو (دیمجمواضطر ار)

متواتر\_بطريق تواتر يشخينه دالي چيز\_(د ميمو تواتر)

مباشر ق۔ عملہ رآید کرنا، عمل میں لانا، ہو س و کنار کرنا،ار دو کے محاورہ میں مباشر ت کے معنی جمات اور طوی کرنامیں لیکن عربی میں صرف یو س و کنار کے معنی میں استفال ہو تاہے۔

.ك

نص\_ جنات وجر میت کاو دوانشج اور صاف حکم جو کتاب وسنت سے ٹامت ہو۔ اس میں کسی فتیم کالبہام نہ ہو۔ بنظم قرآن به مراد قرآن شریف کی عبار ت۔ ابعت به رسول ایڈر چاہیے ہی کے اوصاف بہان کرنا۔ (خاص کراشعار میں)

•

واجب البدم\_ؤهادينے كے لائق\_ جمن كافتم كردينا ضرورى ہو-و بطيفه \_ فيرض ، ذيو تى \_

## واردات دل

ہوا رحمت سے اس کی اُک اہم کام کہاں ریہ واصف بے علم ویدنامی که بهتر ہوگئ تبویب اجکام بہت ہی سخت گزرے ہیں یہ ایام مقابل یاس آتی تھی بہر گام خدا کے ہاتھ میں ہے عز واکرام 'جھلک جاتاہے. جب لبریز ہوجام ادهر تشميت واستخفاف وابرام ويال ايذا، حسد ، توبين والزام مسلط دل نيه تصے افكار وآلام دعا قاصر تقی اور تدبیر ناکام نه دل جمعی میسر تھی نه آرام کہ تھا خطرے میں ہر دم حسن انجام ربا جاري باي آفات وآلام کها مبوده فآوی کا هوا نام بتوفیق خدائے یاکب علام سنگر ہندوں کے لائق ہے میں کام ، تولے جانا صبا میرا بیا پیغام امام اتقبیا ، سرخیل اسلام فجسته سيرت وبإكيزه انجام زبانیں گنگ ہیں عاجز ہیں اقلام مبارك طلعت وفرخنده اقدام بإمعان نگاه ومحنت تام دیاہے ان کو کیلجا زیب ارقام رہے گی مرجع اخبار واعلام عجب ہے ہیہ مرور غم کا ادعام

خدا کا ہے یہ مجھ پر خاص انعام کہاں یہ ایک علمی کارنامہ خدا نانے تصرف ہے ہیاس کا بڑی محنت بڑی بکاوش ہوگی ہے موانع سکڑوں پیش نظر تھے رفيقول كي نگانين ! الله الله! دل مظلوم کو معزور سمجھو! الإهر دن رات اک وُهِن کُلُن کُلُن کُلُن يهال ول ميں كرمھن لب ير دعا بھى بڑے ہمت شکن تھے اپنے حالات معاذ الله غضب كا ابتلا نفا یہ حامی تھا نہ کوئی تھا مددگار ابی عم میں یہ سولہ سال گزرے مگر اس کام کی این لگن بھی بایں بیجارگ ، الحمد لله سوادِ منزلِ مقصود آیا ادائے شکر کو ممکن نہیں ہے اگر فردوس کی جانب گزر ہوں كه اے فخر وطن صدر افاضل فقيه امت ونباض ملت نہ ہونے ہے ترے سونی ہے محفل تنہیں بنچھ سا کوئی اب صاحب فیض نزے داصف نے رولے ہیں رہموتی جواہر یارے جوبگفرے ہوئے تھے تری ہے باتیات جاورانی گر تیرے نہ ہونے کا قلق ہے

یبال جو ہے وہ ہے مغرور وخود کام سوائے منعم ستار وعلام كهاب جس نے خود لسٹ بظلام ہواہے اس کا نو جلدوں میں انتمام کہ ہوجائے یہ محنت نیک فرحام مگر بے زر بے کیونکر کوئی کام یہاں کیجھ ہے تو بس اللہ کا نام اگر اس کا غم الفت نه ہوخام نه ہو روش اگر سجنت سید فام بسا الل تعلم رفتند گمنام نہیں طاقت کہلوں احیاب <u>سے</u> وام كه كُروش ميں بيد كيونكر آئے گا جام اُسی ہے لو لگی ہے شبح اور شام وبی ہے مالک آغاز وانجام کئے دومصرعے ہاتف نے الہام نجست معبد احکام اسلام

کے جو آفریں کوئی نہیں ہے منہیں کوئی جودے داد مشقت كرول اب اس ہے عرض مدعا كيا یہ مسودہ تو بینک ہے تکمل مر اب فکریہ ہے دل یاطاری منا ہے کہ شائع جلد ہوجائے جگر سوزی ہے رہن ہے نوائی قاندر بھی ہے قدرت کی نشانی یہ ہے سس کام کی طبع درخشاں ادیبال را بکیسه بچول درم نیست کہاں عادت ہے غرض مدعا کی عجب بخوف ورجا مين مبتلا هون کھروسہ خالق اسباب پر ہے وہتی ہے کارساز ہر دوعالم یے تاریخ جب دل کو ہوافکر منہارک نسخہ رشد واطاعت ۱۹۱۹ء سخ س

۱۹۲۹ء تخن کیا اور کیا واصف کی پونجی ۱۹۸۹ه به ۱۳۸۹ منعام برخ حرف دعا والله منعام

بریشان خاطر شاد صابری انبیلوی از جمبنی

### مرد ہےازغیب بروں ہی مد

جب كفايت العفتي كامسوده مكمل مواتو دل و د ماغ پراس كي طباعت كافكر مسلط تھااورا كنژ زبان حال پر نوح ناروی کابیشعری جاری ہونا تھا۔

سواد منزل مقصد نظر آنے لگا مجھ بو مستحسی صورت سے طے اتنی مسافت اور ہوجاتی

مسودہ کی تکمیل کا اعلان اخبار الجمعیة میں بھی کر دیا گیا تھا۔ ملا قات کے ونت احباب ہے، اور متفرق محفلوں میں فکر طباعت کے تذکر ہے بھی رہتے تھے۔ای حالت میں انتظار میں کافی عرصہ گزرگیا۔

شاید که ملتفت ہو کوئی شہوار ناز کس آرزوے ہم سرمنزل کھڑے رہے (واصف)

نا گاه کارساز حقیقی کی رحمت متوجه ہوئی اور ایک صاحب دل جوال ہمت ، رجال الغیب کی طرح پر دہ غیب ے خود بخو دنمودار ہوا۔ قربان جائے رب العزة کی کارسازی پر!

وہ چراغ جو دہلی میں جھلملا رہا تھا اس کی روشنی کہاں جا کر جبکی! پیسعادت کس خوش نصیب کے لئے مقدر تھی؟ وہ کون صاحب دل عالی حوصلہ بند ہُ صالح ہے جس کی مبارک آئکھوں نے اس روشی کومسوں کیا؟

ا پے گر دوبیش کے کرم فرماؤں سے معذرت جا ہتے ہوئے تصمیم قاب شکریہ ادا کرتا ہوں جناب حاجی ابراہیم مخد ڈایا (ٹرانسوال) کا،اور دعا کرتا ہوں کہ رب العز ۃ ان کو جزائے خیر عطا فر مائے اور تمام دینی و دنیاوی نعمتوں ے نوازے! انہیں کی بھر پوراعانت ہے سامی ذخیرہ اشاعت پذیر ہنورہا ہے۔

فدائے ہمت آل اہل خیرم کہ کار خیر ہے روی وریا کرد خوشش بازا تنیم صبح گائی که درد شب نجینال رادوا کرد

الدال على الخير كفاعله

اس اعانت کا وسیله اور واسطه وه سعیدالنفس ومبارک نفس بزرگ ہیں جواحقر کے جسن قدیم ہیں اور رشتہ ہیے کی طرح اینے اسم گرامی کو گہر ہائے تشیح کے اندر پنہاں رکھنا جاہتے ہیں۔

اگر چەحضرات محركین ومعاونین كاخلوص دایثاراحفر کے اظہارتشكر ہے بے نیاز ہے کیکن جحوائے من لمم يشكر الناس لم يشكر الله نعمت خداوندي كويا دكرنا نيزاس كيمحركات ويواعث كالممنون احسان مونا أيك انساني فريضـــــــوان اجرهم لاعلى اللهــ

## اولين معاونين

مسودہ کی تحریر کے سلسلے میں مندرجہ ذیل اہل خیر حضرات نے مالی تعاون فرمایا۔ان کے جذبات بھی بھوائے

الاقدم فالافدم درخورصد تحسین بین احقران کا بھی شکر بیادا کرتا ہے کہان کی ابتدائی اعانت وہمت افزائی سے قلم کا خرجاری رہا۔

. (۱) جناب مولا ناصالح ابن محمد مُنتَكبر ا (جو ہانسبرگ)، (۲) جناب حاجی ابراہیم ابن حاجی بوسف لہر

(جوبانسبرگ)، (۳) جناب مولانا حاجی محمد بن موی میاں (جوبانسبرگ)، (۴) از طرف مجلس علمی جوبانسبرگ، (۵) جناب حاجی ابراہیم تو تلا (اسٹانگر)، (۲) از وقف حاجی محمد میاں پنیل (جوبانسبرگ)، (۵) جناب حافظ احمد علی صاحب (صلع بیلگام)، (۹) جناب محمد اور یس صاحب حافظ احمد علی صاحب (متحر این محمد اور یس صاحب (صلع بیلگام)، (۹) جناب محمد اور یس صاحب (بمدینی)، (۱۱) جناب محمد میر سف این شخ علی صاحب (بمدینی)، (۱۱) جناب محمد میر سفاو بین کی اس ایم و بنی خدمت کوقبول فرمائے – امین

ا جفر حفیظ الرجهان واصف عفی عنه الشیاه